

# است لامي فقريس

مولانامنهاج الدين مينائي

اسلامک بیلی کشنز (برائیویٹ) لمیٹڑ 3- کورٹ سٹریٹ، لوئرمال روڈ،لاہور

#### جمله حقوق تجق إ داره محفوظ مبس

نام من اسلام نقد

مصنف ت مولانا منهان الدين مينا كي

اشاعت : ستمبر ۲۰۰۸.

ایدیشن : ک

تعداد : ۱۱۰۰

ا بتمام : يروفيسرمحما مين جاويد ( فيجنَّ ذارْ يَعَرُ )

اسلامک پېلې کيشنز ( پرائيوين )لمديند

٣ ـ كورث متريت اورٌ مال لا توره يا كستان

نون 042-7214974 فيكس 042-7214974 فيكس 042-7214974

بيب ك : www.istamicpak.com.pk

ای کیل islamicpak@yahoo.com

مطيع ترتير مطيع المسترحم شاوير غرز الابهور

قيمت : 300/، پ

# م فهرست عنوانات

| مر | اب لمام                                                          | 41         | ديام                                   |
|----|------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| ٥٥ | فجرالمبور                                                        |            | فقته سح معنی                           |
| 24 | وه پان جو پینے سے حموالا ہوگیا                                   |            | حري ا                                  |
| 24 | جن مِا وُروں <b>) حِمو</b> لًا بِانی نابِاک مِما <sup>ت</sup> اب | rı         | علمفق                                  |
| P4 | وه جانور من کا حجو ٹا کمروہ سنزیبی ہے                            | ۲.         | فقتیر<br>طم فقدگایفرورت<br>ایمان مراتش |
|    | كنوس كياني كيمسائل                                               | ٨٠.        | علم فقد کی مغرورت                      |
|    | -                                                                | الم        | احكام دين كخنشيم                       |
| ٥٠ | انسافي حبم اوربياس كونجاست سے پاک کھنا                           |            | م اربور                                |
| 24 | استشنجاء كي تعربيت                                               |            | عبادت                                  |
| 04 | استنباء : طبارت إكاطريغ                                          | 17         | عباوت كےمعنی                           |
| 24 | استنجار کے ارکان                                                 | 44         | فبالرمت كيمعنى وتعريعت                 |
| 4  | استنجاد كامكم                                                    | 14         | نجاست کی تعربیت                        |
| ٧. | رفع ماجت کے اداب                                                 | هم         | نجاست مکی                              |
| 4r | وخو کے معنے اور تعربیت                                           | 40         | مدث بصغركا مكم                         |
| 45 | وحنوكا حكم اوراس بيمتعلق امور                                    | هم         | مدث اکبرکامگم                          |
| 46 | قرأن شربف كومغيره صوك تجونا                                      | 40         | نجاست طنيتي `                          |
| ۲۲ | مترانكط وضو                                                      | اله        | نجاست فليغل كاحكم                      |
| 40 | ومنووا جب مونے کے شرائکا                                         | مال        | خاست نغيغه                             |
| 40 | وضوصيم ہونے كے شراكا                                             | 14         | نجاست نخيف كامكم                       |
| 44 | وضوواجب ورميح موك كالمشركة تطب                                   | ١,٠        | نبامت كينتعلق مام بدايات               |
| 44 | وخو کے فرائعش                                                    | <b>(*4</b> | اعيان لها بره                          |
| ۲^ | وضوكى سنتير                                                      | ø.         | اعيان نجسد                             |
| ۷٠ | دمنوكے مندوب وستمیات                                             | ١۵         | غاست کاازالہ                           |
| 41 | وخوکی محروبات                                                    |            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |
| 41 | فاقض وعنو                                                        |            | پانی کی قسسیں                          |
| 43 | فسل محمعنی ورتعربیت                                              | ٥٢         | آب فم بود                              |
|    |                                                                  |            | - 1 / -                                |

ہم تیم کے ارکان یا فرائض موبيات فكسل 4. نیم کسنتی تیم کے سنمیات خسل می ترطیس 44 ٩ı غسل كروائض تيم كے محروبات غسل كاستنتن 4 تيمكو باطل كرتي واليامور خسل كيمستحيات 49 91 خسل محمكومات فاقتلعكبورين 91 95 مالت بنابت كمتعلق احكام صلؤة كي تعرليت حين كے متعلق بسياكل ۱۸ 40 صلؤة انمازع كى خايت مينز كم مذت ۸۱ 9,4 نمازى تسبيس كلېركي مذت ۸۲ 90 نازى خرايي استخاضها وداس كحكيفت ۸Y 90 فرض نمازوں کی تعداد اور ان کی فرضیت کا حکم نفاس اوراس كى كيفيت ۸۳ 44 ناز کے اوتات حيض دنغاس والحاعورتون كاحكم ^~ 44 اول وقت فازار منى فضيات بان سعلبات ماسل كرتے وقت 96 فازمين الجيركرنا میح کرنے کی امازت ^( 4^ دونمازي الاكريشمنا جبره يمسح كرنے كاحكم ۸۵ ٩ĸ جرويس كصيع بوك كانطي نازس سترده حكنا اثنائے نمازیں مترکمل جانے کا حکم جيرے كمس كو إطل كرنے والے احور ٨Y 94 مائت نازك بغيرتر ومانكنا تحف دمون إيرسى جائز مونے ك دليل 44 99 نازيس تبله كالمون زخ كرنا فحن يرسع درست موسف كى شرطي 1.. فبلد كي نعريين مزول يرشح كاستون طريق نمازس فبلرومون كى دليل موزون يرمسع كهيعاد تبل کازُخ متعین کرنے کا طابقہ مسح كالمحروه بوجانار 1.1 تحری مے باہدیں کے مسائل مسيح باطل كرنے والے امود 2.1 استقبال فبلدواجب موت مشرطيس تيم كابيان 1.1 كصيرك اندرنماز لمحمنا تيم كمامكم اوراس كى مشروعيت كاكم 49 1.1 سواری پرتماز بڑھنے کے احکام ~4 تبمر کی تعمیں مع را ادائے نماز کے فرانفن تيمم كي شرفيس 44 مهاا خاز کے ایکان 4. ت*یم کرنے کے خرع*ی اسباب 1.6

| N. a  | صلؤة الضمئ ونازمياشت)                      | 1.0         | نهاز کے واجبات                     |
|-------|--------------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| ito   |                                            |             |                                    |
| 177   | نهاراشراق<br>مراجعه                        | 1-4         | نمازى سنتير                        |
| 174   | ملؤة النبي                                 | 1-0         | نماز کے مستمیات                    |
| IM    | نماز تحبيثه المسجد                         | 1-4         | مترو بيني كالم                     |
|       | نماز تحيشه الوضوء اور سفرس والبيى بإسفركوم | 1-9         | مشره محمشرائط                      |
| IFT   | روا کی کے دفت تماز ٹیر صنا                 | 1-4         | نازي کے کردنا                      |
| 174   | نمازشجد                                    | <b>#</b> 1• | مخروبات نماز                       |
| 174   | نمازاشناره                                 | 117         | سهدين كياكيا بإتبر محروه بي        |
| (FA   | اشخائے کی ثرما                             | 116         | تميظا شاحنؤة                       |
| IFA   | نازماجت اوراس کی ڈھا                       | ji <b>à</b> | وه مورجن محسب تماز توفر ديناجا ئي  |
| 115   | نمازوتر                                    |             | 11 1/ 11/21                        |
| 111   | فالزئراوي                                  | IIM         | اذاك كابيان                        |
| IPY   | آ او یع کیمستمات                           | 114         | ا ذان کی نثریت                     |
| irr   | تراويح بس بجراقرأن فتم كرنا                | 114         | افان كامكم وراس كامتروطيت          |
| irr   | جعد كاحكم اوراس كاثبوت                     | 114         | اؤان فين كاح يفذ اوراس كرامغاظ     |
| ,     | نمازعيدشے يح روان موتے اور                 | lle         | مُووْن كِي اوْ الْ كاجواب دينا     |
| ITT   | خريد وفرو فنت بندكر نے كاونت               | 114         | افان کی شرا نکط                    |
| سما   | جعدکی ٹرکمیں                               | 114         | ا ڈان ٹینے وائے کی شرائط           |
| مهاجا | شرائيا وجرب                                | 110         | اذان کی سنیں اورستمیات             |
| 1977  | شرانكامحت نباز                             | HA          | أذان بين كباكيا باليس من يأكروه بي |
| 110   | جاءمت حس کے بغیر نماز جعدد ست نہیج         | 114         | ا قامت کی تعربیت                   |
| 150   | عدر اخطبه او اس كاركان                     | 114         | اقامت کی شرطیں                     |
| iro   | جعے کے دونوں ملبوں کے شرائط                | 119         | ا قامت گی منتی اورسٹمبات           |
| iry   | خطيج جعدك منتت                             | 114         | ا ذان اورا قامت کے درمیان وقفہ     |
| IFY   | خطيرى محروبات                              | 114         | الذان كي مجرت                      |
| IPY   | جعدكم مستميات                              | 15.         | فازكمه علاوه افران دينا            |
| 124   | جمعدے دن سفر پرروانہ ہو نا                 | 17.         | اذان مے بعد ورودہینے کامکم         |
| 124   | جعدے بجائے ظہرکی نماز                      | IV-         | نازنطور احصول ثواب:                |
|       | جعدے بھائے فہری فازجا میت                  | IVI         | نماز پڑھنے کی محل صورت             |
| 1PA   | كالقائم فالما                              | الملم       | فازغتم بحث كبعدا وكار              |
|       |                                            |             |                                    |

|      |                                                    | 4                  |                                               |
|------|----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 164  | امامت نماز جعدوعيدين بين                           |                    | m Calabel                                     |
| 164  | ا بام بننے کی شرطیں                                | 11"4               | عيدين كئ ماز كاحكم اوروقت                     |
| 144  | الماست كن اوگوں كى محرودہ ہے                       | 119                | نازعب د کی مشروعیت                            |
| Ja·  | امام بنانے کی ترجیحات                              | 1119               | نازعبيدين كاطريقة                             |
| 10-  | مقتدی کے لئے احکام                                 | .بهم ا             | نازعيدين كى جا حت اوران كى قضاد               |
| 101  | مسبوق نماز کیے یوری کیے                            | 100                | عيدين كيسنتي اورستمبات.                       |
| IN   | لامی نماز کیسے پوری کیسے                           | 161                | تازعيدكي مكروبات                              |
| 101  | تبناؤض في صنع والے كے سابقہ شامل جونا.             | 15"                | عيدين كى نماز كے لئے اوّان اور اقامت منين ہے۔ |
| 104  | جاعت یں کارے ہونے کی ترتیب                         | 141                | عيدين محضطول كابيان                           |
| 151  | وضوكرت والا كاتيم كرن والياكم تيمي فمازير صنا      | ۲۲۴                | ايام تشريق                                    |
| 100  | وه معدوريال بن مع جاهت ساقط بوجاتى ب               | INF                | نمازاً مشتقار                                 |
| 100  | اشخلات في الصلاة                                   | ۳۲ ا               | نمازا مشسقا ركامكم                            |
| امدا | اشخلات كاسبب                                       | مؤماا              | نبازاستسقار كاوقيت                            |
| 100  | انتخلات کی شرعی میشیدی                             | 144                | نمازامتسقا دكومانےسے پہلےمتحب مود             |
| 100  | مورتون کی جامعت                                    | البركس             | نمازگسوت                                      |
| laa  | ميدة سبوكا بيان                                    | 100                | نازگسونداسشروره بوسندی یحت                    |
| 100  | سجدة سبوكاطريقته                                   | 100                | غازکسون کاطرینڈ                               |
| 10   | سجدهٔ مهوک اسباب<br>م                              | ic'a               | نما يُكسون كاستنيس                            |
| V    | سجدد کی المادت<br>میں مراجعہ د                     | ica                | نمازكموت كاوقت                                |
|      | سجدهٔ تلاوت کی شرقی چندیت<br>مرا                   | 100                | تمازخسوت                                      |
|      | سجدۂ تلاوت واجب مونے کی شرائط<br>مصد               | حهما               | نمازکسوف دخسوت کی تضار                        |
|      | مجدة كماوت كاطريق                                  | ICA                | تمازخون                                       |
|      | وه آیات من پر میری طورت کیاماتانه<br>ش             | 164                | وه اوقات من الرائم مناهنور و ب                |
| 14-  | سجدهٔ مشکر                                         | irc                | لأامنال كانتشار                               |
| 144  | مسافر کے بیے نیاز میں تعرکر نیکی اجازت<br>مرور و   | الرد               | تغل يُرجن كاافضل مقام                         |
| 14.  | نمازهرکا آبوت<br>« بر در سر برک ش                  |                    | "بمازكي إمامت                                 |
| 141  | قمر کرمیم بونیک شراه<br>دارده در بری میریا دو      | 144                |                                               |
| 144  | مسافرگامتیم کے ہمیے گاز پڑھنا<br>تب ادار میں زیمیں | 154                | امامت نمازی تعریف                             |
| 141  | قعرباطل ہونے کی صورت<br>*** دری ترین               | ام <sup>م</sup> ار | صحت امامت کے نئے مقدلوں کی تعداد              |
| 144  | نعرنمازكي تعنيا                                    | <b> </b>           | المامت كامكم نمازنج كانركث                    |
|      |                                                    |                    |                                               |

|                                        | 4    |                                           |      |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------------|------|
| مریض کی نماز کابیات                    | 147  | جهال موت واقع مودئي وبال سے کسي م         |      |
| بيتركنارخ مضكاطرية                     | 14.1 | اورملاقيمي ميت كولے جاتا.                 | 144  |
| ركوع اورجدت مصعدورى كابيان             | 144  | ایک قبر میں کئی میتوں کا دفن کرنا۔        | 144  |
| مرتین کی حیاوت                         | ארו  | متفرق مساكل                               | Ja.  |
| موت کی بیماری                          | 140  | تعزيت البرسها                             | 14.  |
| میت کے احضاء کو درست کرنا              | 14.0 | قبرون کی زیارت کرنا۔                      | IAI  |
| غسلميت                                 | 144  | 1 2 16                                    |      |
| نثرا لكاخسى ميت                        | 144  | ذكراور دئعيا                              | iap  |
| ميت كامترو كينا السياخة لنكانا         | 146  | استغفار                                   | JAL  |
| مستمبأشغسل ميت                         | YA   | بى بردرود                                 | 144  |
| خسل بینے کے بعدمیت سے نجاست خاہیے ہینا | MA   |                                           |      |
| ميت كوفسل دين كاطريق                   | IYA  | صوم (روره)                                | 144  |
| كغنائے كابيان                          | 144  | صوم کی تعربیت                             | 144  |
| حرد کا کفن                             | 14.  | فرض روزے                                  | 144  |
| خورت كاكفن                             | 161  | رمعنان كاروزه الداس كاثبوت                | In4  |
| كغن دسني كاطريق                        | 14.  | روز ہے کے ارکان                           | 14.  |
| فماز جنازه                             | 14.1 | مەزىسەكى لىرائىغ                          | 14+  |
| ثا (جنازه كاطريقة                      | 161  | . ورے کی نیت کرکے کا وقت                  | 191  |
| غاز جنازه كاركان                       | (6)  | ما ه رمضان کا فحقق                        | 141  |
| نبازجنانيه كماثرلميس                   | 144  | كحى يك عل تحريب رويت المإن ابت موا        | 157  |
| نهازجنازه بين ثمنا اورؤها              | 167  | رویت بال کے ایسے پیش نجم کا تحک سند منہیں | 197  |
| نماز حبنازه كى نكبيري                  | 164  | چاندد عجینے کی کوسٹسٹن کونا۔              | 144  |
| محرر نمازب زوبترمنا                    | 148  | جديد ذرائع خبررساني صيجاند بحيف كي فبر    | 1934 |
| مسجدين نازسنان                         | 140  | سحرى                                      | 198  |
| شہب، کا بیان                           | 160  | افطار .                                   | 191" |
| جنازة المفائ كافريق                    | 164  | مالت روزه                                 | 191  |
| جناف كساحة جلنه اوراس كمتعلقهاك        | 144  | ما ونشؤال كالتحقن                         | 19/4 |
| ميت كى تدفين                           | 144  | بوم الشك بيني شكوك ون كاروازه             | 140  |
| تبربنان كالويلا                        | 144  | ممتونا رورون كابيان                       | اهام |
| قبر برعمارت تعيركرنا                   | 144  | نعنني روزب                                | 195  |
|                                        |      |                                           |      |

ĺ

| 17 -              | صاحب الكازادمونااوروض سے مرى مونا          | 190         | يوم عرد كاروزه                        |
|-------------------|--------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| <b>PI</b> +       | وه اموال جن برز كواة ها يُرمني موتى        | 190         | نفنى رؤنده ركع كرتوثره ينا            |
| Pį-               | اخيار كي تسيس من برركوة واجب ي             | 190         | بعق روزے جو مرده تنزیری بي            |
| FIL               | چوپاؤس کی زکون                             | 194         | مغسدات صوم                            |
| YIL               | سنونے باندی کی رکوہ کا بیان                | 197         | تفناواجب بونے كامورتين                |
| rir               | موسفها ندى كم مخلوط اسشيادكى تركؤة كابيان  | 194         | تعشاا وركفاره دونون واجب بوف كي مورتي |
| 110               | سكول كي قبيتي اوران كي زكوة                | 144         | روزه ج قضام وكسراواكرت كاوتت          |
| ابيان ۱۲۳         | كاغذى سكول اوردوسري دهاتول سيسيغ مسكول     | 186         | روزه توثروني كاكفاره                  |
| Asl <sub>ic</sub> | ضرورت سے زیادہ موٹے کامطلب                 | 155         | روزه تؤرنے کے جائز عدر                |
| TIA               | سأل كزدتے كا مطلب                          | 149         | روزه وترك كرني كي جائز صورتين         |
| 110               | قرض میں دے ہوئے ال برزگوٰۃ                 | *           | رونسيس بخت مجوك إبياس كاظلب           |
| MA                | تبارق مال بيزر كوة                         | ۲           | صعبعت العمرى كم باعث تركم عوم         |
| 414               | کمیتی اور مجنوں کی رکزہ                    | <b>Y</b>    | فديه كامقدار                          |
| 194               | زين كيبيدا واريس كياكيا چيزمي شاط ببي      | Y-1         | میت کے تضاشدہ روزے                    |
| MA                | مشراور زكوة مين فرق                        | Kq          | اعتكات كابيان                         |
| M.                | بثائ كامكم                                 | Y+1         | اعثكات كمتسبي اورميعاد                |
| <b>F14</b>        | عشرنان كاطرية                              | r.r         | احشكات فى شرطيى                       |
| 44.               | مِايات                                     | F- M        | مقسدات احتكاف                         |
| tr.               | استدراک                                    | 7-1-        | اعتكاٹ كے اً داب                      |
| 441               | مصارت زكوة                                 | r-r         | اختکات سے کمروبات                     |
| ***               | كن نوگور كوزكوة بنس ديناچا ئتے             | 7.1         | شنبقدر                                |
| ***               | ذكاة لينے محقدار                           | ۲۰۴۲        | صدتة فطر                              |
| ***               | مال زكوة أيك فبهرعدد مسية بمركومنتقل كرناء | r- a        | صدقة فطرس دى جانے والى جزي            |
| ۲۲۳               | عشروركؤة ك وصول كا مكومتي اداره            |             | زكؤة                                  |
| ttr               | زكزة كمال ك حشيت                           |             | 777                                   |
| rry               | كان اوردنىيۇل كابيان .                     | 4.4         | ذكؤة كيمعنى وراس كماتعريف             |
| +16               | Z                                          | 7.4         | ا دائے زکانے کا حکم اوراس کا تبکوت    |
| 776               | 0                                          | P.A         | استدام مين ذكؤة كى انجببت             |
| 714               | ع کے معنے اور تعربیت                       | <b>/</b> ** | وجوب زكوة كى شرطيس                    |
| ***               | م كى ايميت اور نفيلت                       | P-9"        | هناب اورایک ساک کی مدّت               |

|             |                                       | <b>A</b> |                                                    |
|-------------|---------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|
| +640        | ع کاپویمآدکن (عرفات میں دفوت)         | 4 444    | ع محد الل اور اس كافنوت                            |
| የሮኅ         | مج کے مام واجبات                      | rra      | مج سے مقصود                                        |
| 444         | عج ک سنتوں کا بیان                    | rr4      | حج کب فرض موجاتا ہے                                |
| ۲۲۸         | ا واب ج                               | 179      | ج واجب مونے کی شرطیں                               |
| roi         | ممنومات حج کابیان                     | 44.      | امتطاعت مجمسائل                                    |
| 101         | مغسدات حج کابیان                      | rri      | مج کے صبح ہونے کی شرطیں                            |
| rol         | وہ باتیں جن پر فدیرواجب ہوتا ہے       | tet      | اد کاپ ج                                           |
| ror         | مالت احرام بي شكار كا تاوان           | rer      | احرام کی تعربیت                                    |
| rof         | *                                     | trt      | احرام کے مواقیت                                    |
| ror         | عمره کی حشیت                          | rrr      | احرام بأند صف مع يهيغ جوامور طلوب بي               |
| 100         | غروكى نثرائكطا وراركان                | Heria    | مالت اوام میں کیا گیا گرنامغ ہے                    |
| 100         | ل <sub>ر</sub> ه کی میقات             | Y24 -    | عورت کے نفعالت احرام میں مُن اور مروّع کنے کامسئلا |
| 404         | عرب مر واجبات وسنن اورمندات           | rm       | رمكين باخوشبو داركيري                              |
| Yoy         | مج قران من اورا فراد کے متعلقہ سائل   | 422      | بالوں کاکٹوانا یا تضین کسی اور طریقے سے دور کرنا۔  |
| 704         | قران کے مسائل                         | rr4      | حرم کی محماس اور درخت دغیره کاشنے کے مسائل         |
| 409         | کینے کے مسائل                         |          | فعد كمنوانا يحيزبكوانا فسل كزنار ]                 |
| 14.         | بَرِي كَيْ تُولِيف                    | 445      | ایناوبرسایرگرنا.                                   |
| 441         | ېرىكىتىپ                              |          | احرام والنے کو سکتے میں واخل بونے ]                |
| <b>۲4</b> / | قربانی کے وقت اور حکمہ کابیان         | t FA     | کے لئے کیا کرنا چاہئے۔                             |
| prel        | قربانى كے گوشت بس سے کھ کھانے کا بیان | 444      | طوات قدوم                                          |
| ryi         | بدی کی شرطیس                          | rr 4     | ار کان مج میں سے دوسرارکن                          |
| 444         | احصارا ورفوات                         | 444      | طوا ن ا فامنه<br>طوا ن ا فاضر کا وقت               |
| 444         | تح بدل                                | 779      |                                                    |
| rir         | تج بدل ميم مونے كى شرطيں              | Yr4      | طوات مدرياطوات وداع                                |
| 740         | مج کرنے کی وصیت کو پوراکرنا           | ۲۲۰      | الموات كامسئون طريق                                |
| 440         | زيارت روضها طهر                       | rr.      | طوات کی ٹرطیں کے                                   |
| 14          | المنحيدكابيان لبنى قربانى كا          | الهم     | طواف کے واجبات اورسنتیں                            |
| 747         | قربان کا مکم                          | ۲۲۲      | طوان کی نیب .                                      |
| 148         | شرائط قرباني                          | ٦٢٢      | نَعْ كَاتِيمِ إِدِكَنَ (سعى)                       |
| 74.50       | قربانى كهتي وقسته بعمالله كجنا        | ات ۲۲۲   | صفاوم وه کے درمیان سی کی شرائط سنتیں اورمستم       |
|             | •                                     |          |                                                    |

|                   | ı                                      | •           |                                       |
|-------------------|----------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| rey               | و کات (ما نورکی قربانی کاطریقه)        | 446         | قرباني كمستمبات ويمروبات              |
|                   |                                        | _           |                                       |
|                   | ك ا                                    | عاسر        | •                                     |
|                   | صداق مهر، کابیان                       | ₩el         | اسلام کےمعاشرتی احکام                 |
| 144               | مهركى تعربيت                           | Yar         | سلام کوءام کرنے کابریان 🖳             |
| ۲۰۰۲              | مهرکی مشرطیس                           | <b>1</b> ^* | سلام میں بین کرنا، ورجواب دینا        |
| ro                | مبرميثيت مينه إده نهموناها مئي         | rage        | د مسورتین مین سرام کرنا کمرده ہے      |
| 7.4<br>14.4       | مهری کم سے کم مقدار<br>میرمنتل         | ***         | مجينظنے والے کووما دینے کابیان        |
| # 6               | ېر ت<br>مېرىجىنىس بىغى ضرورى سىائل     |             | 21 1/2 1/2                            |
| Pin.              | فلوت صميحه كي تعريف                    | tab         | محاح كابيان                           |
| <b>*</b> ••       | موالغ مباشرت                           | 100         | بحاح کے معنی                          |
| ٣٠٩               | جڑھاوے اور جمیز کا بیان                | r~ a        | كاح كارشنة                            |
| 11.               | محرمات نكان                            | YAA         | کاح کی فقہی تعربیت                    |
| ימ                | مارضی هورېز کاح کومره کرنينے و کیصورتي | 14          | کارگ کی خرمی حیثیت                    |
| <del>)"</del>   1 | معامرت مينى سسرالي رشتى وجسي فرت       | rge         | کا تے کے رکان                         |
| FIF               | ایک سے زیادہ بیویاں                    | <b>19</b> 6 | کات کی شرطوں کا بیان                  |
| <b>البال</b>      | كن مورقون كوز وجيت بي جيح كزناح ام ب   | 446         | صيغہ ( ايماب وقبول ،                  |
| rit               | مختلف مترمب كحاورت سے شکاح             | 444         | فربيتين بحاح                          |
| الاناط            | - بین طلاق و انی عورت کی حرمت          | <b>†4</b> 4 | شب دت عبی گوابوں کی موجودگی           |
| <b>بارا</b>       | وقتی ٹھاح یا شعبہ                      | 194         | نكاح يدريع وكالت                      |
| <b>*14</b>        | مفاعت کی دجہسے نکارے کا ترام ہوتا      | 444         | و ل <b>ی کا</b> بیان                  |
| 414               | بضاحت کے مسطلاح معنی                   | 144         | وبيون كي ترتيب                        |
| the C             | ووده کی ترکت سے شکار کی ترمیت کا حکم   | 194         | و لی کی تسمو <i>ل کابیا</i> ن         |
| ۳                 | مضاعت کی تدف اورس کامکم                | 194         | ولائت اجبار کے خر نکط                 |
| rs.               | مذادناك طاول كاور وربيس وود ميني كم    | 19~         | و مائت ا جبار کی وہر                  |
| r <sub>i</sub>    | رمناوت) البوت                          | Y <b>44</b> | قريبي ولى كادوم وكليس دوسرول كواختيار |
| rti               | وودہ بلانےوا ں کی شہادت                | 144         | نكاح مير كفوكا كحاظ                   |
| rr!               | مضيع كيمعتنى بهن مباك كاحكم            | <b>r</b>    | كفائت كن إلول مي بونا يا ہي           |
| rrr               | بوه اورم لملقه سے شکاح                 | ۳۰ ۲۰       | نسب ين كفؤه يحف كالرابطة              |

هلاق دعىكب مائن موماتىي

طدن كس تورت يس مفعظ بومات

۲۳

۳۴

عورت كاحق ورونى واكض

يك بيعازياده بوياب ركحن كأثرط

**\*\***4

444

| ۳9.              | رجوع كاحق كبيختم بوجاتليم    | 444         | لملاق يا كمناير                             |
|------------------|------------------------------|-------------|---------------------------------------------|
|                  | 21 1. 1                      | ۲٤.         | وه الفاظ من کے مئے نیت کا جا نناظروری       |
| ۳۹۳              | عدّت كابياك                  | 141         | مبهمغظوں میں دی گئی حدث کامررج بھاٹا        |
| ۲۹۲              | عدّت کی تعریف                | اعا         | ط لاُق کی تعداد                             |
| ٦٩٢              | حذت واجب مونے کے اسباب       | PLI         | طلاق رحعی کے بائے ہیں بدیات                 |
| مهم              | مدت کیصورتیں اوران کے اقسام  | rer         | ملاق بائن کے بائے میں ہدایات                |
| ٣٩٣              | محمل کی مذت                  | ٣٤٢         | يعانفأ توحب سيطه ق والع مهين موتي           |
| 740              | فيرحامله كى عدّت             | 146         | معليق معنى علماق ميں شرط ميگا دينا          |
| P94              | طعاف یا نیز بیوی کی مدّت     | سدس         | تعويض طاق                                   |
| 744              | أنسه كى عدت                  | سرب         | <i>طدق کے لئے</i> نائب ناتا                 |
| 444              | ز دنیه کی مدّت               | rio         | طدق کے ہے تحریرے ذریعہ باب بٹان             |
| ۳94              | مقدت كاش رهدق كي صورت بي     |             | فيلوس إ                                     |
| سهم              | معت زوکو کام کابیام دینا     | 470         | فتلع كابيان                                 |
| rga              | حذار                         | FLO         | ض <u>ع ک</u> ے معنی                         |
| l <sub>4</sub> , | تموت لنسب                    | 464         | منين ورهدق مين فرق                          |
| ۲۰۰۰             | ىعات                         | ٣٤٩         | ضع کب درست ہے                               |
| الجها            | المهدر                       | 149         | ملن کے رکال وشرباک ط                        |
| Lqdr             | فلباركا فشرعى مفهوم          | <b>r</b> ^- | خلع طدق ہائ ہے تسخ عقد نہیں ہے              |
| ۳۳               | نہارکے بارے میں احکام شرعی   | J*^1        | منسخ ععت ر                                  |
| 4.0              | كفاره فهدارا وكرنے كے طريقے  | <b>P</b> A  | الناعيوب كابيان حونسخ شكاح كالوصيدس         |
| 4.0              | تغقه كابيان                  | <b>TAY</b>  | -<br>تغربق                                  |
| ሰነ<br>ተ          | فنتبي تعرييت                 | nr.         | منون<br>نن کاح ورنون کے بائے میں نقبا کاملک |
| ۲٠٠              | نغفة كى تُرعى هيثيت          | ٣٠٢         | تعزلق كاحكم اوراس كااثر                     |
| لزد              | بیوی کانفقہ ورس کے سمائی     | ٣٨٢         | مغفو داخیر<br>تغر <del>ا</del> ن کا ثر      |
| 4٠٠٩             | مقدارنفقه كاتعين             | <b>የ</b> ^ዣ | تغربن كااثر                                 |
| <b>4٠</b> ٧م     | نقدرقم نغفذيس دينا           | ray         | دوسرانكاح بوطن كبعثر فمقوفتو بكوديس         |
| ۱۰,              | ويوب نغفتر كى تزائط          | ۳۸4         | غائب غيمعنود                                |
| (1)              | نغفتعا ندمونے کے بارسے میں   | raa         | تغریق کے بعد شوم کی داہی                    |
| المايكما         | تفقر كوسا فط كرين والى باتيس | r> 9        | رحبت                                        |
| ۳۱۳              | دوران مدت نغفه كابيان        | 1°04        | دمبعت سكاركان وتراكط                        |
|                  |                              |             |                                             |

|            |                                                | 11"        |                                                             |
|------------|------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|
| (tr.       | بیوی کی تجییز دکھنین کا ترب                    | حام        | فيهوج وتثوبر يرنغقه حائد بيونا                              |
| <b>177</b> | حس نے ترکہ زمیوا امواسی بھیزوکلین کافی         | ۲۱۲        | شوبركا دائ نفقه سعاجز بمنأ                                  |
| المهام     | لاورف كي تجبيز وتكفين                          | Ma         | نغتراول دکے لئے                                             |
| rta        | مورث کے ذمہ قرمن                               | ሶጎሉ        | باب دا دا اور قراب دارون كانفقه                             |
| مها        | ترکے کی تقصیم                                  | ۲۴۰        | صانت (پخے کی برورسش)                                        |
| والم       | محروم ہوتے کے اسباب                            | ۰۲۰        | حضانت کے نئے شرائط                                          |
| وعها       | محجوب موجائے واسے وارث                         | יאץ        | مغانث کی مدت '                                              |
| ہوتے ۔ ۲۳۹ | وہ وارف جودومرے دارف کے باعث مجوب نہیں:        | الأما      | مغانت کی اُجرت                                              |
| 44.        | حجب نقعدن كخنصيل                               |            | که الد                                                      |
| ניני.      | عجب حرمان كى تعصيل                             | רידי       | كتاب اليمين                                                 |
| المهره     | مجوب پوتے کامینہ                               | rtet       | -بين ق <del>قرع</del> -                                     |
| ar e.      | یتیم وسے مبارا وگوں کے بارسیس                  | ۲۲۲        | یین تشم کا مکم                                              |
| المهما     | قرآن دمديث كي مدايات                           | بالديما    | تسم کاشرعی ثبوت                                             |
| ساماما     | كم عرى ادر بوگ حق درانت كيدئه انع نبي          | f*rf*      | قسم کی تسمیں                                                |
| רירות      | نافرمان اولا دا ورحق درانت                     | لهمها      | قسم واقع مونے کی شرطیں                                      |
| مهمهم      | میت کے رہنتہ د رجو وارث مہیں ہوتے              | ۱۲۴        | وہ اخالاجن سے میر ماتی ہے                                   |
| بامام      | شوہرا وربیوی کے قرابت داروں کا ترکہ            | rta        | التدكيوكس اوركخ تشم كماني كامكم                             |
| المهر      | میراث کی بنیا دخدمت و حسان مبنیں ہے            | L.t.d      | دوسرے کی تسم کھانایا دننا۔                                  |
| 140        | متبنى كاميراث يرسى تنبير                       | r'r¶       | تسم كاكفاره كب واجب بوگا                                    |
| وباب       | ثاما کزا ور دودت مسی                           | ۲۴۰        | تحم كأكفاره اواكرنے كاطريق                                  |
| 440        | ده میت عبس کا دارت ترم پو                      | ~rr        | نذركي مسائل                                                 |
| rto        | تركه كي تقيم كے مسائل                          |            |                                                             |
|            |                                                | باسلها     | ندرکی تولیت<br>م                                            |
| 444        | ومي الغروض                                     | ماسارا     | تذركي ميثيت ورثبوت                                          |
| ולוליש     | باب کی بینکیت اور اس کامصته                    | ٣٣٢        | نذري تشبي                                                   |
| المهمة     | داد کی میشیت اور اس <b>کا عم</b> تر<br>در مرین | ۵۳۲م       | وراثت                                                       |
| パイト        | مان کی چینتیت اور اس کا حضه<br>ما برید         | •          |                                                             |
| 4          | بیٹی کی میٹیت ادراس کا صفیہ                    | و٣٥        | وراثن کے معنی<br>م                                          |
| 40.        | بادتی اوربِرِ بِی کا ترکهیں حصتہ               | r/44       | مورث کی وفات کے بعد<br>در میں میں کی فیز میں میں جب میں میں |
| 401        | استدراک                                        | ببش لش ۱۹۴ | وارث کے مدود کی خس کی طریع تجیز و ملفین کی                  |

| • |  |
|---|--|
|   |  |
|   |  |

|        | ,                                                         |                    |                                                          |
|--------|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| سيهب   | ملاتي مجتبجه                                              | וסץ                | شوم کی میشیت اوراس کا حصته                               |
| 444    | حقیق ورمدتی بجائیوں کے ہتے                                | 701                | بيوى كى ميثيت وراس كاحته                                 |
| אואל   | چىقى درجىكى معبت كاتركېتى معت                             | ۲۵۲                | اخيانی مجانک                                             |
| بالمال | بعجا كامعته                                               | ۲۵۲                | اخيائىمېن                                                |
| LAALA. | ملَّ تَيْ جِي                                             | ٣٥٣                | حقيق بهنين                                               |
| 444    | حقینتی درعلاتی جی کے لڑکے                                 | 400                | عناتى بهنين                                              |
| ויארי  | باپ كے مقيق ورغب تي جي                                    | ۲۵۲                | وادی نانی کا ترکه میں حصنہ                               |
| •      | وویالارحام ورمیت کے ترکہیں ہے                             | رمع                | مبذة صحيحه كاحكم                                         |
| ولمها  | ن کے بھتے                                                 | رهد                | عصبات کا بیان `                                          |
| מאי    | ذوی الدرمام کی حیثیت                                      | رهد                | تقسيم تركبي معبات كي درجه بندي                           |
| 444    | فروی الارص م کی درجہ بندی                                 | 700                | يبيع وأرعبر كےعصبات                                      |
|        | ذوى الفروض تصحصوك مختفر نقشه                              | (°0^               | دومرب درجه کےعصبات                                       |
|        | میلی تسم کے ذوی مارحام                                    | 40A                | تميسرب ورجه کے قصبات                                     |
| لبيا   |                                                           | 70 A               | چ <i>ویمقے درجہ کے عص</i> بات                            |
| 444    | د در سری تشم کے ذوی لارحام<br>تعب تا مبر کرنے بیار واقع   | 600                | معبات برنتيم تركدكے صوب                                  |
| لهد    | تیسری منم کے ذوی 'دارمام<br>حالق کسر ک زیر سیاد           | ۲۵۹                | يبع درجدك عقب كوتركه لمني كاصورتين                       |
| 444    | چومتی قسم کے ذوی را رمام<br>: م حص کل زمواریة             | 404                | بیٹے کا مصرّ                                             |
| L,Ad   | میر، ٹ کے قبضے لگائے کا طربیقہ<br>عوب کے معنی             | ۲۳۰-               | يوتن كاحشه                                               |
| ٠٠.    | عو <i>ں کے ہی</i><br>عوں کی خرورت                         | لها                | بروت کا حصر<br>و دمرے درجہ کے مصبات کوتر کہ بنے کا حقیقا |
| he.    | ·                                                         | Le <sub>6</sub> 44 |                                                          |
| لهزا   | عول کانوینڈ<br>پر روز                                     | ابهم               | بابكامصة                                                 |
| لادا   | عوں کانلیجہ<br>عول کس صورت میں نہیں ہوتا                  | \                  | داد کامصته<br>تیسرے دیسے کو ترک ملنے کی صوتیں            |
| لبداء  | •••                                                       | <b>ľ⁴i</b> ⊁       | يسرب ديني عصب ت نور لهي ن معودين<br>حقيقي مما ن          |
| لرود   | ردکاییان<br>د نیم دید و ریشده یک                          | <b>(*1</b> *       | •                                                        |
| الميرا | وه ذری امفروض من برر دنهیں ہوسکتا<br>دیا کا مصر سید تقشید | ر ۱۰۰۰<br>۱۳۹۸     | ملاق ممال<br>حقدہ سد                                     |
| مرده   | ر د کی صورت میں آھئے                                      | ተዛተ                | حقيقي معبيبيه                                            |
|        | ت                                                         | معاملا             | 1                                                        |
| rea    | اسلامی نتری بدایات پرهل کرنے کا ذرقدہ                     | 422                | معاملات                                                  |
| de.    | ملال کی ٹی گرغیب                                          | 455                | سلای بریات<br>سنلای بریات                                |
| -      | • <del>-</del>                                            | LEA                | 22732                                                    |

| منا الدور مرام برتی تنا الدور مرام تنا الدور مرام تنا الدور مرام تنا تنا تنا الدور مرام تنا تنا الدور مرام تنا تنا الدور مرام تنا تنا تنا الدور مرام تنا  |               |                                              | 10     |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|
| ملال ورود مرافی اور استانی است می خورد و و و استانی اور ای از اور استانی اور ای استانی است و استانی است می می می از استانی و استانی است می می می از استانی و استان و استانی و استانی و استانی و استانی و استان و استانی و استانی و استانی و استان و استان و اس | 04            | ومجيزي بالمشتب بن مَل بهيجاني بين بُونبال بن | ۲/۸۰   | ملاك ورحرام جيزت                                |
| وو مری مدن دوام استیار سدم بین که واقی زوان که هم بین که واقی زوان که هم بین که واقی زوان که هم بین که واقی زوان که خوان زوان که هم بین که فی کرن که مده بین که فی کرن که واصی که خوان که مده بین که خوان که که مده بین که خوان که که مده بین که خوان که که که مده بین که خوان که که که خوان که که که خوان که                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 04            |                                              | ۲۰۰    | / = 1                                           |
| عندی استها م و امه به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.0           | تمن كابيان                                   | سابهم  | 1                                               |
| ر بر می بیز بن حوام بود نا همه اقارسی وابی کی شرطیس از می میم اقارسی وابی کی شرطیس بر می بر موصل باس همه اقارسی وابی کی وابی  | <b>∆-</b> ≟   | يع كاوا قع ونا                               | ٦٠٢    |                                                 |
| المان الما  | 0.4           |                                              | 600    | · ·                                             |
| عد في الدور الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4.4           | ا قاریعنی وانہی کی شرطیس                     | (*n.a) | •                                               |
| الماد اوران میر صول و و الم المراد ا | D.A           | مبيع يأتمن والبس كرف كى دومرى صورتيس         | •      |                                                 |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.0           | خيارشرط                                      | CAL    |                                                 |
| الد الت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.4           | فياروصين                                     | 504    | •                                               |
| الف النام ا | 0.9           | خيارروپټ                                     | 144    | شکاری ہے متعلق خرائط                            |
| ام بو فر الله المراق الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>61</u> 1   | ځيادعيپ                                      | 14.    | <i>y</i> = .                                    |
| و به بری بر بی کا رستهال حرام میلیک و برد فرد فت حرم بیس برد دن و در برد بری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | oir           | خيا رتعين                                    | MAR    |                                                 |
| وه چيزير جن كا استفال ترام عيكي اله الم اله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٦.۴           | فببارغبن                                     | 744    | جنداور وم جيزي                                  |
| ر یدو فر دفت تر م نہیں اور نی در نے ند زی کے مقاب اور نیس اور نی در نے ند زی کے مقاب اور نیس اور نی در نے ند زی کے مقاب اور نیس اور نی در نے ند زی کے مقاب اور نیس اور نی در نے ند زی کے مقاب اور نیس اور نی در نے ند نو نو نی نو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | OIT           | فيارنقد                                      | als    |                                                 |
| وه چنر من جو ما دت کی تبریخی به نوان  | a if          | بائع ورمشتری کے سئے شرائط                    | FFF    |                                                 |
| جند اصعد میں جا کہ اور اور اس اور کی اور اس اور کی اور اور کی کی کی اور اور کی کی کی اور اور کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PIQ.          | تیست کی وائنگی درامین کے اخراجات             | 49     | سپ دو نی ورتبر ند زی کے مقابع                   |
| ا ۱۹۵ این ستوسان ا ۱۹۵ این ستوسان ا ۱۹۵۱ این اور فر سدگی تعربین ا ۱۹۵۱ این فرید افزو فر ستوری کاروی ا ۱۹۵۱ این ستوری کاروی این ستوری کاروی کا | DIL           | یع کے بر کر ہے                               | بي هه: | وه چنری ج مارت کی تبدیلی سے بر کا نام نز برکاتی |
| ا ۱۹۵ این سام ا | 014           | پيوني .                                      | 190    | چنار اصعد میں                                   |
| ا المن الرف المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 619           | بع سىم                                       | 4.     | 2                                               |
| إطل اور في سعد كي توبينين ١٩٩٨ بيع إطل اور في سعد كي توبينين ١٩٩٨ بيع إطل ١٩٥١ ١٩٥١ ١٩٥١ ١٩٥١ ١٩٥١ ١٩٥١ ١٩٥١ ١٩٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 011           | ی ستعنان                                     | (*44   | ٩١٥                                             |
| الماه | <b>or</b> t   | یع کے: جا زُوریتے                            | 144    | تبارت یا بیم کی تورین                           |
| زاضی کی توبیت کا میان میلی از این اسلام بیتی فی اسلام کی توبیت کا این اسلام کی توبیت کا این میلی کا این میلیت کی توبیت کا این کا میلیت کی توبیت کا میلیت کی توبیت کا میلیت کی توبیت کی دوبیت کی | ٥٢            | بع باطل                                      | 694    | بإطل اوری سسدکی تعریفیں                         |
| ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۵۲۱           | · •                                          | 79A    | زامنی کی تعربیت                                 |
| بع تو طی اور اخلاق میشیت سے تابیندید و احد اور اخلاق میشیت سے تابیندید و ۱۹۳۹ میشیت سے تابیندید و ۱۹۳۹ میشیت کا بیان اور در اور تیب کا بیان میشید و در میشید کا در می | ا ۲۵          |                                              | CA.    | خجارت کی میٹیی                                  |
| ود ب در تیمت کابیان ه بنگ اور داک نوانی سنند وانامود ۱۹۳۹ ه بنگ اور داک نوانی سنند وانامود ۱۹۳۹ برای مجمعی ورگهای ورگهای ورگهای ورگهای ورگهای ورگهای ورگهای ورگهای درگهای تعریف اداد برای تعریف در میزود بین ملکیت کی تعریف اداد ملکیت کی تعریف در میزود بین می میشود کی در میزود بین می میشود کی در می در میشود کی در میشود          | OFF           |                                              | 144    | فريدافردفت                                      |
| ریال مجی ورگهاس وفیره کی فرید و فرونت ۱۰۵ سودی کاردبارک بُرلُ معاشی مینیت که ۱۹۳ ملکیت کی توسید و ۱۹۳ ملکیت کی تعریف ملکیت کی تعریف کی در مینی در مینی کی در مینی کرد                                                                                                           | orr           |                                              | ۵      | ربع توطی                                        |
| ملكيت كي تعريف ١٠٥ أدهار خريد في در جيزون مي كي مبنى كي دوست موامه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 917           |                                              | ۵.,    | مودے اور تیمت کابیان                            |
| ملكيت كى تعريف أدهار خريد ني در جيزون من في مينى ك وجسم سودا ١٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                              | ١٠٥    | ريالي مجيق وركماس وغيره كاخريد وفروفت           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ک دجست سودامه | أدهار ترمدت وربيخ ورجيزون سافي من            | ۵-۱    |                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,             | جا ندی اورسونے کا حکم                        | 0-r    | ملکیت پس کے کی صورتیں                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                              |        |                                                 |

| عمرد              | مفاربت كالسير                       | ary         | س رُ کمنے ولی چیزوں کا بیان                      |
|-------------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|
| مهاد              | معابده توشف كالفتيار                | 974         | بیمانے سے کمنے والی چیزوں کا بیان                |
| مهمد              | مفاربت کے غرائط                     | 014         | گزدنت وگنتی سے بکنے والی چزب                     |
| هرم               | مضادبت فاسدم وبائے کی صورتیں        | or 4        | جوے اور شرط لگانے کی خرمت                        |
| المهاجة           | دب المار اورم خارب كے مقوق واضیار   | ٥٢٨         | ميسربيني جوسئه كي تعربيت                         |
| <b>6</b> 19       | مضارب سے بینک قائم کمٹا             | ora         | بيع منا بذه                                      |
| 44:               | شركت                                | ara         | بيع احلى مسدا وربي بمحسأة                        |
|                   |                                     | 019         | rt.                                              |
| 001               | شرکارگ چیٹیت                        | 011         | رخوت                                             |
| 001               | شركت كي تسين                        | ar.         | مستظبل كمعودك                                    |
| 001               | شركت ملكك كامكم                     | 04.         | يع الحبله كالعض اوصوريب                          |
| 00T               | مشركت مفودكي كيفيت                  | or          | كاروبارس وحوكدا ورفريب                           |
| 201               | شركت عفود كى تسميل                  | 911         | غيموجو وبال ياتيست برأ وصاركاروبار               |
| 000               | مهلس انتظام                         | arr         | زی سے تدر ایک لینا                               |
|                   | خرکت کی سیں وراس کے احکام و شراکط   | ٦٣٥         | بيع بين، ما نزخرنكط                              |
| 994               | شركت مان الزكت حذك                  | ٥٢٣         | شرط سكات كالاعده كليد                            |
| 009               | شرُنت اوجوه                         | مهره        | ممنومات بيع                                      |
| ۵4.               | قرض                                 | 979         | تفویری بع                                        |
| -,                | - /                                 | àr <u>a</u> | ا ہے سامان گوبی اجن سے جزائم کوٹر <b>صا</b> البے |
| 941               | شربیت اسسلامی کی ہمایات             | 270         | يع مينه                                          |
| ert.              | ۆخىكەملىلەيلىمەرى كۆرەداي<br>       | معم         | بيع تجسل وام م وام مكانا:                        |
| 242               | قرض کے معنی اور تعریت               | 574         | ببهائه يا يُدُوسُس                               |
| 244               | قرض اورادهار كامعامله كلحامينا جائي | 244         | دام کے دام یا نفع نے کر جمنیا                    |
| 944               | تونس دينه داب كوم ديات              | Sr.         | كميشن ياجرت يرايمنث مفترركزنا                    |
| AFG               | ونس بيني والي كوبدايات              | or.         | احشكار لأفيره اندوارى                            |
| M                 | " کلی دی جانے والی چنریں            | ۳۵۳         | مشعير (مهاؤمقركرنا)                              |
| ق <del>ا</del> ده | پدین<br>مراح                        | ٥٤٠         | مضاربت                                           |
| 04.               | كفالت                               | ۲۶۹         | مضارت كي بغي اوراصفداحي تشريح                    |
| ٥٤٠               | اصطلعات                             | ۳۲۵         | مفاربت کامعا بده                                 |
|                   |                                     |             |                                                  |

. ,

|            | نعتط كاحكم                                         | 14          |                                                  |
|------------|----------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|
| ۵۸۸        |                                                    | 961         | كمالت <i>كالربقة</i><br>مرا                      |
| ٥٨٨        | ا مانت کا دائرہ کنتاد سیع ہے<br>مرید               | 041         | کنالت صیم ہونے کی شرطیں                          |
| ۵۸۸        | و دلیت کی تقریف<br>ر بر                            | 41          | گنسی <i>ن کی ذمن</i> ہ داریاں<br>م               |
| ۹۸۵<br>۹۸۵ | ددیدت کاحکم<br>سویده ودلیت بونے کی مدّت            | خدم         | كى چېزوں يى كالت بوسكى ب                         |
|            | •                                                  | ٥٤٦         | جيزكوسينجان كابير                                |
| 0.4        | چندشری مطلاحیں<br>کناک کا ا                        | OLK         | مُرو کے کی طرف سے کفالت<br>م                     |
| 209        | ودبیت رکھنے کے طریقے<br>کی این خوا                 |             | ُ وُالہ                                          |
| 019<br>09- | ودلیت کے لئے شرطیں                                 | 940         | · -                                              |
| 041        | اطین کی ڈمتر داریاں<br>میں کے بیک زیر کی میں       | 568         | موالد کے معنی اورنٹرمی توریف<br>د کر میں میں میں |
|            | امانت کی نگر ان کی اُجرت                           | 010         | حوالدایک اخلاقی و تدواری                         |
| 09)<br>041 | بینک ورڈاک خانہ ہی امانت رکھن<br>مند سر مرداد ہے۔  | 040         | واله سيمتعل بعض اصطلامين                         |
|            | المانت کے مال ہے تجارت<br>مراب میں میں میں ایک تنہ | 244         | گغالة اور حاله بي فرق<br>مرح                     |
| 697        | تاوان کے واجب ہونے یا نرموے کی صوتیں               | 211         | حواله کی تسمیں<br>مر                             |
| 095        | ود بعث کی والبی کا اختیار<br>مر                    | 911         | ا چالدے مکان<br>مصر در شا                        |
| مولر       | ودبیت کی داہی سے انکار<br>م                        | 864         | حالہ صبح ہوئے کی شرطیں<br>تر ر                   |
| ۵۹۲        | امانت رکھتے اور بیتے و قت گواہ کی خرور<br>         | Prr         | حاله کے احکام                                    |
| مولم       | . فخریر<br>ر                                       | DLA         | غيرملي تجارت بيرجواله اوركفاله                   |
| مهم        | <b>ت</b> اوان اد کرنا                              | <b>019</b>  | رسين                                             |
| موه        | عاربیٹ                                             |             |                                                  |
|            |                                                    | <b>\$49</b> | رمین ایک اضلاق ذمه داری                          |
| ٥٩٥        | ما نون<br>ر                                        | ٥٨٠         | دمن کےمعنی اورشرعی تعربیت                        |
| 697        | مارب کی تعربیت                                     | ٥٨٠         | رمین کے ارکان وشرالکا                            |
| 294        | ماریت کا مکم<br>معیرستعبرکے انتضاوری ہدایات        | 2^1         | مربون کی جنیت                                    |
| 49^        | معروستعيرك كيضرورى بدايات                          | DAY         | دابين كى ذمه دارياں اور حقوق                     |
| 011        | بهداوربريه                                         | مهره        | مرتبن کی ذمرد اریاں اوراس کے مقوق                |
|            | •                                                  | ٥٠٨         | مرمورز جيزت فداعلاتا                             |
| 4          | <b>ب</b> يركا بدئد                                 | 0^0         | دمن سے مثلق متغرق مسائل                          |
| ٧          | غيرسهم كوبديه ويثاا ورلينا                         | 244         | ا مانت                                           |
| 4          | مِيهُ بديداورهاريت بين فرق                         | 444         | التي إليه يم تتركن ومديف كمار خاوات              |
| 41         | بهرئهدیداورصدقه پی فرق                             | 204         | مانشذکا حکم                                      |

معارده جرت كافاسدمونا بديركي تعربيت 4-1 177 صدقهی تعربیت امسلامي قالؤن كجرت 4.1 ۱۲۳ بهبه كى حريف مستاجر كحقوق دردمدداريان 171 4-1 مزدوردب اوراجيرون كيحقوق وردمهردريا مب کی اصطلاحات 4.1 ľ مید کے ایکان وشرائط اسٹرا ٹک 44 14 كوں كا جرتيں جائزيں وركون ہوئز بخوں کو ہب 416 4.1 محنت كش جايؤروں كے حقوق 114 ہبہ دریدیےکی واپسی ٧٠٢ جا نوروب سے سلوک کی قانونی چیثیت ۴. كن صوروب يس بهدك والسي بنيل ويسكنى ٧.٣ - زراعت P١ بربع ورصدترک دایسی 4-0 زراعت زياده ببتره بالخارت 171 ضرورى بدايات 4-0 زراعت كي مغوى مغريف 177 اعاره ذداعت كرنے كے حريقے ۲۲ لنے ہاتھ سے کمیٹی کرنے کے فائدے کر بربرلین یا دین 4.0 177 كرايه كامعامد فنم كروينا اماره ارض 4.4 110 كرايد كيعض ضروري مسائل مزادعت 4-4 170 مزارعت كأحاص حكم ریں، ور دوسری سو رایوں کے احکام 4.4 170 مزارعت کے ارکان وکٹر الکط جيرول كيتشين 4-4 اجأرة ارض كي شرائط 111 44 مساقات 120 مساقات تجمعني ورتعيي تبعض ورشرطين 411 مساقات كے شرائط 179 اجير مشترك كي اجرت ورووس مسائل 411 مزرعت ومساقات اوراجارة ارض كم بعض خرودي مساكي وم اجیمشنرک اجیرف عرا**ی موما تا**ہے 411 مزرعت كامعالدنسخ بوجأنا المهما جند صطلعيل 417 4 مامك يامزارن معالمدكومس كرسكتيب مزدوروس كرسهائل ادرسلامي شرعيت 4 1 فسخ بونے کی کھورت ہیں کس کوکھا ہے گا ~~ اُجُرت کے بائے میں قرآنی ہدیات 41/ ملكيستنب اجريت كامعامله شاجراوراجير يحقفوق 55 كسى جزكا مالك بونے كى حيثيت اجرت يك معابده 414 ٣٣ معابده كاف بكره كن مورتول سيلكيت قائم موتى ب 414 4 ايك معايده كيجددومرامت ، ء مياح چنزس 41. ۳ معابده كب نسع بوسكتاب ان بيزور بركب وركيب لكي قلام ولك 1 اسٹر نیک،ورکارخانہ بندی 411 40 معابده أجرت محمور بياكية اولي تنويس يانى يى شكار 14 411

|     |                                              | 14   |                                         |
|-----|----------------------------------------------|------|-----------------------------------------|
| 440 | ئ <b>قى</b> اں <i>كرنے ير</i> ت و ن ہے       | ۲۲   | <i>رگاڈاورکنٹ</i> ر                     |
| 440 | تقصان کا سبب نبن                             | 464  | موات پر ا                               |
| 444 | چاپۇر درسى <i>تىنىقىلت بوچانے كا تا</i> د ب  | ٦٢٨  | موات<br>مو تکابا کم بشے کہ ترجیں        |
| 446 | بے ماں موریوں سے نقص ٹرینجنے کا تروں         | ٠ 4٦ | ىيىق د دىم بىيىقى دارى مىياش<br>دارىم   |
| 77- | ***                                          | 40.  | غیرسسم کا حکم<br>آپ دسانی کا نرخام      |
| 444 | وكالت                                        | 40.  | آپرسال کا نروام<br>مرد سر مراس          |
|     | وكانت كے معنی ورس كي خرورت                   | , ,  | گنوی کے اطر ب گذشین<br>                 |
| AYK | وكاست كالعهم نعزلف وروكيل كيعينيت            | 401  | مج                                      |
| 449 | -/ · · · -                                   | 401  | ۔<br>تعرف سے دوکنے کامبب                |
| 444 | وكات دوسم كي موتى ہے                         | 401  | تقری ہے روہے یا جب<br>جو ہم حق کس کو ہے |
| 44. | وکا بٹ کے رکاب واٹر نکھ                      | 404  | بر و می سال رب<br>جمر کی بکھ ور معورتیں |
| 447 | وکسیبل کی برطرق                              | 400  | چونا وخارتے دفت کو کی موجود کی          |
|     |                                              | 404  | محر کے متعنق معیفی ضروری میں کو         |
| 44  | وقت                                          | 404  | باغ ہونے کی عمر                         |
| 468 | وفعت كيانتوى ورصطاحي معني                    | 401  | جرك سيدين دو كس كوفر رويات كا           |
| 444 | وقلف كاحكم                                   | 40 b | سفيه ورمديون كاحبثت                     |
| 444 | مرو ری میں میں                               | 464  | شفعه                                    |
|     |                                              | 404  | شفعه كيمعني ورتعربين                    |
| Yer | وصيت                                         | 404  | متعيقه اصفدحين                          |
| 444 | وصرَت کی نعریف                               | 444  | شغدكاحق                                 |
| YLA | وصيت كانجوت                                  | 406  | شغورے سبہ                               |
| 444 | وصیت کے رکال ونٹر مط                         | 404  | حق شفعه پس ترتیب                        |
| 44. | موصى رائے علق رکھے و ان شرطین                | NON  | تتغعرك لترابط ورصرورى مساس              |
| 441 | ماں وصیّت کے متعنق جید تشرطیس                | 409  | مسلما وغيمسم كاحق بربرب                 |
| YAF | عمل وصيّت كى شرع چنيت                        |      | غصب                                     |
| 414 | ع مرفے ورق مونی کے منے وصیت                  | 441  | اصفنان ت                                |
| 444 | دوسروں کی حق علی یا نقصاں پہنیائے و ی دھیتیں | 441  | خصب کی نثری تعریف                       |
| 440 | وصیّت سے رجو تاکر بین                        | 441  | خعب كاحكم                               |
| 4^₽ | وصی کا بیان                                  | 447  | أثلاف مال                               |
| PAF | دواشخاص کودصی مقررکر:                        | 445  | بر در ست نقصان کرنا                     |
|     |                                              | 440  | نقعات کے بدلے میں نقعان کر ، مائزنیں    |

### بشم الترا ترضن الترييم

عرض نامشر

اسلامک بیلیدشنز قرآن، حدیث، نفق، تاریخ اوراسلامی زندگی کے مختلف شعبول بی اسلام کی را بنائی کی حاص کتب بھیلے تقریباً بیس سال سے ان کی کا برا بست ان کو مناس کی کتاب آسان فعت موصول میں جیب چی ہے اور کا فی مقبول ہوئی اس کا انگریزی ترجہ بحی پاکتا اور بیرون پاکستان کا فی بھیل جی اور کا فی مقبول ہوئی اس کا انگریزی ترجہ بحی پاکتا اور بیرون پاکستان کا فی بھیل جی ایک اس میں معاملات کا حِقتہ شامل بہا بہاں تھا۔ اب بھم مولانا منہاج الدین مینا فی صاحب کی فقہ اسلامی بیم بہا بہا مناس میں مقال اور جامع کتاب اسلامی نقتہ کے نام سے شائع کر دہے ہیں اس سے منکل اور جامع کتاب اسلامی نقتہ کے نام سے شائع کر دہے ہیں اس سے منہ بہاری میں مزتب کی منہ ہم اور ساور سلیس انداز میں حنفی مسلک کی روشنی میں مزتب کی گئی ہے لیکن حسب موقعہ و صرورت اس میں دو مرس المرک کی روشنی میں مزتب کی کرد نے گئے ہیں تاکہ قار کی کو علم مع جائے کہ کہاں کی امام با آئمہ نے صنفی مسلک سے اختاف کہا ہے۔ یہ صنفی مسلک سے اختاف کہا ہم بیا آئمہ نے صنفی مسلک سے اختاف کہاں کی امام با آئمہ نے صنفی مسلک سے اختاف کہاں کی امام با آئمہ نے صنفی مسلک سے اختاف کہاں کی امام با آئمہ نے صنفی مسلک سے اختاف کہاں کی امام با آئمہ نے صنفی مسلک سے اختاف کہا ہے۔

اس کتاب میں کم دسین دوہزارسائی بیان کئے گئے ہیں اور دومہ می کت نعتہ کے علاوہ اس کتاب کی ترتیب ہیں خصوصیّت کے ساتھ علامہ ترزیری کی کتاب الفقد علی لمذاہب الاربع سے استفادہ کیا گیا ہے سماللات کے شمن میں اس میں کفاکت ، حوالہ اور امانت کے سائل عبد میرحالات وحزوریات کے مطابق بیان کرکے ایک ایم صرورت کو پر را کیا گیاہے اس طرح آجر اور اجبیرکے معاملات اور ہڑتا ل اور تا لہ مندی پر بھی بات کی گئی ہے ۔ اس طرح اس کشاب کی افادیت کا فی مبڑھ گئی ہے ۔ ہمیں بقین ہے کہ انشاء اللّٰہ یہ کئی ہے ۔ اس طرح اس اردوسی نفتہ کے جدید فیے ہے میں بیٹ قیمیت اضافہ ناست ہوگی اور ایک عام مسلمان بھی س سے روز مرّہ نفرگی کے معاملات میں بآپ نی وینی رمنما فی مصل کرسکے گا ۔ الدّرتعا فی سے ڈعا ہے کہوہ اس کوسٹسٹس کو مشرفِ قبولیت سے نوانے سے دونوں سے دونی ورنا فرونی خیر اور مورنا شرو نول سے سے اسے دنیا و آخر سامیں خیر اور معفرت کا ذریعہ بنیا ہے ۔

#### محدفار وقيفآن صاب

### يبيش لفظ

ارشاد ہواہے ب

جواس رسول ای بی کی بردی کرتے ہیں جسے
وہ لینے بہاں توراۃ اور انجیل میں لکھایا تے ہیں اور جوانی سے راکت
اور جوانی بی بطائی کاحکم دیتا اور برائی سے راکت
ہے ان کے لئے انجی پاکیزہ چیزوں کوصلال اور
بُری نایاک چیزوں کو حرام تشب سراتا ہے ،
اور اُن برسے اُن کے وہ بوجے اُتار تاہے جواب
سک اُن پر لدے ہوئے متے اوروہ بنتیں کھولتا
سے جن ہیں وہ جکوارے ہوئے متے۔

اَلَّذِيْنَ يَتَبِعُوْنَ الرَّسُولَ النِّهُ الْهُ حِنَّ الَّذِي يَجِهُ وْنَهُ مَكُنُونُهُ عِنْكَ هُمْ فِي التَّوْسِ اقِوَ الْإِنْجِيل يَامُرُهُمْ بِالْهَعْمُ وْنَ وَيَشْهِمُ عَنِ الْهُنَكُّمِ وَيُحِلُّ لَهُمَ الظَيَبِتِ عَنِ الْهُنَكُمِ وَيُحِلُّ لَهُمَ الظَيَبِتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْفَيْسِتِ عَنْهُمْ مِرْاضُومُهُمُ وَالْوَغْلَلُ الْبِيْنَ وَيَفْعُ عَنْهُمْ مِرْاضُورُهُمُ وَالْوَغْلَلُ الْبِيْنَ وَيَقْعَ

۔ صوابہ کرتم حضوص مترعلبہ وسم سے جو کچھ سکتے یا حس طرح سے کوعمل کرتے دیکتے اسس کی پیروی کرتے صحابۂ حضووصی اللّ عدید وسم سے مسائل کم ہی دریافت کرتے جن با توں کی رہنمائی عبد نبوی کے بعد ملفار استدیق اور جن دو سرے ابل افتار صحابی نے فتوے دیے ہیں ان میں سے جن جہدین صحابی کے فتا وی محفوظ ہیں ان کی تعداد ہم اسے ان میں مردول کے علاق عور تیں ہجی شامل ہیں صحابی میں سے سات ایسے ہیں کہ ان میں سے ہرا یک کے فتا وی برشتل ایک شخیم کتاب مرتب ہوسکتی ہے۔ وہ صحابہ جن میں سے ہرا یک کے فتا وی سے ایک ججو ٹی سی ملا مرتب کی جاسکتی ہے ان کی تعداد ہیں بہت کم ہیں مرتب کی جاسکتی ہے ان کی تعداد ہیں بہت کم ہیں مبال بھی کہ ان میں سے معض کے صرف ایک یا دوفتو سے منقول ہیں ان سب کے فتا وی کو ایک جبو ٹی گتاب ہیں جمع کیا جاسکتا ہے۔ ایسے صحابہ کی قعداد ۱۲۲ کی جبوٹی کتاب ہیں جمع کیا جاسکتا ہے۔ ایسے صحابہ کی قعداد ۱۲۲ کی جبیتی ہے۔

صحابہ کرام میں کے عہد میں فتوحات اسلامی کی وجہ سے اسلام کا دائرہ نہایت و مین ہوگیا اور اکترانی نہایت و مین ہوگیا اور اکتراپیے واقعات سے سابقہ بیش آنے لگا جن میں اجتہاد کی ضرورت تھی جنا بخرصحا بہتنے اجتہاد و استباط سے کام بیا وراس سلسلہ میں ان کے درمیان اختلافات کی وجہ درمیان اختلافات کی وجہ درمیان معنی کے انفاظ کے درمیان معنی کے تعیین اور طریق استباط میں واقع ہوائے۔

سشیخین (حضرت ابو کمروع رضی اندعهٔ ما) کے عبد ضله فت تک امّت ہیں ، فرّاق نہبی بید موالیکن آگے جل کرمالات میں غیرمعولی انقلاب آیا۔ یہاں تک کہ بنی امید کے وسطی و ورمیں علماء ووگرو موں میں بٹ گئے۔ ایک جاعت وہ تنی جوحرف بی ہرصدیث پرعل کو لازم قر رو بتی تنی ۲۴ جومسائل خارج میں داقع نرموئے موں ان پرخور د مشکر کرنے کو بھی دہ مبائز نہیں مجھی متی ہے۔ ر

علمار کی دوسری مجاعت وہ تعتی ہوتو آن وسٹت کے ساتھ درایت پڑمل کوخروری فیال کرتی تھی۔ روز میں میں سریون

سبی صدی کے آخری واضعین مدیث کے فتے بھی اسموقع برخلیف و بن عبدالمرزُرُ کے مدیث کے تعقظ کے لئے تدوین مدیث کا فران جاری کر کے ایک بہت بڑی خدمت انجی ام دی دوسری صدی کے اغلامی فقتی اختال صنات رور بکرائے ہیں۔ اہم علم میں مختلف اما دیث کے درمیان ترجیح وتطبیق میں ورقیاس واستحسان سے استخراج مسائل کے جواز کے سلسلہ میں اختلات بیدا ہوا اور امرومنی کے صیفوں میں اختلات بیدا ہوا

سے احکام کی حیثیت متعین کرنے میں مجی ان کے درمیان اتحاد والفاق نہیں بایا ماتا تھا۔ ان وجوہ نے فہی از آلمافات نہیں جب کہ تمدنی سائل بڑھتے جارہ بھے اور نظرید احتہادا دراصولی و فروی سائل میں غیر شغم اختلاف میں کی بحبائے اضافہ ہی ہوتا جارہا تھا ، ضرورت بھی کہ احکام و قوانین کی بات اعدہ تدوین ہوا ور فقت کے اصول و ضوالبط مرتب کردئے جائیں ۔ اس موتعد ہر مام او منبغہ کواس ضرورت کا شدیدا صاس ہوا، چنا نجمہ دہ بو میں مصرون ہوگئے۔ گوال قدر کا م میں مصرون ہوگئے۔

امام بوصنیفہ کا اصل نام انعان بن ثابت ہے۔ وہ سنگہ دیں بیدا ہوئے سترہ سال کی عربی وہ تحصیل علم کی جانب متوجہ ہوئے اور قران فہی ہیں انھیں جلدی عبور حاصل ہوگیا۔
لیکن علی کی دنیا ہیں فقہ کی بڑی انہیت بھی عوام ہوں یا نحواص یا حکومت کے سربراہ کوئی بھی س سے بنیا رنہیں رہ سکتا تھا۔ جنا نجہ امام بوصنیفہ نے بھی عربی عبدالعزیز کے زمائہ فلا میں فقہ کی عرب فعدوصی توجہ دی۔ مصرت ملی اور حضرت ابن سعود کے علوم وفتاوی البخ است دابرا سیری می کے ذرایع حاصل کئے۔ فقہ میں جمتہ ما انہ تحقیق کے لئے تحصیل احادیث کی طرور ترقی ۔ اس بوطنیفہ فقہ کی تصبی ہی کے زمانہ میں عدیث کی عرب می متوجہ ہوئے اور کو فرکے اکثر محدث میں انہوں سے میں نہیں ہو منام اور دوسے میا کہ اور امصاریحی جانا ہوتا ہو وہاں کے مثارت کے سمسلمیں انھیں ہمرہ مثام اور دوسے میا کہ اور امصاریحی جانا ہوتا ہو وہاں کے مثاری سے میں مدیث کی ساعت فرمائے۔ اس طرح جج کے سمسلمیں حدیث کی ساعت فرمائے۔ اس طرح جج کے سمسلمیں میں مربین تشہ بین نے مبا تے تو وہاں کے انگر معدیث کی ساعت فرمائے۔ اس استحمان یہ کی تعبد کی مشائع سے میں مدیث کی ساعت فرمائے۔ اس کے استحمان یہ کی تعبد کی مشائع سے میں مدیث کی ساعت فرمائے۔ اس کے استحمان یہ کی تعبد کی مشائع سے میں مدیث کی ساعت فرمائے کی استحمان یہ کی تعبد کی مشائع سے کی تعبد کی مدیث کی ساعت فرمائے کی استحمان یہ کی تعبد کی مشائع سے کو میں کے دائم کی تعبد کی مدیث کی ساعت فرمائے کی اندوز کی کی ساعت فرمائے کی مدیث کی ساعت فرمائے کی مدیث کی ساعت فرمائے کی دور اس کے انگر مدیث کی ساعت فرمائے کی دور اس کے انگر مدیث کی ساعت فرمائے کی دور اس کے دور اس کے انگر مدیث کی ساعت فرمائے کی دور اس کے دور اس کی دور اس کی دور اس کے دور اس کی دور اس کے دور اس ک

ساعت فراتے۔ امام ابوحنیفہ نے جن محدثین اور ائدمشا ہیرسے مدیث کی ساعت کی ان کی فہرست بہت طویں ہے ۔ تحصیل سدیف کے ساتھ دوسرے ضروری علوم کی طرف سے بھی وہ عنیا فل نہیں موئے ۔

الم الموصنيف ألم ني بالدوين فقد كى طوت توجه دى تو السيد مسائل بزار ول كى تعداد ميس أن كسامنة أئے جن كے بارے بين سي حديث كي قول صحابة مجمى موجود نه تھا۔ اسس لئے تياس سے كام بينا الخوں نے ضروری مجھا۔ اور اس كركے الحوں نے اصول وضوال بلام تب كئے مديث ور وابت بين مجى الخول نے درايت سے كام لينا ضرورى فيال كيا اولاس كے اصول وقواعد مجمى مدون كئے المحفول نے درايت سے كام لينا ضرورى فيال كيا اولاس كے درايت ميں اليما اماد بين كواس وجہ سے قبول منہيں كياكد وہ اصول درايت كے منافى تقيس ۔

تدوين فقة كالصسل مقصديه تقاكر شراكع سيمتعنق كتاب وسننت كى جوجيزين ابل علمين متفرق طور يرخا كو تقين الناس ترتيب اور فظام قائم كياجاك ورجو جديدس كل بيدا مول ن كرسسلسله بي شرعى احكام معلوم كرُّجائين امأم الوحليفة نے استے عقيم اور د تردارى کے کام کو صرف ابنی رائے اور اپنی معمی معلومات پر منحصر کرنا مناسب خیال نہیں کیا۔ اس کے لئے انفوں نے اپنے برروں شر گردوں میں سے چند قاب قدراشخاص کونتنے کیا۔ سس طرح تدوين فظه كى يك مجلس وجود بير آئي. اسمجلس مين تمام بى فقبى مسائس يرغور كياجاتار اورجب تك مبس كتمام اراكين جمع نر مومات كوئى سكلط نهيس مجاجا تا محار بحث ومباحث ك بعد اخري جب امام الوحنيف فيصله فرمات تو بالعوم وه فبصد اتناصائب موتاكسجى لوگ اس كونشبليم كربيته تقير وراكركهمي السأبوتا كدبعض أراكين ابني راسئه برق ئم ربينر توسب کے قوال قلم بند کر منے جاتے بھے رکھ رئیا ١٢ سال کی مدت میں محبس نے فقد کا کھی عدنیا رکز نیا۔ يرجموعه ۱۸ منزادمسائل پرمشتن تقاجس ہیں ۱۸ ہزارمسائل عباد ت سے متعلق تنفے۔ باقی م بز رمسائل کا تعلق معاملات عقویت وغیره زندگی مے دوسرے عبوں ہے ہیں۔ بیئی عدوں توسیم بده می میک موگیا تفامگراس کے بعد می برابر، س بی اط فربوت رہا بہال نک کہ امام ابوطیفاً جب جیں خاندیں قید کر دئے گئے واس زمانہ ہم پیسسد جاری رہا ۔۔۔۔ حتی کہ سمجوعہ کے مسائل کی تعدادہ د کھ تک مینے گئی۔ قوانین مرتب ہو جانے اورصد لیہ پرسے مکومت کا دباؤختم ہوم نے کے بعدامام بوطنیق نے اپنے شاکردوں کوعدہ و قصافیوا کر۔ نرکی اوا 📲 ۲۰۰۰ م

تفريابياس فالروون في منلف ادقات بس يرعبد و البول كيار

اً مام الوصيفة كى فقركى قدر وقيمت كا أندازه شهو يحدث وكيع بن الجورة كربيان سركيا جاسكتا ب.
وه كيتر بني كذا مام الوصيفة كمام بير خلطى كيسے روسكتى ہے جب كدان كرساتھ الولوسف زفرا و رحم مد
ميے افتحاص تنمے ہو قياس و اجتہاد بي جب ارت ركھتے سے ۔ اور يمنى بن ذكر يابن ذا مكره خفص بن فيات حبان اور مندل جيسے ، امرين عرب ان كام بين بي قائم
حبان اور مندل جيسے ، امرين حديث ان كی مجلس بي شريك سقے ۔ دفت و عربیت كے ماہرين بي قائم
بن معن لين عب والرحمٰن بن عبد المدن مودكے صاحبزاد سے جيسے حف احد ، شريب عبلس سمقے ۔ اور
داؤ بن نصير طاق ، دوفضيل بن عياض جيسے زيد ور ر سے المدن مي موجود سفتے لين جس كے رفقار كل اور بم نشين اس قدم كي موں و فلطى بنيس كرسكتا ؟
داؤ بن نصير طاق ، دوفضيل بن عياض جيسے زيد ور ر سے المدن مي موجود سفتے لين جس كے رفقار كل اور بم نشين اس قدم كي موں و فلطى بنيس كرسكتا ؟
داؤ بن نشين اس قدم كے ميوں و فلطى بنيس كرسكتا ؟
داؤ بن نشين اس قدم كے ميوں و فلطى بنيس كرسكتا ؟

ام ابوهنیدهٔ کاطریق استباط بر محقاً که بیلے کتاب الشریف استباط ی کوشش کی جاتی الله کی عبارت النص می در یافت طلب اموریس کی عبارت انتص می در یافت طلب اموریس رستانی ماصیل بوجاتی توفید موجاتا اوراگر کتاب الله سیراه راست فیصله کرلے بین ناکامی بوتی تو بجرامادیث بین تفییل کی جاتی حضورصلی الله علیہ دسلم کے اخری عمل جس براک و فات موئی اس بر بجرامادیث بین تفییل کی جاتی حضورصلی الله علیہ دسلم کے اخری عمل جس براک و فات موئی اس بر امام صدید خاص مور برنظ سرر کھتے اور اس کو افتیار کرتے ۔ اگر حباری اورع اتی صی برک موجا اماد میں انتقاد سے موجاتو اس راوی کی رویت کو ترجیح جنے جو تفقہ بیں دوسرے سے برط حاموا موتا۔

اگراما دین بوی سے فیصلہ نہ و پاتا تو ابن افتار صحابۃ اور تابعب کے اقوال اور ان کے فیمالی کا جائز ولیا جاتا ۔ اجاع کی طرف رج ع کرنے ۔۔ یسے مواقع پرعز تی مسابد اور تابعین کے مسلک کو ترجع دینے اور اگریہاں بھی مسئلہ کی فغین بیس کا میابی صحاب نہ ہوتی توجیر قیاس اور استمان سے مسئلہ کو صد کیا جاتا ۔ اس سللہ بی یہ بھی دیجھتے کو مسئلہ سے تعلق نفوص کی کیا حیثیت ہے وہ تشریعی ہے یا غیر تشریعی ہے یا خوص میں ضابط کی کیا واقعہ کی توجیہ کرتے ۔ امکانی مسائل بر بھی فور وخوص کیا جاتا اور ان کے مسللہ بین احکام مستبطار نے کی کو مشش کی حاتی ۔ امکانی مسائل بر بھی فور وخوص کیا جاتا ۔ اور ان کے مسللہ بین احکام مستبطار نے کی کو مشش کی حاتی ۔

الم ابعنید کی فقدی خصوصیات برروزی ڈوالنے سے بہلے مناسب موکاکدہ و سربے بہلے المداولان کی فقرکے بارے میں مجی منتقر اُکفتکو کرلی جائے

ست پیلے اما مالک کو اُسجئے ۔ امام مالک کی ول دت سین مدیند منورہ میں ہوئی۔ انفوں نے مدین سی بین تعییم بائی۔ امام مالک کا کم وہیش بجایس سال تک درس اورافتارے تعلق رہا امام الگ سے چومسائل دریانت کئے جانے وہ ان کے جوابات دیتے تتے۔ امام صاحب کے انتقال کے بعدان کے شاگر دوں نے ان کے فتا وی کوم تب کیا۔ ہی مجوحہ کا نام در حقیقت فقہ انکی ہے۔

قتاوی کے معللہ بی امام مانک کاطریقہ یہ تھا کہ وہ سب سے بہلے کتاب اللہ بر بھران احادیث برجوان کے نز دیک صحیح تھیں اعتماد فرماتے۔ اس سلسلہ بی ان کا دار و مدار مجاز کے طابہ بی حقین کبار پر تھا۔ ابل مدینہ کے عمل کو وہ نہایت امہیت ویتے تھے۔ وہ صحیح حدیث کو بھی اگر اس پر اہل مدینہ کا عمل نہاتے کہ وکر دیتے۔ تعامی اور اجل تا ابل مدینہ کے بعد وہ تیاس کو درجہ دیتے تھے لیکن ان کے یہاں تیاس کی کثر ف نہتی ۔ احداث کے استحمان کی طرح مصالح مرسلہ بران کا عمل مقام مصالح مرسلہ یا استصلاح سے مراود درحقیقت وہ صلحت ہے جس سے کسی شرعی مقصد کی حفاظت کی جائے۔ جس کا مقصود جو تاکتاب وسندے کہی دمیل واحد سے نہیں بلکہ متعرق صلایات قرائن اور ولائل

امام شافعی مسقان میں مقام خزہ سند حیں بہدا ہوئے۔ ام شافتی نے ساہ مدین ہے۔ ام شافتی نے ساہ مدین ہے ان کے طریق کی واقعین ہم بہنا ہی ، طریقہ ایس مجانر کی تعلیم امام محدک وربعہ ماصل کی ۔ بچر محری انجیس مختلف امصارے آنے جانے و الے عسلاء ہے بی استفادہ کے مواقع حاصل ہوئے۔ امام شافتی آنے تیام عراق کے دوران محدثین اورا ہل مجاز اور استفادہ کے مواقع حاصل ہوئے۔ امام شافتی آنے تیام عراق کے دوران محدثین اورا ہل مجاز اور المبی عاصل مدون کیا۔ اس برکتا ہیں بھی تکھیں ، اور اس کے مطابق فتوے بھی املی عاصل کے افرسے ان کے نقیق نظر بریس کی تربد لی ہوئی جس کے بینی نظر و کے لیکن کا میکی مولی جس کے بینی نظر اور کی کے افراد کی افراد کی افراد کی افراد کی افراد کی افراد کی کے افراد کی کے افراد کی کے اور کی مولی جس کے بینی نظر اور کی کے اور کی کے افراد کی دوران کے اور کی کے دوران کے اور کی کے دوران کی دوران کے اور کی کے دوران کی دوران کے دوران کے دوران کی د

امام ٹائنی نے بے سلک کے اساسی اصول خود اپنے رسالہ اصولیہ میں فلم بند کئے ہیں۔ وہ ظاہراً قرآن سے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد صدیث کو لیتے ہیں خواہ وہ حدیث کی بھی مقام کے طار استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد صدیث کو لیتے ہیں خواہ وہ حدیث کے بارے ہیں دولتی ایسے ماصل ہوئی ہو۔ بشر لیکہ وہ متصل ہوا ورروا قرفق ہوں کسی حدیث کے بارے ہیں دواں تعامل کی تید ہیں رگاتے جس سے اس حدیث کی تائید و توقیق ہوتی ہوئی ہو۔ حدیث کے بارے ہیں دوان کی خہرت کی خبرت کی قبرت کی تعمل کرتے ہیں اور جب قرآن وحدیث کی خبرت کی تعمل کرتے ہیں اور جب قرآن وحدیث اور اجام سے کام بہیں جاتا تو بھروہ قیاس سے کام بھتے ہیں۔ لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس کے مقال سے دائی احت کی ہے۔ استہ استعمال اس خبرت فرق اس کے مشاب ہے ان کا عمل تھا۔

امام احدون منبل سائد میں بغدادیں بیدا ہوئ امغوں نے مدیث کی تحصیل کی طرف خصوصی توجددی ۔ امام شافعی عراق آئے توان سے فقر کی تعلیم میں ماصل کی فقیت المخوں نے امام اولوست سے ہم میں بنجائی تکیبل ملم کے بعد وہ درس و تدریس کے کام میں مصروت ہوئے ادر اسی زمانہ میں امغول نے اپنا فاص نظریہ فقہ قائم کیا۔ ادر اس کے مطابق فتوے ہمی دینے لگے ۔ در اسی کے مطابق فتوے ہمی دینے لگے ۔

امام منبل کی فقرانهائی سادہ ہے۔ ان کا طریقہ اصحاب مدیث سے ملتا جلتا ہے جس میں درایت اور عنل وجدل سے بہت ہی کم کام لیا گیا ہے۔ ان کا اصول پر تفاکہ قرآن اور حدیث بر عمل کا دار دمدار رکھا جائے۔ در ایت انتیج اور قیاسس سے حتی الامکان انخوں نے احترائی کیا ہے بلکہ تعاس اہل مدینہ کے اصول کو بھی وہ جمت قرار نہیں دیتے۔ وہ مرفوع وموقوت احادیث کو بیم مرموفع برمعول ہر قرار دیتے ہیں۔ یہی خاص وجہ ہے کہ احادیث مخلفہ کی صورت میں ان کی فقہ میں بہیں جو ابات بھی مختلف ملتے ہیں۔ امام احدیث حنب کے احادیث مختلف کی مادیت ہی مالت ہی میں بہیں جو ابات بھی مختلف ملتے ہیں۔ امام احدیث حسائے مصالحت کی راہ ببیش کی ہے۔ تقریب ابر اختلاف کی بہاد کے جواز کی گئانش ابنی و میع معلومات کی روششی میں انظوں نے بدیا کی فقی اختلاف اختلانی بہلو کے جواز کی گئانش ابنی و میع معلومات کی روششی میں انظوں نے بدیا کی فقی اختلاف اختلاف میں انظوں نے بدیا کی فقی اختلاف انگر خطرناک صورت اختیار کرنے سے معلومات کی روششی میں انظوں نے بدیا کی فقی اختلاف انگر خطرناک صورت اختیار کرنے سے معلومات کی روششی میں انتوں کی برادخوں ہے۔

تدوین فقراسلامی گاریخ کے اس سرسری جائزے سے سکا بخری اندازہ کی اجاسکتا
ہے کہ تدوین فقر کے سلسلہ میں ایکہ کی کی کوششٹیں رہی ہیں، وران میں جوافشلات پایاجا تاہے اس
اختلات کی توجید کی لیاب اس میں شغر بنہیں کہ فقہ کی تدوین میں امام ابوطیع کی کا کا رنامہ نہایت عظیم ہے جیے کسی حال میں نظرانداز بنہیں کیاجا سکتالین دوسرے برانت کی خدمات میں ابنی جگہ انہیت کی مامل ہیں اور وہ اس بات کا واضح فہوت ہے کہ اسٹلام میں تنگی کے بجائے وسعت اور فرخی بائی جاتی ہے اور ذہن انسان کے لئے اس کے اندر وسیع میدان ہے۔ یہ وسعت اور فرخی بائی سے اور فکران ان کی ترقی کا فررید میں۔

امام ابو صنيفةً ك بار سين امام ثنافئي فرات بن الناس كلهم عبال الي حنيقة في الفقه "تمام توك فقر بن الوعليفة كتابع بن"

الم شافعی کے منہور شاکر دمزنی فراتے ہیں گہ" امام ابوصنیف کے سب سے پہلے فعتہ کی تدوین کی اکنوں نے اما دیش کے درمیان فعد کی مستقل کتاب ہ بیف کی اس کی تبویب کی اس کی

ا بتداطهارت سے ، بیحرنمار بیرود مری عباوات ، بیرمعاملات کے مسائل مرتب کئے۔ یہاں بک کہ فراکض (ور اثت کے مسائل ) کے ساتھ کتاب ختم کی یہ

فقة صعی کوجرمقبولیت حاصل موئی وہ ممتائی بیان بنیں۔ یو س تو اس فقہ کو امام الوصلیفہ کے زمانہ ہی ہیں مقبولیت حاصل ہوئی کھی اس کے اجزار حس قدر تیار ہوتے تھے ملک ہیں اس کی اختا عت اس کی احد تو بالعوم برزماتے اسلام ہیں اسے عام مقبولیت ماصل ہوئی شروع ہوئی ۔ اس کے بعد تو بالعوم برزماتے ہیں مکومت اور عام لوگوں کی اکثریت کا ایس مسلک رہا ہے۔ ملاحلی قاری وسویں صدی کے اخر اور گیا رحویں صدی کے اکثر اور گیا رحویں صدی کے اکثر بین محقے ہیں :

الحنفية ثلثى المومنين امنان كل ملان كروتهائ إي (مرقات من مهم عيد)

ففد حنى كى تدوين كاعظم كارنام مكومت كوب داورا فرات سے آزادہ روكرانجام دیا گیا۔

• فقر صنی میں معاملات کے باب میں وسعت اور ما قاعدگی دوسری فقبوں کے معت بلے میں کھیں نے میں کے معت بلے میں کمیس نے اس کے معاشرے کیئے میں اس کے معاشرے کیئے میں معاشرے کی معاشرے کے معاشرے کی معاشرے کے کہ معاشرے کی کے کہ معاشرے کی معاشرے کی کے کہ معاشرے ک

امام ابومنین گفت که دادن که توت بر درن دیا می اوراس کا پورا اما ظیمی رکما می حسس کی
 و حدیث خور و فکر سے کام لینے والوں کے لئے ان کی فقد بڑی قدر و قیمت کی حامل کھیر تی ہے۔

فقرصنی کے مساکل مصالح اورحکمتوں پرببنی ہیں۔ دہ روایات کے ساتھ اصول درایت
 سے عین مطابقت مرکھتے ہیں۔

• اس نقربی فیرسلم رمایا کے صوق نہایت فیاضی کے ساتھ مقرر کئے گئے ہیں جس کی وجہ سے نظم ملکت بین سہولت ماصل ہوتی ہے ۔

مجوعی اعتبار سے برفقہ کسان اور قابل عمل ہے۔

ایمان کے بعداسلام ہیں سب سے زیادہ اہمیت عمل کی ہے۔ زندگی کے عام مسائل ہیں علم نقد سے واقفیت کے بغیر عمل مکن نہیں یہی وجہ ہے کہ اس کی طرف ہمیشہ خصوصی نوجہ دی گئی ۔عربی زبان میں فقہ کی متعدّد کتابیں موجود ہیں۔ ضرورت حتی کہ عام ضروریات کا لحاظ

کرتے ہوئے اسان اُردوز بان میں نفتی کوئی ایسی کتاب ترتیب دی جاتے جس سے علم م مسلان تاسانی استفادہ کرسکیں۔

سنگرے کہ مکتبہ الحسنات دہی نے اس طرورت کے بین نظرار دو انسان میں اسلامی فقہ کو ایک تابع کی۔ اسٹلامی فقہ کے لائن وفاضل مولت مصدور لا سامنہ ایج الحد ایک تابع کی۔ اسٹلامی فقہ کے لائن وفاضل مولت مصدور لا سامنہ ایج المد بین بینائی صاحب نے کوسٹسن کی ہے کہ تمام ہی خردری اور علی مسائل اس میں اجائیں۔ چنانچہ کم دبیش دو ہزار مسائل پر یکتاب شخص کے سامنے فقہ کی بیشتر مستندگتا ہیں رہی ہیں۔ لیکن جس کسناب ما فاص طور سے اسمنوں نے استفادہ کیا ہے وہ علامہ جزیری کی کتاب "کتاب الفیضر علی فاص طور سے اسمنوں نے اسمنوں نے ایک ایک اس ایک احتیاب الفیضر میں انہ ایک ایک اس ایک احتیاب المرجبال ایک کی درائے میں اختلاف با یا جا تا ہے وہاں دو مری دائے می نقل کر دی ہے۔ اس طرح اس کا میس بوئی جواس طرح کی تابیعات میں بالعم ہوگؤں کو مسوس ہوئی ہے۔
کی افادیت میں مزید اضافہ ہوگیا ہے۔ اور اس میں افتار اللہ تعالیٰ اس طرح کر تابیعات میں بالعم ہوگوں کو مسوس ہوئی ہے۔

مُعداً سے دُما کے کہ وہ اس کوسٹنٹ کوشرف قبولیت عطافر مائے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ آ مٹاسکیں۔

> خاکساد. محدفاروق خان

#### ليشيدالله الوحلن الوّحيخ

## وبباجيه

الله تعالی نے آخری اور کھی دین جو ابنی ان فی مخلوق کے لئے بسند فروا ہے وہ اسلام ہے ( اکدہ ، آیت ۳ ) اس دین کی تعلیمات بڑی وہیع ، درجا مع ہیں، ہزرمانے کے مقتضیات، و۔ ورحواد ف کے لئے اُن میں رُسٹد وہدایت ہے۔ انسان کی بیدائش سے لے کرموت تک زندگی۔ گُڑار نے کا دستورالعمل ہے۔ معامثی، معاشرتی اور کار وباری ضرور توں کو بورا کرنے کے لئے بدیات ہیں، حلال وحرام اور معروف ومنکر، وراخلاق حسنہ وسیسر کی تفصیل ہے، جسم اور وق کی طہارت اور پاکیزگی کی تعلیم ہے، النہ سے دسٹتہ جوڑ ارکھنے اور اُس کا قرب تلاش کرنے اور اُس کے اوام کو بجالانے اور اور اہی سے اجتمال کرنے کے واضح احکام ہیں۔

وین کا علم برسلان مردو تورت کو بوناتمام علوم سے افضل وانشرف سے کیونکواس کے بغیر اللہ کے بسند بدہ وطریقے برزندگی گزار نامکن نہیں ہے ، باتی تمام علوم اس سے فروتر ہیں۔ بنزمنی سے کرج کل مسلمانوں نے ابنی توجہ اس علم سے بٹالی ہے اور مخلف دنیا وی علوم کی طرف انہماک زیاد ہم ، دین کے حلم کی ابھیت اور کھانے ہیں صرف کردیں اور جارے لئے کتاب وسنت کی روشی ہیں ابنی عمری اس علم کوسیکھنے اور سکھانے ہیں صرف کردیں اور جارے لئے کتاب وسنت کی روشی ہیں تعفیلی قوائین مرتب کر گئے ، جوصد یول تک نافذر ہے۔ عربی مدار س ہیں اُن کا درس دیا جاتا رہا۔ بھرعربی سے اردوز بان ہیں ان کی کتابوں کے ترجے گئے۔ آج سمی مختصر و مطول کتابیں موجود ہیں ۔ بھرعربی ساتھا رکے بہتے ہیں دنیا کے اسلام میں مغربی قانون را رکتے ہوگیا، نظام تعلیم سمی بدل گیا۔ اور کی اسلام میں مغربی قانون را رکتے ہوگیا، نظام تعلیم سمی بدل گیا۔ فقہ کی تعلیم صرف اُن مدارس ہیں باقی روگئی جو حکومت کے اُنرسے باہر ستے سکومت کے زیرائر ما تکا فقہ کی تعلیم صرف اُن مدارس ہیں باقی روگئی جو حکومت کے اُنرسے باہر ستے سکومت کے زیرائر ما تکا

ين فقه است لامي كي تعليم يا نويجيسر فتم كردي كئي يا أس كالقواد اساحصه باقى د كھا كيا اوراً مع اختياري مضمون بناديا كباكه جوجاب اسمضمون كواختيار كري رفته رفته أس كي حرورت كارصاس تمجى كم مو تاحيلا كيا اب مالت يه ب كدكالجون اور اونيوستيون سے جومسلمان تعليم يا كونكل رہے ہيں اُن بین تمام طبیعی ملوم ریاضی ومساحت او مِلم النفس حتی کرمصوری وموسیقی نک کے جبا سننے والے تولمیں صح لیکن فقد لینی دینی مسائل کے چاننے والےمشکل سے لمیں گے۔ درس گاہوں میں مسلمان معلّمات اومعلمین مختلف علوم میں مہارت کی ڈگریاں حاصل کر کے درس و تدرنسیس میں مصروف نظراً میں محے لیکن دینی مسأمل کوسمجھانے کی صلاحیت سے عاری ہوں محے، علم دین با وجو دا پنی اسمیت اور جل است کے بے اعتنائی کی دبیر جادر ہیں روپوش ہو تاجار ہاہے ، مہو نا تو یہ جائيكي مخاكه بمار يمملان معلمسب سي ببلي رسلاميات بين بالغ نظر موت اور أس ك بعد دوسرے علوم بران کی نظر ہوتی۔ اس صورت مال کا افسوسٹاک نیتجہ یہ ہے کہ درس کا ہوں سے فارغ مونے وسے المبادین سے اپنے ہی دورہی جتنے بے پڑھے لوگ، لڑ کے بھوں یالڑکیاں جب وہ اپنے اُستادوں اور اُستانیوں کوغیراسٹلامی روش پر پائے میں تودہ میمی و ہی طریقے ابناتے ہیں اسسلام کی اخلاقی قدروں سے نا واقف طلال وحوام اورجائز ونا جائز کی تفریق سے نابلدمغرب کی ا دہ پرسستانززندگی جواسٹلامی طرززندگی سے قبلنگامختلف ہے اُسے اضایار کرنے میں کوئی تباحت انفیس نظر ہنیں آتی والانکداب مغربی معاشرت دور ہل مغرب کے لئے عدائے لیم بن جي ماوراسلام رندگي بن جي عافيت نظر آر جي مع يورب ادر امريح كاباشعورطيقد اسلام سا ترلباس میں رمبتی ہیں، الندنے مسلمانوں کو دنیا کی بیٹوائی کامنصب عطاکیا تفاکیونکہ وہ دینِ إستلام كمامل ستع مقام عبرت مع كراسلام كى تعلمات سے إعراض كرك وه خود إسس منع بسيمعزول موتے مارہے ہیں۔ برصورت ماں انتہائی افسوسٹاک ہے حس کو بدلنا جائے بروة تحف بوخود كوسلمان كمثاب أسعلم دين كوسيكمنا اورأس يرعل كرناچا شيئ اس معاسل مي مدامنت اور بخل یوی اُئت کے لئے تباہ کن ہے،ار شاوخد او ندی ہے۔

وَمَنْ يَبْعَلُ فَالْسَاجَعَلُ عَنْ لَفْسِهِ وَاللهُ الْعَرَىٰ وَالنَّمُوالْفَقُولَا وَالْ تَسَوَلُوالِسَنَبُولْ قَوْمًا عَمِينًا عَمْرَكُونُهُ وَالنَّمُ الْفَقُولَا وَاللهُ الْعَرَالُ وَاللهُ الْعَرَالُونُوا مَنْ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ ولِمُواللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالل

چۇتخصى بىن كرتائىپ تودە نود ؛ بىنى سى بىل كرتائىپ اور الله توكى كاممتاج نېيىل بال تىم سى بىتاج بوا در اگرتى مروكر دانى كروگ توخداتسانى تىم ارى جگددوسرى قوم كوك ك گا كارد دە تىم جىسے نە بھوں گے .

مسلمانول کو بربات یا در کھنا چا ہیے کہ دین کی تعلیم دور وں ٹک بینجا نا اُن کا ذخص مصبی ہے، اُن مخیس ہینے کو اس منصب سے معز ول نہ سمجھنا چا ہے، اور خود کو سنسامی تعلیم کا نمو نہ بتا کر غیر سلموں اور اپنول کے سامنے مین کرنا چاہئے؛ ان ن تقریر سے زیادہ عمل سے متاثر ہوتا ہے یہ مانی مولی نیسیاتی حققت ہے کہ علی منونے اصلاح و تربیت کے لئے بہت زیادہ متاثر ہوتے مہیں۔

ار دونبان بین اسلامی فقد برکتابین موجود میں اور اہلِ علم حضرت حب نونین اس علم کو بھیلانے کی کوستسنش کرتے رہے ہیں۔ موجود ہ صدی ہیں مصرکے نامور فقیہ عذم عبد الرحمن الجزیری کی کتاب الفقہ علی مذا بب الاربعہ کامیا ب ترین کوستسش ہے اس ہیں فقہ کے جارول ساطین احضرت امام بوحینی مفار حضرت مام مالک حضرت امام تا فعی ورحضرت ام مضیل رحمۃ الدُعلیم کی کا دوش و تحقیق کوجو امضوں نے کتاب وسنت کی دوستی ہیں کی ہے تفصیل ہے تو برکیا ہے ہیں کہ کا تاب کا ترجہ دنباب منظور احسسن صاحب عباسی نے اردویس کیا ہے اپنی ضخیم علیدوں ہیں یہ کتاب باک تتان میں نتائع ہوئی ہے ہی نے اس کتاب سے استفادہ کہا ہے ریکن جاروں انکر کتاب باک تتان میں نتائع ہوئی ہے ہی نے اس کتاب سے استفادہ کہا ہے ریکن جاروں انکر کتاب باک علی مسلک کے بیرو ہیں اساحق ہی سامتھ ہم اور اصولی مسلل میں دوسرے مینول انکر کی رائے ہی تو برکر دی ہے ایسانس سے کیا ہے کہ مند تعدلی کا رین د ہے و ماجعل علیکھ کی رائے ہی تو برکر دی ہے ایسانس سے کیا ہے کہ مند تعدلی کا رین د ہے و ماجعل علیکھ کی رائے ہی تو برکر دی ہے ایسانس کے کیا ہے کہ مند تعدلی کا رین د ہے و ماجعل علیکھ کی رائے ہی تو برکر دی ہے ایسانس کے کہ مین نظر کو کی کا میں مورہ جے ، آبت سم کی رائے ہے می جو ترار دینے میں کوئی تنگی محس تدکریں البند عام موگوں کو برحق نہیں ہے کہ ہی ہی ہوئی کو رائے یا مرجوح ترار دینے میں کوئی تنگی محس تدکریں البند عام موگوں کو برحق نہیں ہے کہ ہی ہی ہوئی اس کی مسائل دمثلہ فقودا کو برخ مربی کوئی تنگی محس تدکریں البند عام موگوں کو برحق نہیں ہی کوئی تاب کی مسائل دمثلہ فقودا کو برخ میں کوئی کا رائے اضاح ورطلاق کی بعض شائل دمثلہ فقودا کو برخ میں کا کہ باری مور قبلہ کی میں اس کی کوئیکا رائی البند عام مورکوں کوئیکا رائی مسائل دمثلہ فتودا کو برخ میں کا کہ کا رائی مورکوں کا نکاح واضح کوئیکا رائی البند عام مورکوں کوئیکن میں مورد واس کی کر اس کے مسائل دمثلہ فتود النہ مورکوں کا نکاح واضح کوئیکا رائی طور اللہ کی مورث کی الرائی کوئیکا کی کوئیکی کوئیکا کی سے کار کے مورکوں کوئیکا کی اس کی کوئیکا کی کوئیکی کی کوئیکا کی کوئیکی کوئیکا کی کوئیکا کی کوئیکا کی کوئیکا کی کوئیکا کوئیکا کی کوئیکا کی کوئیکا کوئیکا کی کوئیکا کوئیکا کی کوئیکا کوئیکا کوئیکا کوئیکا کوئیکا کی کوئیکا کی کوئیکا کوئیکا کوئیکا کوئیکا کی کوئیکا کوئیکا کوئیکا کوئیکا کوئ

کتاب کو پڑھ کرکوئی فیصلہ کولیں ایسے مسائل ہمیشہ قاضی کی مدانت سے یا جہاں اسلامی حکومت فرم کوئی منعند دارالا فت اسے رجوع کرنا چا تبسیں اور سخر پری حکم یا فتوی حاصل کرنے کے بعد علدر سد کرنا چا ہیے ، جیسے مولانا شریع سلی تھانوی رحمنہ اللہ علیہ نے بیع سلم وغیرہ میں امٹما فعی کے مسلک پرعمل کرنے کی اجازت دی ہے۔

نمام فلہی مسائل کا ما خدالڈ کی کتاب اورسٹست بیول الٹہ ہے اس لئے ہربیا ن کی ابتدا ہیں قرآن اورحد بیث سے اس کا ثبوت فراہم کیا گیاہے ۔

كتاب كى ربان آسان اوسليس استعال كى كئى ہے تاكەمعمولى برھے تھے دوگ بجى سمجھنے میں دقت محسوس نہ كرس ـ

رسے وی ہر ہے۔
اصطلاحی الفاظ کے معنی اور مطلب کو جہاں وہ آئے ہیں بیان کر دیاگیاہے ان کا صحیح تنقط
زیر زبر اور بیش کے سائے مکھا گیا ، لغوی اور اصطلاحی معنی ہیں مناسب بھی بتادی گئی ہے۔
ابو ب کی ترتیب میں علامہ عبد رحمٰن الجزیری کا تبتع کیا گیاہے ، شکار کا بیان حلال و حرام کے
ضمن میں اور قربانی کا ذکر ج کے ضمن میں کیا گیاہے اور نماز تراوی کا بیان نماز ہی کے ضمن میں کیا
ہے موزہ کے ضمن میں بنیں۔ براس لئے کہ وہ نماز ہی کی صورت ہے اگر جہد وہ صرف ما وصیام میں
بڑھی جاتی ہے۔

اس کتاب کی تالیت کے محرک رسالہ استات کے مدیراطلی جناب محد عبد المحی صاحب اور ان کے فرزند جناب عبد المالک فہیم صاحب دناظم محتر الحسنات دہلی) ہیں۔ ان حضرات نے مجھ سے فرمائٹ کی اور یہ خوامش کی امر کی کہ ہیں ایک البسی کتاب مدون ومرتب کروں جس میں تام فقہی مسائل عام فہم ارد و زبان میں سیان ہوجائیں۔ اور کوئی مجمی مسئلہ جو انسانی دسترس کی صدیک میں نے انسانی دسترس کی صدیک میں نے مجمد لور کوسٹنش کی ہے کہ اس کتاب کوفر باکشش اور ضرورت کے مطابق بور اکرسکوں۔

سخرمی خدا سے دُعاہے کہ وہ ہمار ہے جمائیوں بہنوں بیٹوں اور بٹیوں کودین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے اور مخیں ہدایت دے کہ وہ دین حنیعت کے راسنے کو چیوڑ کر دوسری راہوں بر نرطیس اور زندگی کے مرموز پرضدا اور سول کے حکموں کی بیروی کریں ۔ اسالنداس کتاب کے بڑھنے والوں کے دنوں میں الحاعت النی اور الحاعت رسول کا جذر بہ بیدا فرما دے اور جو کوتا ہمیاں ہموتی رہی ہیں اعمان فرما دے اور رائم اسطور کی سمی کوشرف قبولیت عطافر ما۔

دنبنا تُقتِل مِنا اتَّك انت السميع العليمر

الله کی رحمت کا امیدوار هنهاج اکدین مینافی

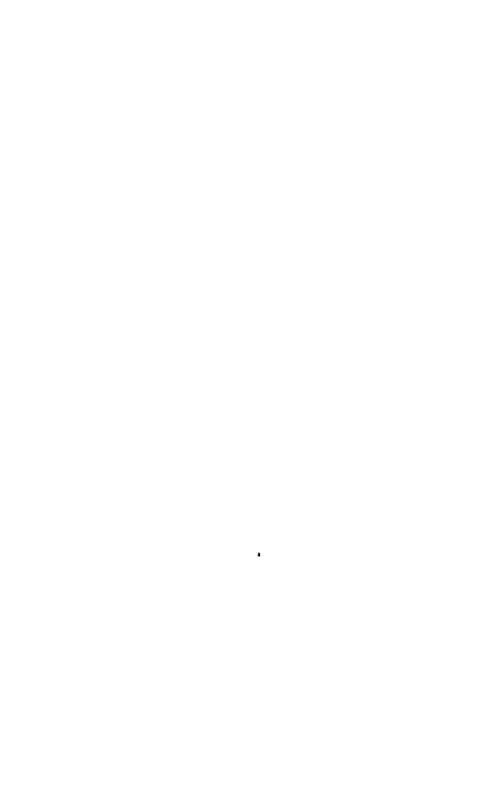

# عبادات

طهارت روزه زکوة خریانی قربانی





#### ففتر تحمعني

فقة مری زبان کالفظ سے اور علم کامرادون سے ووان میں فرق بہ ہے کہ علم محض ملت نے کو کہتے ہیں انسان کا لفظ میں اور فقہ میں انسان کا کہتے ہیں انسان ہیں اور فقہ میں افراد کا میں انسان کا کہتے ہیں انسان کی گئے اس انسان کا انسان کی گئے اس کا انسان کی ایم میں اور عام ذکی کے ہیں فرد اسکان کی سے انسان کو ایمی عرب میں لیا ہو۔

علم فقتر

است المعلق شریعت کی اصطاح بی طم الفقہ کی تجبراس طرح کی گئی ہے " العلم بالاشکام الفقہ کی تجبراس طرح کی گئی ہے " العلم بالاشکام الفقہ کی تعبرات ورضا بطح الشر اور اُن کی دلیوں اور مکنوں سے واقعت ہونا۔ اِس علم کے ذریعے وہ قوائین اور ضابط جوالشر اور اُن کی دلیوں اور مکنوں سے واقعت ہونا۔ اِس علم کے ذریعے وہ قوائین اور ضابط جوالشر اور اُس کے دلوں اور گھرسے با ہر کے مقرر فرمائے ہیں اور جہ برایات اپنے نفس کاحق ادا کرنے اور ایس پی تعلقات قائم دکھنے کے سے لوگوں سے حقوق ادا کرنے اُن کے ساتھ معاملات کرنے اور ایس پی تعلقات قائم دکھنے کے سے دی ہیں اور ان سب باتوں کے لئے جو آداب و شرائط مقرر کیے ہیں اُن کا نفسیلی علم حاصل ہونا اسے ہونا اسے باتوں کے ایم و ضابط ہما رہے لئے منظور فرمایا ہے اُس کے جانے کا بیں اور اس کے اُس کے جانے کا بیں ملم فقہ ہے۔

#### فقببه

یہ نام اصطلاح ہیں مستخف کاسبے جوعلم فقہ کاجاننے واں ہوا قرآن وسنّت پرکٹری نظر مکت ہوا شربیت کی حکمتوں اور اُس کے مزاج سے واقعت ہوا ور زندگی ہیں بیش آنے والے سامے معاملات ہیں قرآن وسنْت کے احکام وہدایات کے مطابق عس کرنا جانتا ہو۔

### علم فقه کی صرورت

رسول الشرصلى الشرطليد وسلم كارشاد سع صن بير و الله شعبراً ليقق في في المرتين المسترفي المرتين في المرتين والمترس بندے كى بھلائى جا بتا ہے اسے وین كى موجو بوجو عاكر ناہے ، وین ہى دنيا بين كا يباب فرندگى گزر نے كا موجو بوجو عاكر ناہے ، وین ہى دنيا بين كا يباب فرندگى گزر نے كا مرابع وراس كى دور كو نہائے تو و حد در يد ہے توجة على مرابع وراس كى دور كو نہائے تو وه بر خبر سے محروم سے كيونكواس كے جا جا مرابع مرابع والم كے احكام بر صبح عمل كرنا حكن ہے اور ندوه المن مقصد بريد مش كاحق ادار مدوه المن مقصد بريد مش كاحق اداكر سكتا ہے ۔ التد كے نزد بك نسان كى ببدكش كامقصد ؛

ہے و آن جید میں ہے کو مَاخَلَفُتُ الَجِتَّ وَ الْآلِ نَسَى اِلَّا لِيَعْبُدُ فَنِ " مِس نے مِنوں اور نسانوں کو صرف اس سے پیداکیا ہے کہ وہ مبری عبادت کریں " بینی رندگی گزارنے کے جوطر لیقے اور جراہیں میں نے بتادی ہیں صرف اُنجیس راستوں پر جلیں ، توہرانسان پر واجب ہوگیا پیجانا کر مبادت کیسے کہتے ہیں اور اس کا طربقہ کیا ہے بیجائے بنجہروہ اپنے ونیا میں آنے کا مقصد ہی پورائیس کر سکتا۔

عبادت سے معنی گفت میں عبادت کے معنی بندگی فرماں برداری اور الحاعت گزری عبادت سے جود بن کا حکم کے دن کا حکم کے م کے ہیں۔ اس معنے کے محافظ سے ہروہ کام عبادت ہے جود بن کا حکم میں میں میں ہے۔ انجام دیا جائے کا میں میں کہ میں کہ ایک کے معابق اللہ کی الحاعت گزاری کے جذبے سے انجام دیا جائے ک کونئوالتدکی خوسننودی ای طرح حاصل ہوتی ہے۔ نماز ہویا روزہ جے ہویا زگوہ ، نما نگی تعلقات ہوں بامعاشی معروفیات، محنت مزدوری ہویا کھینی باٹری ، نجارتی کاروبر رہویا دستکاری حتی کہ کھاتا پینا اورصات سنتری زندگی گزار ناسجی کچے عباوت ہے ، اگر کتاب اللہ اورسنت رسون النارکے مطابق کم خصود بنا کے تو وہ اسپنے سونے ہاگر اسپنے ہرمعا ملے ہیں اور ہوعمل ہیں خداکی بضا اور اجرفؤاب کومقصود بنا کے تو وہ اسپنے سونے ہاگئے اور نشان خوابش کی کھیل کو بھی عبادت بنا سکتا ہے اور اخرت کا اجروٹو ، ب حاصل کرسکتا ہے ، احادیث میں یہ بات متعدد جگرار شاد فرائی گئی ہے ، ایک حدیث ہیں ہے جو " مادب المغرف ہیں ہے :

اگرده حرام مبكه اینی خواسش پدری كرتانوكید دس برگذاه بنیس بوتا به تو اسی طرح ، گر ده حدل مبكه این خوامش پوری كرست تو اس كا اجر د نواب برگا . كُوْ وَضُعُ فِى الْحَمَامُ أَكَيْسُكُمانُ عَكَيْهِ وِمُهُمْ وَحَدَهُ اللَّفَ إِنْ وَضَعَهَا فِى الْحَكَةُ لِ كَانَ لَهُ أَجْرُدُ

اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی پوری زندگی اگر وہ کتاب وسنّت کے مطابق ہوتو وہ جاڈ ہے ا ہرکتاب وسنّت کے مطابق زندگی کے ہمع ملے ہیں کس عرح عمل کرناچا شیئے پرعلم فقہ سے معلوم ہو تا ہے : علم نقہ کی تعریف اوپر بیان کی ج چکی ہے کہ " احکام دین کا تفصیلی علم قرآن وہ کٹٹے کے دلائل کے ساتھ حاصل کرنے کو کجتے ہیں ۔

جبدا که انجی بنایا جا بی بنایا جا بی سید کدین کے احکام بجال نامی عبادت احکام دین کی مسیم نندگی کے تمام گونٹول کا احاطہ کرتا ہے۔ اس پر وگرام کا بیک حصد وہ ہے جس پی انسان اپنی ڈات بعنی اپنی روح اور قلب و دماغ میں یک سوئی اعتماد اورسکون بیدا کرکے اپنی اوری نندگی کو اوٹٹر کی عبادت اور اطاعت میں گزار دینے کاجذبہ پروان بچڑھا تا ہے اس میں نماز اروزہ ا زکو قاور جے جیے اعمال شامل ہیں اس عقے کوفقہ کی اصطلاح میں عبادات کہاجاتا ہے۔

دوسراحصد و وسیحس میں اٹ ان ایس کے رابطے اور تعلقات مثلاثماں باب کی ف مت اولاد کی تربیت ، نکاح ، ملاق ، خاندان اور معامترے کے حقوق وفرائض اداکرنے ہیں دین کے ا حکام بجالاتا ہے 'اور نبیراحصّہ اُن باتوں سے شعلق ہے جوانسان کو معاشی خرورتیں بوری ہُرنے کے لئے کرنا پڑتی ہیں مثلاً پڑرید و فروقت کاروباری لین دین کھیتی باڑی 'محنت مزد دری ' رمین 'قرض' ہمیداور دو سرے تمام صل جل کر کرئے والے کام احکام شریعت کے مطابق کرتے کا حکم دیا گیا ہے ۔ کا حکم دیا گیا ہے تان دونوں معتوں کو فقد کی اصطلاح ہیں معاملات کہا جا تا ہے۔

اس کتاب بیس بیلی حیادات بجرمعاشرتی معاملات اور بعد بیس کار وباری بعاملات معتملات اور بعد بیس کار وباری بعاملات سے متعلق احکام اور ان کے شرائط و آواب فران و حدیث سے استنباط کر کے بیان کئے گئے ہیں۔ سائل عام طور پرحنفی سلک کے مطابق مذکور ہوئے ہیں۔ سائل ہی مالکی شاختی اور حسنبلی مسلک بیس افر کسی خاص مسئلہ بیس کوئی جدا گا شموقت اختیار کیا گیاہے تو اُس کوجی ذکر کر دیاہے ۔ فرا ایخ آمدورفت اورمو صلاتی سہولتوں کے بیش نظر متاخرین فقها انے جو موقعت رویت بلال کی منها دے اورمفق والخرشوبر کے انتظار کی مدت میس ختیار کیا ہے اُس کومتقد میں کی دائے برتر جے دی گئی ہے۔

### عبادات

عبادات میں سب سے مقدم اور اہم نمازہے، قرآن بین جس تکرار کے ساتھ ذکر آیا ہے۔ اوررسوب امترصلی استرهلید وسلم خننی تأکیدنمازکو قائم کرنے بینی می صال بیس ترک ند کرنے کی کی ہے اُس سے اس فرض مین کی اہمیت بالکل واضح موجاً تی ہے۔ تبی کریمسلی انٹرمدید وسلم کا ارست او ہے کہ" نمازٰدین کاستون ہے اورمیں نے سسنون کرگرا دیا اُس نے گویادین کی عارت کو وهادیا سے دوسری صدیت میں "ب نے فرایاکہ" کفراوراسٹلام کے درمیان صدقا على نماز ب '' تو اگر کوئی شخص مسلمان جو سے کا دعوی کرنا بوسکر نماز تر چتا ہوتو وہ اور کا فرایک جیسے ہیں . نمازاداكرنے سے من كي نشرطيس بي جن كا پورا بون طرورى سے بہندا قبس اس كركم نساز كے مسائل بیان کریں اُنظرالط کا ذکو ضروری ہے۔ سب سے سہلی خرط مہار سے۔ طہارت کے بغوی معنی نجاست وکٹ فنت سے پاک صاب ہونے کے ہیں خواہ ظاہری جو یا باطنی حضرت ابن عبال سےرو بیت سے کہ انحضرت صلی التد علیہ وسلم جب مربض کی عزاج پرسی کو جائے تو مشرماتے "لا باس طهور ان شناع النهائيها ل عهور محملتي بس گنا جول ست ياک كرسنے والا ـ ترجم بيجو. "کوٹ بات بنیں بیاری انفاء المقد گذا ہوں سے باک کرنے کا سبب ہوگی یک گنا ، باطنی خیاست ہے۔ مدارت سدے تجاست کی مخاست کے معنی گندگی کے ہیں خواہ ظاہری ہویا بالمنی قرآن میں آیا ہے

اِنَّهَا الْمُشْيِرِكُونَ نَجَسُ (مَثْرُكِينَ ضِ بِي، عِنى إِطْنَ كُندِهِ مِنْ

خربیت کی اصفلاح میں طہارت کی تعریف مکدنی یا خبیف سے باک ہونا ہے بینی گسندگی نظر رہی ہو اُسے بائی ہونا ہے دھوکر باک کر بیا جائے یا نظر نہ اُرہی ہو مثلاً ریاح کا فارج ہونا یا جم سے خون نکل آنا تو یہ مَکرف اصغ کہلاتا ہے جو دھوکرنے سے بعنی ہاتھ بیراور مُنہ کو دھو لینے اور سے خون نکل آنا تو یہ مَکرف اصغ کہلاتا ہے جا وراگر مادہ آولید کا اخراج سوتے یا جا گئے ہیں ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجا تا ہے حدث اکر کہنے ہیں جو پور اغسل کر بینے سے باکسے ہوجا تا ہے تو دونون فسم کی (ظاہری اور یا طنی) باکی حاصل کرنے کو شریعت ہیں طہارت کہنے ہیں ہوجا تا ہے تو دونون طرح کی طہارت ماصل نہ ہو نماز نہیں پڑھی ماسکتی، پاک دھاف رہنے کو شریعت ہیں اسلام نے نصف ایمان فرمایا ہے، قرآن کریم ہیں کئی جگدار شاد ہوا ہے،

إِنَّ اللَّهُ يُجِبُّ الْمُتَكَفِّهِ رِئِنَ ﴿ يَاكَ وَصَافَ رَبِّهُ وَالول وَصَالِبَ دُومات مِهِ

چون و ملارت نام ہے نجاست کو دور کرنے کا اس اللے نحاست کو جمے لینا ضروری ہے۔

خجاست کی تعربیت ضمن بی مهی سان موجکار سراصطفاع شریعیا که است م

فی سرات می سربیعت ضمن بی سمی بیان بوچکاہے۔ اصطفاح شرایعت بیں یہ دو طرح کی بوئی ہے، ان بخاست حکی اور (۲) بخاست حقیقی یا بخاست حینی ۔ بخاست حقیقی یا بخاست حتی وہ گذارگی ہو، اور بخیاست حکی وہ گذارگی دہ گئا۔ گئا ہو جس میں رنگ و بو بھی ہو اور ذائقہ بھی ہو، اور بخیاست حکی وہ گذارگی ہے حب میں رنگ و بو نہ ہو، جسامت و ذائقہ نہ بو جیسے بیٹناب بوخشک ہوگیا ہواوراں کارنگ بھی محسوس نہ بوتا ہو، یہ وہ تعریف ہے جشافی فقید نے کی ہے۔ صنبی اور مالکی فقید رکے کر نے بخاست حکی وہ سے کہ پہلے سے کسی پاک جیزیں لگ کرا سے گنداکردے جنعی فقید ایک مرد کی ہاں بخاست حکی وہ سے کہ پہلے سے کسی پاک جیزیں لگ کرا سے گنداکردے جنعی فقید ایک موسی میں بال جیزیں لگ کرا سے گنداکردے جنعی فقید ایک جمہ کو داحق ہوتو حدث اصغراور حدث ، کبرکو کہتے ہیں ہے ایک عارضی کیفیت ہے۔ رہی بخاست میں یا مصنفی ہوتو حدث اکبر کہلاتی ہے۔ رہی بخاست مینی یا حقیقی تو یہ نفش گئا کہ ہوتا سے جنس کو بخش رجیم کو زیر کے ساتھ کا طلاق عارضی اور ذواتی دو بون مارضی بخاست برنہیں ہوتا اسیک نخیس رجیم کو زیر کے ساتھ کا طلاق عارضی اور ذواتی دو بون بخاست میں بوتا اسیک خوس رجیم کو زیر کے ساتھ کا طلاق عارضی اور ذواتی دو بون بخاست و بخاست مینے ہیں ایک بوگیا ہو سے صرف بخس رجیم کے زیرے کا بیا کہ بخاست بین بیار نون نخیس رجیم کے زیرے کے ساتھ کی کا اطلاق عارضی اور خاس بھی کا اطلاق عارضی اور خاس بھی کے است کی بیا کہ بیا کہ کہتے ہیں لیکن خون نخیس رجیم کے زیرے کے ساتھ کی کا اطلاق عارضی دور نائل کو کیا ہو کا سے کا کہتے ہیں لیکن خون نخیس بھی سے اور نوب کھی ۔

. نخاست مقیقی کی دونسمیں ہیں (۱) غلیطہ ور (۲) خفیفہ۔اسی طرح نجاست حکی کی دونسہ۔ میں (۱) مَدَت البراور (۲) مَدَث اصغر اب ان کی الگ انگ تفصیلی کیفیت بیان کی جاتی ہے۔

می است میکمی جیسا کہ اوہر بیان کیا گیا یہ وہ نجاست ہے جو نظرے نر دیکھے بلکہ خریوت

می است میکمی سے اس کیفیت کو نجس قرار دیا گیا ہو منتلاً ہے وضو ہوجا نا فیسل و اس ہونا، بے وضو ہونے نا فیسل و اس

ا۔ حدث اصغر کہتے ہیں ، یرکیفیت چھصور تول میں بیدا ہوتی ہے (۱) باخانہ یا بیتاب کرنے کے بعد (۲) ریاح خارج ہونے کے بعد (۲) بدن کے کسی حصہ سے خون یا بہب بہنے کے بعد (۲) بدن کے کسی حصہ سے خون یا بہب بہنے کے بعد (۲) مازین آواز سے ہننے کے بعد (۵) جاریائی یا زمین پرسٹ کریاکسی چیز سے ٹیک لگا کم سوجائے کے بعد ۔ ان سی صور توں میں حَدُثِ اصغر والی نجاست حاکم ہوتی ہے۔

اس صورت بین نه نهاز پر حی جاسکتی سیدند قرآن باک و با مقوب حدث اصغر کا حکم مسیح جو جاسکتا سیدند قرآن باک و با مقوب صدت اصغر کا حکم سید چیو جاسکتا سید تا وقتبکد وضو ند کر بیا جائے و در ہوجاتی سید ، چیروه نماز مجبی پڑھ سکتا سیداور قرآن باک کو ہاتھ سے مجو سکتا ہے ، جدوضو کی حالت میں زبانی قرآن پڑھے تواس کی ، جازت سید، چیونے کی اجازت مجبی کی میٹر جو قرآن کا پڑھ تا سبیکھ رہے ہوں۔

۷۔ حدث اکبر؛ وہ کیفیت ہے جوعورت سے مباشرت کرنے پر باسونے ہیں ماد معنویفائے موجانے پر یاعورت کو جیض و لفاس کا خون آجائے پر سیدا ہوتی ہے۔

حدث اکبر کاحکم جب تک غسل نہ کر کے یاد غسل سے نقصان بہنچنے کی صورت ہیں تیم صدت اکبر کاحکم نہ کرلے تونہ نماز پڑھی جاسکتی ہے اور نہ قرآن کو تجوا جاسکتا ہے نہ اُسے زبانی پڑھا جاسکتا ہے مسجد کے اندرو خل ہونا ہمی من ہے ، سوا کے اس صورت کے کرغسل خانے ہیں جانے کی اصد ندمسجد کے صحن یا اُس کے کسی حصے سے ہوتو اس صورت میں تیم کرکے مسجد میں جانے کی اجازت ہے ۔

نجاسست فیم به اوپر بنایاجاچک مینی یاحقیقی بخاست ده به بدات خودگندگی بو انجاست ده به بو بدات خودگندگی بو انجاست ده به بدایت بود بدایسی چیز سے مسلح انسان کو نفرت

موتی سے اور وہ اپنے بدن اور کپڑوں کو بچاتا ہے۔ ایسی گندگی کو بخاست فلینظ کہتے ہیں۔ مثلاً انسانی پینیناب یا پافاند ، خون ، مادہ تولید ، خراب ، تاظمی ، سور کی سرچیز ، کتے کا ساب دہن ۔ چرندوں کا پاف نہ چیسے سیل بھینس اور گا کے کاگو بر ، جھڑ بکری کی میگئی گھولئے گدھے وغیرہ کی لید ، کتے بتی وردو سرے تمام حرام جانوروں کا پیتناب پافاند ، مرغی اور بطاکی بیٹ تو سبی گندگیوں کو نجاست فلیظ ہیں شمار کیا جاتا ہے۔

بیناب، شراب بنون دغیره جب سک جائے توده اس وقت سیاست غلیط کا حکم بیناب، شراب بنون دغیره جب سک جائے توده اس وقت دھویا جائے۔ اگریہ نجاست کم مقدار میں بینی ایک درہم کی گول کی سے کم ملک ہو، در بغیر دھوئے نماز پڑھائے گی مگر تھدا سا کرنا مکودہ ہے۔ سے زیادہ ہو تو بغیر وھوئے نماز نہیں ہوگی اور دھونے بعد دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔

آگرگاڑھی نجاست متلا پافانے باگو ہر کی جھینٹ پڑگئی واگر وہ جوتی بھرسے زیادہ نہ ہو اور بغیرہ حوے نماز بڑھ کی تو نماز ہوجائے گی مکر فصد ایسا کرنام کروہ ہے۔ گر، س سے زیادہ ہے تو نماز نہیں ہوگی اور دھونے کے بعد دوبارہ بڑھنا ہوگی۔ نجاست فسیط بعض صورتوں میں کھرج دینے سے بھی زائس ہوجاتی ہے۔ شند ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے توجت باک موجائے سے کار میں کہ اور اضیں بہن کرنماز بڑھی جاسکتی ہے۔ سیکن اگر بیش ب یا گندی نالی کا بانی میں موتو بغیر دھوئے یاک نہیں میوں گے۔

کیروں کا بکرن کا یا برت وغیرہ کا بہرصورت دھوناضروری ہے خواہ بخاست کاڑھی ہو یابت ہی جس جگد بخاست لکی ہواس کوخوب رگڑ کراورمل کردھویا جائے تاکہ دھہ بھی باتی نہ رہے بیکن اگراچھی طرح دھودھوکر بخو ٹرنے کے بعد اس جگہ کو تین بار اچھی طرح سے دھولیا جائے ہے، بہتر یہ ہے کہ بخاست کو دور کرنے کے بعد اس جگہ کو تین بار اچھی طرح سے دھولیا جائے کیا ابوانو تین و فعہ بخوار کردھویا جائے محض شک کی دجہ سے بار باردھوتے رہنے سے برہنے کیا جائے کیو نکہ پانی کے استعمال ہیں امراف ناب ندیدہ سے ۔ بخاست علی ظھانے کرت یا یان کے گھڑے میں ذراس مجی برجائے تو دہ نجس موجائے گا۔

ایسی نجاسی جناسی جن کاحکم بلکا اور نرم ہے وہ نجاست خفیفہ کہلاتی ہیں۔ شجاسیت حقیقہ مثلاً گائے، بیل، بھینس نکری جیسے ملال جائوروں کا بیٹاب عرفی اور لبط کے ملاوہ دومسے پر ندوں کی بیٹ بچگا دیر، کوا، چیل اور دو سرے حرام پرندوں کا پیٹاب اور سیٹ اگرنگ جائے تو بلکی ناپاکی واقع ہوتی ہے۔

اگر سنجاست خفید کا حکم سے کم سنج است خفید بدن کیٹرے یاکسی اور چیر کے جنائی عقد سنجاست خفید بدن کیٹر کے است خفید بدن کیٹر کروہ اسک کی گر کروہ ہوگی اور اگر اس سے زیادہ لگی جو تو دھ نا ضروری ہے۔ یہ حکم بدن یا کیٹرے وغیرہ کا ہے لیکن اگر مجاست خفید کا کوئی عصد کھائے یا تقواسے پانی بس پڑجائے تو وہ بہر صورت ناپاک ہوجائے گا۔

نجاست کے متعلق عام ہدایات موکیرے جن میں جوڑ ہوتے ہیں ان ہی ہر جوڑ ایک الگ حصة سجھاجائے گامتنا کرتے کی استین

کی اور دامن اسی طرح پائجا ہے ئے پائینی یامبریاں الگ الگ حقے ہیں، اسی طرح بدن کا مرعضو بھی ایک حصر ہے توکسی ایک حصے یا ایک عضو میں نجاست خفیف لگ جائے ہوا س حصے یا حضو کے چومتھائی سے کم ہوتو وہ معاف ہے لیکن اگر بورے بدن یا بورے کہڑے کا چومھائی حصر اُس نجاست سے آلودہ ہوجائے تومعان نہیں ہے۔

ا۔ فقے سے جوسا جُداکرنے کے لئے اس پرسیل جلائے جاتے ہیں اگر اُس حالت ہیں وہ بیٹاب کردیں توفاندا باک ہیں ہوتالیکن اگر بجوسا الگ کر دینے کے بعد پیٹیا ہے۔ کریں تونایاک ہوجا تاہے۔

۳۔ پانی کی طرح بہتلی جنرے (اگر پانی موجود نہ ہو) تو نجاست دھوئی جاسکتی ہے لیکن وصوا ورغسل صرف پانی ہی سے کیا جاسکتا ہے۔

م. گو برسے میں ہوئی زمین ناباک سے اس بر مجد بھائے بغیر بیشنا اور نمازیا قران بخ صنا درست نہیں ہے۔ ۵- کوئی کِٹرا دوتہہ کاسبے اور ایک تہدیں نجاست لگ گئی، تواگر دونوں تہیں سلی ہوئی ہیں تواس پر نماز بڑھنا درست نہیں اگرسیلا ہوا نہیں ہے توجو تدباک ہے اس پر نماز بڑھ سکتے ہیں۔

۷. اگرزمین برکوئی نجاست لگ گئی ہوا ورخشک ہو کر اُس کا نشان مٹ گیا ہو تو اُس پر نماز پڑھی جاسکتی ہے، معر اُس جگہ کی مٹی سے تیم نہیں کیا جاسکتا۔

ے ۔ اگرایسی چیزوں پر بخاست لگ جائے جن کو پنوٹرا اٹھیں جاسکتا مثلاً بخت، جساریا ہی چہوترہ، زمین وغیرہ تواُس کو رکڑ کر پانی بہا دینا کائی ہے، احتیاطاً نین دفعہ بہا دین حساستے۔

۸۔ منعنی مجھرا ورکٹھل کاخون نجس منہیق ہے مجھلی کاخون اگر لگ جائے تو وہ بھی نجس نہیں تا۔ ۹۔ گوبر الب دا درمینگلنی گو نا پاک چنریں ہیں لیکن وہ آگ ہیں جل کر را کھ بن جائیں توراکھ نایاک نہیں ہوتی۔

۱۰ ۔ اگر تیسل یا تھی ہیں ناپاکی پڑمائے تو اس میں پانی ڈال کر ہلا باجائے جب جکنائی اوپر ان مائے تو اسے اوبرے نیسا لیاجائے ۔ ایسا تین باد کرنے سے پاک ہوجائے گا۔

ا۔ پینتاب کی باریک جینٹیں جود کھائی دینے والی نہ ہوں اگر کیٹرے پر بڑجائیں تو وہ ناپاک مہیں موگا ، محض نتک کی بنا پر دھونے کی ضرورت مہیں ہے (شرح النقابہ)

ہیں ہوہ مس سب ی بر برد سوے ی سرورت ہیں ہے رسری سفاہہ)
۱۱۔ رونی کاگذا آونک یا محاف براگر بچے کا پیشاب، یاخانہ یاکوئی ورگندگی لگ جائے تو
اس کو یانی سے دھونا چا ہے اگر بخرانے میں دفت ہوتو اس پرتین دفعہ آجی طرح سے
یانی بہا دینا چا ہئے۔ رونی کال کر دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔

سوا۔ کتے کا لعاب ناباک ہے اگرکسی خشک بیٹریس وہ منہ ڈال دے توجہاں نک منڈوالا ہے وہ حصہ کال کر بینبک دیناجائے اور باقی کا استعمال جا کرتے ہے کا بدن اگر گیلانہ ہواور وہ کیڑے یا بدن سے جیوجائے تو نہ جسم ناپاک ہوگانہ کیڈان اگر اس کا بدن گیلا ہو توجس جگہ وہ جیوگیا ہے اُسے دھوڈا نناچا ہیے۔ اگر کتاکسی سیبال چیزیس منہ ڈال دے تووہ ناپاک ہوجا ئے گی اور برتن جس ہیں منہ ڈوالا تھا اسے سے بار

دهونا جامية اورايك بارمنى سدملناجا ميد.

اوپر بو کچه کمالیا وہ یہ تھا کہ نجاست فلیظ اگرنگ جائے تو اُسے کس طرح پاک کیاجا سکتا
ہے اسی طرح نجاست تھکیہ کے بارے ہیں بتایا گیا کہ حدث اصغر وضوکر نے سے اور صدث اکبر
غسل کرنے سے زائل موجاتا ہے اور آدمی پاک ہوجاتا ہے ، طاہر چنروں اور نجس چنروں کے
فرق کو یوں بھی جان ایدنا چاہئے کہ ایجن چنریں اللہ نے پاک پریدا کی ہیں وہ اس وقت انگ ناپاک
نہیں موتیں جب تک نجاست (حقیقی یا حکمی) نہ لگ جائے ، ایسی چنروں کو احیان ما ہرہ
کہتے ہیں اور اعجن چنریں اللہ تعالیٰ نے نجس ہی پریدا کی ہیں وہ ہمیشہ نجس رم تی ہیں اور پاک
چیزوں کو اعیان بخسہ کہتے ہیں۔

وه جیزیں جواصل میں باک ہیں نینی اُن کا بخس ہوناکسی شرعی دلیل اعبان طاہرہ سے ٹابت ہنیں یہ ہیں ؛۔

ا۔ انن زندہ مبویامردہ پاک ہے خدات فرایا کھٹٹ حکوّ مُنَا بَنِی آخ م اُرہم نے انسان کومکوم بنایا اوان ان بیٹ ہو ہا کہ میں اس کے دم بنا ہے کہ میں ہے ہوں ہوئی ہے کہ میں ہے کہ انسان تو یہ تایا گئی اُس کے ول ود ماغ ہیں ہیدا ہوئی ہسم خدا کا بنایا ہواتو پاک ہے کیونکہ وہ بنی ادم کا جسم ہے مورکانہیں ہے۔ اللہ تعانی نے جوفر بایاکہ اِنتہا الْ مُشْرِکُونَ فَکَجُنْ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰہِ اِنْ اَلْ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّ

۱. جما دات . سروه جم حس بین مان نه بوخواه و ه جامد (نه بینی وال) بویا ما نع دبینه وال) اس بین نمام زمینی اجزارخواه وه معدنی بول یا ایک و اله شامس بین به جامدی مثال سونا ، چاندی ، تا نبه سیسا ، نوبا ، کو کلا پیمر و غیره اور مالئع کی مثال با نی تبل سر جاندار کا انسو . بیسیند اور دود و دانسان کایاکسی ملال جانور کا منجله باک جمادات کے انگا سجی سیے بوگنده نه بود بود

۳- نباتات اُکنے والی جیزوں کو کہتے ہیں برسب پاک ہیں خواہ وہ نشک ہوں جیسے بقرم کا غلمۂ یا تر جیسے بھل جن سے عرق کا الاجا تا ہو شلا گئے کارس اسر کہ بھولوں کا عرق عطر وغیرہ - یہ تمام چیزیں پاک ہیں لیکن انھیں جیزوں میں جیب کوئی چیز الیسی ہوجوعقل و ع س کوفراب کردے تو وہ حرام موجاتی ہے، اور پر حرمت مفسد مونے کی وجہ سے سیخیں مونے کی وجہ سے سیخیں مونے کی وجہ سے

سنراب جوسر کہ بن جا کے بعنی مس کی ماہیت بدل جائے تو پاک موج تی ہے اور دہ برتن مجی جس میں وہ رکھی متنی ہے کہ موجات ہے۔ مالکی او چنفی فقیا اکا آنفاق ہے کہ خراب خواہ از خود مرکم بن جائے ہے۔ کسی پاک چیز مثل نمک یا پانی وغیرہ ملانے سے نبٹے تودہ باک موجاتی ہے لیکن شافعی اور صنبلی فقیا کی راکے میں جب تک اڑ خود سرکہ ندین جائے وہ باک ندموگی۔

آ نحضرت صی سدهلیدوسلم کارشاد سے اُحِگٹ منکامینتان و دَمَن الشَّمَكُ وَالْجَنَّ مَن اللَّمِلُ وَدَمَن الشَّمَكُ وَالْجَنَّ وَالْجَنَّ الْمُحَلِّدِ وَمِوْل اللَّمِيلِ وَالْجَنَّ الْمُحَلِّدِ وَرَقَى اللَّمِيلِ وَالْمَحِلُ وَرَقَى عَلَى وَرَقَى عَلَى وَرَقَى عَلَى وَرَقَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

منجملہ پاک استثبار کے وہ جا نور ہیں جن کا گوشت کھانا حلال سیڑ پُر، بال، رو پُیں اور اون حلال جا نورک ہوں یا حرام جا نوروں کے زندہ کے ہوں یا مُردہ کے ہوں یک بیٹر کے وغیرہ جینے سے کا شے گئے ہوں ہوں ڈکر یا بال صفاد والگا کرعینی دہ کیئے گئے ہوں لیکن نیگر ہوئے مذہوں۔ نو چنے سے اُن کی جڑیں یاک نہیں ہوں گئے۔

اعبان کی جامکی ہیں وہ چنریں جن کا اعبان کی جام کی ہیں وہ چنریں جن کا اعبان کی جام کی ہیں۔ ان کی جاتی ہیں۔ ان کی جاتی ہیں۔

ا ينون خواه وه السان كاموياكس اورجا ندار كانا ياك سم .

سد کتا، ورسور زنده اور مرده اور اُن سے خارج مونے والی سرچیز ( اعاب رینط بہینہ آسنی سم۔ قبح ( بیب ) اورصدید ( بِکے بہو ) ٥- ادمى نواه برابويا بچه كافضادينى بيتاب بإخانه اس طرح أن جانورول كانفار جوخون والے بس ر

بد انسان اور دوسرے جاندار کاماد و تولید مذی اورودی .

ے۔ تے بینی وہ غذا ہو معدے میں جا کر بھر مندے کل آئے ، یا پانی جے معدہ نتلی کے ساتھا کے ا وے اجگالی کرنے والے جانوروں کی جگالی بھی اسی قبیل سے بھے کیونکو وہ بھی معدے سے نکی ہوئی چیز ہے۔

۸۔ زندہ ما فر کا گندا انڈا اور اُن کے بدل کاکوئی حصر جو ہم سے انگ کرلیا جا سے (لیکن جشک اور اُس سے والسند کھال (نافر) دونوں پاک ہیں )

۵. حرام جانورون کادوده .

ار نمس استياركا وحوال جب وه جلائي ماري مون -

اد شراب بس كوالله تعالى في رخبس فراياب، اور رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرايا، كُنُّ مُسْنَرِكِ خَمْرُ وَكُنُّ خَمْرٍ حَواْحٌ

نجاسست کا اثرالہ بیان کیا مبان کیا ماچکاہے۔ نماست کون ائل (دور ) کرنے والی چند جنریں

ہیں جن سے مختلف طریقوں سے بخاست دور کی جاسکتی ہے۔

ا۔ باك كرنے والا پانى \_ باك بانى اور باك كرف والے بانى ميں فرق سے ميں كومن قريب بيان كيا مائے كا . بيان كيا مائے كا .

٧ باكمى د دكهائ دينے والى نجاست ملى سےدورى ماسكتى بيد بشرطيك وه اليسى چيزيں لكى يو جومندب ندرسكتى بور

س وھوپ یا ہوا میں خشک کرنا۔ فرش زمین اور اس بر اُگی ہوئی گھاس وغیرہ بر بڑی ' نحاست کودور کرنے کے لئے کا فی ہے ۔

ہے۔ تیانا۔ مٹی یا پیھر کا برتن دھونے کے بعد تیالیاجائے ٹونجاست بھاپ بن کر وور ہوجائے گی۔ ٥ - جيينا (كھرچنا ، لكڑى برنگى مونى غاست جيلنے سے دور موجائے گا ـ

ور ركونا (كسنا، لوم بين ان النها سنين برنگى نوست كوركون سے دوركيا جاسكتا ہے۔

ر جوسنس دینا. شهدیس بخاست بر جائے تواتنا حصد کان دیناجا سے باتی اثر بانی فی ال کرجوش دینے سے دور موجائے گا۔

۸۔ پونچیند عموار سکیند ، خون ورٹری اورکوئی حکنی چیزجس پر بنجاست لگ گئی ہو پو تخجینے سے باک موہ کے گ۔

٥. وُصِنكَ مِن الماكرونُ وُصِنكنے سے ياك موجاتى سے ـ

اس سلسله بس نعاص عاص بالتي بير بيس به

۰۰۰ کپٹریاسی چنے جس کونچوار جاسکناسے اگر بابی سے سی برتن میں دھویا جاسے گاتو باک نه مو گا۔ بلکہ وہ پانی وربرتن وونوں نہاک ہوج ئیں گے۔ پانی سے تین بار وھونا اور ہر بار نجواز ناضا دری ہے۔ یا تو بہتے ہوئے بانی میں دھویا جائے یا ہر بارصا مت ستھر بانی مس پر بعد یاجائے ایپ ں ٹک کہ مخاست کا رنگ اور اوبا تی ندر سے۔

۷۔ کبٹرے کے علاوہ فرنش یازین باک کرنا ہوتواس برتین باریانی بہایہ جائے ورہر ہار پاک کبٹرے سے پونمجہ لیاجا کے یا اُس ہراتنا پانی بہا دیاجائے کہ نجاست کا کوئی ظاہری نزر آتی نہ رہے یہ

سا۔ وہ برنن جس پرسے نبی ست دھودی گئی ہولیکن یہ احتمال ہوکداس میں ہندب بھی ہوسکتی ہے۔ قوتیا سرائے یاک کرنا ہوگا۔

ہ ۔ جونے امورے برنگی نجاست کورمین بردگڑ کردورکیا جاسکتا ہے۔ انحفرے سلی النہ صلیہ وسلم کا ارشا دہے :

تمیں سے جب کو کی مجدیں آئے و سے
۔ بنے جو توں کو بلٹ کر دیکھ بینا ہا ہئے۔ آگران میں نجاست نگی ہوئی ہوتی ہوتی موتی بررگڑ کرصاف کرلینا جا متے کیونکہ زمین

اذا اتى احدكم المسجد فليقلب لغليه فأن كان بهما اذى يمسحها بالامرض فان الامرض أمخيس باك كمن والى جزيد الهماطهورار

٥ ـ زين كى ناپاك سو كھنے سے دور بهوجاتى ہے جو الخضرة كے ارشاد سے نابت ہے .

نجاست الوده زمين خشك مبوكرياك

الصلفة عليها ولكن لايجون

ذكاة الارض يبسها فتصم

موجاتی ہے اس پر نماز درست ہے لکین اس سے تیم کرناجا کزئیس۔

منها التيتم.

بعن زین جونس بوگئ ہوسو کھنے سے خود باک ہوجائی ہے سیکن پاک کرنے والی نېيس موتى و چيدامتعالى بانى سے وضونېيس موسكتا جبكه وونود ياك موتا سے۔

». خشک ا د که تولیدکومل کرصاف کیاجا سکتا ہے نیکن گیلے کودھونا واجب ہے۔ آتحضرت صى النّدهليه وسلم نےام المومنين سے فروايا تھا:

فاغسلیه ان کان دطبا وا ذکیبه گسے دحوڈا او اگر ترسے اورضشک ہموتو

من كرجيارٌ دو)

ان کان یابسگار

اس اجازت کاصرف ادمی کے ماقے سے تعلق سے ہرما ندار سے نہیں ۔

، بخاست خفیفہ (جیسے دوسال سے کم عرز اے کا بیٹیاب اگر تھوڑ اسالگ جائے تو اس جگہ بر پانی چون کرخشک کر لینے سے وہ جیز پاک موجاتی ہے لیکن دود ھینی بجی کے بیشا<sup>ب</sup> كوتېرمال د حونا ضروري هي ارشاد نبوي هي:

یعنسل من بول الباریة لای کیشاب و دهویامات اور

را کے کے بیتاب پر بانی جفر کا جائے۔

وبيريش من بول الغلام:

یہ اسیصورت میں سے جب صرف دودھ پنتا بچہ ہو، فنداکھانے والے بیے کاپنتاب

کھی سنجا ست علیظہ ہے ۔

٨ ـ شراب كى مابيت بدل كرسركه بوجائے ياخون برن كامشك بن جائے تودونوں چېزیں پاک ہومائیں گی۔

۹. مردارجانوری کهال مسالدوغیره لگاکردباخت کرنینے سے پاک بوماتی سے مگرسور کی بأك نهيس موتى . امام مالك اورامام معنبل رحمة التُدعيبها صرفة سوكمي جيزول ك لئ

#### مد بوغ کھال کااستعاں جائز قرار دیتے ہیں۔

## ياني كى قسىيں

کس بانی سے بخاست دور کرنادرست ہے، ورکس سے بنیں ہاس لحاظہ یا فی کی تین قسمیں ہیں:

۱۔ کھپور۔ (یاک کرنے والا) یاتی

٧. طاہر۔ آیاک، یاتی

فیرطبومتنجس (باک ٹرکرنے والاگندا) بانی۔

م پاک کرنے وارد پائی دہ ہے جو آسمان سے نا ژب ہوا ہو یاز بین کی مسوت آب کھمور نہ یا ہو بینی رنگ ، ذکف وربو ہیں ۔

سے مقداریں کم ہوا اس جگہ کا رفیدس ہیں دوقلہ پانی آتاہے، مربع ہونے کی صورت ہیں سو بات مکعب کے برایر گول بونے کی صورت ہیں چوٹرائی ایک باتھ ،گہرائی ڈھائی باتھ اور دورس ہے ہتھ ۔ شنت ہونے کی صورت ہیں ڈیٹر ھگڑ جوٹرائی تنی ہی لمبائی وردوگر گر بی ۔ تواستعال تنده بإنى أكرد وقلول سے كم بوتو وه باك كرنے والانبيس مع بعنى وضو ياغسل يس أس كااستعال صحح نبيس سے -

لها ہر غیرطہور بانی کی تیسری قسم دہ پانی ہے جو سبزیوں میں سے نکلے خواہ وہ عرف کشید کرنے کے طریقے سے نکا ماجا کے یا اس کے بغیر جیسے تربوز کا پانی آئو یہ پانی طاہرہے اسے بہا جاسکتا ہے لیکن پاک کرنے والانہیں ہے وضوا ورغسل نہیں کیاجا سکتا۔

استعال سنده باک بان وه سیوس سیسی قسم کی نیاست نددهونی گئی جونها سبان میں نیاست ملی جو نداس بان میں نیاست ملی جو بلک است ملی جو نداس بان میں مجاوت محاست ملی جو بلکہ است ملی جو بلکہ است میں بلکہ اعضائے وضودهوئے گئے جو ایک میں بانی بہایا گیا جو اور وہ ایک مبنیں موگیا موتوظ امر ہے کہ باک سے میکن اس سے دوبارہ باک کرنے کا کام بنیس لیاجا سکنا ای سئے اُسے طابر فیرط ہور کہنے ہیں ۔

غیر است آلود بانی پاک نہیں ہے بلین نجاست اگر کشر بانی میں سل جائے اور عیر طہور اور اس سے اس کے ذائقہ ، رنگ یا بویس فرق نہآئے تو وہ ناباک نہیں ہوگا۔ کم مقدار میں بانی نجس شے کی آمیزش سے ناباک ہوجائے گانواہ رنگ ولوا ور ذائقے میں فرق سے یا نہ آئے۔ دریا یا حینے کا ہانی جو ہمیشہ بہتار ہتاہے، وسمندر کا بانی جو بہت ریا وہ ہوتا ہے نہیں ہوتا۔

ا وبرپانی کی تینون قسموں کی تعربیت اور اُن کا حکم بیان کیا گید اب اسی سیمتعلق عام به تیں بیان کی حالی بیں ۔

ا اگرپانی کامزہ : بویارنگ صرف رکھے رہنے گی وجہ سے بدل جائے یا بتیاں گرجانے کی وجہ سے بدل جائے یا بتیاں گرجانے کی وجہ سے بدل جائے بدل گیا ہو تو بانی ناباک نہیں ہوگا ، اسی طرح اگر ذراسی مٹی مل جانے سے بانی کارنگ مٹیلا ہوجائے تو بھی حہارت صاصل کی جاسکتی ہے لیکن اگر ان جیزوں کی وجہ سے بانی گاڑھا ہوجائے تو اس سے باکی حاصل نہیں کی جاسکتی۔ ان جیزوں کی دجہ سے بانی گاڑھا ہوجائے تو اس سے باکی حاصل نہیں کی جاسکتی۔ میں تو سے نالیوں کے لئے جو بانی کنووں باٹیوب ویل سے نالیوں کے ذریعے لیاب تا سے اُس کا حکم بھی جاری بانی کا ہے اگر اس میں نجاست گرجا مے تو ہٹ کر دو سری

جگ وصنوا ورغسل کیا جا سکتاہے البت اگر اتن نجاست ہو کرنگ وغیرہ بمل جائے تو اُس سے خدارت ناجا کر ہوگی۔

سا۔ اگر کوئی باک جیز مثلاً صابن نرعفران کی طرار نگنے کارنگ بانی میں مل جائے اور ملکا سا رنگ آجائے سیکن بانی کا بتلابن جوں کاتوں رہے تو باکی حاص کرنے میں مانے نہیں ہے البتہ اگر رنگ شوخ ہوگیا با سرکہ اور دودھ ملانے سے اُس کا رنگ نظر آنے لگا تو وصوا ورغسل درست نہیں ہے۔

م ۔ پان میں بیری بتی اول کر بھایا گیا ہوتو اگر بلکا سارنگ آگیا اور پان کاڑھا ہمیں ہوا تو اُس سے غسل اور دھنو کیا جا سکتاہے۔

۵۔ گلاب اور دواؤں کا عرق سوڈ اواظر، گنے کارس یاکسی قسم کانشربت اور مجلوں کا باتی وغد د ایسی جیزیں بیں جوبی جاسکتی بیں لیکن وضوا ورغسل کرنا درست نہیں۔ ۷۔ غیرمرد کا جوٹا بانی عورت کے لئے یاغیر عورت کا جوٹا بانی مرد کے لئے مکووہ ہے۔

وه با فی جو بینیے سے حجودا مولی سے سوائ سلان موں یا فیرسلم اُن کا بیا ہوا یا فی باک سے سے حجودا مولی سے سوائے اس صورت کے کہ کوئی نا یاک جیز مثلاً سوریام دار کھا کر یا شراب بی کر یا تی حجودا کر دیا مو۔ جرند یا برند ملال جانور نے اگر کسی برتن سے بانی بی نیا ق اُس کا حجودا یا فی محمد کی خسس جیزمنہ کوئلی موئی نہ جو اگھوڑے کا حجودا بھی یاک ہے نواہ وہ حلال جانور ہوں یا حرام۔ اگر یہ بین بوکرمنہ یا بینے جو یا فی کولگائس میں گند کی تھی تب ہی یا فی نا باک مانا جائے گا۔

جن جانوروں کا حجوما بانی ناباک ہموجا تاہے کتے سورادر درندے جیے شیر تحری یا ناباک ہے لیکن بہتا ہوا بان اگر پیس تو اُس جگہ سے بٹ کر بانی سے باک حاصل کی جاسکتی ہے۔

ودجالور حن كالجوالمروة منري مع مي المرام الأرجومام طور برمكان ين ريت بي ودج الورجين كالجمول المروة منري مي الم

چیں نشکرا یا باز دغیرہ یا پسے ملال جانورج آزاد ندگندی چیز کھلنے کے حادی ہوں جیسے مغیال گائے بیل جینس دغیرہ آتو یہ اگر بانی میں منہ ڈال دی توکراہت تنزیمی آجائے گی اور اگر منہ میں نجاست لگی ہوتو وہ یانی نجسس ہوجائے گا۔

#### كنوب كياني كيسائل

مجاست خفید ہو یا غلیظہ اگر کنویں میں گرمائے تو کنویں کاسارا یافی ناپاک ہوجائے گا ، مثاں کے طور برگائے محصینس کا گو بزگھوڑے کی لید، آدمی کا پاخانہ بیشا بینون بیب ، مرفی یا بعد کی بیط اور شراب۔

اسی طرح اگر کوئی جاندار بانی میں گر بڑے میں کے جسم میں نون ہو تو بھی کتویں کا بانی نا باک موجائے گا، جاندار کے گرنے کے بعد تین حالتیں موسکتی ہیں :

بهلی حالت به کدمر کے عبم مجول اور مجدط گیا یا اعضا یکھر گئے اور بروبال حجوا مگئے۔ دومری حالت به کدم گیا میکن مجولا مجالا یا مجھرانہیں۔

تيسري مانت يه كه جوماند ركرا وه مرانبيس بلكه زنده نكال لياكيا ـ

اب برحالت كي تفصيل اور أس كاحكم بيان كياجاتاب:

بہلی حالت میں کنوال بخس موجائے کا اور جوڈول اُس میں ڈالاگیا وہ اور اس کی رق مجی ناپاک ہوگئی اگر کنویں کا تمام پانی نکالنام کمن ہوتواس کے بیٹر وہ پاک نہ ہوگا لیکن جب تک اُس مرے ہوئے جہم کو بہلے نہ کالاجائے، پانی نکالنے سے کچے فائدہ نہ ہوگا ،اگرتمام پانی نکالنام کمن نہ ہوتو دوسوڈول پانی نکالنے کے بعد کنواں پاک ہوجائے گا، ڈول وہ بوتا ہوائے جو بالعموم استعمال کیاجاتا ہے ،اس طرح پانی تکال دینے سے تمام کنوال اُس کی دیوار ہن ڈول رسی اور نکالنے و الے کے باتھ سب چیزیں پاک ہوجا کیں گی۔

دوسری حاست میں اگر مرنے والدان کی ایکری ہے تو اس کی لاش کا لنے کے بعد د پانی کا لئے کا حکم وہی ہے جوا و ہر بیان مواہے ۔ جب تک سار بانی یا اگریہ مکن نہ ہو تود دسو ڈول نہ کا نے جا کیں وہ کنواں پاک نہ ہوگا نہ ڈول اور رسی پاک ہوگی۔ اگر کر کرمرنے والاجھوٹا جا نور ہو جیسے بلی مرغی یا کبوتر سکین سڑا گلانہیں اور پر وبال بھی الگ نہیں ہوئے تو کنویں کا پانی نجاست آلودمتصوّر ہوگا، ورجب تک اس جا نور کو کا لنے کے بعد جالیس ڈوں پانی نہ 'کا لاجائے کہ وہ پاک نہ ہوگا۔ اگر کرنے والہ جانور پڑیا یا جو ہاجیسا ہوتے بھی کنویں کا پی نی نجر ست آلوم ہوجائے گا اور مرمی ہوئی جزر کو کاسٹے سے بعد سی ڈول یا نی نکالے بینے مالک نہ ہوگا۔

تیسری مالت گرے ہوئے جا ندار کا زندہ تکانا ہے اگرتو اگروہ جانور خس العین ہے تو سارا پائی نکالنا با اگرید مکن تہ ہوتو دوسوڈ دن نکالنا ضروری ہے جیسے پہلی مالت ہیں ہیان کیا گیا۔ اگروہ جانور مجسس حین نہیں ہے تو اگر س کے بدن پر نجاست غلیظ دفضلہ وغیرہ لگا مغاتو نجس العین کی طرح سے کنویں کو پاک کرنا ہوگالیکن اُس کے بدن پر آگر نجاست نہیں تھی تو ہیں ڈ وں پانی نکار دینا مستخب ہے۔

ا یسے جا نورحن میں خون نہیں ہونا یا میڈک یا مجھلی وفیر و اگر کنویں میں مرجا کے تو یاتی ناپاک نہیں ہونا۔ ناپاک نہیں ہونا۔ ناپاک نہیں ہونا۔ مالکی فقہا کے نز دیکے خشکی کا ہر جا نورخوا ہجوٹا ہویا بڑا اگر اس کے مرفے ہے پانی بس تب میلی اگئی توکنویں کا پائی نجس ہوجائے گا ، تبدیلی سے مرادا وص ف سرگا نہ کا تیغر ہے لیعنی مزو ، رنگ اور ہو۔

السائی جسم اور لباس کو سنج است سے پاک رکھنا انسان برخلان دو سرے اسمائی جسم اور لباس کو سنج است سے پاک رکھنا است سے پاک رکھے اور اس کا مکفف ہے کہ ابنے جسم کواور کیٹروں کو ہر تسم کی گندگی، ور نجاست سے پاک رکھے اور اس کا خاص اہنا م کرے کیونکہ پر عبادات کی بچا آوری کی او لیس شرط سے، پر شان پر یہ خاص وحد دار کی ہونا ایک فطری عل ہے اور اس کی حاجت ہرجا ندار کو بیش آتی ہے۔ انسان پر یہ خاص وحد دار سے کہ سے کہ رفع حاجت کے بعد گندگی خارج ہونے کے مقامات کو ہودہ نہ رہنے دے اگر ایسا نہیں کرے گا توجہ کے ساتھ لیاس میں نجاست آبود ہوجائے گا۔ ہذا یہ لازم ہے کہ جہاں جہاں سے گندگی خارج ہوئی ہے اس کو خشک اور پاک کیا جائے۔ سعل کو طلع جہاں جہاں سے گار سے میں است نجار است خار کے بین است خار کے بین است خار است خار کار سے کار کے بین ۔

استنجاری تعربیت استنجاری تعربیت بلیدی کوجرسی کا طرحت درخت کوجرسی کا استنجار کا مفهوم بھی یہ ہے کہ بلیدی کوجرسی کا طرحت دیا جائے۔ استطابت کے معنی ہیں راحت اور نوشی ماصل کرنا۔ گندگی دور ہوجائے سے بھی راحت اور نوشی محسوس ہوتی ہے۔ استجار جارسے ماخوذ ہے بعنی چوٹی کنکریاں ، یہ اصطلاح ولی بیا ہے ہے کے کمرسے استعال کرنے کے لئے ہی لیجاتی ہے۔ استنجار طہارت ) کا طریقہ استنجار طہارت کا طریقہ انتوں کی شریعت میں بانی سے طہارت کا صلاح ہے۔ چنانچہ روایت ہے کہ سب سے پہلے جس نے بانی سے طہارت ماصل کی وہ سیدنا حضرت ارکا جمہ علیہ السلام سے۔ اسلام نے مہودت کے بیش نظر خوصلے وغیر وہیسی جبزوں سے جن بیں کوئی ضرر نہ و مہارت کی جازت دی ہے۔

استنجام کے ارکان (اہمتنی لین گندگی کودور کرنے والاشخص (مستنبی منهده استنجام کے ارکان گندگی مورد میں مستنبی مندگ کردور کیا جائے۔ دم ہستنبی فیدر وہ مجد میں کویاک وص ن کرنا ہے۔

استنجامکا حکم بخس شے یا ہر نجاست جوان ان کے جسم سے فاری ہو جیسے بیٹاب یا یا مذی تو اسے۔ یا غیر عمولی جیسے خون ودی ، یا فانہ ہو معول کے مطابق فاری ہوتا ہے۔ یا غیر عمولی جیسے خون ودی ، یا مذی تواس سے بیک ہونا واجب ہے ، یہ استخاص وقت ضروری ہے جب خیاست کا خارج ہو نابند ہو ور نہ استخار کی ایو بچاست مخرج کے دہانے پر ہوا وراکے نظره ہو فوا و دہ بیشاب پا فانہ ہو یا مذی ، ودی اور خون وغیرہ تو اُسے زائل کرنا سنت مؤلدہ ہے ، اس کواست مخرج سے تجاور کہتے ہیں ، یہ و جیلے سے بھی دور ہوجاتی ہے اور باتی سے بھی سکن اگر نماست مخرج سے تجاوز کر جائے تو اس کا زار فرض ہوتا ہے اُس کو است بخاہ نیس بلکہ ازائه نماست مخرج سے تجاوز کر جائے تو اس کا زار وض ہوتا ہے اُس کو است بخاہ نیس بلکہ ازائه نماست کی مقدار ایک در ہم سے ہو سکن امام ابو منیف رحمت انٹر علیہ صدما ہے ہیں کہ اور نماست کی مقدار یک در ہم سے نہادہ نہ ہوتا ہا ہو بیان سے دھونا ابہتر ہے البہتر واجب ہن سے ہے داور عورت دونوں کے لئے ہیں حکم نہ نہ وہی ایک سے دھونا ابہتر ہے البہتر واجب ہن سے ہردا ورعورت دونوں کے لئے ہیں حکم اور وروز ت دونوں کے لئے ہیں حکم کو نیار دونوں کے لئے ہیں حکم کو است کی مقدار کے لئے ہیں حکم کے برابر نہ نہ وہو بانی سے دھونا ابہتر ہے البہتر واجب ہن سے ہردا ورعورت دونوں کے لئے ہیں حکم کے نہ بادہ نہ بوتی بیان سے دھونا ابہتر ہے البہتر واجب ہن سے مداور عورت دونوں کے لئے ہیں حکم کو است کی مقدار کا میاب کے سے اس کی مقدار کے لئے ہیں حکم کو بیانوں کو بیانوں کے لئے ہیں حکم کو بیانوں کی دونوں کے لئے ہوں حکم کے است کی مقدار کیا کہ دونوں کے لئے ہوں حکم کو بیانوں کو بیانوں کو بیانوں کے اس کو بیانوں کو بیانوں کیا کہ کو بیانوں کے بیانوں کو بیانوں کے بیانوں کو بی

يد، مرد براستبرار مجى داجب مع عورت برنهيں مد،استبراء سے مراد بيتياب كاوه آخرى قطرہ جوذ اغت کے بعد مخرج بر اُکا ہوا ہو اُسے پورے طور پر خارج ہونے دیا جائے عورت کے ائے پیضروری نہیں ہے رالبتہ بیطنے میں جوحصد نمایاں ہو تاہے اسے پورا دھوناضروری سے رفع ماجت فطری اعمال بس سے سے اور ہرماندر اُسے فطرت كيمسطالين مي انجام ديتاسي ليكن النسان ور نیران ان میں فرق ہے، شریعت نے انسانوں کے لئے جو اداب مقرر فرمائے ہیں وہ حفظان صحت اورستقرائی کے تقاصوں کے مطابق ہیں پشریعت نے جو بابندیاں لگائی ہیں وہ تمامتر معاشرے کی بہبود اور انسان کی بھلائی کے لئے ہیں ایک ان میں سے استہراء سے مس کاذکر امھی کیا گیا و بعض انتخاص کی عادت ہوتی ہے کہ بیٹاب کرے فور ا کھٹرے ہوجانے یا چلنے پھرنے یاکوئ کام کرنے سے بیٹاب کے رکے موے قطرے حل جاتے ہیں آوا ہے لوگوں پر بطورخو د استسراء والجب سيعين بب كمان فالب بوجائ كداب كه بافئ نبيل ربات بحاست كاكرى ا مر المجمال عقبرا موا بإنى جود بال بيشاب إي خاند كرنے كى ممانعت سے عبى نقط نظر سے اس كى افاديت ظاير عاس كے علاده يانى كوئىده كرنا بدات خود ايك مدموم تصلت مر السي ملكبون برجهان سعياني بركراتا بوياجهان لوكون كي امدورفت موياكوني سايه دار مكر موجهان اوك ارام لين بينه جات مون وقع عاجت كرناحرام ب. ابودا ودف حضرت معاذبن جبل سعروايت كى سے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في وايا : لعنت كرتين موار دسي كوالعنث لمن القو الملاعن الشلاف ك جلبون سي بانى ك كحاف راستى البرازفي الهواردوقاعة مرے یاسایہ کی جگه بریافاند بیتاب الطهابق وانظلء (الوداؤد)

معلوم ہواکدان مقامات برر فع حاجت کرناگویا بینے آب کوہد ن بعنت بناناہے۔ مقبروں پر یعنی وہ جگہ جہاں ہوگ اس لئے جاتے ہیں کہ عبت حاصل کریں اور آخرت کو یاد کرین ایسے مقامات کو پیٹیاب پانمانے کی مگہ بنانا منع ہے آنمنظرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے منسرہایا:

کوئی انگارے پر پیٹھ جائے جس سے کیلے جل جائیں ادرکھ ل جیلس جائے یہ اِس سے بہترہے کہ وہ کسی قبر پر بیٹھے۔ گەن يىجلس احداكى عىلى جىمزة فتىمى ئىلبەقتىلىس الىجىلى دخىيولسەمىن ان يىجىلس على تىبور

توحب کسی فغر پرہیچھ کرگپ شپ کرنااس درج مبغوض ہے تو پھر پول وہراز کرنا تواسس سے کہیں زیادہ براہے۔

اپنے مفہوم ہیں عام ہے ہدن اامام صاحب اس ہیں جگہ کی تخصیص نہیں فرماتے۔ ۱۹۔ ہوا کے رُخ مُنہ کر کے فراغت کرنا مکر وہ سے جد حرسے ہوا کا جھون کا آرہا ہو تو پیشاب کی جیسیند شاہت کر آسکتی ہے۔ شاہر ع جیسیند شالٹ کر آسکتی ہے اور رفع حاجت کرنے والے کو نجس کرسکتی ہے۔ شاہر ع ملید الستہ لام نے اسی مصلحت کے بیش نظر اس کو مکروہ قرار دیا ہے تاکہ تو گوں کہاک صاف رہنے کی ترغیب ہو۔

ے۔ رفع حاجت کی صت بس بون اس وہ سے۔ یہی نہیں کہ ایسا کرناخود کلام کی توہیں ہے، یہ اسکان بھی سے کہ دوران گفتگوال فرنعالی یا اس کے رسول کا نام یا ایسا ہی کوئی مقدس لفظ نہاں کے رسول کا نام یا ایسا ہی کوئی مقدس لفظ نہاں کے نتائج اس کے مثلة یا فی کانوٹاما نگنے یا دھیلا اُ کھا کہ

دینے کے لئے یاکسی بچے یا نابیناکو ضررسے معفوظ رکھنے کے لئے یامال کو ضائع ہونے سے بچانے کے لئے یامال کو ضائع ہونے سے بچانے کے لئے اولنا مکروہ نہیں ہے۔

بچائے کے سے اوالیسے ہی سی کام کے لئے اولنا مرکوہ بہیں ہے۔

۸۔ سورج یا جا ند کے سامنے بیٹ کو رخ حاجت کرنا مروہ ہے، دونوں اللہ کی قدرت کی نشانی اور اُس کی نعمت ہیں جن سے خلق خدا کو فائدہ بہنچتا ہے نعمت کا احرام اور اس کی قدر کرنا مغلوق بدلازم ہے۔ طبی نقط و نظر سے جی سورج کی طرف منہ کر کے بیٹناب کرنا مضر ہے۔

۹۔ است بخا بائیں ہا بخے سے کرنا جا ہے کہ دو کا رہ ہو مکانا دغیرہ کھانے نیامشروب ہاتھ میں لے کر بینے کے لئے ہے۔ باک مٹی ،کنگر، بہتھ ریا کی اینٹ کے فکر ہے سے جو بالکا خشک ہوں ان سے است باکہ کی اینٹ کے فکر ہے سے جو بالکا خشک ہوں ان سے است باکہ کی برخ سے باکہ مرکز ہوتے ہے۔ ہوں ان سے است باکہ کو برخشک ہوتے بر بھی پاک کرنے والا نہیں ہے۔ بست کے سے مرکز ہوتے بر بھی پاک کرنے والا نہیں ہے۔ بیس انتی ہو است باکہ خور براست مال کرنا صبح بہتھ ، سنگ مرکز شین ۔ جکنا شفات ہے ، سنگ مرکز شین ۔ جکنا شفات ہے ، سنگ مرکز شین ۔ جکنا شفات ہے ، سنگ مرکز شین ۔ جنا شفات ہو ۔ برا سے مرکز نہیں ۔ جنا شفات ہو ۔ برا سے مرکز نہیں ۔ جنا شفات ہو ۔ برا سے مرکز نہیں ۔ جنا شفات ہو ۔ برا سے مرکز نہیں ۔ جنا شفات ہو ۔ برا سے مرکز نہیں ۔ جنا شفات ہو ۔ برا سے مرکز نہیں ۔ جنا شفات ہو ۔ برا سے مرکز نہیں کی مرکز نہیں ۔ برا سے مرکز نہیں ہو اسے مرکز نہیں ۔ برا سے مرکز نہیں ہو اسے مرکز نہیں ہو کرنے ہو کر نہیں ہو کر نہ ہو

۱۰ کسی در کی معلوکد دیوارسے ڈھیل کے کراستنجار کرنامٹر دہ تحری ہے۔ ڈھیلے سے اسی نجاست
کا از الد ہوسکتا ہے جوختک نہ ہوگئی ہو۔ بیٹناب پورے حشفہ برنر پھیل گیا ہوا در پاخ نہ
صفحہ تک نہ چیلا ہو (صفحہ کو لے کے وہ حقے جو کھڑے ہوئے میں سل جائے ہیں اور
حشفہ دہ حصہ ہے جوختنے کی جگہ سے او بر ہو ربعنی سپاری ) عورت کے لئے ڈھیسے
سے است بخاجب می موگا کہ کنواری کی بخاست اُس صفے سے آگے نہ گئی ہو جو پیٹے قوت
کی سامت بخاجب میں مورث اور شادی شدہ کی مخاست اندرونی حضے سے آگے نہ گئی ہو جو پیٹے قوت
کھیں جاتا ہے اور شادی شدہ کی مخاست اندرونی حضے سے آگے نہ کھی ہو، بصورت دیگر
خصوصیت سے بانی کا استعمال کرنا ہوگا جس طرح غیر خشنہ شدہ مرد کا است بخا بانی سے لازم
ہوتا ہے ، ڈھیلے سے است بخارے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ تین بارسے کم نہ ہوا ور ہر بار

اوپر چوکچھ بیان ہوا وہ جسم یالباس برلگ جانے والی نجاستوں سے پاک کرنے کے متعلق مقالی کی خواہ صدف اصغری وجہ سے لاحق ہویا صدف اکبری وجہ سے احکام بر عمل کرنے سے رفع ہوسکتی سے جو مشریعت نے دیتے ہیں ۔

نجاست می کے ضمن میں حدث اصغر کا حکم بیان کرتے ہوئے بتایا ما جکا ہے کہ اس مالت ہیں نہاز پڑھی ماسکتی سے مدقر آن باک کو ہا تھوں سے چوا جاسکتا ہے تا و قتیکہ وضونہ کرلیا مائے۔ ذیر میں وضو کے مسائل بیان کئے ماتے ہیں فقہی اصطلاحات فرض 'ستّت و ، جب مستحب ، ور مکروہ و نیرہ کی کتشر سے بھی ان مسائل کے ذکر ہیں آئے گی ۔

وضو كم عنى اور تعريف لغت بن اس نفظ كم عنى خوبى اور بأكر كري به باجنا بخد وضو كم عنى اور تعريف وضاً وَهَا لَهُ أَكَمَ عَنَى بِنِ " وه المِمّا بوكيا اور باك

ہوگیا" یہ معنی عومیت کے مامل ہیں۔ شرع ہیں خاص طریقۂ پاکنرگی کو کہتے ہیں حس سے خاہری حنی اور بالمنی معنوی دونوں طرح کی پاکنرگی دیعنی دضائۃ احاصل ہوتی ہے۔ اصطلاح فقیس دضو سے مرا دج ہرے، باحقوں سرا ور ہیروں کو ایک خاص ڈھنگ سے دھونا اور سسے کرناہے حس کی تعضیل فرائض دصوا در اُس کی سنتوں اور ستحیا ت کے بیان ہیں آ گے آرہی ہے۔

وضو کا حکم اور اس سے تعلق امور ہونا سے دو یہ ہے کہ وہ کیفیت کیسردور ہوماتی سے دو یہ ہے کہ وہ کیفیت کیسردور ہوماتی سے دو یہ ہے کہ وہ کیفیت کیسردور ہوماتی سے دو یہ ہے کہ وہ کیفیت کیسردور ہوماتی

ہے جس کی تشریح صد نب اصغریں بیان کی گئ ہے، شارع علیہ اسلام نے صدف دور کرنے کایسی طریقہ بتایا ہے جس کے بعد سمی فرض اور نفسن نمازیں ،سبحد ہُ تلا وت،سبحد ہُ شکر طوان

كعبه (فرض بالفشل) اداكياجا سكتاب، أتحضرت صى الله عليه وسلم كارشاد بيد.

اَنظُوَاتُ حُولَ الْبَيْتِ مِسْلُ کِي عَرُوطِ اَن كُرَا غَالَ كَانند الصَّلَوْةِ إِلَّا اَنْكُمْ مُنَكَلَّمُوْن عِيمِوا إِس عَرَكُوان بِينَ مَهِ اِيْن فِيْهِ فَنَهُنُ كَكُلَّمُ فِيْنِهِ فَلاَ يَتَكُلَّبُنَ عِيمِ اللَّهِ الْوَقِبِ وَنَ إِن كَرَا عَالَ اللَّهِ ال

ربیر موں کے میں ہے۔ راللہ بین کیٹر کے اس میلائی کے سوا کھے نہ کیے۔

اِس سے معلوم ہواکہ نماز کی طرح اِن اعمال کے لئے بھی دھنو داجب ہے۔ یہی سکم قرآن شریف کو ہاتھ لیگانے کا ہے خواہ پورا قرآن ہویا اُس کا کوئی حصّہ اللہ تعالیٰ کارشا ہے۔ کریئر ﷺ لائٹے الائر ساخر میں اس میں میں میں ایس کا میں میں ایس کا میں جو کہ

كَيْمَسُنَةَ إِلَّا الْمُطَهِّرُونَ ﴿ وَان كُومِن بِال لوكَ بَي جِونِي

سك داكروه جزدان يارمل بر بوقوأس جزدان اوررص كويمي بغيروضو بالحقونيس لكانا بالسيئيه ، قرآن کی جلد اگراصسل کتاب سے الگ بوجائے تب بھی وہ محترم ہے جب تک وہ قرآن کی مِلْدَكِهِي جاتى رہے۔اگر گھريلوسامان سے سى شے ياكبڑے برقرآن ركھا ہوا درأس كوم فرآن ك أعضانا بوتب سجى بادضو مائنة لكانا جائي ـ

حب ذبل صورتوں ہی ہے وضو ہاتھ لگایا ماسکتا ہے :

١١) نابا بغ بي جوتران سيكت مول توقران بالتديس المسكن بي.

(r) خلاف کعید جس برقر آن آیات لکھی ہوں بے وضو باتھ میں ایا جا سکتا ہے۔

(س<sub>ا)</sub> وہ کتابیں جن میں بطور حوالہ قرآنی آیات تحریر کی گئی ہوں بے وضو چھوٹی جاسکتی ہیں۔

رم، وه آیات قر آنی جن کوکیطرے میں لیسٹ کرتعوید بنایا گیامو۔

۵) سكرجس ير قرآني ميت منقوش مور

، ہا، قرآن شریف کو بانی میں ڈو سنے یاآگ میں جلنے سے بچانے کے لئے بےوضوا تھالیا صائزے۔

٤- اگر قرآن عربی كے علاو كسسى اورزبان ميں لكھا جواجوتو أسے بے وضوبات الكانا ماكزيے۔

مد كتاب التركو باخة لكائ بغير للاوت بي وضوح اكزير ما كصعورت كواور أسس شخص كوجس برغسل واجب مع ايساكرنا حرام م.

وضوی شرائط وضوی شرطین تین طرح کی ہیں : تشرائط وضو (۱) واجب کرنے والی شرطین بینی جن کی موجود گی ہیں مکلف انسان پر وصوكرنا واجب موتاسي أكروه خرطين ياان بين سے كچھ نه يائ جائين تو وصود اجب

٧١) وضوصيح اوردرست مونے كى شرطين يعنى دە شرائط جن كے بغير وضو موى بنين سكتا

ما۔ واجب اور صیح مونے کی مشترکہ نترطیں لینی اگر ان ہیں سے کوئی نترط نہ اپری ہو تو وضو واجب بھی نہیں ہوتا اور اگر کر لیامائے تو درست بھی نہیں ہوتا۔

وضوواجب برونے کے شراکط حدکو نربہ بنا ہوں۔ جوشنص (مردیا عورت) بلوغ کی محصوواجب بہونے کے شراکط حدکو نربہ بنا ہوس پر وضو واجب بنیں لیکن اگرونو کرنے تو وہ جانے نہیں سے اپھر وہ بالغ ہوگیا آتو اسی وضو سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ صورت اگرچہ نا درالوقوع ہے لیکن جہاں بانی کمیاب مویا مسافرت کی مالت ہیں بیش آئے تو قابل عمل ہے۔

۲۱) نماز کادقت کہا تا یمسی نماز کاوقت کہائے نوم کلف پراس وقت کی نمازاد اکرنا واجب ہے اور چو بحد نماز بغیر وضوا دانہیں کی جاسکتی اس لئے وضو بھی ساتھ ہی ساتھ واجب ہوجائے گا۔ نفل نماز کے سے بھی وضو واجب سے اس سے جی نعنل نماز کا ادادہ کیاجائے کمی وقت وضوجی واجب ہوجا ہے۔

۴ - پهبلاد صنوباتی ندرمهنا میسنی کوئی امرناقض وضوصا در مهوجائے اور وصنوباتی ندر ہے تو پھر سے وضو کرنا واجب ہے ورندنما زاد اند ہوگی ۔ اور وصنو کرنے ہیں حدث لاحق ہوجائے نو د وبارہ وصنو کرنا واجب ہے۔

ہ ۔ وضو کرنے کا مقدور حاصل ہذا س شرط سے وہ صورت خارج ہوگئی کہ مض کے سبب بانی کو استعمال کرنے سے عاجز ہویا بانی وضو کے لئے میسر ہی نہ ہو تہم کے سائل میں اس کی تفصیل بیان ہوگئی ۔ بیں اس کی تفصیل بیان ہوگئی ۔

وصوصی مونے کے تشرالسط اے صاحب تیز ہونا۔ بو بچسن تیز کو زبینجا ہو یا جو مخبوط الحصوصی میں ہوئی ہوئی ہونا۔ الحاسس ہو اُس کا وضوصی نہیں ہے بہی مال اُس شخص کا بھی ہے جس کو وضو کرنے کی صمیح تعلیم نہ دی گئی ہو۔

۱۔ اعضا کے دحنو برکوئی ایسی شے نہ ہوج دضو کا پانی بدن بر پہنچنے سے مالع ہو۔ اگرچہرے یا ہاتھ برموم پاکسی قسم کی جکنائی جم کرر ہ گئی یا آٹا جبک گیا ہے نو دخوصیح نہ ہوگا۔ سد وضو کرنے کی نیت سے وضو کے فرائض پورے کرنا ۱۰س کے بیٹروضوصیح نہ ہوگا۔ وضوواجب اور محم بونے کی مشترکه شطین ایانی کاطبورال کن دالا مونا غیرطبور پانی کاطبورال کن دالا مونا غیرطبور پانی

کی تحمیل ہو یا سے گی۔

یا عصت یعمت دخت دخت و در وج ب دحنو کے لئے ضروری ہے بہذا مجنوں مرگی ردہ ، مخبوط انوا پر وضو داجب بہیں ہے ورگر وصنو کرت نوصیح نہ ہوگا ، گرکسی فاتر انعق نے وضو کر لیا اور حقولہ می دیر کے بعد اس مرض سے تجات ہوگئی تو اس وضو سے نماز درست نہ ہوگی ۔

سر عورت کا حیض و نفاس سے پاک ہونا۔ کیونکہ اس حاست ہیں عورت پر نہ وضود اجب سے نہ درست سے اگر حالت حیض ہیں کسی عورت نے وضو کیا بھر دہ باک ہوگئی و است ہی نہ تھا۔ است مالئے عورت کے میئے ستحب یہ سے کہ سرن کا درست ہی نہ تھا۔ است مالئے جا کا کہتے جا باکرے اس سے غرض یہ ہے کہ سرت ہونا ہے ۔ اس سے غرض صرت بی ہے کہ اس ایک ہے ۔ اس سے غرض حرت بی ہے کہ اس کے درست ہیں سے غراب کے ۔

ہم ۔ نبیند ورغفلت کی حاست میں نہ ہونا۔ بعش سوئے ہوئے شخص نبیند میں کھڑے ہوجاتے اور چینے بھرتے ہیں وضو کرلیدنا ا اور چینے بھرتے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں توالیسی حاست ہیں وضو کرلیدنا انہ توضیح سمجھا حاکے گانہ واجب ۔

۵ - مسلمان مون - نط برت که غیرسهم سے دضو کا مطالبه نهیں ۔ اب گرکوئی کا فر بانظ مند ، ویسر هولے تو سنسام کابیرو به بونے کے سب اُس بر وضود اجب ہی تہ نخنا۔ ادر اگر بعید میں وہ مسلمان ہو کیا تو مسکا دہ وضو صحیح متصور نہ ہوگا،

وضو کے فرائض فرض کے معنی مفت ہیں کا شنے یا شگات کرنے کے ہیں فرضت المخشبة د میں نے مکڑی میں شگات ڈال دیا، اور فرصت الحدل ہیں نے رسی کاٹ دی اسر میت میں سے عمل کو کہتے ہیں جس کے کرنے میں تواب، اور نہ کرنے ہیں عذاب کا یقین ہو (بے تنک و شعبدا فرض کن کے ہما ہر سے اس میں اور شرط میں فرق یہ ہے کہ فرض کمی چیز کی ماہدت میں داخل ہوتا ہے جبکہ شرط ما ہیںت میں داخل نہیں ہوتی بستانی تکبیرارکوع اسیده وغیره نمازک فرائض بین و رنمازی ما بیت بین داخل بین ان کے بغیر نمازی است میں داخل بین ان کے بغیر نمازی تصور ہی نہیں کیا جاسکتا اجبکہ" وقت انمازکے لئے نشرط سے ما ہمیت بین داخل بنیں بطیکن لازم سخ جب تک دہ نہیں یا تی جائے گی از نہیں ہوگی۔ فرض کی تعریف فقها ایوں بھی کرتے ہیں کہ دہ حکم جوقر آن میں یا قرآن وحد بت ددوں میں ہویا متعدد مد خوں سے تابت ہوا س کا مشکر کا فراور اُس کا بلا عذر جوڑنے والان سق ہوتا ہے۔ وضو کے قرائض قرآن کریم میں جارہیں بہلے جہرے کا دھونا ادوس سے المقوں کا کمینوں تک دھونا۔ تیسرے کریا اُس کے جمجے کا مسم کرنا ہوتے ہیں ہیں دوس کا دھونا۔ یہ چاروں فرائض القرنعالیٰ کے اس ارشاد میں مذکور ہیں:

يَايُكُمَا مَدِيْنَ امَنُوْ إِدَا قُمْتُوْ رَلَى الصَّاوةِ فَاغْمِسَالُوْا وْجُوْهَكُوْوَ بَلْوِيَكُوْرَلَ الْمَرَافِقِ وَاسْتَعُوْا

يۇۋىرىڭدۇ زىدىكى إلى ئىكىتىنى (ماكدە - ٢)

ے ہان داد، جب تم ار کو کھڑے ہوتو پہلے اپنے چہروں کو، ورکہنیوں تک دونوں با تغوں کو دھولوا ور مرکامسے کروا ور بیروں کو ٹخنوں تک دھولو

حنقی فقیها کنزدیک بهی جارفائض بین شافعی فقیها کنزدیک بت در ترتیب دمیسی قرآن کریم بین سے ابھی فرض ہے عاملی فقیها دھونے بین تنی جلدی کرنا کرکی عضو خشک تہ ہونے باکے در دھوتے میں اُس حصے کو مُلتے جان بھی فرائض میں داخل قرار دیتے ہیں جنفی فقیها جار فرائض کے علاوہ باقی باتیں بعنی نیت ترتیب موالہ 8 دیگا تار دھونا ،ادر مک مل کے دھونا سنت کہتے ہیں جنبلی ادر مالکی فقیها بؤرے سرکامسے داجب کہتے ہیں بیکن حنفی اور ننا فعی فقیها سرکے بچھ دھے کا مسے فرض اور بورے سرکامسے سنت فرار دیتے ہیں ۔

ش فعی، ما کی اور صنبلی فقہا کے نردیک چہرے کو دبال سے جہاں سر کے بال بالعموم ہوئے
ہیں تھوڑی کے خزنک بے رہیں انسان کے لئے اور داڑھی کے ہرے تک باریش انسان
کے لئے دھونا واجب سے جنفی فقہا کے نر دیک اُس جگہ تک دھونا ضروری ہے جہاں تھوڑی
ختم ہونی سے اگر داڑھی تھوڑی کی جلدسے نیچے تک بہنمی ہوتو اُس کا دھونا واجب بنیس ہے۔
دولوں کا نواں کے اوپر کا حصتہ شافعی اور ضفی فقہا چہرے میں شامل کہتے ہیں اس لئے اُس کا
دھونا واجب ہے،لیکن مالکی اور صنبلی فقہا اس نمالی جگہ کو سرکا حصد قرار دیتے ہیں اور سے کرنا کافی

کہتے ہیں صنبی ملاکانوں کو بھی جہرے کا حصر کہتے اور اُن کو دھونے کا حکم دیتے ہیں جبکہ باتی تین انگ فقہ کانوں کو جہرے ہیں شامل نہیں کہتے۔ داڑھی کے بال کم ہوں کہ نیچے کی سطح نظراً تی ہو تواس کا ضلال کرنا واجب ہے تاکہ کھال تک بانی بہنچ جائے لیکن اگر بال گھنے ہوں توصرف او بری سطح کا دھونا واجب ہے خلال کر تا واجب نہیں ہے بلک سقت ہے 'مالکی فقہا کے نز دیک گھنی داڑھی کا ہاتھ سے بلانا واجب ہے۔

وضو کی سنتیں سنتیں سنتیں کو فوی معنی طریقہ یا عمل کے ہیں جوعام طور پر کیا جاتا ہو ،

اصطلاح ہیں وہ فعل جو رسول الترصلی القرعلیہ وسلم نے خود کیا ہو یا کے کا حکم دیا ہوسنت کہلا تاہیں، حفی فتہا نے اس کی دوقسیں کی ہیں۔ سنت موک وہ اور سنت غیر کو کہ سنت موک وہ وہ عمل ہے جسے نبی علب استال مے جیئے کیا ہوا ور بل عذر کیمی نہ چھوٹ ہوان کے نز دیک ہیں وہ حب کے مانند ہے ، فرائض کے بیان میں وضو کے لئے چار فرضوں کا ذکر کیا جائے ہے باقی بائیں جود وسرے ائد فقہ کے بیاں واجب قرار دی گئی ہیں وہ وضفیوں کے نز دیک سنت موکدہ ہیں۔ واجب کا ترک کرنے و، لاحنی مسلک میں ایسا گہنگار نہیں ہوتا جیسا وض کا رہے کہ مرک ہیں ایسا گہنگار نہیں ہوتا جیسا وض کا رہے کہ کہنے ہیں اس سے مراد و ہی واجب ہے جس کا ذکر کیا گیا۔

مرک ہذا واجب کا تارک عذاب دوزخ کا سزاوار تو نہو کا لیکن رسول النہ کی شفاعت سے جودم سنت می دوسری قسم فیرموکدہ ہے اس کو مندوب کہتے ہیں اس کا کرنے والا تواب یا تا سے نہ کرنے والا تواب یا تا

وضویس چندامورسنت موکده بین، ان بین سے ایک تسمید دلسیم الترکہنا ، سے آنحضرت صلی التّدعلیدوسلم سے تسمید کے جوالفاظ مرومی ہیں وہ برہیں ' لِبسُنِد اللّٰہِ الْعَظِیمُ والْحَکُلُ مَّلِيَ عَلَىٰ وِئِنِ الْإِسْسَلَامٍ'؛

وصنو بجالانے سے پہلے دولوں ہا مخوں کو ثین بار دھولیناسنت ہے۔ اسی طرح مین تین بارگلق کرنااور تین بارناک میں بانی مینجانا بھی سنّٹ مؤلّدہ ہے۔

ماتھ بیری نظیوں کی گھاکیوں ہیں نملال کرنا بھی سنت مؤکدہ ہے۔ اعضائے وضو میں سے ہرمضو پر ایک بارلوری طرح بہنجا ناتو فرض سے دوسری اور تیسری بار وھونا

سنت موكده ہے۔

سرکے جو تھائی حضے کامسے نوفرض ہے اور پر رے سرکامسے سننت موکدہ ہے حس کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہا تھوں کے انگیوں کے مرے ملاکر انگلے حصے سے مسے کرتے ہوئے ہتھے کردن تک بے جایا جائے تاکہ پورے سرکامسے ہوجائے۔

دونوں کا نوں کا مسیح کرتا ہایں طورکہ کان کے بیرونی جینے کامسے انگو کھنے کے اندونی حقے سے اور داخلی جینے کامسے کلے کی انگلی سے کیاجائے۔

نیت دضوکرنے کی ہونا حنینوں کے نزدیک سنّت شافعی اور مامکی فقهائے نزدیک فرض اور منبی فقهائے نزدیک فرض اور منبی فقهائے نزدیک شرط ہے۔ نیت کا تعلق دل سے ہے اور نیت کا وفت وہ ہے جب مند وحوباجا کے اگرنیت کے اففاظ منہ سے اوا کئے جائیں تو بہت ہ ہے جسے دنو نیت اُن اَ فَوْضًا کَ بِلمصَل ہوں نماز کے لئے تاک (میں وضوکرنے کی نیت کرتا ہوں نماز کے لئے تاک فرب لئی ماصل ہو، یا دنو بنت کرتا ہوں) یا دنوب انتظام اُن کی رہ بونے کی نیت کرتا ہوں) یا دنوب است دخو کی نیت کرتا ہوں) یا دنوب استنا کے دور ہونے کی نیت کرتا ہوں) یا دنوب انتظام اُن کی دور ہونے کی نوب کرتا ہوں)

اسی ترتیب سے وضو کرناجیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ، بینی چہرہ دھونے کے بعد ہا تھوں کو کہنیوں تک پھرسر کا مسح کرنااور آخر ہیں دونوں ہیروں کا شخنوں تک دھوناسنت موکدہ ہیں ہے ہے۔ اعمال وضو میں تسلسل سے کام لینا جسے موال ن کہتے ہیں بینی ایک عضو دھونے کے بعد دوسرے مضوکود ھونے میں اتنی تاخیر نہ ہوکہ پہلے دھویا ہوا عضو فشک مربع اسکایہ می تنظوں کے نز دیک سنت موکدہ ہے۔

سنت او کده میں سے سُمو اک کرنا ہے کسی مجی کا وے درخت کی مسواک مندکونو ثبودار کرنے کے لئے مفید ہے، اس سے مسوڑ سے اور دانت صاف ہوتے ہیں، معدہ قوی ہوتا ہے، دانت کی جرلوں کا میل کچیل علی بہیں جا پاتا مستحب طریقہ مسواک کرنے کا یہ ہے کہ اس کو دائیں اِتھیں اس طرح پکڑیں کہ انگو تھا ہرے برمسواک کے نیچے اور چینگلیا آخریں نیچے کی کی جانب رہے باقی تین انگلیاں مسواک کے وہر ہیں۔ کلی کرتے دفت مسواک کرنا جا ہے

لیٹے لیٹے مسوک کرنا مکر وہ ہے۔

کا یؤں کو کٹ کرتے وقت

گردن کا مسج کرتے وقت

و ياسايا وَل دهوت و دَنت

وضو کے مندوب وستحیات نیروکدوستوں میں بہت سی وہ باتیں ہیں جن کو بعن الفوع کے مندوب وستحیات الفوع ورفضیت میں اللہ کا درفضیت میں شہر کرتے ہیں متنام داگر ہاتا ہیں مگوشی ہیتے ہوتو ونسو کرتے وقت اُسے بلا کے بعد سے تاکیہ فی بہنے جائے۔ پیر ہاتیں میں وضو کے مندوبات ہیں ہیں ہ

وضوئر نے وفت قبیلے کی صرف منہ کرنا اور پاک جگہ ہر وضوئرنا اور اونجی جگہ ہر بیٹھ کروضو کرن ویک کوہائیں ہرمقدم رکھنا اکان کے سوماخ بیں تر جھنگلیا بھرانا و **صوب بیں گرم کئے ہوئے پانی** کو ہائیں برمقدم رکھنا رکان کے سور نے ہیں ٹرجھنگلیا بھر تاروطوب ہیں گڑم کئے ہوئے پانی

ت وضونہ کرنا ( پہلے پانی کے بیان ہیں اس کے مکروہ ہونے کا ذکر کیا جا چکا ہے۔ ) دوران وضو میں بے صرف رت کوئی بات نہ کرنا۔ وضو کے شروع میں بستم الشدو محمد بند علی دین رسٹ مرکہنا

و کلمه نهماه ت پٹر هذا، ورصسب ذیل دعائیں پٹرصنا ، کُمّی کے وافت ، ۔ ۔ ۔ اللّٰهُمَّة مَاعِلَیٰ عَلَیٰ ملا و وِالْفَلْ ان و ذِکُرِٹ کَشْکِرٹِ وَمُسْ عِبَا دَنِقْ

جِبر و رطو تے رافت ، \_ لَمُعَمَّدُ بَيْضَ وَخْرِهِيْ بَوْمَ تَنْفِضُ وُجُودٌ اللهِ عَلَيْ مُوجُودٌ ال

< يال وظه دهو تشاه فات . اللَّهُمَّ أَعُطِئْ كِنَافِئْ بِيهِينِي وَحَاسِينُنِي حِيسَانِ لَمَسِيلُراً

باباب، متودعوتے دانت | کالتھگڈ کا تعطبی کِڈبی بِلبساری کالامِنْ کُرب عِظْھُری سرہ مسنح کرتے وقت | انتھگڈ کالیڈنی اٹھٹ طاب عوشف ہوکا کا فیلڈ الاقیش کُوٹڈ ' )

اللهُمُ أَفِيْنِي أَحْتَ طِلْ عَرِشِكَ بِهُ لَا فِيلُ الْأَصَ عَرُتُ اللهِ عَلَى اللهُ عَرُتُ اللهُ عَرُتُ اللهُ عَرُتُ اللهُ عَمُونَ اللهُ عَوْنَ الْمُعَوِّنِ اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

اُللَّهُمَّ اَعْتِنْ مَا قَلْبَتِيْ مِنَ النَّامِ

اً يَهُدُّ اَنْتِكُ قَدَّ عِنْ عَنَى اَنْصِرُ طِيَوْمٌ تَبَرِٰكَ الافتداءُ اَنَهُذَ انْعِلُ وَنَبِى مَغْفُولِ الْوَسِيرِينَ وَسَعِي مَثْتَكُولِ وَ تَعِدِقَ ﴿ وَمَعِدِقَ ﴿ وَمَا عَلَاقَ ا

بایا با وَ وَهُوتُ وَفَتْ ﴿ أَلَمْهُمُ الْتُعَلُّ ذَيْنِي مَفْعُوْرِاً وَسَعْي مَسَّلَكُوْرِ وَ تَجِادِقَ ﴿ وَكُورِي اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّ ولِمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ

ٱشْهَدُ ٱنْ كَا الله الله الله وَحُدَهُ لَا شِولِيكَ لَمْ وَ ٱسْتَهُدُ ٱنْ عُجُدُهُ عَبْدُهُ وَ

التُّهُمَّ الْمِعَلِّنِي مِنَ التَّوَّ البِيْنَ وَ الْجِعَلِّنِ مِنَ الْهُ مَطَهِرِيْنَ.

ور ایک مینی افعال و ننو کا دائی با کھ سے اور دائیں بانب کے تیرو کا کرنا عام طور پر فتہ کی تا ہوں بین سے تیرو کا کرنا عام طور پر فتہ کی تا ہوں بین سخت تواردیہ ہے وہ فربائے ہیں فالاصح انتہ سٹ تے لمو اظلبت علیہ الصلوة و استدام و لفول دا اتو ضائت میں فالاصح انتہ سنگ فی فیک مُرک کُ اسمیا منک مدروا ہ ابو داؤ دو اس ماجہ و اس خزیبہ و بن حب رابعی زیرو صحیح برسے کہ برسنت ہے۔ آنحض تی ہمیشہ دائیں طرف سے ابتدا کرتے تھے ورا بی کا رشاد ہے کہ جب تم وگ وضو کر وتو بنی و کیں طرف سے نروع کر و

وضوکی مگرویات کرامت کی دفتری به به کراست تنزیبی ورکر سن تحدی مروه تحری یه وضوکی مگرویات سیم کراست تنزیبی ورکر سن تحدی مروه تحری به سیم سنت کوبا مرداجی کوبوزش سے مہت الرک کرداد در محرد ہ تنزیمی برہ بے کہ منده ب سنحیا امورس سے کوبی امر ترک کر دیاجا ہے ب کہ یہ نگر نے سے عندا ب تو نہیں ہوگا بیکن کرنے میں ٹواب ہے ۔ مندا چہرہ دھوتے وقت ، فی کی چینٹا اور سے مارن کہ اس کی چینٹی اڑیں ، بابا میں باتھ سے ناک میں بابی سنج کرد بس باتھ سے ناک میں بابی مربا ہ ن کا مسیح نبن تین بار بانی ہے کرکرنا ، دسنو کا دنی برتن محصوص کرلین کہ میں کو بی اور بات جیت کرنا ، جنوب کی اور بات جیت کرنا ، جنوب فی وضو کا باقی کو ان اور بات جیت کرنا ، جنوب فی وضو کے باقی کو ان اور بات جیت کرنا ، جنوب کی وضو کے باقی کا مالک ہو ۔ لیکن اگر وہ باتی وسنو کے لئے وقف کیا گیس ہو ۔ لیکن اگر وہ باتی وسنو کے لئے وقف کیا گیس ہو ۔ دورہ دار کو میں مرا بالفہ کرنا باناک میں ٹر در سے یا تی کی نیا بھی مکر وہ ہے ۔

لواقص وصو جن چیزوں سے وضو توٹ جا تہ ہے اضیں فوانض وضو کہتے ہیں فیقل کسی چنر کو ذاسہ یاخراب کرنے کو کہتے ہیں۔ نوانض وضو چندا تسام

کے ہیں :

ا۔ ان ن آ گیا چھے الینی بینیاب یا بافائے کے مقدمات ) سے کوئی جیز ضارح مون عادت ان فی کے مطابق جیسے کیج ا

كيڑا يا اور كوئى چيز-

ر وہ ہمور جوان مقامات سے کسی چنر کونکا لنے کاموجی ہوں۔مثل معتبل کا جساتا رہا اُہ تنہو ہوں۔مثل معتبل کا جساتا رہا اُہ تنہو ہوئ کے ساتھ کسی عورت باکسی عورت جیسے مردکو چھوٹا۔ عصر محصوص اور دومرسے مساس اعضا کو مسس کرنا جبکہ کوئی کیڑا و خیرہ حاکل نہ ہو۔

سر عسم کی کسی ا درجگہ سے کوئی نیز خارج ہونا جیسے خون اوربیب (مبغم یا تقوک وہ بالعموم سران ان کے منہ سے خارج ہوتار ہتا ہے یا نرکے کا پانی اور انتھ سے اکسوتو برچنریں ناقص وضوبہ نیں ہیں )

آگے سے خارج ہونے والی چتری جن سے وضو ٹوٹ جاتا سے لیکن غسل واجب ہمیں ہوتا بینتاب مذی اور ودی ہیں۔ مذی ایک رقین مادہ سے جس کارنگ زردی مائل ہوتا ہے اور شہوائی احساس کے ساتھ فارج ہوتا ہے اور ودتی سفیدرنگ کا لذت کے ساتھ فارج ہوتا ہے اور ودتی سفیدرنگ کا کار ھامادہ سے چیدینا ب کرنے کے بعد اکثر نکل آتا ہے ، عور توں کو بھی ولادت سے پہلے یصورت بین ، مائی ہے۔ یہ چیزی آگے کے راستے سے ہی فارج ہوئی ہیں ان کے فارج ہوتے ہی وضو باتی نہیں رہتا۔

بیمچے سے خارج مونے والی جزوں ہیں یا خانداور ریاح ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یرسب ایسی چزی ہیں جن کے ناقض وضوعونے کی بابت اِم اس ہے' ان دونوں لاستون سے غیرعاد می طور پرخارج ہونے والی چیزوں ہیں کچ لہو بیب ، یا کیٹرا یاکسٹکری ہے تو ان چیزوں کے نکلنے سے بھی وضوقائم نہیں رہے گا۔

ان دو نوں راسنوں سے خارج ہو نے کے علادہ جن باتوں سے دصورٹو لے جاتا ہے وہ عار ہیں:۔ چار ہیں:۔

و وضوكر نے والے كى عسل جاتى دے خوا وجنون سے مركى سے ، بے بوشى سے انشآ ور جيز مينے يا كھانے سے ورئيند سے . نيند ندات خود نافض وضونهيں بلكه اس لئے كداس مالت ميں وضو تومر نے والى بات لاحق موسكنى سے اور يہ تين حالتوں يس موتا ہے ؟ بیپٹ کے سہار سے جت لیٹ کر، یا بیٹے کسی چنے ٹیک لگار سومانے سے یاکولہوں ہیں سے کسی کو لہے ہم سہار اکر کے سونے سے لیکن اگر بیٹھار ہا اور کو لہے جگہ سے نہیں سہلے تو وضو نہیں ٹوٹٹا اسی طرح کھڑے کھڑے یا دکوع کی حالت میں یا سجد سے میں سرد کھنے کی حالت میں اگر نیپ ندا گئی تو بھی وضونہیں ٹوٹٹ کا کہ نکہ ان حالات میں انسان سینے کو سنجے اسے ہوئے ہو تاسع 'آئے خفرت کا ارشاد سے :

ان الدضوء لا يجب الامن سونے وضواس مالت بي واجب نام مصطبعاً فان ادا اضطبع برت ہوتا ہے جب کوئ ليك كرسوجائے استرفت مفاصله (الدواؤد ترندی) كيونكر ييٹنے ہدن كرج أو هيل پُرجا تيہي۔ اضطباع دوطرح كا بوتا ہے بیٹے كيل جت ليك كرياكو ابول كرك كروٹ سے ليك كرد بيٹے ہوئے يا ہجد سے بیٹ گر نام کرد بیٹے ہوئے يا ہجد سے بی اگر گری نیٹ کراگئ تو بحی وضو تو كيا۔

اب شہوت انگز وجود کو جونا۔ فقم الی اصطلاح یں نفظ مس بھی کا باہد اور کس بھی ہُس ہا تھ سے جھونے کو اور کس جی ہُس ہا تھ سے کہ انسان خود اپنے اعضائے بدن کو جھوئے تو اس بیں استلفاذ کا خیال نہیں ہوتا لیکن بعض ہیں اما دیت ہیں کہ اگر کوئی تخص اسپنے عضوم صوص کو ہاتھ دیگائے (غالبالڈت صاصل کرنے اما دیت ہیں کہ اگر کوئی حاسا کہ صدیت ہیں ہے :

مَسَنُ مَسَسَّ ذَ ڪَسَرُ هُ ﴿ جِنْتَفَى الْبِيْعِنِي عَفُولُومَسِ كَرِيدُكُ ﴾ جِنْتَفَى الْبِيْعِنِي عَفُولُومس كَرِيدُكُ عَلَى الْمُنْدِكُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

علاده امام البحنيفة كياتى تينول امام إس صديف سے استدلال كرتے ہوئے كہتے ہيں كر عضوص كو مطلقاً باتح لكا فيسے وضو كور جاتا ہے جبكہ امام اعظم كواس سے اختلات ہے ہوں وہ كات ہے ہوں اور مرے محد ثبین سف ہے دو این ماجة كي ہيں۔ دسول الشرصلی الشرطلہ وسلم سے البیت شخص كے بارسے ہيں حكم معلوم كيا كيا ہو نما نسكے دوران البنے مبنى عقو كو باتھ لكائے حضور کرنے جاب ہيں فرا با :

هدل هو اللا بضعة منك (دوران البنے مبنى عقو كو باتھ لكائے حضور کرنے جاب ہيں فرا با :

امام ترمذی کہتے ہیں کہ اس باب میں جوروا یات آئی ہیں اُن میں برروایات سب سے ریاوہ حَسن سے۔ یہ بات قرین عقل ہے کہ اگر تھجلی وغیرہ ہونے سے کو فی مشخص ہے اختیار ہاتھ لیگائے تو یہ ایس ہے جیسے جسم کرکسی حصے کو بھی انسان جیو لے کیونکہ مقصود استلذاذ نہیں بلکہ وقتی کلیف کو رفع کرنا ہے۔ یہ اس حالت کا ذکر ہے جب ایک شخص خو دا بنے عضو کو جیو کے ، یا دو مرسے تعف کے حضو کو جیونا تو وہ لامس کہلائے گا اس کا حکم آگے بیان ہور با ہے ۔

سرر ہرد کاعور ت کو بلا واسط شہوت کے ساتھ چھوٹا الآب کہ دونوں بائغ ہوں۔ اگرلامس بالغ ہے ادر ملموس نابالغ توارمس كا دضواؤ ف جائے كاسلموس كانديس،عورت كے اجزائے بدن میں سےبال دانت ناخون سننی ہیں ان کے چھونے سے دضونہیں تو مینا ، اس طرح محرم کو ہاتھ لگانے سے دخونہیں ٹوٹنا۔محرم وہ سے حسسے نکاح ہمیشہ کے بیٹے حرام ہے خوا دنسب سے بادودھ یا کا ح کرنتے سے بیوی کی بہن ، بھومی یا خالدوغرہ جوعاضی مرم ہوتی ہیں اُن کو مانف لیکانے سے وضوٹوٹ جائے گا حس طرح مرد کاعورت کو ہاتھ لگانے کا حکم ہے اسی طرح عورت کا مردکو باتھ نسکا نے کا حکم ہے ۔ مرد ایک دو مہے کو با تھ لكائيل ياعورت عورت كوچيوئے ، يامختت مختّ كوچيوڭ توپيچيونا ناقص وضونهيں ہے ا لمس بس منديومنا واضل سي ليكن يرمس وقت ناقف وضوس يرجب محض لذّت كى ضاطر ببور رخصتى كے وفت باا زراہ شففت واظهارضوص وعقیدت سے چوٹا وضو کونہیں آوڑ تا۔ مگر مُس بنهس كي بعكه خيال كرف يا و يكهنه ساستادگ موكر مندى خارج بهوى نووصو توت جائے گا. م. دونوں رستوں کے علاؤہ کسی اور جگہ سے خارج ہونے و ، لی چیزوں سے وضوحیا تارمینا مع مثلاً قع موجانا بجوڑے سے بب تكانا رخم وغيره سے خون مهنا، يرس نجب چیزیں ہیں ان کے نکلنے سے وضوصاً تاریزاہے ۔ طنبلی فقبلے نزدیک ان نکلنےوالی چنے وں کی مقدار زیادہ ہونووضو ٹوٹ جائے گا ور نہنیں ٹوٹے گا

جہالت زدہ لوگ جومغلوب انفضب ہو کر کل ت کفر کینے لگتے ہیں اور دین سے مرتد ہو نے والے الفاظ بول دیتے ہیں ایسے انتخاص باوضو ہوں تو اُن کا وضوحا تار مبناہے۔ صنعی فقبائ نزدیک نمازین واز کے ساتھ بینسے سے وضولوٹ جاتا ہے بخل ف اسس صورت کے جبکد نبس اسی بوکد صرف خود کوسنائی دے نیکن پاس کا آدمی نسن سکے توضو نبیں جانا مگر نماز باطل ہوجاتی ہے کسی بڑے جانور دمنیا ونط وقیرہ ، کا گوشت کھائے اورمیت کونبلائے سے ومنونہیں جاتا۔ صنب فی فقاراً کواس سے اختمان ہے ۔ صدف لائق ہونے میں اگر سنبہ ہوجائے تو محض فنک سے وضونہیں ٹوٹین بشرطیکہ ، سے یہ باد ہوکہ وہ بہتے ، وضو خاا

و پرجومسائی سیان ہوئے وہ اُس نجاست حکمی کود ورکرنے سے متعبق ستھے جوحد ف صغر سے لاحق ہوتی ہے، حدث اکبرے لاحق ہونے والی نجاست دورکرنے کا طریقہ اسٹاد می خربعیت میں منس کرند مے کیونکے یہ وہ کیفیت ہے جس سے سار جسم مشکیقٹ ہونا ہے۔

ا ساس کے معنی اور تغربیت اور سے من کردھونے کی صورت میں کی جائے۔ افریک ہیائے اور تغربیت اور سے من کردھونے کی صورت میں کی جائے۔ اغبیل وہ چیز جس سے کسی چیز کو دھو باب کے حصیے صابوت وغیرہ وغیش وہ پی تجودھونے میں اس سے مادہ با جمہور کا تام میرن بڑ یک ناص ھر لیقے سے استعمال کرن ہے۔ تمام بدن کے نقرے سے وضو کا عمن خارج ہو گئے اکبونے اس میں پی کی استعمال بدن کے بند عضا پر موت ہے۔

موجہان فیسل میں اورت کی نتر مرکاہ ہیں داخس ہوا نترم کا دبیت بی کیگ ور بیت بین المورت کی محکمت ور بیت بین المورت کی نتر مرکاہ ہیں داخس ہوا نترم کا دبیت بی کو بیت و ر بیاف نے کی جگہ دونول کو کتے ہیں، توسیاری کے دخل ہوتے ہی نسس داجب ہونا ہے خو المادہ تو بید و فیرہ خارج ہوا ہو بیا بی ارخارج ہوا ہو جا ہوت سے کہ جب مرد کے ختنے کی جگہ دو مر کے نشر مگاہ کے اندر اخل ہوت نے بیاں مطلب ہے س ریت رکا اخا سفی الختانان حصد دجب العنسل و خب ہوت سے بیم مطلب ہے س ریت رکا اخال سفی الختانان حصد دجب العنسل و فیم این ہوں اور در میان ہیں ایسی کوئی دیز شخص میں نہ ہوتو دونوں بی ایسی کوئی دیز شخص میں نہ ہوتو دونوں بی بیاس واجب سے داخل ہونے والی چیز کی گرم محسوسس نہ ہوتو دونوں بیفس واجب

ہوجائے گا ، ہذااگر دونوں میں سے ایک بائغ ہوا ور دوسر ، بائغ مثلاً اگر عورت بائغ ہو اور دس سال کاٹر کا بیٹل کرے توعورت برغسل واجب ہوگا مڑکے پرنہیں ہوگا۔ میکن اسے مجی غسل کرنے کاحکم دیاجائے گاجیسے نماز پڑھنے کا حکم دیاجا تاہے حالانکہ وہ اس بر فرض نہیں ہوتی۔ ، بائغ ٹڑکی کابھی یہی حکم ہے جو نا بائغ ٹڑکے کا ہے۔

اس ماب بیں عورت کے متعلق حکم یہ ہے کہ اگر حباع کے بعد غسل کر لیا اور بھر منی فار ج ہوئی تو دیکھنا چاہئے کہ نہدنے سے پہلے انزال ہوا تھا یا نہیں اگر نہیں ہو، تھا تو دوبارہ غسل و جب نہیں کیونک غسل کے بعد جو چیز نکلی وہ صرف مردی تھی لیکن بگر "سے انزال بھا تھا تو طروراً س کا پانی مرد کے پانی سے س گیا تھا اور اب جو کھی نکلا ہے اس ہیں اس کی منی بھی شامل سے اس لئے دوبارہ غسل واجب سے ۔

سو۔ عورت برغسل واجب ہوجا تاہیے جبض یا نعاس کا نون آئے کے بعد جیض، ورنعاس کی تعضیل بعد میں بیان ہوگی، بہال موجبات غسل کا ذکرنفصود ہے توجس عورت کو حیض بانفاس کا خون آئے ہس کے بند ہوتے ہی غسل کرنا واجب ہے، آگر بچہ نون آ کے بغیر ہی بہیدا ہوجائے آواس کی ولادت ہی کو نفاس تصور کیاجا کے گا الی عورت کو بغیر ہی جدادت کے کا الی عورت کو بغیر کی ولادت کے بعد خسل کردینا واجب ہے۔

ہم۔ غسل واجب ہوج**ا تا ہے** اس مسلمان مرد دعورت پرجو دفات باجا کے سوائے اس صور کے جب کہ وہ شہیب د ہوا ہو۔ شہید کوغسل دینا واجب نہیں ہے، شہید کی تعریف اور اُس کے متعلقہ مسائل جنازے کے باب میں آگے آئیں گے ۔

ہ۔ اگرکو نک کافرمسلمان ہوجا ئے تو گس پرغسل دا جب ہے کیونک کفراور ٹرک بذات خو د نجاست ہے سیکن اگرموصد ہو ( جیسے عیسانی یا بہودی ،اور حالت جنابت میں نہ ہوا در مسلمان ہوجا ہے توغسل واجب ن<sup>یز ، ب</sup> ہے صرف مستحب ہے۔

ئے ۔ غسل کی تشرطین میں بجز چند ہاتوں کے جن کی تفصیل یہ ہے : ہیں بجز چند ہاتوں کے جن کی تفصیل یہ ہے :

ا۔ وضوکی ایک نزوامسلمان ہونا ہے غسل ہیں یہ شرط اُس و تت نفروری نہیں جب کسسی مسلمان کی ہوی کتابیہ ہو؛ توکتابیہ بیوی حیض و نفاس سے فارخ ہوکر جب تک غسل نہ کر کے مسلمان شوہرکو اس کے پاس جا ناحلال نہیں ہے بخلات مسلمان بیوی کے جو اگر حیض و نفاسس سے فارخ ہوکر نہائی ہوتب بھی حیض ہیں دس دن کے بعد اور نعناس میں جالیس دن کے بعد اور نعناس میں جالیس دن کے بعد جانا حلال ہے البتہ اگر اس سے کم عصوں میں نون بند ہوگیا تو شوہر کے لئے بیوی کے پاس جانا حلال نہ موگا جب ، تک و عنسل نہ کہ ہے۔

ید وصنو کے لئے پہلے استنجاکر لینا ضروری سے اگر پیشاب وغیرہ کیا ہوئیکن غسل جنابت سے پہلے یانی یالخ میلے سے استنجا کرناخروری ہنیں سے۔

مد " ما است جنوں میں وضو کرنا مصمیح وضونہیں تصوّر ہوتائیے مخلاف غسل کے اگر کسسی دیو انی عورت کوصف کیا اور بچرجب اس نے غسل کیا تو بھی جنون کی صالت بھی اُوغسل صیح ہوگا۔ شوہرکو اُس کے پاس جا نا صلال ہے۔

میں امغیب سی طرح دھونا جا سے جیسے وضویی واجب ہے اسی طرح بالوں کے درمیان یانی بہنیا ناضروری ہے .

اُمام شافعی عُسُس کے فرائض وو فرم کے بیں (۱)عنس کی نیت،ور (۲) تمام بدن پر یافی بینجان عُسس میں سب سے بہلے جس عضوکو دھویاجائے اُس کے ساتھ ہی غسس کی نیت ہونا جا ہئے۔

مام بوصیفه رحمة القدعدینس کے بین فرض فرماتے ہیں (۱) کلی کرن (۲) ناک بیں پاتی ڈ سنا (۳) تمام بدن کویانی سے دھونا۔

امام مالک کے نز دیکے غسب کے باننے فر نف ہیں ( ، نیٹ کرن ، ۲) تمام جسم پر بانی ڈیڈ د ۱۵، جسم کے سرعفوکو پانی ڈیسنے کے ساتھ ملتے جانا (س) اعضارکو یکے بعد دیگرے جددی صدی دھون ( ۵ ) با د ن ہیں پانی کے ساتھ خلال کرنا۔

تمام ائمداس امریس متفق ہیں کہ پی نی تمام بدن پر مبنی نافص ہے ور س پر بھی سب متفق ہیں کہ نافت کا گڑھ ورکان ہیں جو گڑھ میں ہوتے ہیں سب ہیں جہاں تک پانی ہنجی نا ممکن موسینیا ناضروری ہے اس پر بھی سب متفق ہیں کرجہم کے کسی حقے ہیں سورخ ہوتو ہہ ضروری بنید کہ کہ کہ کہ کہ سے بانی بہنی یاجہ کے سس امریس بھی سب کا الفاق ہے کہ بال گر چھدرے ہوں تو فعد تک بہنیا نے جمعد را گر منکی یا جھد اگر ، نگلی میں ایسانگ ہو بی مانچ ہوئے ایسے نیز وہ چنے ہیں جو بانی وصد تک بہنیا نے بس مانچ ہوں اس کے نیچے سے پی نہ نگر رسکے تو اسے پی فی ڈالتے وقت بلان جا سے گئد ہے ہوں کے با وں کے سے مانی دفتہ کے ارشاد ت بر ہیں ،۔

حنفی فقهایچ فی کھولنے کو واجب بہیں کہتے البتہ بال کی بڑتک پانی پہنچاد بناصروری ہے جو بالوں کو ہد ہلاکر ان کے ندر داخل کیا جاسکتا ہے۔ سرپرعورتیں ایسامسہ سالگالیتی ہیں جو پانی کو جڑوں تک پہنچنے ہیں مانع ہوتا ہے، نہاتے وقت اُسے دورکرنا واجب ہے سواک مائی فقہائے نام دوسرے فقہائس بارے میں متفق ہیں۔ مالکی فقہاد لہنوں کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ مسارہ اورسنگار کی اسٹید رنہاتے وقت مجی لگی رہنے دیں۔ شافعی فقہائی قول یہ ہے کہ اگر بغیرجو کی کھولے بانی اندرنک نرمبنج سکے تو اُسے کھول دینا واجب ہے ور نہنیں منسلی فقهاد کے نزدیک مردون کے بال اگرگٹ مرجے ہوئے ہوں تو کھول دینا واجب سبے ور ندنہیں ۔۔۔ عورتوں سکے ملئے غسل جنابت میں جو کی کھولنا واجب نہیں ہے جیف و نفاس کے غسس میں واجب ہے۔

غسل كى سنتى فقهائدا حناف حسب ذيل اموركوغسل كى ستول بين شاركرتي باب غسل كى ستول بين شاركرت باب ياكوئى اوغسل المروع كرنا كوغسل حنابت ياكوئى اوغسل

جس کااراده ہواس کی نیت کرتا ہوں۔

المسل کاسفازت مید (بسم التدکینے) سے کرنا۔

سد دولون باحقول كالبهني تك تين باردعوناء

م ۔ جہاں کہیں کوئی بخاست مگی ہو بہلے اسے دھوڈالناا ور باضائے بینیاب سے مقامات کو دھونا خواہ نجاست ندلگی ہوئی ہو۔

٥- غسل سے پہلے وصنوکر ناجس طرح نماز کا وصنو ہوتاہے لیکن اگر کھٹراؤں وغیرہ نہ ہوتو پیر کو بعد ہیں دھویاجاسکتا ہے ۔

ہد غسل کا آغاز میلے بین بارسردھونے سے کرنا۔ بہنی باردھونافرض سے باتی دوبارسنت ہے۔

٤ - جبال تك بائق يهني سكتاب بدن كوملنا اور سرجانب تبن تين بار دهونا

مد تیامُن بعنی دھونے ہیں دائیں جانب کو بائیں جانب برمقدم رکھنا۔

ه. موالات بعنى اعفيائ غسل كوت اسل كرسائغ دهونا كرسلسلد تو من باكر

١٠. غسل بين أس ترتبب كالحاظ ركهنا جوا ويرمذكور بير.

فسل کے ستحبات ہے دمام بائیں جودضویں ستحب ہی فسل میں مجمعی ستحب ہیں بحرد مائے ماثورہ کے منجلامت باتوں کے سترکوڈھکار کھنا

اور بالوں اور انتکلیوں ہیں خسلال کُر ناہیے اور ایسی جگہ نہا ناجو پاک ہوا درجہاں پانی کے پینیٹے اُڑ کر نہ طِ میں ۔ غسل کے مکر وہات او پرجو کچے بیان ہوا وہ غسل کرنے کے سلسلہ میں تقاا دؤسل کے موجبات مہلے بیان کئے ماچے ہیں جن سے غسل کرنا فرض ہوجا تاہے۔ غسل مسنون دہ غسل جو فرض نہیں محرسنت ہے جہار ہیں۔ ا۔نماز جو ہے لئے غسل کرنا۔

> ں۔ عیدین کی نماز کے لئے غسل کرنا۔ س۔ حج یا عرب کا احرام باندھنے کے نئے غسل کرنا۔ مہ۔ عرفات میں تیام کے لئے غسل کرنا۔

حالت جنابت سے تعلق اصکام مالان جنابت بین غسل کرنے سے بہلے اس کا کرنا حرام ہے۔ اسی حالت بین غاز بڑھنا۔ قرآن شریف بڑھنا حرام ہے، اس کو تجونا بدرجۂ اولی حرام ہے کیونکے پاک تخص کو بھی بغیروضوقر آن کو ہا تقد لگانا منع ہے مسجد میں واض ہونے کے متعلق بھی بہی حکم ہے اگر چر بغیروضو کے واضل ہونا منع نہیں ہے جیض و نفاسس والی عورت جب تک غسل ترکر لے جنابت کی حالت بیں ہوتی ہے اور اس برجی بہی احکام عالکہ ہوتے جب تک غسل ترکر لے جنابت کی حالت بیں ہوتی ہے اور اس برجی بہی احکام حالکہ ہوتے بیں ہو (مردیا عورت) اسے حبائزت کرنا مرد کے لئے صلال نہیں ہے جو تخص حالت جنا بیں ہو (مردیا عورت) اسے زبان ہے جی تلاوت نہ کرناچا ہے، اگرچہ بے وضو کے زبانی بڑھنے کی اجازت سے ۔ شارع نے عالت جنابت میں کسی قدر قرآن بڑھنے اور سجد میں جا اور وہ یہ ہیں ،

اگر کھانا کھاتے وفت بسم النگر کہدلے یاسبحان النّہ؛ المدلندُ کسی اجھی بات پر کہے تو اس کی اجازت سے یا احکام شرعیہ میں سے کسی حکم کی دلیل کے طور پر ایک یا ادھی آ بہت کا حوالہ دینا پڑے تو بھی جا کڑ ہے، ان کے ملاو کسی اورصورت میں قرآن شریعت کا کچھ بھی ٹرھنا حالت چنا بت میں صلال نہیں ہے۔ اسی طرح بلاضرورت مبحد میں واضل ہونا بھی حالت جنابت میں حلال نہیں ہے۔ ضرورت کا تعین مالات برموقوت ہوگا مٹن ہمدے سوا کمیں سے خسل کا پائی نہ مل سکتا ہو یاکسی خطرے کے خوت سے مبعد میں داخل ہونا بڑے تواسی صالت میں لازم ہے کہ تیم کرلیا جائے میکن اس تیم سے قرآن پڑھتا یا نماز اداکر تاجا کر نہیں ہے۔

حیص سے متعلقہ مسامل کنٹ بین میض کے معنی بہتے کے بیں انعاض الوادئ کے معنے بین میں متعلقہ مسامل بیں وادی بہتے لگی اور حاضت السنّدی اس وقت کہتے

ہیں جب درخت سے مرخ رنگ کاگوند لیکئے اسی طرح جب عورت کوحیش کا خون پیشاب کا ہ سے آئے تو کماچا تاہے تحاضت المحراً ہ "

دم حبیض اُس خون کو کہتے ہیں جوعورت کی شرمگاہ سے ارخود (فدر تی طور پر )اس عمر میں مکتا ہے جب اس ہیں سستقر رحمل کی صلاحیت بہدا ہوجائے ممانکی فقہائے نز دیک یہ تین رنگوں کا ہوسکتا ہے بافکل زر دیا سرخ یا مشیالا -اس تعربیت سے واضح ہوگیا کہ جوخون ارخود نہ سکتے بلکہ کسی سبب سے سکتے وہ دم حیض نہ ہوگا اسی طرح اگر مہت جھوٹی عمر بس سکتے یا ایسی ، عمر بیں سکتے جب ایو ری خون کا آن بند ہوجہا ہو تو وہ بھی دم حیض بنیں ہوسکتا

دین کی مرکزت نز دید اس کی کم سے کم مدت نین دن اور نین را تیں اور زیادہ سے نیا فقہائے نیا دہ میں مرکزت نین دن اور نین را تیں اور زیادہ سے نیا دہ میت کی مرکزت نین دن اور نین را تیں اور زیادہ سے نہو سے نہو میت کے یہ اتیام اس کی عادت کے احتب رسے مختلف بھوسکتے ہیں منٹا اگر کسی کو ایام حیض کی عادت تین دن سے بڑھ کر چار دن ہو جائے تو چو تھنا دن می جیض میں شمار ہو گا اور میہی صورت دس دن کی مدت تک رہے گی۔ آیام عادت کا نختی ایک ہی بار میں ہوجا ناہے ۔ اگر ایام حیض کی عادت جاردن سے اور پانچویں دن بھی خون آگرا تو اور سے اور پانچویں دن بھی خون آگرا تو اور سے اور پانچویں دن بھی خون آگرا تو اور سے اور پانچویں دن بھی خون آگرا تو اور سے اور پانچویں دن بھی خون آگرا تو اور سے اور پانچویں دن بھی خون آگرا تو اور نہا دیا وہ تک کا مینی صف مستما ضد خیال کی جائے کی صرف عادت کے دنوں کو صف کے دن شاہ رکیا جائے کا مینی صف کے ایام و ہی ہوں گروعا دت کے ہیں اور زیادہ دن جن میں خون آیا وہ استناصر سے اس کی تفصیل آگے آر ہی ہیں۔

سینی وہ زمانہ حب ہی عورت کوصیف نہیں آ تاکم سے کم بندرہ دن ہے ملم کی مدت بنتی ہوں نہیں آ تاکم سے کم بندرہ دن ہے ملم کی مدت بنظیکہ دوصیفوں کے درمیان ہو، پاکی کی حالت (یعنی طبر اکے سئے نیادہ سے زیادہ مدّت کی کوئی صدمقر رہنیں ہے جنا بخد اگر حین کا خون بند ہوگیا اور میجر نہ آیا توجہ مورت کوحیف کا خون آیا اور تین دن کے بعد بند ہوگیا اور میں دن کے بعد دن اور میں البتہ اگر میٹ درہ و گیا اور میں البتہ اگر میٹ درہ الدر میں خون آگیا تو وہ میٹ کا خون نہیں ہے البتہ اگر میٹ دن گر دن گر دن گر دن گر دن گر دن کے بعد میٹ آیا تو یہ درمیانی مرصد طربے۔

اسستحاضہ والی عورت صاصب عذر سیے استحاضے کی حالت ہیں اُن امور کی مما نعست مہنیں ہے جوصیض ونفاس کی حالت ہیں منع ہیں مثلاً قرآن نشر لیف کا بڑ صنا امسجد ہیں داخل ہونا بکھیے کا طواف کرنا بلکہ ان باتوں کا کرنا یا نمازا داکرنا وضو پرمنع مرسیخسسل برنہیں نفاس اوراس کی کیفیت وقت یا اس کے بعد آئے۔ بیدائش کی میدائش کی میدائش کی مدامت بینی وقت یا اس کے بعد آئے۔ بیدائش کی مدامت بینی در در و کے ساتھ جوخون فارج ہو حنب لی فقہ ار سے بی نفاس قرار دیتے ہیں جبکہ شافعی فقہ ار اس خون کو نفاس کی کیتے ہیں جو رہم سے ولادت سے فارغ ہونے کے بعد فارج ہو جفی فقہ ار کے نز دیک نفاس وہ خون ہے جو بیتے کا بیشتر حصد باہر آئے بریا اس کے بورے باہرا جانے برنکل سیکن وہ خون جو بیج کا بچے حصد نکلنے بریا اس سے بہلے فارج ہو وہ مرض کاخون سے نفاس کی حالت بہیں جو بیاک عور توں کے کرنے کے بین ۔

ما قط شده محل جس نے بعض اعضا کے جسمانی کی شکل اختیار کری ہو بچ تصور کی با جائے گا بلکہ لو تفرے کی شکل جس کو دائیاں آدمی کی بنیاد قرار دیں اُس کے ضارح ہو نو نیر مجی اگرخون شکل تو عورت نفاس وائی مجھی جائے گی ۔ جڑواں بچوں کی بیدائش ہو تو نفناس کی مذت بہلے بیچے کی ولادت سے نئر ورح ہوگی اور دو نون کی ولادت کے درمیان کچھ وقف رہاتو دو نون بچوں کی بیدائش کاخون جدا گانہ وقف جالیس دن سے زیادہ مثلاً ساملے دن کا ہو تو دو نون بچوں کی بیدائش کاخون جدا گانہ مستقل نفاس ہے۔ نفاس کی کم مدت کی کوئی عدمقر رہاییں ہے ایک لحظ بھی موسکتی سے اگرولادت کے بعد ہی خون بند ہو گئیا یا بالسکل آیا ہی نہیں تو نفاس بورا ہوگیا اور عورت بروہ تمام فرائض عائد ہوں گرجو بالی کی صالت میں ہوتے ہیں لیکن خون آنے کی صورت بروہ تمام فرائض عائد ہوں گرجو بالی کی صالت میں ہوتے ہیں لیکن خون آنے کی صورت بیں نفاس کی زیادہ صدر یادہ مدت جائیس دن کی ہے ۔

نقا کے متفلل۔ نفاس کے خون آنے کے دوران خلا واقع ہونے کو کہتے ہیں مثلا کہی دن خون آب کے خون آنے کے دوران خلا واقع ہونے کو کہتے ہیں مثلا کہی دن خون آجا ہے کہ دوران جا کہ ایام نفاس ہیں شمار ہوگا۔ شافعی فقہ الم کے نزدیک اگرف لاک مدت بندرہ دن ہے کہ ہو تو تمام مرت بوخون آ کے وہ نفاس نہیں بلکے حین ہے لیکن آگرید مدّت بندرہ دن سے کم ہو تو تمام مرت نفاس سے یہی مسلک مالکی فقہ اوکا میں ہے اس کے نزدیک نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدّت

کو جوڑ کر نکالاجائے گالیعنی جتنے دنوں خون آیا اُسٹیں جع کرکے پاکی کے دنوں کو گھٹا دیا جائے یہاں تک کدایام نفاس جو اُن کے نز دیک زیا وہ سے زیا وہ ساٹھ دن ہیں پورے ہوجائیں ایسی صورت میں خون مبندر سنے کے ایام طبر شمار ہوں گے جن ہیں وہ تمام امور جو باکی کی حالت میں و اجب ہوتے (نمازروزہ وغیرہ) انجام دین واجب سمجھے جائیں گے۔

حیض و نفاس و الی عور نوں کا حسکم خیض و نفاس کا خون بند ہونے کے بعد فرا نہا کر کے جین و نفاس کا خون بند ہونے کے بعد فرا نہا کر کی حالت ہیں اُن تمام امور دینی کا انجام دینا حرام ہے جومات جنا ہت ہیں جرام ہیں جیسے نمیز ، کو حالت ہیں کا مہر میں جیسے نمیز ، کو خات کو نا ، کو کا طواف کرنا ، فرض یا نفل ، وزے کی نیت کرنا ۔ اگر روزہ رکھا گیا تو وضیح نہ ہوگا ، نہ اس صالت ہیں اعتکان صیح سے ایام حیض و نفاس میں جو نمازیں فرت ہو کیں کن کی قضا واجب بنیں لیکن رمضان شربیت کے روزوں کی قضا واجب سے بہ فرق س سے ہے کہ دینی امور کی ہجا کا دری میں وشواری نم واللہ کا رشا دہے۔ ما جَعَلَ عَلَيْکُ مُد فِی الدِیْنِ حِنْ حَرَج دِنْ اللہ الله الله الله الله الله الله عن حَرَج

مردول کو شریعت نے مالت جین ہیں طلاق دینے کی ممانعت کی سے جس کے مسائل طلاق کے بیان ہیں آئیں گے، مردول کو عور توں سے جین و نفاسس کی مالت ہیں مقاربت کرتا جرام ہے تا وقبیت نون بند نہ ہوجا کے اورعورت غسل نہ کرلے ۔ اگر کسی عورت کو غسل کرنے سے محبوری ہوتو واجب ہے کہ پہلے تہم کرلے ۔ عورت کے ملک خمال نہیں کہ ایام حین و نفاس ہیں ، ف سے لے کر گھٹے تک کے حصر جسم سے شوہر کو ستفادہ کا موقع ہے اور نہم دے لئے ملال ہے کہ وہ بیوی کواس پر مجبور کرے نواہ درمیان ہیں کوئی مائل ہی اور نہم و محبور ہول مثلاً فرنج نبیدر وغیرہ ) اس فعل کے مرتکب گہنگار ہوں گے ۔ البتہ اس صحت کہ بدن کے علاوہ باتی تمام حصوں سے استفادہ جائز ہے ۔ بدت اس معت کہ بدن کے علاوہ باتی تمام حصوں سے استفادہ جائز ہے ۔

پانی سے طہارت حاصل کرتے وقت سے کرنے کی اجازت مسرکامس پیں ٹرکامس سرنے کی تعفیل آجی ہے جوبر وضوییں فرض ہے اور حس کی فضیت حشہ آن کے العناظ کے افسکٹٹ ابر فیسیٹ ٹے سے تابت ہے۔ شریعت نے مرکے طادہ لیض فاص مواقع پر ہمی مسے کرنے اور فیف مسے کرنا اور فیف مسے کرنے اور فیف مسے کرنے اور فیف (موروں) پرمسے کرنا ہے۔ ان مسائل کو سمجھنے کے لئے مسمع کی تعریف جبیرہ (لینی بنی ) کی تعریف اور فیف کی تعریف جاننا صروری ہے۔ تعریف اور فیف کی تعریف جاننا صروری ہے۔

۱- مسیح کے معنی لغّت بیں کسی چیز پر ما تھ بھیرنے کے ہیں اشرابیت کی اصطلاح ہیں کسی خاص معنویا اس بربند سے جوئے کیڑے برمعین وقت ہیں باتھ کو تر کرکے بھیر نامراد ہوتا ہے اُن شرائط کے مطابق ہو آگندہ بیان کی جارہی ہیں۔

۷۔ جبیرہ اُسٹ دعجی کو کہتے ہیں جوبدن کے کسی دیش عضو پر با ندحی جائے یا دوا کا لیپ جو اُس عضو پر کیاجائے رجبیرہ کا اطسامات اسی صورت میں ہوگا جب بٹی ہند ھے الوئے عصنو کوکوئی مرض لاحق ہوخواہ زخم ہو یاسٹ کستگی یا جوڑوں کا در دوغیرہ ۔ `

مور قعن ، وه موزه سے جو دولؤں ہیر وں ہیں شخنوں تک بہنا جائے خواہ چرطن کا بنام ہوا ہو یا نمدے کا یا اون کا یا اورکسی شخت کیڑے رکینوس وغیرہ ) کا ۔ جو موزہ چرطے کا بنیں ہوتا اُ سے جماب کہتے ہیں ۔ جُراب ہیں جب تک تین ہاتیں نہ ہوں اُسے موزہ ہنیں کہا جاسکتا (۱) دینر ہوکہ پانی اس کے نیچ نہ ہنچ سکے (۲) قدموں پر بغیر نشنمہ باند ھے قائم دے دس اس ایسی شفاف چیزی بنی نہ ہو کہ اُس کے اند رسے پاؤں یا پاؤں پر لیپٹی ہوئی چیز نظر اُتی ہو۔ تو اگر کسی جراب ہیں یہ شرائط موجود ہوں تو اُسے ایس ہی موزہ سمجھا جائے گا جیسے چراے کا بناموا 'اس سے معلوم ہواکہ جراب اگرد ہیزاد ن کی ہوجس میں متذکرہ شروط یائی جائیں تو اُسے موڑہ و قرار دیا جائے گا۔

جبیرہ پر مسیح کر نے کا حکم مسل میں ملقت اٹ ن کے ایسے عضور حس کا د طونا وضویا جبیرہ پر میں ہوا دراس کا دھونا نقصان دہ یاموجب اذیت ہوتو اس پر مسے کرلینا فرض ہے۔ یاد والگی موئی ہوا دراس کا دھونا نقصان دہ ہوتو اس پر دھی لیسٹ پر مسے کرلیاجائے غر عن اس مربض معنو اگر دوا پر مسیح کرنا نقصان دہ ہوتو اس پر دھی لیسٹ پر مسیح کرلیاجائے غر عن اس مربض معنو پر مسی کرلینا اور اس کے اردگر دکو پانی سے دھولینا ضروری ہے۔ مہلی شرط یہ ہے کہ متا ترہ عفو کا دعونامفرت را اسلام میں مقبولی ہے کہ متا ترہ عفو کا دعونامفرت را جہیں جہیں جہیں جہیں جہیں جہیں ہونے کی تنرطیس میں اگر متا ترہ عضو پر دوالگی ہواور پٹی ند ہو اور دوا پر مسے کہ لیاجائے کہ نقصان دہ نہ ہوا بھر ہی جراس بر مسے کہ لیاجائے کہ اس صورت بیں جب جہرہ صرف اس جگہ ہو جو مرض سے متا تر سے اگر بٹی کی بندستس مجبور اُمرلین جھتے سے اس جب جہرہ صوف اس جگہ ہو جو مرض سے متا ترسیخ اگر بٹی کی بندستس مجبور اُمرلین جھتے سے اگر تا اور اس جو اور اس کا مکم وہی ہے جو دُھلنے والے اعضاد کا ہے لینی اگر شرار کا اندلیشہ ہو تو بٹی پر مسے کر لینا ہو ہے۔ اگر مر کے ایک برا بر ہے تو اس سے اور اس جھتے کی مقدار سرکے ایک ہو تھائی کے برا بر ہے تو اس سے برمسیح کر لین کی خراجی ہو تو بٹی پر مسے کہ ایک ہو تھائی کے برا بر ہے تو اس سے کے نز دیک ہو رسے کر لینا فرض میں باقی جہرے پر سے کرنے کی ضرور ت بنیں ہے لیکن امام ما لگ اس کے نز دیک ہو رہے کہ رہے کے بیاب میں خروری ہے۔

چیرے کے سے کو باطل کرنے والے امور تو اُس پرجسے کیا گراپی جگدے، ترجا کے باگرج کے جیرے کے اس پرجسے کیا گیا تھا وہ باطل ہوائے گا۔ اگر زخم مندس ہوئے بغیرہی بٹی اتر گئی تو اُسے بھرسے اُس جگد رکھ کرسے کرایا جائے۔ امام شافعی اور امام مالک رحمۃ تدویلہا کا قول بھی ہے لئین، مام ابوطیف مرحمۃ اللہ علیہ کے نزد کی سے باطل نہ ہوگا خواہ نمازے اندر اُترے یا باہر۔ اگر نماز پڑھنے میں زخم بحرجانے کی وجب بٹی انز جائے نواہ وہ فعد اُن افروبی کیوں نہوتو تاز جاتی رہے گی اور اُس جگد کو جہ ں بٹی بندھی سے باک کر بینے کے بعد نماز دوب رہ پڑھنی جائیے۔

امام بخاری ہمسلم اور دومرے راویا اصد کے دلیل امام بخاری ہمسلم اور دومرے راویا است امام بخاری ہمسلم اور دومرے راویا افراد میں جو مدیتیں رویت کی بن اُن سے معلوم ہوتا ہے کہ النتر تعالی نے دصوبیں یا و ن کا دھورا اُسس صورت میں فرض کیا ہے جبکہ موز و نہیں رکھا ہو۔ اگر موزہ ہوتو دھونا فرض نہیں مورو ب بر مسے کرنا فرض ہے۔ ان صدیتی کے منبول دہ صدیت ہے جو بخاری نے منیرہ بن شعبہ سے روایت

کی ہے کہ انخفرت رفع ماجت کے لئے تکلے اور میں ایک بیر می ظرف میں پانی نے کر آپ کے بیجے گیا ، جب حضور ماجت سے فارخ ہوگئے تو میں نے بانی ڈالد اور آپ نے وضو کیا اور موزوں ہر مسے کیا۔ دوسری صدیت میں حضرت مغیرہ کے بدالفاظ لریادہ ہیں کہ میں نے ادادہ کیا کہ آپ کے موزے اُتاردوں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا " اختیں رہنے دو میں نے پاکوں پاک کرکے ان ہیں ڈوائے مضے بھرآپ نے اُس کے اوپڑسے کر لیا۔

(۱) مورد و نیرون کو تخنوں تک فرط الله عند برسم درست مون کی تنظیم میں اللہ مورد و اور سے کھلا موا ہے لیان اس مون کی تنظیم میں کا مون کا اللہ مون کے اللہ مون کا اللہ مون کے ال

مرايا بيك برامد بورد في المايات الماي

سد کن کوبہن کرجینا بھرنا اور قبطیح مسافت کرنامکن ہور موزہ اتنا ڈھیلانہ ہوکہ چیتے ہیں ہیر سے اُترجہائے ۔

مہ۔ موزہ سپیننے وال نشرعّا اُس موزے کو سپیننے کا حق رکھتا ہواپین چرسی کا یا ناجا کُرُونبیف کییا ہوا نہ ہو۔ امام ابوطنیف رحمۃ الٹیطلید کے نزدیک ، پسے موٹرے کا پہنٹانوصیح نہیں ہے لیکن یہ بات سے کے میمع ہونے کے منافی بھی نہیں ہے۔

۵ . موروں کا پاک ہونار مخاست آ بودموروں پرسسے صبح ہنیں ۔ اسننجامے بہان ہیں بتایا حبا چکاہے ککس قدر مخاست معاف ہے ۔ امام ابوصنیفڈ کے نز دیک سبح کرناصیح سے لیکن اگروہ مخاست فابل درگزینہیں ہے تو نازیڑ صناصیح ہنیں ہے ۔

۱۰ موروں میں برطبارت کے بعد و الے گئے موں یعنی مون مے بہنے سے بہلے وضو بانی کے ساتھ کیا جا جاتھ ہے۔ ساتھ کیا جا چکا ہو تنہم کے بعد جومورہ بہناجا کے اس برسے صحیح نہیں ہے۔

۔ موزے کے تُلے بُرسٹ جا کُرنہیں اوپر کی عرف باتھ کی تبین انگلیوں سے مسے کیاجائے۔ یک اُنگلی سے مسیح درست نہ تو گا یسے کئے جانے واسے حصے پر کوئی ایسی چیزندلگی ہوجو موزے پر بھینگا باتھ بجیبرنے ہیں مانع ہو ۔ ہ۔ اگر پاک پانی یا بارسٹس کا پانی موزے کے مسیح کئے جانے والے صفے ہربہہ گیا تومسے کے لئے کا نی ہے۔

موزوں برسے کا مسنون طریقت ایک ہاتھ کی ترانطیوں کو دائیں موزے کے انگے صد موزوں برسے کا مسنون طریقت ہراور بائیں ہاتھ کی ترانطیوں کو بائیں موزے کے انگلے معتبدر کہ کر دونوں ہاتھوں کو بہنٹرلی کی طرف تمنوں سے اوپر تک کھینچا جائے۔انگلیاں کسی فتدر کھی رہیں۔

موروں برمسیح کی میعاد مقیم تخص کے لئے ایک دن اور ایک دات تک اور سافر کے لئے موروں برمسیح کی میعاد تین دن اور تین رات تک موزوں برمسیح کرناصیح ہے اس کے بعد بیروں کو دھونا ضروری ہے یہ میعاد اس وقت سے شروع ہوگی جب موز و بیننے کے بعد بیروں کو دھونا صروری ہے یہ میعاد اس وقت سے شروع ہوگی جب موز و بیننے کے بعد بیروں کو دھونا صروری ہے یہ میعاد اس وقت سے شروع ہوگی جب موز و بیننے کے بعد بیروں کو دھونا صروری ہے یہ میعاد اس وقت سے شروع ہوگی جب موز و بیننے کے بعد بیروں کو دھونا صروری ہے یہ میعاد اس وقت سے شروع ہوگی جب موز و بیننے کے بعد بیلی بار صد شام ہو

مسے کا مکروہ بہوماتا اگرموزے پر نجاست یا گنندگی لگ گئی ہوتومسے کرنا کروہ ہے تا وقتیکہ موزے کومان یا نجاست کودور نہ کرنیا جائے اور پھروہ باڑ مسے کیا جائے۔

مسح باطل کرنے والے امور خسل واجب کرنے والی کوئی صورت لاحق ہوجائے تو مسح باطل کرنے والے است المرحائے یا اتنا مست ہا طل ہوجائے گا۔ موزہ بیرسے اگر جائے یا اتنا میں جسٹ جائے کرتین انگلیوں کے برابر شکاف نمایاں ہوجائے۔ یامسی کی مذت گزرجائے تو مسیح باطل ہوجائے گا۔

تیم کابیان الغَبِیْنَ مِنْ بِی تیم کے منی قصدا در اراده کرنے کے بی بہنا بخد ایت آلا تیکم کابیان الغَبِیْنَ مِنْ مِنْ بِی اس بیس سے بُری چیز کوا بھے کام بین فرج کرنے کا اراده ندکر دی شریعت کی اصطلاح بیں اس کامفوم ہے مہارت کی نیت سے چہرے اور بازوہر باک مٹی کے ماتھ باتھ جیزا ایسی پاک مٹی پر ہاتھ رکھا جائے بھر اس باتھ کومنہ اور ہاتھوں بر باکی کی نیت سے بچھر لیاجائے۔ تى يىم كاحكم اوراس كى مشروعيت كى حكمت جب يانى دستياب نى بوتا ہو، يا يانى كامتعا مزررساں ہوتو د صنوا ورغسل كى برگ

تيم كرف كاحكم مع، قرآن بي ارشاد عي:

وَانُ كَنْ مَنْ الْعَلَى الْوَصَى الْوَعَلَ سَعْمِ الْوَعَلَمْ الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى ال

جن صورتوں ہیں وضویا غسل واجب ہوتا ہے اُن کا ذکر فرما کر پانی نہ علنے یا اُس کے استعمال سے معدّ در ہونے کی حالت میں اوا کے عبادت کے لئے تیم کرنے کا حکم ویا گیا ہے اور مصلحت مجھی بیان فرما دی سے معنوف رکھنا، طہارت کی بیان فرما دی سے معنوف رکھنا، طہارت کی نیات سے مٹی کو باتھ لنگا کرمنہ اور ہا محقوق بر بھیر لینا 'اُس وقت تک وضوا ورغسل کا قائمة کی نیات سے مبنی کو باتھ لنگا کرمنہ اور ہا محقوق بر بھیر لینا 'اُس وقت تک وضوا در قلب کی تدرت حاصل نہ ہوجائے، یہ مشروعیت مہولت کی بنا پر دی گئی ہے اور قلب بس بیاکی کا احساس برقرار دکھنے کے لئے ہے۔

تنہ می وقت میں تہم ہراس بات کے لئے ذرض ہے جس کے لئے وصنو یا عسل فرض ہے ا اس طرح تیم مراس کام کے لئے مستحب ہے جس کے لئے وضو تیجہ ہراس کام کے لئے مستحب ہے جس کے لئے وضو تھے ۔ ہے۔ واضح ہوکہ نفظ صعید مثلی اور زمین کے اجزار دولؤں کے لئے بولاج تا ہے۔ صاف ستھری

ریت بیتر یاکسنکر بول برجی تیم کے ائے ہاتھ رکھا جاسکتا ہے۔

تنیم کی شرطین ۱- ایک میل یااس سے دوریانی ندمل سکتا ہو۔ ۲- بانی کا کنواں ہولیکن پانی کا کنوا نہور

م، بانی کے باس کوئی وشمن باموذی مافور ہوجس سے نعصان بہنینے کا زندلیشہ ہو۔ مہر یاتی کے اسمتمال سے مرض بیدا موجائے با جُر عرجائے کا خرجت مویاکسی ابسی سواری پرسفرکرر اپہوجس سے اُتر نہ سکتا ہوا ور اس بر پانی موجود نہ ہو یا وصنو کرنے کے لئے جگہ نہ ہو یا اندلینہ ہوکہ وضوکر نے کے لئے سواری سے اُتریں مجے تو وہ چھوٹ جا کے گید یہ وہ ترطیب ہیں بن سے تیم کا جو انہ بیدا ہوجا تاہے اور نماز کے وقت یا قرآن پڑھتے وقت طبار کی بڑت کے ساتھ تیم کا استعمال پر قاور ہوا ور (۳) اُس کو صُد تُ واجب ہوتا ہے جو (۱) بالغ ہو (۲) مٹی کے استعمال پر قاور ہوا ور (۳) اُس کو صُد تُ بہم دوضو توڑنے والا و اقعہ ) لاحق ہوگی یا ہو۔ تیم کے صحیح ہونے کی شرطیس بید ہیں کہ اعضا کے تیم رابعنی مندا ور باحقوں ) برموم یا تسب و غیرہ لگانہ ہو۔ ہاتھ سے سے کے لئے تین یا زیاد گوئی امر منافی تیم رابیب مَدت وغیرہ ) لاحق نہ ہو۔ عورت کے لئے حیض ونفاس سے باک ہونا بھی صحیح تیم کے لئے صروری ہے اسی طرح باک مٹی کا در نتیاب ہونا بھی شرط ہے اگر وہ موجو دنہیں صحیح تیم کے لئے صروری ہے اسی طرح باک مٹی کا در نتیاب ہونا بھی شرط ہے اگر وہ موجو دنہیں سے تو نہ تیم کے ایم صوری ہوگا نہ صبح ۔

تیم کرنے کے تشری اسباب کئے ہیں ان باتوں سے تیم کاجواز ہوتا ہے وہ او بر بیان کیئے میم کرنے کے تشری اسباب کئے ہیں ان باتوں کے علاوہ بانی کا اتنا کم موجود ہونا جو طہارت کے لئے کافی نہ ہو یہ بھی شری سبب سے۔ اس طرح برسبب بی تیم کا جواز بیب ا کر دیتا ہے اگر بانی موجود ہوں ہے تیم کا برائٹ بھی کر دیتا ہے اگر کا اس بوتواس کے لئے بانی کو چھوڑ دینا او تیم کر لینا جا کر ہے۔ بانی کی شنڈک سے ڈر کر وضو کے اور نہا نا واجب ہوا ور کے جائے تیم کر نا درست ہے بانی کو شرم کو ایک کو تیم کر لینا درست ہے بشر طبکہ بانی کو گرم کر لینا مکن نہو۔

تیم کے ارکان یا فراکس عدم اور دونوں باتھ مارنا بعنی طہور مٹی بر استعمار نا بعنی طہور مٹی بر استعمار نا بھی طرح مسے کرنا۔
سائے متنا کہ میں فرض نازکوا داکرنے کے لئے تیم کیا توامام ابوطنیف کو تجوڑ کر دیگرا کہ کے نزدیک اس سے میں ایک فرض اور اس کے ساتھ کی نمٹیں اور نفلیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ دوری نماز خوکھ کیئے بھر نیت کر کے تیم کرنا ہوگا، نیت اس وقت کی جائے جب تیم کے لئے مٹی بر باتھ رکھا جائے۔ بالتقول ميں كنگن يا انگويمنى موتومسى كرتے وقت أتار دينا جائيے (صرف وضويس بلانا كاني بوتا

ہے) تیم کے فرائض میں صنب لی فقہائے ترنیب اور موالات کا اضافہ کیا ہے۔

تیکی کی در منتاب صفی فقهانی ان امورکوسنت میں نتمار کیا ہے، میکی کی سنتیں اور دونوں ہاتھوں کی جیلیوں سے مٹی برضرب (مارنا)

١٠ منى بربائة مارت وقت أكليون كوكملار كهنار

س. بانفرمار نے وقت لبسم اللہ کہنا۔

به دونون بالتون كاجمارانا.

٥. بالتون كومسع كرتي وقت آك بيمي كم جانار

بد دائين طرف سے شروع كرنا -

ے۔ ترتیب بعینی ہیںلے بچہرے کا بچھر بالحقوں کا مسیح کرنا (شافعی اورصنبلی فقیداس کو فرض فرار دیتے ہیں ہا

٨ ـ موارت بعني ب درب بلاتوقف تيم كاعل يوراكرنا ـ

تیم کے مستحبات تیم کرنے وقت قبلد رخ ہونا بجز ذکر البی کے اور کچھ نہ بولان۔ تیم کے مستحبات تیم میں تاخیر کرنا اُس کے لئے مستحب ہے جسے گان فالب ہوکہ

كازكا وفت ختم بونے سے بيلے يانى كادستياب مونامكن بوگاء

تیم کے محروبات مستح کا بار بارعل کرنا اورسنتوں بیں سے کسی سنت کا ترک کرنا اور سنتوں بیں سے کسی سنت کا ترک کرنا

جن باتوں سے وضو تو ایم انہ ہے اور سے وضو تو ایم انہ ہے اُنہی باتوں سے منہ کو باطل کرنے والے امور تیم بھی باطل ہوجا تاہے لیکن اگر کسی نے حالت بنا بت سے نکلنے کے لئے تیم کیا بھر اسے صدف اصغر لاحق ہوگیا تو اُسے صدف اصغری حالت میں نہیں ۔ جہ تیم غسل کے لئے کیا گی تھا وہ وضو تو رہ والی نئے لاحق ہونے سے باطل نہیں ہوتا تا وقتیکہ صدف اکر بھر لاحق : ہو ۔ انفر ض جس عذر کی بنا بر تیم کیا گیا ہواگر وہ باقی نہ دہے تو تیم باطل ہوجائے کا مثلاً پانی دستیاب

نہ ہونے کی وجہ سے تیم کیا تھا اور پان دستیاب ہوگیا یا بانی کے استعمال کرنے سے معذور مقالبکن اب قادر ہوگیا تو ان تمام صور توں میں اب تیم باقی ندر ہے گا۔

فاق رالظمورین جوخص وضواور تیم دونوں سے معذور ہو اُسے فاقد الطبورین کہتے فاقد الطبورین کہتے ہیں۔ جوخص میں سند بدمون کے باعث نہ وضو کرسکے نہ تیم یا کسی السی جگہ قلید مہوجہاں نہ تو وضو کے لائق بانی میسر ہونہ باک مٹی تو اُسے نماز کی ظاہری صورت عمل میں لانا چا ہئے بعنی قبلہ روہو کر خشوع کے اظہار کے ساتھ القد کی طرن متوجہ ہو۔ اس ظاہری عمل صلوق سے مقصد اپنے رب کے سامنے جھکتا اور سر بہ جود ہونا ہے۔ ذرض ساقط نہیں ہوتا۔ جب وضو کے لئے پاک مٹی دستیاب ہوجائے تو فرض کواد اکر ناضروری ہے۔ اگر مالت جنابت ہوت ہم کے لئے پاک مٹی دستیاب ہوجائے تو فرض کواد اکر ناضروری ہے۔ اگر مالت جنابت ہوت ہم کے دینے اگر کا ہری صورت جائز ہے۔

## نمازياصلوة

عبادات محفوان سے شروع میں نماز کی اہمیت اور ساری عبادتوں ہیں اسس کا سب سے مقدم ہوناہیان کیاجا یک سے علمارت یونکداد اے نماز کاوسیا ہے اس لئے اس كے مسائل بيلے بيان كئے كئے ہيں المهارت كى بنيادى غرض صبىم كواور عبادت كى جگه كو صان سنفرار کھناہے۔ گندگی سے امراض بیدا ہوتے اورعفونت بھیلی ہے اس لئے انسانی معاشرے کے لئے سمی طہارت بے حدصروری ہے۔ نماز اللہ کے سامنے جیکا فی ابری باتوں سے روکتی اوران ان کے نفس کو یاکیزہ بناتی ہے اس سے ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی طمارتين نماز سے حاصل موتی ميں انحضرت صلى الله عليه وسلم كارشاد ب،

مشل الصلوة الخمس كمشل يانخ نمازون كي مثال اليي ع جيكى شخص کے در ورزے پرشفان یانی کی لبریز تنرماری جو در ده شخصاس میس برروزبان بارفوطه لكاتا بوكياتم يحققه اس يرسل كيسيل كيدباتى رسے كاءمب نے عرض کیا کھی میں نہیں سے گا آپ نے فرمایا میدیا نی نمازین می گنا ہوں کو اسسی طرح دوركرتي بي بسطرح بإن ميل مجین کودور کرتاہے۔

نهرعذب غبربياب احذكه يقاتحم فعهكل يوم حسس مرات فياتوون ولك يبقى صب دى ئە قالوالاشكى قال مرسول الله صلى اللهع لميه وسلمفات الضلؤة الغبس تذهب الذنوب كمامذهب الهاء الددن ـ

صلوة كى تعرفيت تعنى الم يغيراك كالتركيب. قرآن بين من دَصَلِ عَلَهُمْ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَالرود دوسر معنى بين رحمت نازل كرنے كر جيئة الله و صل على مُعقد" يعنى الى الله حضرت محد برا بنى رحمت نازل فرما اصطلاح فقد بين صلوة اس بور معلى كوكتے بين جو تكمير تحريم سے شروع بوكرسلام برختم بوله المبنا قيام ركوع اور قعود مفهوم صلوة بين داف ل بين صرف بحد كا تلاوت فارج ہے.

ملوة (نماز) کی غایت ارشاد ضدادندی ہے: إِنَّ الصَّلَاةُ تَنْهَاعَنِ الْفَحْتَآءِ وَالْهَنْكِ

(بلات به نماز بے حیائی کی باتون اور ناپسندید و کاموں سے باز کھتی ہے) دوسری جگدارت دہے ، کہ کی کو کاموں سے باز کھتی ہے ،

غازكو سندى يادى يورى طرح منهمك بوكراها كرد-

النسان اپنج پروردگار کے سامنے اُس کی کہ بائی و قاہری اور اُس کی ہے بناہ وتدرت کے سامنے سرنگوں اورخشوع و خضوع سے بحد سے ہوئے دل کے ساتھ ماضر ہوتو وہی لینے گناہوں سے تائب اور احکام اللی بر فائم اور ترمی باتوں سے مجتنب ہو گا اور حس کا دل اپنے رب کی باد سے غافل مووہ حقیقی معنوں میں نمازی ہنیں موتار نمازوہی سے جس میں بندہ اپنے رب کی عظمت کا اعتراف کرئے اُس کے عذاب سے ڈرے اور اُس کی رحمت کا امب دوار ہو۔

نما رکی قسمیں مستمنی فقهام ار فرض عین ؛ جیسے بنج دقتہ نمازیں جوہر مسلمان مردعورت عاقل دبالغ پر فرض ہیں'ان کامنکر کافراور بلاعب فرر ترک کرنے والافاسق اور گنہ گارہے۔

اد فض کفایہ؛ جیسے نازجنازہ جسے اگرسلمانوں کی ایک جاعت اواکروے توسیب مسلمانوں کی کوئی جاعت اوائروے توسیب مسلمانوں کی کوئی جاعت اوائد کرے تو مسلمان کی حرفے والے کے حلاقے ہیں رہتے ہیں گہنگارہوں گے۔ سد واجب : جیسے نمازوتر اور عید بین کی نماز اور وہ نوافل جو شروع کرنے کے بعد

لوط گئے ہوں۔

ىم ـ نفـنـل ، نواه وەسنّىت مويامستىب بىپنى فرخى يىن ، فرخى كعنايدا ورواجب نمازول كے عسلاوه بىرنماز ـ

نمازی شرطیس فی زواجب بونے کی جندشرائط بیں اور چند شرائط نازصیح بونے کی ہیں۔
مازی شرطیس حفی فقیائے نزدیک نماز واجب بونے کے ایئے سلمان بونا ، ما قل
ہونا ، بالغ بونا ، حیض و نفاسس سے عورت کا پاک بونا صروری شرائط ہیں۔ اور نماز صیح
ہونے کی شرطیس یہ بیں ، جسم حدث سے اور نجاست سے پاک ہو کیٹر انجاست سے پاک ہو
اور نماز اداکر نے کی جگہ مجاست سے پاک ہو، نماز کا وقت آگیا ہو ، ستر کی جمکا ہوا ہو، نمساز کی
ٹیت کی گئی ہوا ورمنہ قبلے کی طرف ہو۔

فرض ٹرازوں کی تعدا دا در آن کی قرضیت کا عکم آنحضرت میں التُدهلیدوسلم کے مرف ٹرازوں کی تعدا دا در آن کی قرضیت کا عکم مدینے کو ہجرت کرنے سے ایک سال پہلے محد مرکز مدیں معراج کی رات کو بارخ و تعت کی ٹمازیں فرض ہوئیں بعنی ظہر معدم مغرب مثاا در فجر و فرض ہونے کے بعد سب سے مہلی ٹمازظمر کی رسول التُدهسلی التُدهلید وسلم نے بڑھی۔ وسلم نے بیان سے ب

يِنَى الفَسَلُوةَ كَانَتُ عَلَ الْمُؤْمِنِينَ كَاشَهُا لِمُؤْوَقَاءِ ﴿ لَسُمَا مِهَ آبَتِ بِهِ ١)

دبے ٹنک نمازا یمان والوں پرفرض ہے جس کے وقت مقربیں) او فات کا ملم رسول النّدکوشب معراح میں دے دیا گیا تھا جس کو مفور نے قول وفعل سے لوگوں کو بتا دیا اور النّدتِعانی نے برکہ کر اسس کی توثین فرمادی:

قَالْنَا كُوْ الْرِيْسِ الْمُعَلِّدُ مِنْ الْمُعَلِّدُ مَنْ الْمُعَلِّدُ مَنْ الْمُعَلِّدُ مَنْ الْمُعَلِّدُ م جو كه رسول تهيس (مكم ) دين اس برهل كرو اورجس بت سع منع كري اسس

بھی کورسول ہمیں (علم) دیں اس برعمل فرو اورجیس بہت سے متع کری اسس سے بازر مو"

رسول التُرصَلَى التُرَعليه وسلم كى حديث جهم نے اوبر ( نمازكى تعربِعت سے پہلے ) نقل كى ہے اُس ہيں" الصَّلاَة الحنس، بيخ كانه نماز فرض جونے كى واضح وليسل ہے۔ نماز کے اوقات سے مروی ہیں و تدرتی علامات کے دریعے جن کا نعب آس نی سے مروی ہیں و تدرتی علامات کے دریعے جن کا نعب آس نی تقویم ورہمیشہ پیش آنے والے منضبطا و قات سے ہے ، نمازوں کے وقت کی تفصیل بناؤگئی ہے جس کا ضلصہ ذیل بین دیاجا تاہے:

ا۔ نظرکا دفت سورٹ کا ندوال شروع ہونے دیعنی بیچ آسان سے مغرب کی طرف جیکئے ، بی آجا تا ہے اور 'س وقت تک دم تا ہے جب تک ہر پینر( د ذہت دیوار وغیرہ ) کاسایہ اُس چنرکی بلندی کے ہرا ہر نہ ہوجائے ۔

نوبط ، زوال کے دفت کو جائے گی صورت یہ ہے کہ دو پہرے ہیلے ایک سیدھی مکڑی با سلاخ نرمین میں گاڑدی جائے کا معالہ اس کاسایہ ہوگا اور آہب تہ آہب ندکم ہوتا ہے گا ، یہاں تک کہ تھیک دو پہرکو ڈراساسایہ جڑکے پاسس رہ جائے گا اور گھٹنا بٹ ہو جائے گا بر استور کاوقت ہے تعین سورج بڑے آسمان بر آجا تاہے اب جب پھرسایہ بڑھنے لگے تو روال شروع ہوگیا (بین سی بی آسمان سے جھکا ) یہیں سے ظرکا وقت شروع ہوتا ہے اور اُس وقت تک رم تاہے جب اُس جیز کاسایہ (اُس سایہ کے علاوہ جواستوا کے وقت تھا ) اُس چیز کی لمیان کے برابر ہوجائے ۔

۷۔ عصرکا وقت؛ جب کسی شنے کا سایہ ( وقت استوائے سایہ کوچپوڑ کر ) اپنی لمبائی سے زیادہ ہوجائے توعصر کا وقت نشروع ہو تاہے اورسورج کے زرد پڑجانے ٹک رمہتاہے ( بعنی سورج ڈوسنے سے چند کھے پہلے تک ) ظہر کا آخرہ قت اور عصر کا ابت ائی وقت آئنی دیرمشترک رمہتاہے کہ تیم چار رکعت ' ماز اور سیا فرو رکعت نماز پڑھ سکتاہے۔

۳ مغرب کا ذفت: حبب ٌسورج خائب جوجا کے تُومغرب کا وقت ہوجا تلہے اورشفق کی سرخی خائب ہونے تک رہتاہے۔

ہے۔عشارکا وقت، شفن کی سمرخی غائب ہوجائے کے بعدسے صور صادق کے نمود ار مونے کے رہتاہے

صح کاذب کا وقات نماز کے تعین میں کوئی احتبار نہیں ہے یہ وہ روشنی ہے جو کھیں تی میں میں ہے ہے۔ نہیں ہے ایک نظراتی ہے۔ نہیں ہے ایک ستنق سفید و حادی ہوتی ہے جس کے دونوں جانب تاریخی نظراتی ہے۔ استحفرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اول وقت نام میں اللہ یعنی اول وقت نصوات اللہ یعنی اول وقت نام واللہ تعنی اول وقت

یں نمازاہ اکرنا رصائے اہئی کاموجب ہوتاہے۔ امام شاختی کے نزدیک فضیلت کا دقت ہے ہے کہ کسی نماز کا دقت مٹروع ہوتے ہی نماز کی تیاری اور اس تیادی کے سئے جن باتوں کی حرورت ہے اُن کوم بیا کرنے اور اُنھیں پوراکرنے اور پھر نماز پڑھنے ہیں جتنا وقت نگ سکتاہے اس مقدار وقت کے گزرجانے کے بعد وقت فضیلت جتم ہوجا تا ہے فجر اور مغرب کی نمازیں اوّل وقت ہی ہیں اداکرنا چامئیں۔

ظری نمازسخت گرمی کے موسم میں اتنے توقعت سے پڑھنامستی ہے کدوھوب کی تمازت ملکی پڑھا کے اور نوگ دیوار وں کے سائے میں مبجدوں تک آسکیں۔ آخضرت ممان اللّٰہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دیتے ہوئے فرمایاہے ہ

ابردوا باشظهر عنان نازقر کے نے فراوقت کو خنڈاہونے سندہ الحوصن قبع دورگری کر نتت جنم کی تجلساہٹ کا جہنے

سردی کے موسم میں اقل وقت بہتر ہے۔ عصر کی نمازیس اقل وقت سے تاخیر سقب ہم مگراتن نہیں کہ سورج کارنگ بدل جائے کیونکہ یہ تاخیر مکر وہ ہے۔ عشاء کی نماز میں اتنی تاخیر ستحب ہے کہ ایک تہمائی رات گزرنے سے بہلے پڑے کی جائے۔ اگر جاعت ترک ہوتی ہو توہر مال جاعت کے ساتھ ہی پڑھنا چاہئے، فجر کی نماز میں اسفاد تک تا فیرکر نامستحب ہے بشرطیکہ جاعت فوت ندموتی ہوااسفار کامطلب روشنی نمایاں ہوناہے سورج طلوع ہونے سے اتنا پہلے کہ اگر ، تفاقاً وضوحا تارہے تو دوبارہ وضوکر کے نمازا داکی جاسکے وقت ہواز برکڑا ہے ، یہی مال عصریں سورج کے زر د پڑجائے کے بعد اتنے وقت کا ہے جب اُس کے غروب ہونے ہیں صرف نماز پڑھنے بھر کا وقت رہ جائے۔

نماز بین تا خبر کرمنا بفیرکسی عذرکے ناخیر کرناجائز نہیں بعض صور تیں ایسی ہوتی ہیں جب نماز بین تاخیر کرنا ضروری ہوجاتا ہے، ختلاً جب مناسک ج بیں سے کسی منسک کے فوت ہوجانے کا ندلیت ہویا کسی ڈوسنے کو بچانا ہو یاکسی میت کے بچولئے سیمٹنے کا ڈر ہو۔ اسی طرح کسی کو کھانے کی خواہت ہور ہی ہو تو پہلے کھانا کھالینا چاہئے ور نازیں نا خیر کر دینا چاہئے۔

دونمازیں ملاکر بیرصنا کے لئے انگ، نگ سبدیں بہنجانہ جا کہ واوردونمازوں زظروعصر ایمغرب وعثام

کا وقت قریب آجائے تک ظرمیں تاخر کی جائے اسی طرح عشاء کا وقت قریب آجائے تک مغرب میں ناخیر کی جائے ناکہ ، یک ہی بارجا نا ہو۔ سی طرح آگر کوئی شخص حج میں ہے اور غروب آفتاب تک مزد نفسینجینا ہے اُسے دو نمازوں کا جمع کر نامباح سیے۔

نماز میں ستر وصکتا کا خصیح مونے کی شرطوں میں ستر بوپٹی بعنی مہم کے متعین صور کمار میں ستر و بنی بعنی میں کا ڈھکنا ہے جون بدن کے حصوں کو جھیانے کا حسکم ہے انحمیس اسر حوں ایساللہار اسرے تونماز نہیں ہوگی والا یہ کہ وہ ایساللہار ہوجس کے باس تن ڈھاکنے کونہ ہو۔

ا۔ "سترعورت" مرد کے لئے ناف سے گھٹنے تک ہے۔ باندی کے بیٹ اور بہٹھ اور ناف
سے گھٹنے تک سنترعورت ہے۔ آزادعورت کا تمام جسم مع بالوں کے سنتریں شمار ہوگا بجز
چہرے اور بائقوں کے ،امام شنافعی اول مام جربی حلیل رحمتہ النڈ علیہ با کے نز دیک انھیں دو
حقوں کو سترسے سنتنی قواردیا گیاہے ،امام الومنیفدر حمتہ النڈ علیہ نے صرف جھیلیوں اور دونوں
ہیروں کی بیشت کو سسترسے سنتنی کہا ہے بخلاف بیشت دست اور تلودں کے جوائ کے

نزديك متريس داخل بير

اشنائے نماز بیں سر کھل جانے کا حکم کم کیں اسلانہ بوائے ہونائی جو تفائی اشنائے نماز بیں سر کھل جائے کا حکم کمیں کیا مثلاً بوائے جو نئے سے بیل امطاع کیا اور اتنی دیر کھلار ہا کہ نماز کا ایک رکن اوالیا جاسکے تو نماز قاسد بوجائے گی لیکن اگر اس قدر مصدیا اس سے کم خود نماز بڑھنے و الے سے عمل سے کھل گیا تو نوٹین ڈائسی وقت فاسد ہوجائے گی۔ اگر نماز شروس کر نے سے بہلے ہی سنتر کا صحہ کھٹل گیا ہو تو نیت ہی نہیں بندھ گی رسائر و نظر اس سے جس بیں سے جسم کی رہے تن نظر اسکنی ہے خواہ بہی نظری یا بغور و نیجے نے سے حق مون میں مار کھٹل کی طرح ہے۔ مالئی فقما کی رائے بین اگر بغور و کھئے سے حق مون میں اگر بغور اپنی سے جسک کریا تیز ہوا جائے تن بدن سے جبٹ کر حصر کر مار کی خود و کو نمایاں کر دے تو نماز کا و ہرانا خروری نہیں ہے۔ اسی طرح اگر نماز پڑھے والے کی حدود کو نمایاں کر دے تو نماز کا و ہرانا خروری نہیں ہے۔ اسی طرح اگر نماز پڑھے والے کی خود وابنا سنتر کیڑے ہے اندر سے نظر آجائے تو بھی نماز ڈر ہرانا خروری نہیں۔

رنشیم کابر امرد و ن کواستعمال کوناً حرام سے لیکن اگر سرگا ھا کیے کے لئے سوا مے اُسٹی کیٹے سے اور کوئی چیزنہ ہوتو مجبوراً نماز بٹرھ لی جائے لیکن نماست او د کیلے ہے اور سور کی کھال کے سوا اگر کوئی چیز میسر نہ ہوتو اس سے سرکو ڈھک کرنماز بٹر صناجا کرنہ ہیں۔ اسی طرح اگر اتنا کیٹر ادستیاب ہو حس سے سرکا کچو ہی حصد چیپ سکے تو اگلی کچھلی شرم کا ہوں کو ڈھا تک کرنماز بٹر ھسکتا ہے لین اگر باک کیٹرااور کوئی باک کرنماز بٹر ھسکتا ہے۔ لیکن اگر باک کیٹرااور کوئی باک جیز بالکل ہی میستر نہ ہوتو ہر مندھالت ہیں بھی نماز بٹر ھسکتا ہے۔

مالت نماز کے بغیر شرط هانگذا بابند شربیت ان ن داجب ہے کہ اپنے ستر کو ہر وقت ڈھکار کے اصرف ضرورت کے مطابق مثلات خا

رفع حاجت عسل یا عسل ج وغیرہ کے لئے تہائی میں کھولناجا کُرنے کیکسی کی نظرنے بڑے اسی طرح بیضرورت کسی کی مشرکی طرت دیجھنا بھی صلال نہیں۔ ناموم مرد اورغیر سلم عورت کے سامنے عورت کے سامنے عورت کے سامنے عورت کے سامنے عورت کے

مازیس قبله ی طرف رخ کرتا مازی نظیس طرح قبله ی طرف درگ اورسر وی کی کا در اور کری کا دادا کرنا

مى شرط ہے۔

قبدكمبه كوياكيم كتمت كويمتي بن نازيس قبله كاطرت منه كمن كا مطلب یہ ہے کہ نمازی کاسینہ کیے کے محافظیں ہو یک مکرمہیں رہنے والينيني طوريرعين كيس كسامن كمرت جوكريا بسيط كرنماز يرجن كم مكلف بي أن يرادزم ب كر تفيك كيف كي طرف ابنا أرث خازيس ركيس الحرمكة بي كوئي شخص كسي اوني حارث يا کسی بہاتای برہوا در شیک کیے کے مقابل ہونامکن نہ ہوتو کیے کی بالائی فضا کی طرف یا اگر کسی نشینی وادی پیر موتوکیسے کی زہریں فعنائی *جانب زُرخ کر*کیٹا کا فی ہے۔ امام مالک <sup>م</sup>حاقیل یہ ہے کہ نمازی کے اورے حبم کو کھیے کے رخ ہونا جا سئے خواہ دو البت دمگہ بر ہو یا نشیب میں۔ مدینه منویه میں سبحد نبوی کی جواب کی جانب مُرخ کرنا مشیک کیسے کی طرف کُن کرنا ہے یہ محراب وحى اللى سے عين كيمي كار تكوير ہوئى متى۔ محقے سے دور دراز فاز يُزمنے والوں كے لئے يہ شرط ہے کدوہ اُس سمت رُخ کریں حس سمت ہیں کعبدوا تع ہے۔ اسام شافنی رحمۃ الدُرطلبيد ك نديك يدكا في نبس بكر كمان خالب يس يرافقين ركمنا خرودى ب كرود حين كتب كمان ب التُّرِثْعَالُىٰ كارِمْنَادِ — ﴿ فَوَلِ وَجْعَلِكَ شَعْلَ الْمَسْجِدِ الحرام اسبات كي دنسيل م ك يصحت نمازك ك شرط م اوراس برتمام مسلانون كااتفاق ب بندا اجاع ب تابت ہونے کے ساتھ ساتھ بخاری اورسلم میں حفرت انسٹ اور حضرت عبد اللہ ب عراس اس باب میں مدینیں بھی موجود ہیں۔

قبلہ کارخ متعین کرنے کاطریقہ تبدی ہے۔ ایستارے سے بی البنااب سے بی البنااب سے بی البنااب سے بی البنااب سے بی در کے کاطریقہ تبدی ہے ہوگ ہوی سفری کرتے یا دی ستارے سے بی معراؤں کوعود کرتے اور الن کے پس قبلے کی سمت معلوم کرتے کا ذریعہ تبدیل ہوتا وہ دن ہیں ہوری ہورکرتے اور الن کے پس قبلے کی سمت معلوم کرتے کا ذریعہ تبدیل ہوتارہ تا اور استاروں سے سمت معین کرتے ہتے قبلے کارخ مختلف مقامات بر تبدیل ہوتارہ تا ہے جاتا نے مصری رہنے والوں کے لئے قبلے کارگ مشرق کی طرف کمی قدر دائیں جاتب سورٹ کے طلوح و فروب سے بجاتا نے مصری مغرب کی طرف کمی قدر بائیں جاتب و فروب سے اور مندوستان میں مغرب کی طرف کمی قدر بائیں جاتب و فروب سے مشرق و مغرب کی تیس معلوم ہوجاتی ہی اور اُن سے شال وجنوب کا ڈرخ متعین ہوجاتا ہے۔ تعلقہ صری نمازی اُس کو ایک مورث کی ہوا تب اُس کان کے بیجے رکھ کر امدید منوں ہوا در قدس میں سستارے کو بائیں موتڈ سے کی میا نب اُن کے ایک کو ان میر وقت آخین قبلہ کے کہ کو ایک میں وہ یہ بین وہ اور آئی سے میں وہ یہ بین وہ اور آئی سے میں قبلہ کے کہ کو ایک کو ان میں قبلہ کے لئے جو اصول بتنا تے ہیں وہ یہ بین ؛

ا۔ حننی فقبائ نزدیک جن شہروں اورقعبوں پی ایسی سجدی موجود ہیں جن کھ حابیوں یا تاہیوں نے تعیر کرایا ہو جیسے قدس ہیں سجد عمرومشق ہیں سجدی ہموی اور مصریس مسجد عمروین عاص توصیس ترخ ان کی محراییں ہیں وہی قبینے کا اگرخ ہے ہس ترخ سے میٹ کو ناز پڑھی گئی تودرست نہ ہوگی ہے ہی تھکم ان مقامات کا ہے جبال مسلمان بادشا ہوں نے مسجدیں جوائی ہیں ۔

اد جہاں ایسی سجدیں تہوں نیکن سلمان موجود ہوں توکسی نمازی تخص سے قسیلہ کا رُخ دریافت کرلینا کا فی ہے کافر بدکار اور بچے سے دریافت کرنا بھی نہیں ہے ناگرہ ہتا ہیں مجی تونہیں مانا جائے گا۔ اگر ایسا شخص مل جائے جس سے دریافت کیا جا سکتا ہے مجھ اپنی رائے سے قبلہ کا مدخ ملے کم ناجا کرنہیں ہے۔

م. جہاں نہ تومبی دنظر کسے نہ ایسا تھی علے تو اپنی سویٹ بھے سے قبیلے کا تعین کرے اور جدھر گمان غالب ہواس اُرخ خاز بہرجال ورست ہوگی اصعد بلاح ہیں اس کو توس

كيتيهير

ہ۔ اگر کوئی مسافر ہواور الیبی جگہ کھی ہے جہان کوئی آبادی نہویا تن و دق صحرا ہوتو آگر سورج چاندا ورستاروں کے ذریعے قبلے کا گرخ جان سکتا ہے اُس جان کاری سے کام لے یا کوئی دو مرات خص جواس کام میں ہوشیار ہوائس سے پوچھے بچواگر بیدونوں باتیں مکن نہوں نوتحرسی کرے بعنی بہنی سوجھ لوجھ سے قبلہ کا گرخ بہجا بننے کی کوششش کرے اور جدھر کمان فالب ہو اُ دھر رُخ کر کے نماز ہٹر ھئے۔

تحری کے بارے میں کچھ مسائل ایساتحری کرنے والاج کسی ایک ہمت کو دوسری سمت کرمی کے بارے میں کچھ مسائل پر ترجیح نددے سکامگر ایک طرف کرنے کمانہ بڑھ کی تو نازص موجود کارہ بڑھنے کی ضرورت نہیں تینوں امام علاوہ امام نتافعی کے اس برمتفق ہیں۔

ایک شخص نے تحرّی کے بعد ایک طرف مذکر کے نماز شروع کردی۔ دورانِ نماز اُسے احساس مواکہ قبلے کا رخ کوئی اور احساس مواکہ قبلے کا رخ کوئی اور ہے توجا میکے کہ مالت نماز میں اُسی طرف مُرْجا سے اور باتی نماز ہیں کا میں طرف مُرْجا سے اور باتی نماز ہیں کہ سے نمالہ میں ہے۔ کے نزدیک پرنماز صبح ہوگی، باتی دوامام نیت توڑ دینے کی رائے دیتے ہیں۔

ایک تخص نے تحری کر کے ایک سمت قبلہ منفین کی اور پوری نماز پڑھ لی بعدیں معلوم ہوا کہ وہ رُخ صیح نہ تھا تو بھی نماز صیح ہوگئ دوبارہ نہیں پڑھنا ہوگی۔ شافعی فقہا رکے نزدیک اگر محض کمان ہے تودوبارہ بڑھنالازم نہیں لیکن اگر لقینی طور پر مُرخ غلط تھا تو دوبارہ پڑھنالازم ہے۔

کسٹی خص نے اپنی رائے سے کام ہی ندلیا مالانکہ وہ ایسا کرسکتا تھا اوکسٹی خص کی بیروی کرکے یا بغیر بیروی کرکے باز پڑھی تو وہ نماز حیج یہ برگی آگرچہ بہر تحقیق موجائے کہ جوسمت قبلہ اس نے بے سویدے سمجھے بنائی تنی وہ سمجے تنی امام متفق الائے ہیں لیکن صنی فقبالجو اس رائے سے اختلات ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر بر فیال کرکے نماز پڑھی تھی کہ اِدھ وہلہ ہے اور بعد میں معلوم ہوا کہ قبلہ اُسی رُن تھا تو نماز صبحے ہوگی اس طرح اگر قبلہ

کے تعین میں شک مفا بھر بھی نماز بڑھ لی تھی بھرطم ہواکہ وہ ناز صحیح رخ سے بڑھی گئی تب بھی نماز صحیح ہو کی البتہ اگر وروان نماز شک دور ہوا تو نماز مانی رہی بھرسے بڑھنا واجب ہے۔

کوئی ٹخف چواس کامُنہ فیلے کی جانب موٹر وسے نہیں سے تو یہ وجوب ساقط ہوماً تاہیے اہتماجیں طرف بن پڑے نماز پڑھ لے۔

۱۔ تخفظ - جب تبلہ گرخ ہومانے میں کسی انسان سے یاکسی اورشنے سے جان ومال کوخرد پسنچنے کا اندیشتہ ہوتو اُس کا قبلہ بھی وہی ہے جس طرف بھی وہ سکون سے نماز پڑھ سکتا ہود ویوں حالتوں ہیں بڑھی ہوئی نمازوں کا گھہرانا واجب نہیں ہے ۔

کھیے کے انگر نماز پڑھنا کعبہ ہی قبلہ ہے جس کی طرف ترک کرکے نماز پڑھنے کا حکم ہے

کی طرف کرتے نہیں ہوگا اس لئے اُس کے اندر نما تراوا ہونے کے بارے بیں فقہا کے مسلک

مجد اجدا ہیں۔ صنبی فقہا اکے نز دیک اگر کھیے کے اندر کوئی شخص کنارے برکھڑا ہویا باہر کھڑا ہو

اور دونوں صور توں ہیں ہے دہ کھیے کے اندر کرے تونماز ہوجا کے گی نسیکن اگر ہجدہ کنا ہے

برکیا تو نماز نہیں ہوگی کیونکو کر نے کھیے کی طرف نہیں سہے گا ، حنفی فقہا کھیے کے اندرا وراس

کی سطے بر نماز پڑھنا سی تو قرار دیتے ہیں لیکن کھیے کے اوپر نماز پڑھنا مکروہ کہتے ہیں۔ مالکی فقہا اور کھیے کی چے نہ بر فرض نماز اور اکرابا طل۔

کی سطے بر نماز برٹھنا ورسنت نماز پڑھنا مکروہ کہتے ہیں اور کھیے کی چے نہ بر فرض نماز اور اکرابا طل۔

صرف نعلی خیرموکدہ نماز اندر بڑھنے کی اجازت ہے شامنی خیباء کیے کی بجیت پر نماز صرف اسس مالت بیں جیمے کہتے ہیں جب سراسے تہ می کے دوتھائی ہاتھ کے برابراونچی کوئی شنے ہو۔

سواری پر نماز بر صنے کے احکام یانفن سی المقدور قیلدر قربور بر مناجا ہے، کسی اور جانب پڑ مناورست نہیں ہے بہاں تک کدووران نمار اگرکٹتی یا اسٹیم گھوم جائے تو نمازی کوئی قبلے کی طرف مر جانا چلہ کے البتہ اگر من صحیح جانب کرنے سے معذوری جو توجہ دھر بن پڑے نماز پڑھی جائے۔ یہ اجازت اس مالت بیں ہے کہ مواری کو ایسی میگر بہنچنے ہیں وقت نکل جائے کا اندیشہ جو جہاں ہوری طرح نماز پڑھی جاسکتی ہے۔

آگرسواری کاجافری یا الیسی سواری سے جسے مغیرا نے کا افتیا رہے توطیقی ہوئی سواری بر تماری بر تماری نے دہوں کے دوار ناجا کر نہیں ہے خواہ وہ حرکمت یو بر تماری ہو، یہونئی فقیار کا سواری بر بنیر مجبوری کے ادار ناجا کر نہیں ہے خواہ وہ حرکمت یو بول کھڑی ہو، یہونئی بہت بر حصیح ہوگی جب گھسان کی جنگ ہو رہی ہو دہنوں کا بچوم ہویا کسی گھنے ہے جبک ادائی تب ہی حصیح ہوگی جب گھسان کی جنگ موری ہو دہنوں کا بچوم ہویا کوئی ایسامرف نامت ہو کہ سواری ہے گر رہا ہو جباں مرت نابس ہیں نہ ہویا کسی درندہ جانور کا خوص ہویا کوئی ایسامرف نامت ہو کہ سواری ہے اترابی نرجا ہے۔

اد اکے نماز کے فرائض بارکان نماز سے مراد وہ اجز اے نماز ہیں جن کے اور اسے نماز ہیں جن کے بیار کان نماز ہیں ہوتی کے بینی اگر ان اجز ایس سے کسی جُز دکو نیکال دیا جائے تو اُس کوئر زنہیں کہا جائے کا مثال کے طور پڑ نکیبر تحریفہ نماز کا ایک فرص سے 'اگر بیترک کردی ہوئی ہیں مال تمام ایز اُسے وحق یا ارکا ق کا ہے۔

نمار کار کان دا تکیر تحرید مین نیت باند صفے وقت الله اکر کہنا د تیت کو منی فقهاء شرط قرار دیتے ہیں باقی تین مسلکوں کے فقہاس کی رکنیت کے قائل بیں اس کو تکیر تحرید اس لئے کہتے ہیں کہ تمام مباح امور اس کے بعد حرام بوجاتے ہیں مثلا کسی کی بات کا جواب دینا یا کوئی ایسا کام جس سے نماز میں خلا واقع ہوسکتا ہے۔  ۲- قیام- سیدھے کھڑے ہوتا داگر کوئی عدد نہی فرض نماز ہیں فرض ہے۔ نعل نماز بیٹھ کر بھی بڑھی مباسکتی ہے۔

۷۔ قراُت قراک : کم سے کم بچوٹی تین ایوں کے برابر یا ایک بڑی ایت پڑھٹالسیکن مقتدی برقراُت لازم بنیس ہے۔

بهر دکور محرماً: بشت كواس قدرتم كرناكرمراد دكولها يك سطى برا ما يس

۵ د دوباد سجد مركا الين دون بالق الكفت بيرون ك محيان بينان الدان الدخي ركمنا

ان میں سے کوئی رکن اگرادا نہ ہوا تو نارتبیں ہوگی شلافات اکر نہیں کہا تیام رکورہ و سجو دیں سے کوئ فرض چھوٹ گیا تو ناز ادا ہیں ہوئی۔

مجیزی نازمی واجب بی ان میں سے کوئی واجب جوف مانے مازکے واجبات یا بھول جانے سے دی واجب جوف مانے مازکے واجبات کی خودر کونے واجبات کی خوددر کونے کے تقد اُرک کوئے کے حدد در کونے کے تقد اُرک کوئے کی صورت بوقو نازفار مدیومائے گی۔ وہ واجبات یہ بین ب

ا۔ فرض نمازی بہلی رکھتوں بیں سور و قاتمہ کے ساتھ قراحت قران میں دو مری مورت کا ملاتا واجب ہے۔

٧- تهم كتول مي مورة فاتحدير صنافواه وه فرص فازجو إنفل واجب مير

۳۔ نقل اور و ترکی ہر رکھت ہیں ہورہ فائتر کے ساتھ کسی سورت کا یا اُس کی تین آیتوں کا بڑھ سنا واجب ہے اور فرض نمازوں ہیں حرت پہلی دورکھ توں ہیں واجب ہے تھیری اورچ تھی رکھ توں ہیں صرف اس معن اتح سنّت ہے۔

م ۔ سورہ کا تحد کا دوسری سورت سے بہلے پڑھنا وہ جب ہے۔

ه تمام ارکان کوپ در سپداد اکرناه اگر آیک دکن سکردر دومرسے دکن کی ادا کی میس آئی دیر موکئی میتنی ایک سیدسے یا دکوع کرنے میں موئی ہے تو سیدہ میں ووا جب موالا۔ ۱- قیام موسر کت درکوع اور مجد دمیں ترتیب قائم رکھنا واجب ہے۔ اگرے ترتیب بدل

گئی توسجده مبولازم بوگار

در دکوح اورسجدسے میں اتنی د بر مطبر زاکد المینان سے سیحان ربی العظیم اور سیحان ربی الملل بڑھا ماسکے واجب ہے۔

۸۔ قومہ : سینی رکوع کے بعد المجھی طرح سے سید صاکھ ابونا اور بھر سجدے میں حب نا واجب ہے۔

9. مبسد : بعنی دوسجدوں سے درمیان ایھی طرح بیٹھنا۔

ا۔ تعدہ اولی لینی پہلی دور کعتوں کے بعد لقدر تشہد پہلے نا

لا۔ دونوں قعدوں بیں تشہدیڑھنا (التحدیات بلّٰہ سے کلی شہادت تک پڑھنے کوتشہد مجہتے ہیں)

<sub>۱۲</sub>۔ تعدملِ اِرکان ۱۰ تمام ارکان (قیام ورکوع • قومہ سجدہ · جلسہ قعدہ وغیرہ )کواطینان <sup>م</sup> بھوئی سے اواکرنا با یں طورکہ کوئی بات چھوٹ نہ <u>ا</u>ئے۔

۱۱۰ سِرَی نمازوں (لعِتی ظِهروعصر) بیں آہستہ قرآن بُڑھنا اورجہری نمازوں (مغرب عشاء فجر ،جمعہ اورعب دین وغیرہ ، بیں آ وازے قرآن بُڑھنا۔

م إ - قعدة انجره بي اسسلام عليكم ورحة الله كهدكر نماز فتم كرنا-

٥١- وترى كى نيسرى ركعت مين بان أكف أكر الله البركهذا أور بجر دعائة تنوت برصا-

ان میں سے کوئی واجب ترک موجائے گاتوسیدہ سہوکرنا واجب موگا۔

۱۷. عیدی نماز میں جمد تکبیری زائد کہنا واجب ہے لیکن اگر بغیر قصد کے جموع جائیں توسیدة سبولازم نہیں۔

نماز کی سنتیں سنت کے معنی لغت ہیں راہ وردن اور عادت کے ہیں۔ فقد کی اطلاح بیں بغیر اسلام اور آپ کے صحابہ جس طریقے سے فرائف وواجبات ادا کرتے سخے اُس کو سنتی ہیں اُس طریقے برجمل کر نابعث تواب سے اگر ترک کردے تو مؤافذہ نہیں۔ نماز کا مقصد اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہے جس کا خوب ترطریقہ وہی ہے جو بنی علید التدام کا مفاد لہنما تواب کی طلب رکھنے والے کو اس کا لحاظ رکھنا لازم ہے۔ نماز

كى ضرورى سنتيى يربى-

ا۔ تنجیر تحربیہ کے لئے ہاتھ اُ تھانا ، مرد ں کوکا نوں تک اور عور توں کومو ٹارھوں تک ۔ مرد اگرمو ٹارھوں تک ہاتھ اُ تھا ہَی توجمی سنّت ادا ہوجا کے گی کیون کہ نبی علیہ السلام نے کہی کا نوں تک اوکھی مو ٹارھوں تک ہاتھ اُ تھا ہے ہیں ۔

٧- التحول كوا مطات وقت التكليال كملى اورقيل كى طرف ركمنا

م. امام کوہردکن اداکرتے وقت یجیر کہنا۔

مر بہلی رکعت بین تجیرے بعد ثنا دیعنی سوانک اللہ )؟ مستد پڑھنا ور

۵ - تعوّذ (بعین احوفہ بانٹر) بڑھنا (۲) سورۂ فانخہ کی ابتدائت کمید (بینی سبم اللہ) سے کرنا۔ ۵۔ سورۂ فانخہ ختم کرکے کہن کہنا (بالکل اَمہندسے یا مقولرا ملکی اَ وازسے دونوں با تیس سنّست ہیں۔

ہ ر نیت باندستے دقت وائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر کھڑے ہوتا ، مردوں کو ناف کے برابر اور عور توں کو سینے کے اوپر ہاتھ رکھ ناچلہ شئے ، اگر کوئی مردیمی سینہ پر ہاتھ باندھ کر نمیا ز پڑھے تو ریمی سنت کے خلاف نہیں ہے ۔

۵ د کور پس جاتے وقت النداکبرکہنا۔

۱ رکوع کی حالت میں سرکو بیٹھ سے برا برر کھنااور دونوں اِنفوں سے گھٹنوں کو مکرڑنا۔

اا- دكوع بين سبعان مربي العظيم تين باركهنار

۱۱. تومربینی رکورا سے اُسطّے وقت امام گوسیع الله لین حدال کمنا اور امام ومفتدی و ولان کو د تبنا دل الحدث کمنا ر

۱۳ سبدے میں جاتے وقت مبلے دونوں گھٹنوں کو بھر ما بھوں کو بھر میٹیائی اورناک کوز بن برر کھنا۔

مهار سجدت میں جاتے وقت اور پورمجدے سے استے وقت الله اعدیر کمنار

۵د دونون سحدول مین تمین تمین بارسبدی ن دبی الاعلی کهنار

۱۶- سجدے کی مالت میں ہاتھ کے دولاں بینچوں کوناک کے ہر ابر دکھتا (مَ دِ وں کور ان ا در بیٹ مِلانا ہمیں چا ہیئے جبکہ عور توں کوران ا ورپیٹ ملاکر سجدہ کرناچا ہیئے۔ مردوں کو دونوں كبنيال ران سيربذ كرزين سعادتي ركهنا اوردون بيرول كوكمرا ركهنا ولبيع جبك مورتوں کو اینے بیرزیس بر بھیادیتا جائے۔

١٤- جلسے اور معدد عيد مردول كو بايال يرجياكراس كے اور بيطنا جائي اور حورتول كودونون ببردائى مانب كالكرييطنا جائي

مد تشبيديث التهد الناك النصال الله يمينهادت كي الحكي اويرا عُمانًا.

14. قعدة اخيره مين تشميد كيدون ومترلف يرهنا-

١٨٠ درود تك بعدكوني وعدا طرصلا

الله يبيل دا كين طرق بحريا يُن طرف مسلمام بجيرنا-

ب. فرض کی تیسری اورج متی رکعت میں مور و قاتی پڑھنا۔

مندحبات ياآواب تمازوه باقل بيرجن كانمازس لحاظ ركحت بسنديده يينكين أرجو شعائي تواس كى دجهت كوئى فرق

نمانے ادا ہونے میں واقع نہیں ہوتا الیندا آداب صلوٰۃ میں سے یہ ہے کہ: ۔ حالت نماز میں کسی الیسی چیز پر تنظر تدر کھے جو توجہ کو نمازے ہٹا دے مثلاً کو کی کھی ہوئی عبارت یانفتش ونگار- بس کرے سے بونے گامالت بیں سجدے کی جگری ارکوع ک حالت میں دولوں بیرول پر جیسے اور قعدے کی والت میں این گود براور سسانام بھیرتے وقت اپنے موند صوب برہی تھا۔ مینی پیاشیے۔

م۔ کھالنی کو عاقت بھر و کے بغیری سیب کے کھانتاجی بیں کسی حرت کی آواز بریدا موجائے نما زکو با لمل کرد نیاسے' بہی حکم ڈ گار کاسب جہا ہی رو کنے کاحکم آنحفرت صلی اندعلیہ وسلم كه ان العناظ مين روايت كيا تكيام.

> التثاوب في الصلوة من فلنكضع ما استطاع

مُنازِمِي جِمَا بِي لِينَا خَيطَانِ كَمْسِ إِمَادِي الشيطان فاذ اتناكب احداك بيمنع بي عمى وجاي آئة حتى الفدور أسيروكن كوستسس

أكرندرك تومندى بالخدرك ليناجات.

٧- سنجلداً داب صلوة كم وكوتكير تحريب كي وقت التي بالقربام ريكنا اور عورت كودويلك اندرى و كمناه يد

بهر سورة فاتحدا وردوسرى مورة كيورميان سيم الشكلسا مي ستحبات بس سيم

۵ - اقامت کہنے والاجب حی علی العسلاۃ کہے تو تالڈسے سے کھڑے ہیجا تا اور قدقا مت العلوۃ کہنے ہرامام کا نماز شروع کر دیماستی ہے۔

٨ ركوع اورسىد يرين يون وفعس زياد وسيح يرهنالس منفرد كر الامتناب يد

مة ويعنى الم مرة اس مِيرَ كَلَيْ بِي جِو مَلْكَى النِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الم

مترہ کے شراکط سمی شے کو بھی سترہ بنا پاہا سکتا ہے جس کی اونچائی ایک ہاتھ یا اس سے زیادہ ہو، وہ شے سیدھی ہوئیڑھی میٹرچی نہ ہو مشرہ نمازی کے

بیروں سے تین گڑکے فاصلے تک بوتا جائے کسی ضغیم چیز کامترہ بنا تا بڑے تو آسے سامنے چیڈال میں رضا بہتر ہے آگرکوئی شے سترہ بنا نے سے نہ توزمین پر ایک نکیر بلائی شکل کی بنائی جائے۔ بیٹے ہوئے و کوئی بیٹے کو بیٹے کوئرو برائین اور وہ کافر تھیں بیٹے کے بیٹے مازیر جی جامکی ہے۔ آدمی کا شخص با احتی جورت نہ ہو کسی غیس شے کو بطور سترہ استعمال کو نا مٹیک بنہیں ہے میں حکامت موسوب بیز کا ہے۔ مالکی فقیار بنعصوب شے کا سکترہ بنا نا درست اور غیس نے کا سکترہ بنا تا میں جبر عبی فقیار بنعصوب نے کا سکترہ بنا تا صبح منہیں کہتے اور غیس نے کا سکترہ بنا تا میں جبر عبیں جبر عبی فقیار بنا تا صبح منہیں کہتے اور غیس نے کا سکترہ میں قواردہ تتے ہیں۔

نمازی کے آگے سے گزرنا مائی کے آگئے ٹریدنے والد کہنگار ہوگا جب کی اصطبت مازی کے آگے سے گزرنا سے گزرنے گئے آئٹ ہوا ور بجر بھی نمازی کے آگے ہے

گزدا ہو لیکن اگرکسی اورطرت سے گزرنے گاگھجا اس پہی نہ ہوتو گنا و کارتونہ ہوتا میخوندان اولیا کا مزنکب خردر ہوگا۔ فاز پڑھنے والے کو بغیرسترہ رکھے ایسی میگہ فاز پڑھتا اجہائل ا سس کے ماسنے آمد درفت ہوتی ہو منع ہے اگر ا سسس کے ایکے کے فن گزرجائے تواس ہے اس بانت کا گناہ ہوگاکہ اس نے ایسی جگہ نماز پڑھی جہاں توگوں کو سامنے سے گزر نا پڑا۔ سُترہ ندر کھنے کا کسناہ نہ ہوگا کہ اس سے سی کسی ایک طرف سے منہ ہوگا کی بیش ہوگا کی دونوں میں سے سی ایک طرف سے کوتا ہی ہوئی تو آگی ہی شخص گہنگار ہوگا لیکن اگر نمازی کی دجہ سے رکادٹ نہ تھی اور جائے والے والے کوکسی اور جانب سے گزرنے کی گنجا کس نہ تھی توکسی کو گناہ نہ ہوگا۔ اس سے برعکس صورت میں دونوں گنہگار ہوں گے۔

اگر نمازیوں کی صعت ہیں سے کہیں تکلنے کی مبکدنہ ہوتو نمازی سے کئے سے جِلاجانام اکر سے اس طرح خانہ کعبہ سے طواف کے دوران نمازی کے ساخنے سے گزرحا نام اکر ہے۔

یدام که نمازی کے آگے کتنے فاصلے سے گزر ناحرام سے توامام ابو صنیف رحمۃ النہ علیہ کے نزدیک بر می سجدوں یا مسید الوں میں نمازی کے قدم اور سجدہ کاہ کے درمیان سے گزر ناحرام ہے اور مجوفی مسجد میں نمازی کے بیروں سے چار ہاتھ کے فاصلے تک یہ ہے گزر ناحرم ہے۔ نمازی مالت نمازی مالت نمازی اپنے سامنے سے گزرنے والے کو اشارے سے روک سکتاہے اور اشارہ سرے ہویا آنکھ سے یات ہیں جائی اسٹارہ سرے ہویا آنکھ سے یات ہیں جائی اسٹارہ سرے ہویا آنکھ سے یات ہیں کہ اشارے کی حدسے تجا وزکرے۔

مروبات نماز وه باتین جوحالت نمازین نابسندیده بین به بین ان سے نماز فاستونین مگروبات میاز

ا۔ سندن دیعی جادر کاکندھوں برنٹک بینا) نماز ہیں مکو وہ ہے، اسی طرح کرتے ٹیروانی
وغیرہ کو آسبنوں ہیں باننے ڈ الے بغیر کندھوں برڈال لینا یا کلوبند کے دونوں سروں
کولٹکا کرنماز بڑھن ، جادریا دوبٹر اس طرب اور هنا کہ اس کا پتو دوسرے کندھے برنہ ہو
سندل کی تعریف ہیں ہے۔ اصطباع بھی ضفی اور صنبی فقیل کے نردیک مکروہ ہے آئی
جادر کودائیں بازو کے نیچے سے لاکر بائیں بازو برڈالٹا اور دوسرے بازوکو کھلار کھنا)
بد است تمال الصمار دیعنی کیڑے کو لیسیٹ کرخودکو ڈھک بینا کہ ہا مقوں کو با ہر نکال نہ جاسکہ
یا جا در کا درمیانی صحتہ دائیں بازو کے نیچے رکھ کر دونوں کناروں کو بائیں کند سے برڈال
یینا، نمازیں می وہ می مردکو بغیر کی معدوری کے ابنا منہ جادر وغیرہ میں ڈھک لینا

مجى محروصي .

سر مالت نازیس کے یا بیمجے سے کپڑے کوا ونچاکرنا اورکپڑوں کومٹی سے بچانے کے اسے سمیڈنا کمروہ ہے ۔ اسمفرت صلی الله علیہ دوسلم کاار شادیے ،

اموت ان اسجد على سبعة بمعمم بكرسات بدي المركز الما المركز الم المولد المولد المولد المولد المولد المركز الم المولد المول

پیٹائی کے بالوں کو سٹی سے بچائے سے کئے اُسٹھا نایا مند سے مٹی اَ ورگردکو بار بارمچے نکسنا کمروہ ہے، اگرسجدے کی جگرکنگری جو آگاس کو ہٹائے کے لئے ایک بار باسٹے جلائے یا مندسے بجونگ دینے میں ہرج نہیں ہے۔

ا بنے بدن یا کیڑے یا داڑھی سے بے ضرورت کھیلنا اور اسی طرح کی اور باتیں نہازیں کہ دہ ہیں۔ کمروہ ہیں۔ پیشان سے بین نہاں کا کو صاور کرنے کے لئے ہاتھ بھیر نینے میں کو فی ہرن نہیں۔ در نماز کی مالت میں انگلیاں جی نا یا ایک ہوتھی اُنگی کو دو سرے ہاتھ ہیں ڈالنا می وہ سے۔ ایک اس میں انگلیاں جی نا اور در شور نا نماز میں میر وہ سے ۔ ایک سے دائیں بائیں در کے لینے میں ہرن نہیں سے اگر دن موار ناروا نہیں۔

۵۔ حضرت ابو ہر برائ کتے ہیں کہ رسول النُرصلی اللّٰ رعلیہ وسلم نے إقعاء (بینی کو لھوں کو زمین برخمکا تا اور کھٹنوں کو اُمٹا کے رکھتا) کھر دمٹو بھے ما سے کی طرح سجدے کرنا ) اور انتفات دادھراً وھرد بھنے اِمُنہموڑنے سے ) منع فرمایا ہے۔

۸۔ محروباً ت کے منجلہ (افتراسٹ وْراح ( باکٹوکی بھانا) اوراستین کا باق پرسٹین بھی ہے۔ ۹۔ مالت کا زیس اشارہ کرنا ، بجزاس صورت سے کم نمازی کے ایم کٹورنے والے کورد کنے کے سلتے کیاجا کے محروہ سبعے۔

١٠ عقص (ييني سرك ييمي بانون كاجورا بانده كزماز برهنا كمره مهد

وقت ودرمياني عرص كماندربادا بوناچاسين

بد نازکدوران آنگیس بندگرلینایا آسمان گی طرف آنکو اُنظاگرد بیمنام و وسپرلیلی اُوکسی چیزے قوب مثل نے کے نئے آنگیس بندگی جائیس یا آیات سادی سے عرب ماصس کرنے کے لئے آنکھ اویر اُسٹمائی جائے توکر اہت ہنیں۔

سد تنگیس مینی قرآنی ترتیب بوسورتوں کی ہے اُس کا کونظ ندر کھتا بھی می وہے سہلی رکعت بی بوسورت بڑھی اُس کے بعد کی سورت دومری رکعت بیں بڑھ تاجا ہے اگرا اُس نے پہلے کی سورت کا بڑھنا یا بارباد کسی رکعت میں سورت کا ڈہرا نا بھی مکو وہ ہے تواہ وہی ہاتہ سورت کا بڑھنا یا بارباد کسی رکعت میں سورت کا ڈہرا نا بھی مکو وہ ہے تواہ وہی ہاتہ مویا تفضل۔ ایک قول یہ ہے کہ تعنلی نماز میں سورت کی تحواد کو دہ تہمیں ہے دومری دکھت کو بہلی رکعت سے بقدرتین آیت زیادہ طول دینا بھی مکر دہ ہے۔

مهد آتشندان پائٹوجس بیں اٹھارے روشن ہوں اُس کی طرف رُخ کرے نماز ٹرصنا کمروقیے۔ 10۔ کسی جاندار کی تصویر نمازی کے سرکے اوپر یا آگے ہونا کمردہ ہے، چیوٹی تصویر جوگوں برینی ہو کمردہ نہیں ہے۔

ود الكي صف ين مكر بوت بيع ناز برمنا كرده ب.

عد كرركاه وكوا مسينك ك مكر والورد باكر في كوان الرصا كروه ب-

مد اگر ناز بڑھنے والے کسائے قر ہویا ہے قبوستان یں جہاں ناز بڑھنے کے لئے مضوص مگر نہ ہو تاز بڑھنا محروہ ہے۔

مذکور میانوں کے ملادہ بھی کمرہ ہات ہیں تنائد بیٹاب پامانہ یا دیا تھا دیا کرنے کی حابث ہے ہوئے کا ڈیڑھنا کے انسوجو و ہوا در کھانے کی ٹھاٹی ہوئے ہوئے ہوئے کا ڈیڑھنا یکسی ایسے تحص کی طرف اُرخ کر کے ناز پڑھنا ہو اُس کی طرف منہ کئے بیٹھا ہو یا سانی نماز کوئی معولی ترکت کم نا وغیرہ دخیرہ۔

مسجدين كياكياباتين محروه بي ؟ مسجدين بعدر راسته بنالينايا أسس عرديان سي كزراد با فیرمتکف کوم جد کے اندر سونا اور سجد میں کھانا۔ مسافر کے لئے کرا بہت نہیں ہے ۔
 ما دینر کا فرسے بات کرنا اور اونجی اواز سے ذکر کرنا جس سے دوسرے نمازیوں کو پرنیا تی ہو۔
 بر نفرید دفروخت کا سودا ہے کرنا محروہ ہے۔ ببد کرنا محروہ نہیں اور عقد نکاح کرنا متی ہے ۔
 د نجس بانی ست کو دجیر کا مسجد میں واضل کرنا جوتے اگر اس سے نجاست جو شرے کا اندریشہ نہ ہو تو اندر لائے جا سکتے ہیں ۔

ہد بچوں اور فاترانعصت لشخص کومبحد میں داخل کرنا اگریہ گیان غالب ہوکہ وہ سجد کو مجس کر دس گے۔

٤ ـ مقوك، رینط اور ملغم سے مسجد کی دیوار ٔ فرش یا چٹائی کو آبودہ کرنام کروہ تحریمی ہے۔ ۸ ـ مسجد میں گم شندہ چنر کے متعلق لوچھ کچھ کرنا قطعاً مکروہ ہے ۔

۵۔ انتعار پڑھناجن ہیں قامت ورخسارا ورزیف د کم کا ذکر ہو پاکسی کی مذمت ہو یا اورکوئی بیہو دگی ہومکردہ سیے۔

اد مسجدین نسوال کرنا جائز ہے نہ سائل کوخیرات دینار و اسے حصرف صدقہ عطائرناجائئے۔ مسجد کے ادپر کی عمارت مسجد میں واضل نہیں ہے لیکن مسجد کے صحن کا فرش مسجد میں واضل سے افراد امور مسجد میں علوم کی تعلیم کورسس تو این وعظ ونصحت نیز تزعی احکام باری اور حرام ہیں مسجد میں علوم کی تعلیم کورسس تو این وعظ ونصحت نیز تزعی احکام باری کرنا بالانعاق جبا کُرنے ۔

مسجدی دیواروں برنسی قسم کی نحر برہ نام کروہ ہے۔ امام مالک قبیلے کے رخ تخریر ہونے کو محروہ قرار دیتے ہیں۔ اوقات نماز کے علادہ سبحہ کو مقفل کر دینا مباح ہے ، امام الوصنیفہ می نزدیک مسجد کو کسی حالت ہیں ہندر کھنا مباح ہے اگر سامان چلے جانے کا اندلیشہ ہو ور ندم کر وہ ہے۔

ایک عبکہ کی مسیدکو دو مری عبکہ کی مسیدسے بذات خود افضلیت نہیں سے تا بیم عنوی خوبی کے باعث سب سے افضل مکی مکرمہ کی مسید حرام بچرمد بیزمنورہ کی مسید نبوی بھرمیت للقدی کی مسیدا تھی بیم سید قباسیے۔ ال کے علاوہ ہرمقام پرسب سے قدیم مبدکو پرسب سے بڑی مبحد کو بھراس مبحد کوج نمازی سے قریب تر ہو فضیلت ہے ، جس سبعد میں دین تعلیم دینے تعلیم دینے کا انتظام بڑوہ اُس مبحد کا وہاں رہتے وادی برحق ہوتا سبے کہ اُسے آبادر کھیں اور بارونی بنائیں۔

م معلات صلوة مي بالين جونازكوفات دكرديتي بي اور دوباره نماز برهنا ضروري بونا معطلات معلوة

ا. خازىيى قصداً بانا دانسند بات كرىينا. وم، سسلام كرنا باسلام كاجواب وينا وس، تجيينك سے برالحدیت کہنایا محدیثہ کے جواب میں برحک الٹدکہنا دم ، بُری جبرشن کرانا بتدیر صار (۵, خوشی کی باتعب ک بات برا محدلیند یاسیمان الله کهنا (۲) کسی غیشخص کی و عایر آمین کهند د، در ذیحیت یارنج کی وجدسے آبی بھرنا اُف یابائے کہنا دم) بےسبب کھانسنا حبس سے حریث کی اَ وازیدِد. مِو (۵) قدراً با بھول کرکوئی شے کھاپی لینا د-۱۱ نمازسے باہر قراکن پڑ ھتے والے کو غلطى بنانايالفددين (١١)علىكير (يعنى إي كام ص ين حركت زياده كرنا برس كرنا (سين كقبد ی طرف سے موٹریینا (۲) چومتمانی مشر کا آنی ویر کے لئے کھٹل جانا کہ ایک سجدہ کیا جا سکتا ہو (۲) ، واز کے سابقہ ہنس پڑتا (۵)، قرآن پڑھنے میں ایسی خلطی کرناجیں سے معنی بدل جا بکس (۲۷)، مام سے پہلے رکوع کرکے یا سحدہ کرکے اکٹر جانا (۱۰) بھالت نماز میں حَدُث واقع ہونا . تیم والے کو یانی مس مانا، زخم بحر کریٹی، ترجانا ،مسئ کرنے والے کے بیرسے موزه اُ ترمانا، بے بوشی کاط ری مونا و ہو گی کادورہ بٹرنا ون سب باتوں سے نمازجاتی رہے گی۔ (۸۸)عورت کامردسے مل کر كرا ، وجانا الراتني دير موصِّني ديريس ايك بعده كياجاتا بتوتمار باطل موجائے گي-لمشى يى دخفى فقبائك نزديك أكرعورت مشتهاة ديعى مرد كسائ جاذب توجر، بواورمرد ك برابریا آگے کھڑی ہوجا ئے تواس کی نماز باطس بوجائے گی • برابر ہونے سے مطلب ید سے کہ بنڈلیاں باٹیخے برابرمیں موں اور دونوں ایک ہی امام کے مقتدی مول دریان میں یک ہاتھ سے کم فاصلہ ہو حکدا و منی نیجی نہ ہو، لمندا اگر وہ مردکی بیٹ ٹی اور تخف سے

۔ بیچے سے اورکسی اور امام کے بیچے طرح رہی سے اور فاصلہ ایک ہاتھ یا زیادہ سے اور

عورت مرد سے او می ملکہ پرہے تو اُس کی نمار باطل نہیں ہوگی اسی طرح اگر برابر ہیں ہونے

موے ایک سجدہ یاایک دکوع کے بقدرع صدند نگامو تو بھی نماز نہیں خراب ہوگ۔

اگرنمازمیں کھنکارنایا کلاصاف کرنا کا واز مٹھیک کرنے کیلئے ہو تاکر قرائت صیح کرسکے یاامام کونقہ دے سکے توالیسا کرنے سے نماز ہیں خوابی نہیں ہے گی۔

نمازمیں آگراللہ کے خوف سے روئے یاکسی مرض کی تکلیف سے کرا ہے گی آ واز کل جائے نونماز یاطل نہیں ہوگی۔

اگر نماز میں تیم موزوں کامسع از خم کی پٹی کامسع ٹوٹ جائے یعنی پانی بیسرا مبلے یا موزہ بیرسے اُتر جائے یا زخم بھر جانے کے بعد بٹی گرجائے تو نی زباطل ہوجائے گی لیکن اگر تعدہ اخیرہ بیں بعد رقت ہد میں بغدر تشہد مبیضے کے بعد ایسا ہو، تو نماز ہوم ا کے گی ۔ یہی حکم آو زسے نہیں کے بارے میں ہمی ہے۔

نازختم ہونے سے پہلے قصد اُسلام بھیرو سے سے نازباطل ہوجاتی ہے ایک اُرسی اِرسی اُرسی اردو اُرسی ا

مہیں توٹرے کا توگنا سگار ہوگا کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہوا دراس کے مال باب یا داد ا، دادی او رنا نا' نانی میں سے کوئی بھی صرورت سے بلائے اور کوئی دوسر موجود نہ ہو تونماز تولم کرجا ناچا ہئے۔

## اذان كابيان

افال کی تعربیت افال کے معنی اطلاع دینے کے بین آ ذکا ان جَنَ اللّهِ وَرُسُولَهِ " (اللّه ور س کے رسول کی طرف آگاہی دی جاتی ہے" آ ذَنَ فِی انْ سِ بالْحَيِجَ الْ عَجَ کے متعلق سب وگوں ہیں اعلان کردوا افال اصطلاح ہیں نماز کا وقت آ مبائے کی اللّاع دینا ہے دحیں کے لئے خاص الفاظ ہیں ،

اذان کا حکم اوراس کی مشروعیت سے خارج ہے؛ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے :

یَانِیُنَ الَّذِینَ الْمُنْوَالُولُویِیَ لِلْقَسَلُوةِ مِنْ یَوْدِالْمُنْعَةَ فَالْسَعُوالِی ذِکْواللهِ (حَبَعه، آیت-۹) اے ایان و وجب جعد کے دن تارکے لئے بلایاب ئے ( ذان دی جائے، واللّٰہ کی عباد کے لئے جبل بڑو)

آ نحضرت صلى الندعليه وسلم كاارث وب:

اذ احضرت الصلوة فليوذن جب المازكادقت آجاك توتمين سكولً لحد احدكد. تخص اطلاع كے لئے اذان در.

ا ذان بجرت کے پہلے بی سالم شروع ہوئی جس کی تفصیل صدیت کی کتابول الوداؤ داہن اجہ اور ترمندی ہیں ہے۔ مردول کے لئے ہر فرض نماز کے لئے اذان کہنا سنّت مؤکدہ ہے اور ترمندی ہیں ہے۔ مردول کے لئے ہر فرض نماز کے لئے اذان کہند نے قوان سے اوا ہوجاتی ہے لئے ذان سنّت مؤکدہ کفایہ ہے سفریس بھی حفریس بھی خوادا دا ہویا قضا۔ شہر کے اندر اپنے گھریس نمساز بڑھنے والے کوا ذان دینا اس لئے ضروری نہیں سے کہ محلّدی اذان کانی ہے۔ و ترجواگر جہواجب بیر سے اس کے لئے عشاری اذان کو کانی سمجا گھریا ہے۔ سے اس کے لئے سمی اذان کو کانی سمجا گھیا ہے۔

جنازہ ،عیدین ،سورج کر من ،استسقارا در ترا ورج کے سے اورسنتوں کی نماز کے لئے اوان دینامسنون نہیں ہے۔

مىنون طريقكسى اورام كالفاظ مىنون طريقكسى اوني ملكه كالموامونا دونون الخوان دين كاطريقية اوراس كالفاظ ماعتول كالون مين المادت كى الكيال دونول كالول مين الحال كوليندة وازسي بدا مفاظ كهناب.

اَللَّهُ اَحُبَوُ جَارِبَارِ اَشَهَدُ اَن لا الله الاالله ووبار الشهد انّ محمّداً مُّ شرسول الله دوبار مَحَىَّ على الصلولة دوبار حَىَّ على الفلاح دوبار بهر الله الكبرُ دوبار لا إله الاَّ الله الكِي بار ـ

فجری افران میں سی علی الفلاح کے بعد الصلوناً خابر میں المنوم ووبارکہناسنّت ہے افران کے بعد کورسول النّصلی سُدعلیہ وسلم پردرود بڑھنا اور کھریہ کا مار منتے والے کورسول النّصلی سُدعلیہ وسلم پردرود بڑھنا اور کھریہ کا بڑھنا چا ہے:

ٱللَّهُ مَّ مَنَ اللَّهُ عَلَا والدَّعُوَةِ النَّامَةِ وَالصَّلُوٰةِ الْفَائِمُةِ الْسِمَّحَمَّدُنِ الوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالْبَعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدُنِ النَّذِي وَعَدُنَّ لَمُ إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْبَهِ يَعَادَ -

اذان سننے والوں کومؤذن کے الفاظ کے جواب میں علی الصلوۃ اور حی علی الفاظ کے جواب میں علی الصلوۃ اور حی علی الفلاح کے تو سننے والوں کو جواب بیں بیم الفاظ تہیں بلکہ داحول علی الصلوۃ اور حی علی الفلاح کے تو سننے والوں کو جواب بیں بیم الفاظ تہیں بلکہ داحول و لا قوۃ الذ با ملتٰ کہناچا ہیے۔ سننے والوں کو جواب میں صد تا قوت کو برئ من کہناچا ہیے۔ سننے والوا اگر نمازیں۔ پیشاب یا پافانے سے فراغت کر رہا ہو میوی سے مقاربت میں مصرون ہو یضیہ جو بین شخول ہو۔ کھا تا بافانے سے فراغت کر رہا ہو میام دین پڑھ رہا ہو تو اس کو اذان کا جواب دینا ضروری ہیں افران درست ہونے کے لئے یہ إنین ضروری ہیں :

افران کی شرائے ط

د٧) الفاظا ذان يى بعدد كرك اس طرح اداكرناكديج بي لميا وقفه نه جواور نگفتاكو كى جائد. ادان عربي الفاظ بي بهواس كاترجه دومرى زبان بين نه بو .

رم، نماز کا وقت آجائے پر ہی اذان دی جائے۔

ده العن ظ كى ترتيب المع يتي ندى جائے۔

ا ذان دینے والے کی شرائط (۱) اذان دینے والاملان ہونا چائے۔ (۱) صمح التقل ہونا چا سکے دلوائی یا نشخہ یاب ہوشی

کی حالت میں افران دیناصیح نہیں۔ ۱۳) مرد مونا چا ہیے ۔عورت اور مختف کی افران درست نہیں ۱م) وہ نابا بغ لڑکا جس میں تینرکا مادہ مونود یا تھی بابغ مؤذن کے إذن سے اُس کے بجلے کے افران دے سکتا ہے۔

ا ذان دین دقت با دخو بونا کا وزیاد اور دل بیند ا فران کی سنتیں اور سنحبات مونا ۱۰ ونی عبد کھڑے ہوکرا ذان دینا بیٹھ کرنہیں ۔

قبله رخ رمهنا متی علی الصلوة کہتے وقت داکمی طرف اور حی علی الفلاح کہتے وقت باکی طر چبرے اور گردن کو اس طرح موڑ ناکر سیندا ور قدم نہ طرے رسحبیر کے وقت ہر دو یجیر کے بعد مظہرنا اور باقی ہر جلے پر توقف کرنا مستمب ہے، اس کو ترشش کہتے ہیں۔

حالت جنی افران دینا با بنی منع با محروه بی کافران دینا بین افران دینا منع ہے عور تول کی الت کی افران دینا بی منع با محروه بی کافران دینا بھی منع ہے۔ حدف اصفر کی حالت میں افران دینا ہی منع ہے۔ حدف اصفر کی حالت المصاف اور دینا نے اس مند بہا تا (حقی المصاف اور حی سلی الفلاح کہتے وقت کے معلاوہ افران کے دوران کوئی اور بات کہنا بہا مفرر بیٹے کر افران دینا نے مسافر کا مواری مجرافران دینا۔ افران میں راگ اور نے بہا کرزا بعن زبروم کی ساخرا واز کواوی اینا کردہ ہے ) وقت سے بہلے متلا ملوس میں موری فرطنے سے بہلے فرکی۔ موری فرطنے سے بہلے فرکی۔ موری فرطنے سے بہلے فرکی۔ موری فرطنے سے بہلے فرکی دینا وی کام کرنا بھی مکروہ ہے۔

نماز کے لئے کھڑے ہوجا نے کا اطلاع دینے کا نام "اقاست" ہے۔ الفاظ قتل کا منت کی تعرفیت الفاظ قتل کا منت المصّلاة و و وارمزید کیے جاتے ہیں۔ دونوں کا اواں یں انگشت شہادت والئے اور حیّ علی العَلاج کہتے وقت دائیں ہائیں منہ کرنے کی قید نہیں ہے۔ منعی مسلک میہی ہے۔ ہاتی ائمہ کے مسالک ہیں تھیریں و وقع بار اور ہاتی الفاظ ایک یک بار اور قد قاصت الصلاة "دجار کہنے سے اقامت کی مقت ادام و ماتی ہے۔

اقامت کی سن طیس اقامت کے شرائط وہی ہیں جواذان کے ہیں۔ اقامت نمازے اقامت نمازے مست کی سنت طیس متصل ہوتی ہے بندا اقامت کے بعد کوئی اور کام کرنے نگائے ہم بنیس دلیکن اگرا قامت کو مرایا نرجائے۔ بنیس دلیکن اگرا قامت کہ چکنے کے بعد امام نے دور کعت نماز بڑھ لی تواقامت کو گرم ایا نرجائے۔ اقامت مش کرمفت می کوکب کھڑا ہونا جا ہے۔ اس کا کوئی تعیّن نہیں ہے۔

جوباتیں افران میں بیان کی سندیں اور سنحبات اون کی مجد بر کھڑے ہوکراڈان سنت ہے' اقامت اور سنحبات اون کی مجد بر کھڑے ہوکراڈان سنت ہے' اقامت بہیں جاری مجدی اواکر تاسنت ہے' اقامت ہیں جاری مجدی اواکر تاسنت ہے' جبرے اور گرون کاجن الفاظ براڈان ہیں موٹناسنت ہے اقامت ہیں بنیں ہے۔ اقامت کہنے والا جب جبرے الفاظ ہی کہے مقندی کو کھڑا ہوجانا جا سئے عنفی علمار کا مسلک یہی ہے۔

افضل دقت کا کاظار کھتے ہوئے افال دینے کے افران بیر صلبی بیتمسن ہے لیکن مغرب کی نماز میں افران وا قامت کا در میانی وفقہ بختھ پرونا جا ہیئے ہس اتنا کہ اس میں تین اکبیں پٹر ھی جا سکیں۔

ا و الن کی اجرت المرکوئی متطوع (بغرض تواب اذان دینے والا) ندموجود موتوبیت السال یا الفران کی اجرت و السال یا ا وقعت مال سے اُجرت مقرّر کی جاسکتی ہے ، میں حکم اقامت کہنے و الے اور امامت کرنے والے کے لئے میں ہے۔ تماز کے علاوہ اڈان دینا کان بیں اقامت کے انفی کان بیں اذان اور ہائیں کان بیں اذان اور ہائیں کان بیں اقامت کے الفاظ کہنا متعب ہے۔ اسی طرح آگ لگ جانے ۔ حسافر کے بھیا جانے براور کسی غم زوہ یامر کی کے دورے بیں بتلا شخس کے کان بیں اذان دینا مستحب ہے۔

افان د نے بعد در و و جیسے کا حکم درود پڑھنے اور بحرد عالم صنے کا والوں کو اور افان سننے والوں کو افران کے بعد مؤذن کو اور افران سننے والوں کو افران کے بعد مؤذن کو اور کی اجا جا کا افران ان کے جواب میں جوالفاظ سننے والوں کو کہنامسنون ہیں کمن بھی بیان کیا جا بجاہے ۔ اس کی دلیں کنفرت صلی الدعائی قد سلم کا یہ ارشاد ہے افران سعد من المدون فقول وا مشل ما اید قبول شده صلّوا عکن رجب مؤذن کو سنوتو تم بھی اسی علم کہ کہوس طرح وہ کہتا ہے بھر مرد درور بھیمنے کا کوئی ذکر نہیں ہے ، اگر مؤذن اور نے کا دور ور بھیمنے کا کوئی ذکر نہیں ہے ، اگر مؤذن اور نے کا دور وں کو یا د آجا کے گا۔

وه نماز تبطوع (حصول تواب) مهن دوقهم کی بین ، مارتسطوع (حصول تواب) بین دوقهم کی بین ،

راتبه (مقرره) اورغیرراتبه

راتبرکتیس دن اور دات میں دی ہیں۔ ناز ظریں دورکتیں فرض کے بہلے اور دورکتیں فرض کے بہلے اور دورکتیں فرض کے بہلے اور دورکتیں فرض کے بعد دورکتیں اور ناز فجریں فرض کے بعد دورکتیں ۔ مغول نے فرایا : سے بہلے دورکتیں ۔ یہ نفسیل حضرت عرضی اللہ عنہ کی روایت کر دہ حدیث میں ہے ۔ مخول نے فرایا :
حفظت عن المنبی صلی اللہ علیه میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے من کو دسلم سے من کو دسلم سے من کو دسرکتیں یا در کھی ہیں۔

اوران کی تفصیل ( مٰدکورہ بالا ) بیان کی۔

یرنمازیں سنّت موکدہ ہیں۔ اگر بررہ جائیں توان کی قضائی جا کے لیکن اگریہ نمازیں وشہرض نماز وں کے ساتھ چھوط جائیں اور ان حجو فی ہوئی نمازوں کی تعداد زیادہ ہوتو اُسمنیں بعلور قصنہا پڑھنالازم نہیں ہے، فجرکی سنّت اس حم سے شنٹی ہے اس کی قضا پڑھنا چا ہئے اور قضا پڑھنے کا وقت زوال افتاب سے بہلے ہے اس کے بعد ان کی قضا مائز نہیں۔ فیرکی جاوت شرع بوگئی ہوتوا گرجا عت بیں شامل ہو اگر بوگئی ہوتوا گرجا عت بیں شامل ہو جانے کی توقع ہوتوسنتیں بڑھ کر جاعت بیں شامل ہو اگر جاعت بیں شامل ہو اگر جاعت ب جاعت ملنے کی اُمید نہ ہوتو اُسے ترک کر دینا جا ہیں ہے۔ اس کے بعد ان سنتوں کی قضا نہیں ہے ران سنتوں کی نعنا فرض کے ساتھ ہے جیسا کہ اوپر بیان ہوا) پین فی مسلک ہے محرودہ نہیں ہیں ہو اگر فرض کے بعد سنتیں بڑھی جا بہر ۔ اُرد نے ہیں لیکن شافعی مسلک ہیں محرودہ نہیں ہیں ہو اگر فرض کے بعد سے بڑھی جا بہر ۔

نماز بر صنے کی مخل صورت نماز شروع کرنے وقت دل کودنیا کے کاموں اور فیالاً عمار بینا جا ہے اور استعمام کردینا جا ہے اور

يحسوم وكركهنا جائي

إِنِّ وُحَجَّهُ ثُنُّ وَجُهِى لِلْكَبْئِ فَطَى الشَّهَاوَاتِ وَ الْدُرْضَ حَبْبُهُ فَاقَمَا ٱنَامِنَ مُشْرُكِينَ مِن نے ابنامند پوری توجد کے ساتھ اس ذات کی طرف کر بیا جس نے اسمالؤں اور زمین کوپیداکیا اور میں 'س کے ساتھ کئی کوشر کیے نہیں کرتا۔

بُوگا) ول سے نیت کرناخروری ہے زبان سے بھی کہدئے وہم ترہے جیسے : نَوْنَیْتُ اَنْ اُصَٰ بِی دَلِّکِتِی صُلوْۃِ الْفَجْرِ فَوْصْاً لَیْہِے ثَعَالیٰ مُنْفِجَّہِاً

نويت الى المعنى ريعنى صنوة ال إناجه قر الكعنية السَّرِيُقِينة -

( میں دورکعت نمازفجر طِ سے کی نیت کرتا ہوں جالٹرکے واسطے مجھ پرفرض ہے اور میں کعبہ شریعت کی طرف اپنا رے کئے ہو کے ہوں )

کھڑے ہونے ہیں نہ توگردن عبی ہوئی ہوا در نہ تنی ہوئی ہو، دونوں بیروں کے درمیان فاصلہ کم سے کم جار اٹکل یااس سے زبادہ ہوناچا ہتے ۔ نگاہ ہدے کی جگہ پررسنا جاہتے ، ہجر دونوں ہا مقوں کو کا نون تک اسطاتے ہوئے تکبر تحریبہ دانٹراکبر ، کہے بہتھیدیاں تبلہ کرخ ہیں ، بجیر کہنے کے بعد ہاتھ ناف سے اوپراس طرح باندھے جائیں کہ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی بشست پر

واسنے ہاتھ کی بتھیسلی رہے اور وائیں باتھ کے انگو کھے اور چھوٹی آ کھی سے بائیں باتھ کے گئے برگرفت موربا تعرباند صنے کے فور معداللہ کی شبیع اس طرح کہی جائے ۔ سُریُحانَاتُ اللّٰہٰ خَد وَبِحَمْدِك وَنَبَادُتُ اسْتُكَ وَتَعَالَىٰ حِنَّاكَ وَلَا إِلْهُ عَيْدُ ثَوْرًا لِسَالُدُوبِرُمْص سے باک در ہرتعربیت کاستحق ہے تیرنام برکت والاہے تیری بررگی سب سے برتر ہے اور ترے سواکوئی برستش کے لائق مہیں ہے) اس کے بعد تعوذ ربعنی عوذ باللہ) اور تسمیہ العنى سبهم الله كمدكرسورة فاتحد فيسط اورحتم كرف براستدس أين كبي بجر قرآن ككوني سورة یا تین آئیس کم زکم تلدوت کرے اس سے بعد اللہ کر کہنا ہوا رکوع میں ما سے ور علم حقر کرین پارؒ سبحان رہی العظیم' پڑھے۔ *رکوع کی ما*لیت میں دوگؤں ہا کتوں کی کھلی ٹکھیوں سے آپنے منے بجڑے ، دونوں بازووں کو بہلوے ملے کے رکھے ، سرکوریادہ نرجمکائے ، نہیٹے کوریا دہ ادنیا ر کھے ملک مسرسے کواہوں تک سطح برابر رہے تسبیح کم سے کم تین بار درنہ یا نجے یاسات باریمی ٹرحی جاسکتی ہے ب ركوع سي أعضة موسة سبع الله لهن حدة كبتام واكمرا موماك - اور كرب موكر تحيد دليني كنَبْنَا لكَ الْحَمْد كِي دواؤن فقرول كالرجم يدب دُخدان س كوستًا حس نے اس کی حمد کی) (۱ سے بر ورد کارتیرے ہی سے ساری تعریف ہے) امام کو دووال فقرے كمناعلين ببلالبندا وازسے اوردوس استسے اورمنندى كو صرف دوسرافقرة استدے كهناجائي. سُعِدے بیں اس ورح مانا مائے کہ بیلے گھٹے ذمش پڑھیں مجردونوں اتھ کے بینے کاؤں کے برابرر که کریشانی فرش برای ما کے اس طرح کذاک مجی زمین وجھوتی رہے۔ باخوں کی انگلیاں للى مونى اور بيرول كى انكليوس كو قسيلے كى طرت رمينا جائيے از مين سے انحى مونى نہ موں كا فى اور کمنی فرش سے ابھی ہوئی اور بیٹ اور رانوں سے انگ رسناچا سے سجدے ہیں سرر کھ کرتین ہار اسبعان سربی الاعلیٰ (میرالمبند ترمیرورد گار برمی اور نقف سے پاک ہے) بڑھے۔اس کے بعدالله اكبركهدك مراحمًا ك بجراجي طرح بيره جانے كے بعدد و مراسى ، كرے بينے كا وقفہ اتنا بواحس بين يردُعاً يُرْحى مِأسك " اللهُ مَدّ اغْفِي لى وَ نرجَمْنِي وَعَافِنِي وَ المنب في كائن فَ نِيْ وَاجْدِيرُ فِيْ وَامُ الْحَفِينَ (اے السَّرِجِيحِ نَشْ دِے مِحْدِيرِ رَحْمُ كُورِ مِراتَّصُورُ معان كربجيرسيدي داه برميل مجع ملال دزق دے ميرى تكست مالى دور كراور تحصا ونجا الله

دونوں بحدے کرنے کے بعدانشراکبرکہتا ہواسبدھا کھڑا ہوجائے دینی بہلے بیٹانی فرش سے
اسٹے، بھرددون ہا تھ اسٹے کر ران پر آئیں، بچر کھٹے زبین سے اسٹیں، دوسری رکعت بہلی رکعت
کی طرح بڑھے صرف سے وتعوذکو ند کہ ہرائے کیونکو دہ بہلی رکعت ہی میں ضروری ہے ۔ بھر
حسب سابق تنجیرات کے ساتھ رکوح ، قوم ، سجد کا اولی ، مبسد اور سجد کہ تا نیر کرنے کے بعدا ک
طرح بیٹے کہ دام نا بیرانگیبوں ہر کھڑا رہے ، انگیبال قبلہ رُنے ہوں اور بایاں بیرمولز کماسس پر
جیڑجا دے ، دون اس انتقار انوں پر رکھ کر تشہد بڑھے ، اس بیٹنے کو تعدہ کہتے ہیں۔ تشہد کے

ٱلْخَيْبَاتُ بِلِهِ كَالصَّلَوَاتُ والكَّلِبَا ٱلسَّلامُ عَلِيكَ ايُهَا النَّبِيُّ كَ مُهُمَّدُ اللَّهِ وَبَرَكَا ثُنُهُ النَّبِيُّ كَ مُهُمَّدُ اللَّهِ وَبَرَكَا ثُنُهُ السَّلَامُ مُكْذَكً النَّهِ وَبَرَكَا ثُنُهُ السَّلَامُ

عَكَيْبًا وَعَلَىٰ عَبَادِ امْتُهِ المَثَالِحِيْنَ الشَّهُ كُ اَنْ لِاَ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ كَدَ الشَّهُ كُ اَنْ لِاَ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ كَدَ

الشُّعَدُ أَنَّ مُحَمَّلُ أُعَبُّلُ أَعَبُلُ أَوْرَسُلُهُ

دل وجان سے اورصہ وال سے کی جانے والی بندگیاں الٹائی کے لئے ہیں۔ اسٹی آپ پرسلام ہوا الٹری رہائے ہیں۔ اسٹی آپ پرسلام ہوا الٹری رہائے تام الٹری ہوں ہر سلام ہؤیں گواہی و جاہوں کہ الٹری ہوا کوئی خلاجیں ہے ، ورگواہی و جاہوں کہ الٹری ہوا کوئی خلاجیں ہے ، ورگواہی و جاہوں کہ محمداً س

تشهد پر صفے ہوئے میں بعظ اُشہد بر مینے قودا ہے ہاتھ کے انگوسٹے اور بی کی انگلی کواکم معلقہ بنائے اور الداللہ کہتے وقت اُرائے کہا سے کا اور کشہد پڑھنے کے بعد اللہ اللہ کہتے ہوئے گھڑے ہوئے کے بعد آمیس کی تھی رکعت ای طرح پڑھے میں طرح دوسری پڑھی تی سنت اور نظل نماز وں ہیں تیسری اور چوسمی رکعیں ای طرح پڑھی میں مون طرح پڑھی کہتوں میں مون طرح پڑھی کہ موں میں مون موری وقت کے بعد بی مون میں مون موری وقت کے بعد بی مسلی اللہ علیہ وسلم بر در وور پڑھے ب درودول میں سے یہ در ودر پڑھے ب درودول میں خرایا ہے :

اے اللہ حضرت محمد اور آپ کی آن پر یقت نازل فواجس طرح تو نے حضرت ابر بہیم اور اُن کی آن پر رحت نازل فرمائی بینیک تو ہی لاکن تعربیف اور شعبی بڑئی والا ہے اے اللہ حضرت محمد اور آپ کی آل کو ہرکت عطافر ما جسبی نوٹ حضرت ابرائیم اور ان کی آل کو ہرکت عطافر ای بینیک تو ہی لائق تو بیف اور بڑائی وال ہے ۔ تو ہی لائق تو بیف اور بڑائی وال ہے ۔ الله تصلى كَلَى كَلَى وَعَلَىٰ الِ
مُحَدِّدُ كَمَا صَلَيْتَ عَلَىٰ الْحِدْدُ وَعَلَىٰ الِ
وَعَلَىٰ الرائِزُ اهِ يُمُ إِذَّكَ حَدِيثُ خَعْدُنَ الرائِزُ اهِ يُمُ إِذَّكَ عَلَىٰ حُبَدُنُ وَعَلَىٰ الرَّمَّ عَيْدِا كَهَا بَاسَ الْمَتَ مَسَلَىٰ إِنْوَا هِ يُسْتَدُ وَ سَسَلَىٰ الرائِزُ اهِ يُسْتَدَ إِنْ الْمَا هِ يُسْتَدُ وَ سَسَلَىٰ الرائِزُ اهِ يُسْتَدَ إِنْ الْمَا هِ يُسْتَدَ الْمُحْمِينُ الْمُحْفِينُ الْمُعْفِينُ الرائِزُ الْمُراهِ يُسْتَدَ إِنْ الْمُحْمِينُ الْمُحْفِينُ الْمُعْفِينُ اللَّهِ الْمُعْلَىٰ الْمُعَلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعَلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعَلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعَلَىٰ الْمُعْلَىٰ اللَّهِ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلِيْفِ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ اللَّهِ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلِيْفِ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ اللَّهُ الْمُعْلَىٰ اللَّهِ الْمُعْلَىٰ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَىٰ اللَّهُ الْمُعْلَىٰ اللَّهُ الْمُعْلَىٰ اللَّهُ الْمُعْلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ اللَّهُ الْمُعْلَىٰ اللَّهُ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلِيْفُ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلِيْلُ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلِمُ الْمُلْمُ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ

درو دیےبعد بید دُما بڑھے جورسول اللہ نے تعلیم فرائی تنی ۔ دوسری دُم اُئیں نبی آہے۔ بڑھا کونے سنتے:

ے اللہ مجھ سے بہت ی فلطیال سرز و الوں کو الوں کو الوں کو الوں کو المنتی نمیں سکتا ایس او کھے ابنی ضاص فطایوتنی کی صفت سے خش دے ورجھ الدین کی صفت سے خش دے ورجھ

پررحم فرما اور بنینگ توہی مخشنے والدا ور رخم کرنے والدہے ۔ دُما پُرْ صَنْ کے بعدو کی طرف مُن مجیرے اسّلام علیکم ورحمت الله کید بھر باہمی طرف منہ کرکے ہے اہمی طرف منہ کرکے ہی کہ در اللہ کا رحمت ہو) سبسلام بھیجنے وقعت تمام سسلانوں کی تیت کرسے اور و تیت با نہیں ہروقعت موجود ہیں ۔

کا ترجمہ یہ ہے ،

یاک ہے استد سرنقص یاکوتا ہی سے (۲۳بار) ساری تعربیت اللہ ہی کے لئے ہے (۳۳ بار) الشرسب سے طرامے یاساری طرائی اسی برختم سے (۲۳ بار) د ت واحد كيسواكونى معبود نهيس مس كاكونى شركي نهيس اسى كى ادمثابت بدى توليف اور شکر کامستنی ہے اور سرچیزاس کے قبضہ قدرت میں ہے (ایک بار) س کے تبدیمے : اللَّهُمَّ لَا مَا لِنَهُ لِمَا ٱعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِئِ لِمَامَنُعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَالْحَِلِّ مِنْكَ الْحَبَلّ " اے انتدتوج کچرعطا کرنا جاہے اُسے کوئی روک نہیں سکتا اور ص چیزے نوروک دیا جاہے اے کوئی ہے بہیں سکتااور کوششش کرنے والے کی کوئی کوشش تیرے سامنے بسود ہے۔ یہ اذکار فرض پڑھ چکنے کے بعد ہی شروع کردینا جائے یاسنّت وافوا فل کے بعد۔ امام منبل رحمة التدعليه فرض كے بعدا ورسنتوں سے بہلے بڑھنے كے قائل ميں مكن امام ابوعنيفه م کے نز دیک فرض اور سنت کے در میان اتنی دیر سے زیادہ آنوقف کرنا مکردہ سے حبتی دہر میں یہ کہ جسے۔ ٱلْلَهُمَّ أَنْتَ السَّدَاكُمُ وَمِثْكَ السَّلَامُ نَبَاتُكُتَ بَاذَا نُجِلَالِ وَ ٱلإِحْوَامِ (اے الترتیری فات سلامتی کا سرمیندسے تیری ہی طرف سے سر کی کوسلامتی متی ہے اور اے بڑائی والے اور احسان کرنے والے تیری فدات ہی بابرکت ہے <sub>۔</sub> ستحب برمے كمىنىتىں برھنے سے بعدتين باراستغفا ركرے ، ابترالحرسى اورمعوذ تنين بار پڑھے بھرسینے و مجید و بحیروتہلیں (حس کا بیان کیاما چکا) کیے۔ اسخفرت اپنی د عامی وائے يَتْ ٱللَّهُ مَدَّ إِنَّ أَعُودُ ولِكُ مِنْ قُلْبِ لَّا رَبُحْشَعُ (احَالَثُرِينِ الْمُحدل عيناهُ انگنا ہوں جس می ضنوع نہ مو۔

ماوہ الضحی (نمازج انسنت) نزدیک سقب تاکیدی ہے، اس کا وقت سورج کے ایک نیزوہ الضحی (نمازج انسنت) نزدیک سقب تاکیدی ہے، اس کا وقت سورج کے ایک نیزہ بلند ہونے سے زوال سے پہلے تک ہے، ورافضل یہ ہے کہ ایک جو تفائی دن گزیمنے بر بڑھنا نثر ورج کرے۔ اس نمازکی کم سے کم دورکعتیں اور زبادہ سے زیاوہ آٹے ہیں۔ امام ابوصنی درجہ اللہ علیہ کرنز دیک موارکعتیں تک پڑھی جا سکتی ہیں۔ دود و یا چارج اراکی تسلیم

سے۔ بنی ملی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو بڑھ اکرتے تھے۔اس کے علاوہ لبعض اور نفل نمازوں کا ذکر صدیث میں کا باہم مثلاً:

، جومورج بکلنے کے مجد دیر بعد دور کعت نفل بڑھنے کو کہتے ہیں۔ نبی ملی ملڈ ۱۰، نماز انشراق علیہ دسلم پڑھا کرتے ہتے۔

فاتحدسے بہلے بندرہ باراورسورہ فاتحہ وردوسری سورۃ اس کے ساتھ پڑھنے کے بعددس بار سے رکوع بیں سبھان س بی العظیم کے بعددس بار بچرتود، بین دس بار بچرسیدے بیں شبعان س بی الاعمالی کے بعددس بار بچرسیدے سراً مخانے کے بعددس بار بچر دوسرے سیدے بین دس بار۔ جاررکھیں اس طرح پڑھی جاتی ہیں۔ رسول القرصلی الشرملیہ وسلم نے اس کی تعلیم حضرت عباس کودی تھی اس لئے سنّت ہے۔

اس کا بیم معرف بال ودی با اس کے مدی ہے۔

ام کوئی نازی سجدی واضل ہوتو سکت بہ ہے کہ دورکعت ناز تحیہ المبعد کی نیت

افضل اللیم کرتے ہیں۔ نرکط اس نازے لئے بہ ہیں کہ سجد ہی داخل ہونا ممنوعما وفات ہیں نہو منظر ہورت ایسے وفت میں داخل منظر ہورت نکلنے کے وقت یا نمازع مے بعد ۔ حالت صدف ہیں نہ ہو۔ ایسے وفت میں داخل منظر ہو ایسے وفت میں داخل نہ ہوا ہوجب جاعت کے لئے کا اقامت کہی جارہی ہویا خطیب جعم کے خطیے کے لئے کا اوا ہو۔

تماز محیج ہوں کا بڑھنا مستحب ہے سفری جاتے وقت اور سفرے والبی بہی دورکعتوں کا بڑھنا مستحب ہے انحفر تا ملیے والم نے زمایا تما خلف احداث مستحب ہے انحفر تا ملیے والم نے زمایا تما خلف احداث مستحب ہے انحفر تا ملیے والم نے زمایا تما خلف احداث مستحب ہے انحفر تا ملیے والم نے زمایا تما خلف احداث مستحب ہے انحفر تا ملیے والم نے زمایا تما خلف احداث مستحب ہے انحفر تا ملیے والم نے زمایا تما خلف احداث مستحب ہے انحفر تا ملیے والم نے زمایا تما خلف احداث مستحب ہے انحفر تا ملیے والم نے زمایا تما خلف احداث مستحب ہے انحفر تا ملیے والم نے زمایا تما خلف احداث مستحب ہے انحفر تا ملیے والم نے زمایا تما خلف احداث کے عدد والم نے زمایا تما خلف احداث کے عدد والم نے دورکعتوں کا بڑھ ما خلف کے عدد والم نے دورکعتوں کی دورکعتوں کی باتھ کے والم نے مستحب ہے انحفر تا ملیے والم نے دورکمتوں کیا تروی میں کیا تو میں مدید والم نے دورکعتوں کیا تروی میں کے والم نے دورکعتوں کیا تروی کے والم نے میں مدید والم کیا تو مدید سیف ماڈھ دارک کے والم کا تعدل کے والم کے استحد کیا ہونے کیا ہے والم کے والم کے والم کے والم کے والم کے والم کیا تھا کہ کے والم کیا تھا کہ کیا ہے والم کیا تھا کہ کوئی کیا ہے والم کیا تھا کہ کیا ہے والم کیا تھا کہ کے والم کیا تھا کہ کیا ہے والم کیا

عنده حدد یوبد سنس اُزَ درانی (مین جب کوئی شخص سفر کا قصد کرے تو مب سے بہتر فیروده اپنے کئیے بیر مجوز سکتا ہے کہ و رکوع والی دورکھ تیں ہیں جوجائے سے پہلے بڑھی جائیں) امام سلم نے کعب بن مالک سے مدیث روایت کی ہے کریول النام ملی الشرعليہ وسلم دن کو دوپہرے وقت سفرے والیس آیاکرنے تھے اور پہلے سجد میں جاکر دورکعت نماز اواکرتے بھر بیھٹے متھے۔

رات ہیں حشامے بعد سے صبح صادق تک جو نفل نمازیں ادائی جائیں وہ تہجد کی نمانہ نماز منہ بچیار مجی جاتی ہیں۔ رسوں امڈوسلی، لٹر طبیہ وسلم رات کو دو تین کھنٹے سوکر بچراً مٹا کرنے اور شہجّد کی نماز پڑھتے۔ طِرانی نے رسوں الترصلی اللہ والمیدوسلم کا یہ ارشا دنقل کیا ہے،

مِوتى بسورة مرتمل من ارشا دربانى ب: إِنَّ نَا نِسْتُ لَهُ الْمَيْلِ هِي اَسَنْتُ وَ طَاعٌ وَ اَفْتُمُ قِبْلاً رَابِيْك رات كُا عَضْ مِنْ مسى كَيا الى اورول وزبان كاميل بهت خوب مِوتاب وربات (دعا انوب

درست ادابوتی ہے)

ماراستفاره مستفائي كين دوكعتين بره كروماكر خضرت جابرب عبدالد في روايت ماراستفاره سي ابت مياب وه

روايت ترجي كرسائة درج ذيل م،

كُان رَسُول الله صلى الله عَلَيْكِ وسلّم لَعَنَّهُنَا الاستَعْنَازَة فِى اللَّهِ كُنِّهَا كُمُا لَيُعَلِّهُنَا السيرة من القران بعول اذا هَمَ اَحَدُاكُهُ بِالْاَمْرِ مَكَلِيْرَكُعُ مَرَ حُعَتَيْنِ

رسول الدولى الدعلية ولم تعمير الشخارة كاطريقة سطرح سكها ياحس طرح قرآن كل سورت كهات تقرار فرات تقرجب تميس سركوني كسى كام كادراده كري تو ذمن نماز كهاد وه دور كمت نماز بإسطيم یددعا پڑھے۔

مِنُ غَـيْرِانْفَرِبِهَ قِهُ تَسْمَّدِيقُلْ. استخاريكي وُعا

ٱللَّهُمْ إِنَّ ٱسْتَعْرُفُ بِعِلْمِكُ التدس تيرم ملم سخير كاطالب وَ اسْتَقْدِيرُكُ لِعُدُرِينَ وَ مول اور تیری قدرت سے طاقت مانگت مون اور تیرب فضن عظیم کاموالی موای<sup>شک</sup> اَسْتَكُتُكُ مِنْ مَصْلِكُ الْعَبْظِيمُ فَإِنَّكَ تَعْتُدِثُ وَلَا اَفْتُدَثُ وَكَ تجےسب قدرت ہے اور مجھے کچھ قدرت تَغُلُمُ وَلاَ اعْلَمُ وَانْتَنَعَلامُ مين تجيسب مم ب ادرمج كي معلم ٱلغُيُوبِ ٱللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ نسين تومى غيب كى بالون كونوب عباسا ے اے اللہ اگر یہ کام میرے دین میری لَعَلَمُ أَنَّ هَاذَ الْأَكْمُرُغَيِّرُ إِنَّ زندگی میرے انجام کے لئے دیامبلدیا بدیر في دِ نَيْنِ وَمَعَاشِي وَ عَافِتَهُ مرےی س بھلاے توجھے اُسے کے نے أمرِي (با-عَاجِل أَمْرِي وَلَجِلِهِ) نافندُى، ئى دئىسترۇكى تىمبارك کی طاقت دے میرے لئے اس کو اسان كرف يرأس مح بحريت عطاكر اوراكر لى نىيد دَ إِنْ كُنْتَ لَعَـُلُمُ اَتَّ هٰ نَاالُاهُرُ سَٰتَرٌّ لِيَ فِي دِبُينِي توجانتائے کریہ کام میرے دین میری زندگی اورميرے انجام كے لئے ( باجلديا بدير ومعكانتى وغاتبنة أمرئ (يا ـ عَاجِلِ أَمْرِي وَالْجِلِهِ) مرسي من براب تواس سے مجمع باز فَأَصْرِفُهُ عَبِنَى وَ اصْرِفْبِيْ ر کداور الساعل کرنے کی توفیق دے جو عَنْهُ وَافْتُكُاثُهُ فِيَ الْخَلِيرَ میرے لئے اجہا ہوا در بھر آد ہمی اس سے حَيْثُ كَانَ نُنْمُ الطِيني بِهِ

التي في ما ياكر " يه كام " كيتي وقت كام كانام ليناجا كيا .

نمازهاجت اوراس کی دُعا موتودورکت نازیره کرد ماکری بین براتی بونی موتودورکت نازیره کرد ماکری ترمذی بین براتیانی

سے دوایت ہے کہ دسول الٹوسلی الٹرعلیہ وسلم نے فرمایا :

من كانت له عندالله عند او الی احدمن پٹی ا د م فليتوضأ ويجسس الوضوء شم بيمل دُعتين تُعلينن على الله تعا ولبيل على النبئ تمليقل لاَ إِلٰهُ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الكوئيمُ سُبُحَانَ اللّهِ دُبُّ الْعُرُشِ الْعَظِيمِ الْحُمَدُلُ لِلَّهِ ر رَبِّ الْعَالَمِينَ اَسُطُلُكَ مُؤْحَا مَ حُمَّتِكَ وَعَزَّا لِيَّحَمَّغُفَنَ إِلَيْ وَ الْغَيْنِيمُ لَهُ مِنْ كُلَّ بِرِّهُ السَّلَا مِنُ كُلِّ إِنْتُمِ لَأَ تَنَكُ غُ لِيُ ذَلْنَا إِلَّا عَنْفُ لَكُ وَلَاهَمَنَّا الْآ فَرَّغِتُهُ وَلَا حَاجَةٌ هِي لِيُ يرشا إلة قَضَيْهَا بِيا ٱلْمُحَمّ

الزَّاجِبيُنَ۔

جے اللہ سے کوئی احتیاج ہویائی اُدمی سے کوئی کام لینا ہو تو اُسے جلبے کہ وضو کرے اور انجی طرح سے کرے بھردد کوئیں بڑھے پھر اللہ کی ثنا اور رسول اللہ برور کہ کے بعد ابوں دعا بڑھے۔

فدا کے طلیم و کو یم کے سواکوئی معبود
ہنیں الند کی ذرت ہو نقص سے باک ہے
وہ عرش عظیم کا مالک ہے الند تمام تعربیوں کا
مستحق اور سامے جہان کا برور کا رہے خلایا
میں تجھ سے تیری رحمت کی توجۂ تیری مغفرت
کی نظر ہر طرح کی خیر بی اپنا صقدا و رہر کہنا ہ
سے حفاظت مائکتا ہوں میر کوئی گنا ہ ایسا
مزرے جس کو تو نے دور نہ
فرما دیا ہوا ورمیری کوئی بیندید تو تو ایسا
نزرہ مبا کے جو تو پوری نہ کر دے اسے ب

س برے رحم فرمانے والے خدا۔

تین امام وترکی نماز کوسنت اورامام ابوطیفه رحمته التدعلیه واجب کیتے ہیں اس ماروس کے نین رکعت میں مور کا فاتحہ اورامام ابوطیفه رحمت التدعلیہ واجب کیتے ہیں اس کے ساتھ کوئی سورہ باکم از کم بین ایات بڑھ ناسنت ہے محدیث میں ہے کہ انحفرت صلی الدعلیہ وسلم وترکی بہلی رکعت میں سورہ اعلی دوسری میں سورہ کا فرون اورتمیری میں سورہ اعلام بڑھا کرنے تھے، تیسری دکست میں قرأت مے بعد باتھ اعلام کرنے تھے، تیسری دکست میں قرأت مے بعد باتھ اعلام کرنے تھے، تیسری دکست میں قرأت مے بعد باتھ اعلام کرنے تھے، تیسری دکست میں قرأت مے بعد باتھ اعلام کرنے تھے، تیسری دکست میں قرأت مے بعد باتھ اعلام کرنے تھے، تیسری دکست میں قرأت میں بعد باتھ اعلام کرنے تھے، تیسری دکست میں قرأت میں بعد باتھ اعلام کرنے تھے، تیسری دکست میں قرآت میں بعد باتھ اعلام کے ساتھ کرنے تھے، تیسری دکست میں قرآت میں بعد باتھ اعلام کے ساتھ کوئی کرنے تھے تیسری دکست میں قرآت میں بعد باتھ اعلام کرنے تھے تیسری دکست میں قرآت میں بعد باتھ اعلام کرنے تھے تیسری دکست میں قرآت میں بعد باتھ اعلام کے ساتھ کرنے تیس کرنے تھے تیسری دکست میں قرآت میں بین قرآت کے بعد باتھ اعلام کرنے تیس کے بعد باتھ اعلیہ کرنے تیس کرنے تیسری کرنے تیس کرنے تیس کرنے تیس کرنے تیس کرنے تیسری کرنے تیس کرنے تیس کرنے تیس کرنے تیس کرنے تیسری کرنے تیس کرنے ت

رگوع بس ما یاما تا ہے فنوت ہراس دُعاکو کہتے ہیں جواللّٰہ کی ٹنا وردُعا پڑستاں ہو سنّت یہ سے کہ وہ دُعا بڑ ھے جوحفرت ابن سعودرضی لنُرعندسے مردی ہے۔

اے اللہ ہم تیری اعائت اور تیری بایت
کے علیکار میں تجھ سے مغفرت جاہئی ہیں
جھ جس مغفرت جاہئی ہیں
جھ وسرر کھنے میں اور تیری آجھی سے آجی
ناکر تے ہیں تیرا سنگر کرتے اور تیری
نافر انی نہیں کے بیر ہوجہ سے روگردال ہوتا
تیری بی عبادت کرتے ور تیرے لئے
تیری بی عبادت کرتے ور تیرے لئے
تیری بی عبادت کرتے ور تیرے لئے
تیری طرف بی دوٹر تے ہیں اے اللہ جھکاتے
تیری طرف بی دوٹر تے تیری رهت کی
ادل ہونے وال سے اے اللہ حضرت کی
نازل ہونے وال سے اے اللہ حضرت کی
ادل ہونے وال سے اے اللہ حضرت کی کی ال بیر رحمت و برکت نائل فرا۔

نمازیوری موماکی اگردوبار قنوت مے لئے کھرانہ ہوا ہوتوسسلام کےبدر بروسہوكرنے ا كم طلطى سے سورة فاتحد بڑھ كرركوع ميں جلاكيا تولازم بكر سورت اور قنوت بڑھنے كے لئے کھڑا ہوادردونوں چزیں طرھ کر دو بارہ رکوع کرے اور آخریس سجد ہ سہویجی کرے ۔ نماز و نر كاج عن كے سائم يُرْحنا ماه رمضان كيموامشروع بنيں ہے۔

مصائب کے بیش کے برحرف مار فجریس فنوٹ بڑھناسنت سے پررکوع سے کا کھنے ك بعد برص جاتى ب تنوت الله كا برصاا مام ك الحسنت بي منفرك الم بنبس ب فچر کی د وسری رکعت بیس رکوع سے استفاعے بعد پلود عائے قنوت پڑھی ماکئی ہے، ایسس میں

يرا لغاظ عدستُ بين منقول بوڪئي ۽

كالترسمي راه مديت برحلا ابني عافیت میں بناہ دے ہماری رضاکواپنی مفاكمطاب فرادب حوكجر تونعطافرايا ہے اس ہیں برکت ہے اسٹی عذاب کی سخنى سے بمیں محفوظ رکھ یکم دینے والا في مع اورخم بركون ماكم بين مشك تو ف مع بيند كرابيا ويجي ذبيل نهي موسكتااو *ۻڔڗؿٳ*ڟٵڹ؋ٵڷڝۼڒؿۺڽڔ*ڟؽ*ؽ ا يرود كاروا بركت ورصاحب عفلت م بتم تحبى مصعفرت النكتاه ولابركران بم تیری ناراض سے بینے کے نئے تیری رضا کی بناہ برت میں اور تیرے عذاب سے ڈرکز نیری معالی كامايه مأنكت بن أور تجه سترى بى حايت

اللهُمَّ الحَدِنَا فِي مَنْ هَدَايِكِ وَعَافِنَا فِي مَنْ عَافَيْتَ وَتُولَّناً فِي مَنْ نَوَ لَيْنَ وَبَارِ فَ لَنَا فِي مًا أَعُطَيْتَ وَتِناشَرُ مَا قَضِيتَ إنَّكَ لِقضى وَلَا لَيْقَضِي عليك إنَّهُ لَابُذِلُّ مَنْ قَالَيْتَ وَلَايُعَمُّ مَنْ عَادَيْتَ تُبَامَالُتَ رَبِّناً وَ تَعَالَبُنَ لُسُنَعُهُونَ فَ وَشُوُّ وَإِلَيْكَ ٱلْمُهَدِّ إِنَّا لَسُّوْدُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَيَعِمْوِكَ مِنْ عُفَّوْنَتِكِ وَ بِكَ مِنْكَ .

کے طالب ہیں تم از تراوی نماز تراه ی سنت وکنده مهاور حباعت سے ٹیرصناسنت کفایہ ہے ہام کم کے لئے پاکسی گاؤں کے لوگوں کے لئے یعنی اگر گاؤں یا محلہ کی سجد میں ترا ویج کی جاعت کچھ لوگوں نے بھی نہ قائم کی تو و باب کے رہنے والے سجی لوگ قابل مل مت ہوں گے۔

نماز ترادیح رمضان کے مہینے ہیں پڑھی ماتی ہے اور اس کا وقت نماز عشا پڑھنے کے بعد صبح صاوف تک ہے۔ اس کی رکعتیں بالاتفاق بیس ہیں۔ نبی کریم ملی الند طبیہ وسلم نے رمضان کی تین متفرق را تول (تعیسری - پانجوین اورستانیسوین شب کوسب مے ساتھ نماز تراویح ادافرانی بہلدن آپ کے ساخ اُ طُور کھنیں بڑھیں اِ اَنی رکھنیں سب نے اینے اپنے گھروں میں اواکس جنا بخد ان کی اوازیں شہد کی تھی کی بمنجنا ہد کی طرح سنائی دے رہی تھیں ، دوسب دن اب في في مسجدي ملك دن مطويل اورتيسب دن اتناطويل قيام فرما يا كر مجض صحابر کوسحری بچوٹ جانے کا نوف ہوا ،حضور اس کے بعد تراوی کے لئے نہیں کھے کہ مبادا یہ فرض نہ کر دی جائے۔ اس کی کیعتوں کی نعدا دبس ہونا حضرت عررضی انڈرعنہ کے <sup>ع</sup> ابسے واضح ہوتا ہے جس کی موافقت تمام صحابہ نے کی اور بعد کے ضلفائے ماٹ دین ہیں سے کسی نے اس كى مخالفت بنهيس كى رحضرت عربن عبد العزيز رضى التّد صنف جو ١٦ اركعتيس برها كر١٣ ركعتيس کردی تقیس اس کامقصدیہ کھا کرکعبہ میں ہرجار رکعت کے بعدطوات کیا جاتا تھا ا آب نے دوسرى مسجدون بين برطواف كيعوض جار ركتنين بلرها دبنامناسب ماناء ورنترا وريح كى ركعتبن امام الومنيفر امام شافعي اورامام احدين علبل اورداؤدها سرى رحمة الشرعيبهم ك نزديك مبس بى بايدا وراس كولمبروراتت نے اختياركيا ہے. برماركعت كے بعد ترويح لين محوداً ارام بینااور اس دوران دکراہی کرنامت ہے۔

جاعت سے تراوی بڑھنے والول کو وتر مجی ماعت سے بڑھنا بہترہے۔

تراو مے مے ستی اور اس اللہ ملیهم کے عمل سے نابت ہے اور اس ایک ستی ستی

ع اس مين كوئى وظيفريا كله طيب برهن اولى مع - أوعام الكنا صديت مين بي آيا -

ہردورکدت کے بعدسلام کھیزامتی ہے، چاررکھتیں ایک سلام سے ٹرھنایا تمام رکعتیں ایک سلام سے بڑھنا مام شافعی رحمۃ الٹرملید کے نزدیک درست نہیں، باقی امامول

ے نزدیا گرمردور کست کے بعد قعود کیا گیا ہو تو نماز درست ہوما کے گلکن محروہ ہوگا۔ نمازتماوي مين ايك باربورا قران شرهناستسب يرصفين اسكالحاظ موناجا سيكدم فتديون يرمار نهروا وروه خوش دلی سے سن سکیں۔ آئی مبلدی مبلدی نہیں بٹر صناچا ئیے جس سے نماز میں فلل واقع ہو۔ ہر دورکعت کے افازیس نیت کرنااور کیر تھریدے بعد قراً ت سے پہلے دھائے

افتتاح (سبحانك اللهمدوبجهدك .....) يرُّر صناعاتيج.

هرمكلعن اورقدرت ركضے والے برجونماز كى نثراكفاكو بوراً کرتا ہو جمعہ کی نا زوض ہے۔ یہ نازجاعت کے سا تقة مجعہ کے دن تلمر کی جگہ بڑھی جاتی ہے بھنرت عمر صنی انٹہ عِنْہسے مدیث روایت کی گئے ہے۔ صلوة الجمعة ركعتين تهام ﴿ (شماك بني ص الدُّعليه والم ك رشادك

غير قصى على نسأت ئىلىكى 💎 بوجب جعدك مازيورى دوركمتين مي ادر يەقھرىنىي بے . صلى الله عليه وسله.

قرآن میں اللر کا ارتباد ہے:

يَالْقُنَا الْرِيْنَ أَمَلُوا وَالْوَوْ مِلْ الْعَلْوَةِ مِنْ يَكُوم أَصْلَعَ وَالْمَا وَلَوْ الْمَدِ وَكُدُو الْمَيْعُ ﴿ ﴿ حِبْ مَ إِنَّ وَا اے ایمان والو؛ جب نماز جعد کی اذان ہوجائے توانٹدکی عبادت کے لئے علی ٹرو اورخريدوفروفست بندكردو\_

نمازجعه کے فرض میں مونے برسب کا اجماع ہے اس کا وقت وہی سے جوظر کی ناز کا ہے۔ نمازجمعہ کے کئےروانہ ہونے اور خرید وفروخت برکھنے کاوقت ادان جفیب کے سامنے کہی جاتی ہے سنتے ہی روانہ ہوجا ناچا سیے اس وقت خرید وفروخت حرام ہے۔ یہ تیوں اماموں کا سسلک ہے۔ امام ابوضیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نز دیک جوافران ما فرنہ (افران دینے کی میگردی جاتی ہے اُسے تسنتے ہی جیل بڑنا چا سیے اور خرید دفرونعت اُس کے بعد نماز

ختم ہوجائے تک ممنوع ہے۔

علادہ اُن شرائط کے جو نماز کے لئے پہلے بیان کی جاچکی ہیں بکھرت طیس مجمعہ کی تشرطیں جمعہ کی تشرطیں جمعہ کی تشرطیس اور دہ دوقسم کی ہیں، جمعہ واجب ہونے کی شرطیس اور نماز جمعہ صبح مونے کی شرطیس اور نماز جمعہ صبح مونے کی شرطیس ا

ا مردمونا - (عورت برواجب نهیں ہے۔ تاہم اگر جاعت بیں شامل سرالکط وجوب بوجائے تو ناز درست ہوگی)

(۷) آزاد مونا۔ (غلم اور ملوک کے لئے وہی حکم ہے جوعورت کے لئے بیان موا)

(۱۳) صحت مندمونا ـ (مریض یا نابیناجس کامسجدیک نینجپامکن نه بیوان پرجیعه و اجسب نهیں ہے)

(م) اليي آبادي بين سكونت بوناجهال نماز جعيم موتى عود مسافر پر واجب مهيل عي

(۵) موش وحواس والامونا (مجنون برواجب نهيس مي

(4) بالغ مونا (نابالغ رط كريرواجب نهيس م)

شراکطصحت نماز سب سے بڑی سبدیں دہاں کے سامے سلان نہا سکتا ہو (فہروہ ہے جب کی سراک طاحت نماز سب سے بڑی سبدیں دہاں کے سامے سلان نہا سکیں بیا کم سک

و میں میں ہے ہم یہ جدیں دہاں ہے سائے سمان نہما تیں بیام ہے م آبادی والی سبتی میں ہارہ آدی عائل و بائغ نماز بڑھنے والے ہوں اور وہاں روز مرّہ استعمال کی چیز بس مل جاتی مول تو جمعہ کی نماز بجا کے ظہر کی نماز کے بڑھنا صحیح ہے۔

۱۔ وقت کاموجود ہونا۔ بعنی اگر ظرکا وقت نیل جائے تو بھر مجعد پڑھنا ضیح نہ ہوگا۔

مو. نمازے پہلے خطبہ کاہور (حس کی تفصیل آگے آرہی ہے)

ہم۔ جاعت کا بونا (اس کی تفصیل مجی آئے آرہی ہے) تہا جعد کی نماز پڑھناصی نہیں.

۵- امام کا بونا (امام کے شرائط آگے بیان کئے مارہے ہیں ا

۷۔ صحت جعد کے نئے مسجد کی شرط نہیں ہے بلکہ میدان میں بھی درست ہے بشرطیکہ شہر سے اس کا فاصلہ ایک فرسخ سے زیادہ نہ مواور حاکم شہر رامیر یاامام )نے وہاں نماز جعد کی احازت دی بو۔ جماعت جس کے بغیر نماز جمعہ درست نہیں سے درست نہیں ہے اس برب کا الفاق ہے۔ البتہ جاعت کی تعداد میں رائیں مختف ہیں یہ ضغی علماء کے نزدیک جاعت کی سے کم تعداد امام کے سورتین ہون جائے۔ شرطیہ ہے کہ وہ سب مر د موں ، د و سری شرط کی ہے کہ سب امام کے ساتھ سجد ہ اول اداکر نے تک جاعت ہیں نتر یک رہیں۔ س کے بعد گرکوئی بھی امام کو چھوڑ کر جلاگیا تواس کی نماز باطل ہوگی ، د و سرول کی باطل نہ ہوگی لایکن اگرامام کے سجدہ کرنے سے بہلے سب ہی جیے گئے توسب کی نماز باص موجائے گی۔ انگرامام کے سجدہ کرنے سے بہلے سب ہی جیے گئے توسب کی نماز باص موجائے گی۔ بیا جمعہ کا تفاز حمد البی سے موتا ہے بھر تر آن جمعہ کا خطبہ اور اُس کے ارکان جب میں کوئی حکم یا نصیحت ہو، عذاب البی سے خوت کی کوئی ایس سے امام ہم حرصنبل تر نے کی کوئی ایس سے امام ہم حرصنبل تر نے کو ت ان جار دی باتوں کو خطبہ کے ارکان نبایا ہے ۔ امام مالک دحمۃ اللہ علیہ تحذیر و تبشر کو خطبہ کارکن فرمانے ہیں۔ امام مالک دحمۃ اللہ علیہ تحذیر و تبشر کو خطبہ کارکن فرمانے ہیں۔ امام ابو حذیفہ رحمۃ اللہ عید ذکر البی کو خطبہ کارکن فرمانے ہیں۔

جمعے کے دواول خطبول کے متراکط بہے خطب سے بعد خطیب کو تھوڑی دیرکے معے کے دواول خطبول کے متراکط نئے بہلا بھر کھڑے ہو کر دوسرا فطبہ پڑھنا

اور دولول خطبول کا نماز سے پہلے ہونا ۔ نیما کی درسیان کا ماز سے پہلے ہونا ۔

۷۔ تخطبے کی نبیت سے خطبہ بٹر صفی تئے لئے کھڑا مونا۔ اگر نمانکے خطبہ کی نیت نہیں کی تو وہ مام نقریر نتمار ہوگی ۔

مع ۔ خطبہ عرابی زبان ہیں ہونا۔ اگر تھی آیت باصدیث کامفہوم یا کوئی دہنی حکم مقامی زبان میں تھے ادیا جائے تواس ہیں کوئی ہرج نہیں ہے لیکن اس کا محاظ رہے کہ وہ عربی میں کہی ہوئی باتوں کاہی ، عادہ ہو، الگ سے کوئی بات نہ ہو، نیز خیطیے کونماز سے لمیانہ کیا جائے ۔

م ، دونوں خطیے وقت کے اندر موں ۔ اگر خطیے وقت تثروع بونے سے پہلے بڑھے گئے

اور نماز وقت آنے بر پڑھی تو یہ درست بنیں ہے۔

۵۔ خطبہ بلند آواز سے ہونا تاکہ حاصری س سکیں اگر کوئی شخص بہرے بن کی وجہ سے
یابہت فاصلے بر مونے کی وجہ سے نہ سن سکے تواس کے لئے سننے کی شرط نہیں ہے۔
یہ دونوں خطبول کے درمیان یا خطبول اور نماز کے درمیان سلسل قائم رکھنا بھی شرط
ہے، درمیان میں کوئی غیر متعلقہ عمل درست نہیں ہے اور نہ اس سے زیادہ تا غیر جائز
ہے جس ہیں دو لمکی رکھتیں میڑھی جاسکیں۔

خطبہ جمعہ کی سنت خطبہ کا حالت حدف سے پاک ہونا۔ خطیب کا ممر پر اذانِ خطبہ جمعہ کی سنت خطبہ کے وقت بیٹا ہونا، خطبے کے وقت دائیں ہاتھ سے اپنی تلوار یا عصا پر ٹیک لگا کر کھڑا ہونا، خطبے کے وقت ارخ حاصرین کی جانب رکھتا، دولؤں خطبوں کے درمیان اتنی دیر کے لئے بیٹھنا جس ہیں تین آئیس بڑھی جاسکیں ، بہلا خطبہ دل ہیں اعوذ بالد بڑھ کر اونجی آواز سے بٹر وع کرنا اور خطبہ کے ارکان متذکرہ بالا کے مطابق خطبہ دینا، دوسرے خطبہ میں حدوثنا اور درودوسلدم کے بعد ایم اسلام اور حاکم دقت نیز ایا تدارمردول اور عور توں کے حق میں دعائے مغفرت کرنا۔ تائید اللی اور اور توفیق عمل کی دعاما لگئا سنت ہے۔

جعہ کے د ن ایک ساعت اسبی سخ س ہیں کوئی مسمان مبندہ اسارے وہ عدا إنَ في اجمعة سُاعة لا يوافقهاعبدمسلميسأل ہانگے وہ قبول ہو کررہتی ہے مصور نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ وہ بہت عقور اساو تت ہوتا ہے۔ الله تعالى شيئا الإاعطاه اياء والشائء ببيست ه تقللها.

جعد کے دن مسجد ہیں جانے کے لئے جلدی کرنا جائے۔ نماز ہیں شامل ہونے کے لئے صف کوچر کر جانا میں مونے کے لئے صف کوچر کر جانا میں کو تعلق الرقاب (مونڈ سے پرسے بھاند کر مانا) کہتے ہیں جائز ہمیں اور خطبہ شروع موجانے کے بعد الیسا کرنا محروہ تحریمی ہے ، الآ ہر کہ بغیر مونڈ سے پرسے بھاندے بیٹھنے کی عبد ہمیں ہوتی ہوتی ہوتی ہے کرنامباح سے اور اس صورت میں بھی میا ج جب ایسا کرنے سے کسی کو تکلیف نہ بہنچ بعنی نہ لباس کھلا جائے نہ بدن پررگڑ لگے فیطیے کے بعد اور نمازے بہلے فالی عبد کو کرئے کرئے کے لئے بھاند کرجا نا جائز ہے۔

جمعہ کے دن سفر پرروانہ ہونا معنی نمازلازم ہو اسے جعہ کے دن فجر کے بعد مغر کرنا ناجا نزم بجراس صورت کے جب بید گان ہو کہ راہ بیں جعہ کی نماز مل جائے گی با بھر ہہ کہ وہ سفر واجب ہو مثلاً ج کاسفر صفی علمار جمعہ کی بہلی اذان ہونے کے بعد نماز بڑھنے کے دہ سفر کے لئے نکلنام کروہ کتے ہیں، نروال سے بہلے سفر کے لئے جانام کروہ نہیں ہے۔ جب بہلے سفر کے لئے نکلنام کروہ کہتے ہیں، نروال سے بہلے سفر کے لئے جانام کروہ نہیں ہے۔ جب سخص بر نماز جمعہ داجب ہے اور بلاع ثر نماز جب جمعہ کے بجائے طہر کی نماز سے خیر صافر بہاتواس کے لئے ناز ظہراً میں و فت ہم عدم کے بجائے طہر کی نماز بڑھ کی نماز سے سلام بھر کرفار فی نہ ہوجا گاگر نماز ہوگی۔ امام ابو منیفر رحمۃ التہ علیہ کی رائے ہیں نماز تو ہوجا کے گائی تجد کورک کا گناہ ہوگا کہ ارادة آب کیا گیا ہوئیکن اگر سمول کے نماز ظہر پڑھ ھی بھریاد آب کہ خواج کے اس صورت ہیں پڑھی ہوا کے قاری ہوا کے اس صورت ہیں پڑھی ہوا کے قاری ہوا کے اس صورت ہیں پڑھی ہوا کے قاری کے در کورک نماز نظی ہوجا کے اس صورت ہیں پڑھی ہوا کی قاری نماز نظر کی نماز ناطی ہوجا کے اس صورت ہیں پڑھی ہوا کی قاری نماز نہوا کی نماز ناطی ہوجا کے اس صورت ہیں پڑھی ہوا کی قاری نماز ناطی ہوجا کے اس صورت ہیں پڑھی ہوا کی قاری نماز ناطی نماز ناطی ہوگی نماز ناطی ہوجا کے اس صورت ہیں پڑھی ہوا کی قاری نماز ناطی نماز ناطیا ہوجا کے اس صورت ہیں پڑھی ہوگی نماز ناطی نماز ناطی نماز ناطیا ہوجا کے اس صورت ہیں پڑھی ہوگی نماز ناطی نماز ناطیا ہوجا کے اس صورت ہیں پڑھی ہوگی نماز ناطی ناطی نام نام کی نماز ناطیا ہوجا کے اس صورت ہیں پڑھی ہوگی نماز ناطیا ہوجا کے اس صورت ہیں پڑھی ہوگی نماز ناطی نماز ناطیا ہو کا نماز ناطی نماز ناطی نام کرکی نماز ناطی نے دور نام ہوجا کے اس صورت ہیں پڑھی ہوگی نماز ناطی نماز ناطی نماز ناطی نماز ناطی نام نام کورکی نام نام نام کرکی نماز ناطی نام نام نام کورکی نام نام نام کورکی نام نام نام کی نار ناطی نام کی نام نام نام کورکی نام نام کی نام نام کورکی نام نام کی نام نام کورکی نام نام کورکی نام نام کورکی نام کورکی نام نام کورکی نام نام کورکی نام کورکی نام کورکی نام نام کورکی نام کور

ہنیں ہوگی۔

صاحب عذر برنماز جمد واجب نہیں ہے اُسے ظہری نماز بڑھ لینا درست ہے۔
امام ابو منیفر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز جمعہ کے ختم ہونے کی نماز بڑھ لیں تاخیر کرناسنت ہے۔
جمعہ کے بچا سے ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ بڑھنا شخص کی نماز جمئی معذوری
سے یا بلا عذر رہ گئی ہوا سے تہر کے ندر ظہر کی نماز جاست سے بڑھنام کروہ تنزیبی ہے بال
جس جگر جمعہ کی تراکط بوری نہیں ہوتیں وہاں جعہ کے روز ظہر کی نماز جاعت سے بڑھیں
توجا نزیبے ۔

4 4

## عيدين كى نماز كاحكم اوروقت

عیدالفط ورعید الفظی ورعید الفتی سال ہیں ایک یک بار آتی ہیں یعنی عیدالفطر شوال کی ہی تاریخ کوا ورعید الفتی ذوا مجھ کی وسویں تاریخ کو دونوں عیدوں ہیں نماز سراس شخص ہر واجب ہے جس پر نماز جمعہ اپنی شرائط کے ساتھ واجب ہے، فرق یہ ہے کہ نماز جمعہ ہیں «خطبہ ' نماز سے بہلے اور عیدین میں نماز کے بعد موتا ہے عید کی نماز میں جاعت واجب ہے ترک کرناگناہ ہے۔ نماز عید کا وقت سے زوال آفتاب کے بعد تفل نماز کے جائز ہونے کے وقت سے زوال آفتاب تک رہتا ہے لیکن اس کے ابتدائی وقت سے نافیر کرناسٹن بہیں ہے۔ نتافعی اور مالکی فقیاء ان نماز دن کوسٹنٹ موگر کے وارمنبلی فقیا فیرن کفا بہ کہتے ہیں۔

یدنماز بید کی مشروعیت ایرنماز بیلے سال جی بین نزو را ہوئی بضرت انس سے مال جی بین نزو را ہوئی بضرت انس سے مالی

وسلم مدینے میں تشریب لاک تود کھا کہ لوگ دودن کھیل تماشے میں گزار نے ہی وضور نے دریافت فرمایا کہ یہ کیسے دن ہیں اور وف میں کھیل دریافت فرمایا کہ یہ کیسے دن ہیں اور وف میں کھیل تماشے کیا کرتے ہے۔ رسول النرصلی الدر وسلم نے فرمایا کہ اسٹر نفسا کی سنے ان دو دن سے بہتر دن یوم الفنی اور یوم الفطر عطافر ما کے ہیں البندا اسٹلام ہیں صرت ہی دودن جوادا ور وی منانے کے دن ہیں ان کے علاوہ سلمانوں کو عید منایا جا کر نہیں۔

بشع بجر کوع اور سجدوں کے ساتھ ایک رکعت اوری کرے اور دوسری رکعت کے لئے کھڑا بهومائح أمسنته سيليهم التُديِعُ حركم ملبنداً وازس سورهُ فانحدا در أس كسائفه كو ي سورت برع بريجيركه كردوول بالحدكانون كسام مائ اورجيوروك بيزنجيرات ركوع كي تجير كعلاوه عين بن مرتجيري إحمد اللها مائ بهرجير كت بوكرك عين علامات اور بافي ازهب وستوراوری کی جائے۔ یہ زائدتکبیری انجیر تحریدا ور کوع کی تجبرے ملاوہ ہر رکعت بی تین ہیں، ہرخجیرے بعدا تناقوقت کرناچا بھے جتنے عرصیس بین بجیریں کہی جاسکیں۔

الخركوني شخص نمازهب دبس اس وقت شريك مواجب امام تجيري كبدجكا عقاتوا ميزيت مے بعد تمین تنجیری فوراً مجمدلینا جائے اگر وہ رکوع میں ملاہے ور کوع میں جاتے ہو تے تنظیم ب

بغير والخذام مثائ كهدينا جائية

نمازعب رين كى جماعت اور أن جاعت شرط ہے جس طرح جھ کے لئے شرط ہے اگرامام کے بیمے نماز نہیں بڑھی جاسکی توشرعانس کی قصار کامطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ الركوني تخص اس كى قضا تنها برصا جاب توجار ركعنيس بغير ما مدىجيرات كرام صل-

عيدين كى شب بي عبادت درودا ورتلاوت قرآن عيدين كى سنتين اورستحبات كرتے رہنامستحب ہے اسخفرت صلی الشرعلیہ

وسلم كى صديف طرانى نے اس طرح نقل كى ہے :

من احياليلة الفطروليلة

يوم تهوت القلوب.

جوشخص عيدين كى را توں ميں ضليص دل الاضمئ معتنباً لمدييت قلبه مصشب بيدارى كرب اس كادل مُرده نہ موگاجی سب کے دل مُردہ ہوں گئے۔

عیدین کے دن فسل کرناحفیول کے نزدیک ستت اور باتی ائمہ کے بہال متحب ہے۔ اس دن خوسشبولگانا، بہترین لباس زیب تن کرنا خواہ نیا ہویا صاف ڈھلد ہوا صفیول کے نز دیک سننت ہے مردوں اور عورتوں دولؤں کے لئے لیکن وہ عورتیں جونمازعید ہیں شریک مونے کے لئے مائیں آن کے لئے یہ امور ستحب نہیں کیونکہ اس سے فتنہ سے داہو نے کا اندائیہ

ہے۔ عیدالفطرکے دن عیدگاہ کوجانے سے پہلے کی کھالینامستحب ہے مثلاً کمجوری یا چوہا ہے طاق حدد میں کھاتا۔ صدقۂ فوانمازعیدسے پہلے ہی دے دینا چاہئے۔ عیدگاہ کی طرت بیدل میل کرمانا اور جاتے ہوئے بجی کہتے جا نامستحب ہے، یہ بحیرنمازے خروع ہونے تک مباری دہے۔ یہی ستجب ہے کہ ایک راست سے عیدگاہ میں کے اور دورے راستے سے والیں جائے جس کمی مسلمان سے ملے توجہ ہے سے وہنی اور بشاشت کا اظہار ہو۔

عیدالات فی میں میدگاه جائے وقت اوازے مات بیر کیتے ہوئے جانا۔ نمازے بہلے کھے
نہ کھا نااور نمازے بعد قربانی کے گوشت میں سے کھانا یا جوچٹے میسر ہواسے کھانی ایناجا ہیے۔
نماز عید کی مکروہات اور میکاه ند جدی نازے بعد کوئی دوسری نماز بڑھنا مکروہ ہے گھر
ہیں سکروہ نہیں ہے احناف کے نزد کہ امام کوخطئرا قل شروع کرنے سے بہلے بیٹھنا مکروہ ہے
بیر سکروہ نہیں ہے احناف کے نزد کہ امام کوخطئرا قل شروع کرنے سے بہلے بیٹھنا مکروہ ہے
بخلاف خطئر جعد کے اس میں خطئر اول سے بہلے کسی قدر میٹھنا سدّت ہے۔

عيدين كى تمارك لئے افران اورا قامت بنيس سے نمازعبد كے الحفادان يرسين المارك المحت المان المعلول كا بيان عيدين ك خطي الاتفاق سنت بين اس خطي كا المان عيدين المان عيدين المان عيدين المان كران المان كران المان كران المان كران المان كران المان كران المان كران ال

عیدالضی کے بعد بعنی ۱۱ر ذوالج سے ۱۲ دو الجدیک کے دنوں کو ایام تشریق كمتية بين تشربق كمعنى بين كونست كونكرا علام كرنا وإكاث كره فتك كرنا) منى كرمقام برقر إنى كاكوشت المفيس ايام بين كالناجاتا سي ان ايام بين يانخول وقت كى نمازى بعد تحبير كم بناستىن ب اورصفى علماء كنزديك واجب ب، أن وكون يرجوشهرين رستے موں یہ تکبیریں واحب مونے کی تین شرطیں ہیں: ا. نماز فرض جاعت ك ساخد واك كنى عور تنهاير صف والي يرواجب نهين. ۷ ـ جماعت مردول کی بو اورفرض نماز بو کوئی اور نماز موتو تخیر واجب نہیں عورت اگر مقندى موتوا مهتدم بحير كي بلندا وازس ندكير مدمقهم جومسا فرند بويشهرين موامسافها فريدين رسي والي برواجب بنين. تجرات تشريق عرف كي دن نماز فجر سي شرور م موجاني بي اورْعيد كرج محدن نماز عصر برختم بوما تى بي يُجَير تشراق كالفاظيم بي الله احبر الله إحبر لا الله الا الله والله الكبو الله الله البووالله المراجدة يريمير سلم بعيرف ك فراً بعد كمتاحٍ سَبِي الرَّمَان ك بعد كلام كيا ياارا ورة كوئى امرناقعني وصوكيانو تكبيرساقط موجائ كى اورابيا كرناگناه ب. یہ بجیر نماز و ترا ور نماز عید کے بعد نہیں کہی جائے گی ۔ اگر فرض فضا ہوجا سے توجب اسے ٹرھاجائے اس كى سائى جير مى كى جائے گار اگرامام تكير مجول جائے تومقتدى تكبير كوبس -نماز استسقار استسقار کمعنی بی بان مانگناً شربیت کی اصطلاح میں بندوں کا اللہ استسقار کی جناب میں بان برسانے کی دعا کرتا۔ یردُعادور کعت نماز کے بعدا نگی ما تی ہے اس کو ناز استسقا کہتے ہیں ۔ اس سے بڑھنے کا دہی طریقہ ہے جوعدین کی نماز کاسے امام الوصنيفذا ورامام مالك رمهما الترصرف إننى بئ يجير ين عتنى نماز دو كاندين مطوب بيكانى كبتي بي جبكه امام شافعي اور امام حنبل رحمها الله سبلي ركعت بس سات اور دومري ركعت

فہتے ہیں جبکہ امام شافعی اور امام حنبل رحمہما اللہ بہلی رکعت بس سات اور دومری رکعت میں ۵ نما کر تکبیروں کے قائل ہیں منماز کے بعد امام وقت یا اس کا نائب دو خطبے بڑرھے۔ امام زمین ہر کھڑا ہو، استومیں کمان تلواریا عصا ہو، خطبہ اُول کا بھے صفتہ بڑھ کر اپنی جا در امام کو بیٹ لینا یا اوپر کا مصتہ نیچے اور نیچے کا صداو پر کرلینا جا سئے خطبوں سے فارغ ہو کرما جزی کے سا تقاستغفار كرك وعامانكنى جا ميك أنحضرت صلى الله مليدوسلم سے دعا مے يدالفاظانقولى،

بار الباسمين فائد وخش بارش ت ميراب كزنوش كوارخوش منظرطراوت بخش موسلا دھار جھاجانے والی اور نفع تجش عبلد برسنے والی بس میں ویر زمواے الشرنب علاوه كونئ الك بنهيس بيم ير سركتين نازل فراا درجو توبرسائے وہ ہماری روزی کا <sup>عب</sup> ہوا درہارے نے کافی ہو۔

اللهُمَّ أَسْتِنا غَيْثاً مُسْتَغْثاً حَنِينًا مَرِثِياً مَرِيُعا عَدَمًا مُجَلِكُ سنخا طبقادا بثنا عاجلا غيزاجل اللهُ عَلَيْ اللهُ إِلَّا أَنْتُ الْإِلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤلِلُ عَلَيْنَا مِنَ بَرِكَا تِكَ وَ الْجَعَـٰلُ مَنَّا الْزَلْتَ لَنَا كُوْثًا وَبَدُوعُا اِلىٰ جِيْنِ.

مؤلًّا بي م كم اتحضرت صلى الله مليدولم حبب يانى ك لئ دعا فرمات توكيت ُ ضعا ونعرا اسٹے بندوں اور مونشیوں کو ميراب فرماا اپني رحمت كويجيلاد ك ليخ مرد وتنهركوزندگى عطافرا ـ

اللهند استي عنادك وبعيك وَالْشُكُورِّ خُبَتَكَ وَٱخْيِي بَلَاكَ نمازاستسقاركاحكم قرآن كريمين ارشاوب.

انے بروردگارے مغفرت کے طالب ہو وه مغفرت فرمائے والاہے تمہارے گئے موسلادهاربارش نازل فرمائے گا۔

إسْتَغْفِنُ وَاسْ بَكُمُ مُ إِنَّهُ كَانَ غُفَّانُا يُوسِلِ الشَّهَآءُ عَلَيْكُمْ مِنْ مُن اللَّهِ وبورة الوع أيدا)

كتاب وسنّت سے ثابت بے كہ يم خفرت اللي كى خواستى كارى الله كى حدوثنا اور وعا م، ربی نازتوده امام الوحنیفه مینزدید امرستعب ب. یا تی انگراس کوسنت موکده کیتے ہیں۔ بہتنہا بڑھنے والے کے الے بھی بغیرجاعت کے مشروع ہے۔

وه اوقات جن بين نقل نازير َ هنامباح بم أسفين اوقات بين ناز استسقار مهی برهی جاتی سیزاگرایک باریش صفیس بارش نه جو

تومتواترتين دن پُرهنامستيب ہے.

امام کوچاہئے کہ نازکوجائے سے بہلے ستحب امور سے بہلے دوگوں کو استخفار بڑھے معدقد دینے اور فلم کی ہر بات سے برمیز کرنے کی ملفین کرے۔ بڑھے معدقد دینے اور فلم کی ہر بات سے برمیز کرنے کی ملفین کرے۔ ۲۔ البس کی دشمنی دور کرنے کا حکم دے۔

س ہو گوں سے کہے کہ تین دن روز ہر کھیں اور چو تھے دن امام سب کوئے کرنساز کے لئے ماہر نکلے۔

م\_ برانے معولی لباس بہن کر کلیں۔

۵. بوڑھے مردوں اورعور توب اورمولیٹیوں کو بھی ساتھ لے کر ناز کے لئے تعلیں ابتعور بچوں کا نکلتا بھی مباح ہے۔

رو کسون سورج گرمن کو کہتے ہیں۔ گہن کے وقت نماز پڑھنے کو صلوٰ ق کسون می اللہ اللہ وسلم کا ارشادہے:

کہتے ہیں۔ انخضرت صلی اللہ وسلم کا ارشادہے:

نگوره مدیث اس عقید کے فلط موٹ کی حکمت موٹ کی دلیل ہے کہ کسی خلط موت یا فرندگی سے کہ کسی خلوق کی موت یا فرندگی سے کہ کسی خلوق کی موت یا فرندگی سے کہ کہ کا فوق کی موت یا فرندگی کا انحصار ہے۔ گہن لگنا اس امر کا ٹبوت ہے کہ اُن نفستوں کو عطا کو نا اور سلب کرلینا الند کے قبضہ قدرت ہیں ہے، ہندا اپنی عاجزی اور یے ہی کا اظہار خالص توصید کا قراد کما سوالٹری معبودیت کا انکار نماز ہی کے فریعے ہوتا ہے۔

خانی فقهای نزدیک نازگسوت کاطریقته جع موکر باجاعت پڑھیں اس بیں اورنفل نازمیں کوئی فرق جعیں میں اس بیں اورنفل نازمیں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہی جائزے کے حادر کھتیں ایک تسلیم بادوسیوں سے بڑھی جائیں۔ باقی تین ایک تسلیم بادوسیوں سے بہلے ضم موجائے تو اس وقت ایک وقت کی دورکھت وورکوئ ایک و مامانگنے رہنا چاہئے جب سوری گئن سے نکل آئے۔ ان کے نزدیک مردکھت وورکوئ اور دوقیام پڑسٹنل ہوگی حفی مسلک ہیں ایک ہی قیام اور ایک بی رکوئ مردکھت ہیں ایک ہی قیام اور ایک بی رکوئ مردکھت ہیں ہونا چاہے۔

کرجہاں چاہیے نمازا داکرے ۔ صلوٰ ڈکسو**وٹ کا وفنٹ** نم**را نرسووٹ کا وفنٹ** ہے۔ اگرالیہا دفنت ہوجس میں نفل ناز ٹرِصناممنوع ہے تو صرف ڈعا پر انمصادکرناچا ہیئے۔

مار قصیو و جاندگرین کی نماز کے مسائل اور طریقے وہی ہیں جونمازکسون کے نظیمیں. یہ نماز مستحد سے اس ہیں جا حت مشہوع نہیں ہے اور نمام متافعی رحمته الدُر علیب میں پڑھناسٹت ہے، بلکہ وہ گھروں میں منفرد اُ پڑھی جائے۔ امام تنافعی رحمته الدُر علیبد کے نزد کیب قراکت اُواز سے کرنا جا ہئے۔ اگر جاندگہن کی حالت میں جمیب جائے حسید مجی طورع آفتاب نک نماز پڑھتے رہنا جائے۔

**نمازکسوف وخسوف کی فضا**ر دانگریه نازین کوئی ندیر جد سکے تو اُن کی تضاربہیں ہے۔

حب حالت خون طاری بومثلاً زلرله اجائے۔ بمجلی رور سے کو کے ایست مار خوف الدی ہومثلاً زلرله اجائے۔ بمجلی رور سے کو کے ایسی بی ایسی بی ایسی بی ایسی بی ایسی بی اور ڈراونی صورت حال بیش آئے جوعذاب البی جبسی ہوتو دور کوت نی زیر حنامستی بی کا بوت کہ یہ قدرت کی دہ نشانیاں بی جن کاظہور فرما کر اللہ تعالیٰ بندول کو تنہیہ فرما تاہے کہ گنا ہوں سے تو بہ کریں اور طاعت البی کی طرف ما تل ہوں توان اوقات بیں اللہ کی جانب رجوع ہو کر عبادت ہیں مصروف ہو جا با جائے تاکہ دنیا اور آخرت ہیں خش بختی صاصل ہو۔ اس نماز کی حبیب ہو اس نماز کی حبیب ہے اور شرمید ہیں او المحد اس نماز کی حبیب اور کرمیا داخش ہے اور شرمید ہیں او المحد اللہ کی حرفاس نے دو اس نماز کی حبیب اور کرمیا داخش ہیں اور المحد اللہ کھروں ہیں اور کرنا افضل ہے ادام می اور نیون نیون اور اللہ میں اور کرنا افضل ہے دامام ابور نیون نیون اور اللہ میں اور کرنا افضل ہے دامام ابور نیون نواز ام مالک رحمت التر دیہا کا اس نیات ہے۔

وه اوقات جن بیس نماز بپرهناهمنوع میم نمازکبیان کی آغازیس مسیض نمازکبیان کی آغازیس مسیض نماز بپرهناهمنوع میم نماز بپرهناه کو کاروقت بین نمازپرهی توکناه یام مرکزده کار آلکاب لازم آئے گا۔ اماموں میں سے نین اصحاب اس امرکے قائل میں کہ وقت آجانے برمب بھی نمازپر ہی جائے توضیح ہوگی لیکن تین اوقات ایسے میں جن کے بائے میں جن نمازم مطلق نہ ہوسکنے کا حکم دینے ہیں اور تین وقت یہ ہیں:

ارسورج طلوع محت وقت .

ار وه وقت جب سورج لضف البهار برمو.

س. وہ وقت جب سورج غروب ہونے سے پہلے مُرخ ہوما کئے ۔

بہلی معورت میں جب نک آفتاب لمبند نہ ہوجائے نازَمنوع ہے اہدا اگرکسی نے طلوع آفتاب سے بیلے نماز فچر مشر وع کردی اور ابھی ختم نہیں کی تھی کہسورج طبوع ہوگیا تو نمیاز باطل بوجائے گی۔

دومری صورت میں زوال آفتاب ہوجائے کے بعد نماز ٹیرھی جاسکتی ہے۔ رُوال کے وقت پڑھنا ممنو رہے۔ تیسٹری سورت میں سورج سرخ ہوجانے پرصرت اُس روز کی عصر اگریٹر ھی نہیں گئی ہے ) تو بڑھی جاسکتی ہے مگر کراہت کے سابقا ور کوئی نمازغروب آفتاب نگ بڑھنا منوجے ۔ سجد ہُ تلاوٹ کا حکم بھی اس بارے ہیں وہی ہے جو فرض کازول کاہے اور نماز حینازہ کا یہی حکم ہے۔

وه اوق ت جن مين لو، قل برهن مروه مع يبي ا

۱۔ نماز فچرسے پہلے صبح صادق کے بعد نفل بڑھنا مکروہ ہے دفری سنتیں بڑھی ماسکتی ہے۔ ۲۔ فجرکی نماز کے بعد سورج نکلنے تک نفل بڑھنا مکر وہ ہے۔

ا عصری ماز کے بعد سور ج ذوب جائے تک نفل برصنام کروہ ہے۔

ام عب خطيب خطيدك التي أجاك ولفل برصام كروه بـ

۵۔ جب نمازوض کی اقامت کہی مبائے سے توجی نماز پڑھند مکر دہ ہے البت فجرک سنت پڑھی جسکتی ہے۔

۷۔ عید کی نرزے پہے اور اس کے بعد مجی نفل پڑ صناممنوع ہے۔

لوا فل کی فضاء کوئی نفس ماروت بوب کو آس کی فق پرصال سیح نہیں ہے سوائے اول فل کی فضاء میسید کی دوسنتوں کے جن کی فضار سوع آفتاب سے بعد سے روال کے وقت تک پڑھ لینا جا ہے ۔ نظل نماز شروع کرے توردی گئی ہوتواس کی فضالا زم ہے۔ کوفت تک پڑھ سے کا افضل مقام مسلود ایھا الناس فی بیوست مد

فان اففنل الصلّوَة صلوة الهوء في بيتك الا الهكتوبة (بخاري لم يعنى . ك لوگوا فرض نماز دل كرسو الله گفرول بين نماز بن بيُرحا كروكيون كر مرد كے نئے سب سے بهتر وہ نمازے تواني گھر بين ادا ہو۔ اس يم سے وہ نماز بن سنتنی بين من كاجاعت كے ساتھ اداكر نامشروع سے مشادً تراويك

## نماز کی امامت

اما مت تماری تعربیت سبودا در طبوس وغیره کوایک امامی اقتداد بیردی سم مرکوئ می استداد بیردی سم مربوط کودی تومقتد اول کا امام سے بدر بط امامت کملا تاہے۔ اگر مقندی کے ساتھ کوئی ایسی بات بیش آ ماکے جس سے اس کی نماز باطل ہومائے توامام کی نماز باطل نہ ہوگی لیکن اگرام می نماز باطل ہومائے گی کیونی اُن کی نرامام اگرام می نماز باطل ہومائے گی کیونی اُن کی نرامام سے و بستنہے۔

صحت اما مت کے لئے مفتدیوں کی تعداد کسی ایک فردیا نیادہ، فراد کے سے موجاتے سامت کے لئے مفتدیوں کی تعداد شریک امام ہوجاتے سامات اس بین سب کواتفاق ہے۔ لیکن اگروہ لڑکا ہوجوس بنتورکو بہنچ چکا ہوتو بھی امامت درست ہوگئ بررائے حنفی اور شافنی فقہا کی ہے مالئی اور صنب فی فیما ایک لڑکے کے امام کے ساتھ شریک ہوجائے کوج عت قرار نہیں دیے۔ مالئی اور صنب کا اتفاق ہے کہ تمام فرض مالئی اور صنب کا اتفاق ہے کہ تمام فرض امامت کی حکم کماڑ بنج گانہ سے لئے اس امر میں سب کا اتفاق ہے کہ تمام فرض امامت مطعوب ہے۔ بخیاری بین حضرت ابو ہر برگ فی برحدیث منقول ہے کہ آپ نے فرمایا "اس وات کی قسم جس کے بین حضرت ابو ہر برگ فی برحدیث منقول ہے کہ آپ نے فرمایا "اس وات کی قسم جس کے میں حضرت ابو ہر برگ فی برحدیث منقول ہے کہ آپ نے فرمایا "کوسی کو کا زیر طنے کا حکم دوں اور وہ کسی کی جائے بچر کی کو کا زیر طنے کا حکم دوں اور وہ بین وگوں کی جائے کے کا کا حکم دوں این میں وگوں کی جائے کے کہا کہا کہ دوں ہیں آگ گادوں نے میں وگوں کی بین دور اور میں بین کا کہا کہ دوں ہیں آگ گادوں نے میں وگوں کی بین دور اور میں بین کا کی میار کی جائے کا حکم دوں اور میں میں وگوں کی جائے کہا کہا کہ دور بین آگ گادوں نے میں وگوں کی بین دور بین آگ گادوں نے میں وگوں کی بین دور بین آگ گادوں نے میں وگوں کی بین میں دور بین آگ گادوں نے میں دور بین آگا گادوں نے میں بین کی دور بین آگا گادوں نے میں دور بین آگا گادی کی دور بین آگا گادی کی دور بین آگا گادی کی دور بین بین کا کہا کہ کا کہا تھا کہ کی دور بین آگا گیں کی دور بین آگا گادی کی دور بین آگا گادی کی دور بین کی دور بین آگا گادی کی دور بین آگا گادی کی دور بین آگا گیا گادی کی دور بین کی دور بیکر کی دور بی

اس مدیث سے جاعت کا فض ہونانی ہت ہوتا ہے۔ کہاجاتا ہے کہ بیصدیث ابتداک اسلام کے رمانے کی ہے اور اس کے اختتامی عملہ میں نمازعشا میں ماضری کا مذکور ہے۔ علاوہ ازیں بیارشاونبوی کرصدو فا العجماعة تفضل صلوة العند بسیع وعشویت درجته (جاعت سے نماز بڑھنا تہنا پڑھنے کی برنسبت ، اگنا افضل ہے) جاعت کی فرضیت کومنسوخ کرتا ہے اور افضلیت کی تائید کرتا ہے ، حفیٰ فقہا کے نردیک با بخول وقت کی فرض نمازوں میں جماعت سنت میں نمو کدہ بینی واحب ہے ماقل آزادا ور تندرست مردوں کے لئے لیکن ان معذور وں کے لئے جوکسی بھاری میں مبتما موں یا اُن کے ہاس کیڑے نہوں نوا سے لوگوں کے لئے سنت نہیں ہے۔

جمعه کی ناز از جمعه وعب رین میں ناز اور عید کی ناز میں جاعت شرط ہے۔ امامت نماز جمعه وعب رین میں اور نماز جنازہ میں سنت کفا بہت اور نماز دن اور میں محروہ ہے۔ اور نمت ناز دن میں محروہ ہے۔

امام بننے کی شرطیں اور دوسری شرط بائے ہوناہے۔

٣ عورت ا ورضنني منتكل كي امامت صيح فهيس هيد

ہ ۔ بےعقل اُدمی یا جنون زوہ کی امامت صحیح نہیں ہے ۔

۵۔ ناخواندہ شخص کاخواندہ کی امامت کرناصیح نہیں ہے خواندہ کو کم از کم اتنی قرات ہے واقعت ہونا ضروری ہے جس کے بغیرنماز درست نہیں ہوتی۔

اد بونخف کسی معذوری میں مبتلا ہو مثلاً اسلسل بول کا با دائمی بیش کامریض ہو۔ ریاح مسلسل خارج ہوئے جو ان انحیر جاری رہتی ہوتو ایسے انتخاص کی امامت کواضیح نہیں جوان امرض سے مبرا ہوں۔

ے۔ اگرمقتدی کے مسلک کی روکے امام کی نازصیح نہیں ہے توامامنت بھی نہیں ہے۔ ۸۔ مبلے آدمی یاتلفظ فلط کرنے والے کی مامت بھی صبح نہیں ہے۔

و مقتدى امام سے أم شره حائے توامامت اور نماز دولوں باطل میں .

ام امت كن لوگول كى محروه سب برعتى كى امامت مكروه بعنى و متخص جو امامت مكروه بعنى و متخص جو امامت مكروه بيددار ، قرول برعتول كامرتكب بوتا ب مثلة آخر بيددار ، قرول بر مجول اورج و الدائر مائل والدائر مائل والداء

۷۔ فاسن بینی وہ شخص جوکتاب دسنسٹ کے ملاف عمل کرتا ہوا ورگناہ کے کاموں سے اجتیاب نہ کرتا ہو۔

> سور جابل جوقران وسنّت كاعلم شركه تا مور مهر انده الدي (جونه عالم موشما فط قران)

٥. حرام كمانے والامثلاً ہۈدخوار رشوت خوروغيره \_

امام بنانے کی ترجیحات بوا ورعام سی اس کے بعد وہ جو تو آن وسنت کاعالم بھی امام بنانے کی ترجیحات بوا ورعام سی اس کے بعد وہ جو گو علم زبادہ نہ رکھتا ہو مگرمتع سنت ہو۔ ،

علم دین رکھنے والے اگر موجون مروں تو وہ جوسب سے زیادہ صبح اور اچھا قرآن بڑھتا ہوا

اس کے بعدوہ جومع شی ضرور بات ملال طریقے سے بوری کرتا ہو۔

بهرنس کی غمر ریاده مو .

بيرص كالفار فن سب سے اجھا بور

بهم وه جوزيده باوقار ورمعزز مو

مقتدی کے لئے اصلام مقتدی تمام نمازوں ہیں ایجامام کی بروی کی نیٹ کرے کین جوجیزیں واجب سنت یا منعم بیں اُن کا تباع طروری نہیں ہے۔ جیسے امام کے جیسور کا فرح نے بڑھن باامام آجہ ہے ابین کہت ہے مقتدی نرورہ یا امام ناف کے بس بی تحقیدی نرورہ یا امام ناف کے بس بی تحقیدی نرورہ یا امام ناف کے بس بی تو مقتدی نمازی کوئی فرابی ندا کے لیکن کمقتدی نیجر تحرید بھوں گیا یا رکوع یا سجدہ تجویل گیا تودو ، رہ نماز بڑھنا ضروری ہے۔ معدد قد وہ ہے جوشر وع سے آخر تک امام کے ساتھ نمازی شریک رہ ہو۔ مسبوق وہ ہے جوشر وع سے نازیں، مام کے ساتھ نمازی درمیان میں وضوؤٹ ماحق وہ ہے جوشر وع سے نازیں، مام کے ساتھ شریک رہ الیکن درمیان میں وضوؤٹ ماحق وہ ہے جوشر وع سے نازیں، مام کے ساتھ شریک رہ الیکن درمیان میں وضوؤٹ

گیاا ورحاعت سے نکل گیاا و ربھروضو کر کے جماعت میں شامل ہو گیا۔

مسبوق نمار کیسے پوری کرے ، مغین امام کے ساتھ بوری کرئے جب امام سلام ہیں۔

بھیرے تو کھڑا بھوبائے اور جبوتی ہوئی رکعتیں پوری کرنے جس تر نیب سے وہ جبوتی ہیں اگردو

رکعت والی نمازے اور اس کی ایک رکعت جبوٹ گئی ہے تواں م کے سلام بھیرنے پر کھیٹر ،

بوجائے سورة فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی سورہ پڑھ کررکوع اور سجدہ اور فنعدہ اوا کیک سعام بھیرے ، کردونوں رکعت جبوٹ گئی ہوں زیعنی قور کہ اخبرہ ہیں فتر کے مور ہو ، کہیلی اور دوسری رکعت ہوں کو گئی ہوں دوروں کر ساتھ اور دوسری رکعت ہوں ہو ، کہیلی اور دوسری رکعت ہوں کو گئی ہوں دوروں کر دوروں کر کے جری کر ہے اور دوسری کر کے جری کر ہے ۔

اور دوسری رکعت میں فنعدہ کرے اور کنشہدا در دوروں کو ماشرھ کر سرام میں سے اور دوسری رکعت ہیں خدم کر سے دروں کر ہے ۔

ا ور دوسری رکعت بیں تعدہ کرے اور کیشہدا در ود اور ڈیا پڑھ کرسلام بھیے۔۔ اگر مپاریکست والی نمازہے اور دورکعت تک جھوٹ گئی ہے نواسی نزیب سے اداکیے

ہمر جان کی گئی ہے لیکن اگر ایک رکعت بچوٹ کی ہوتو امام کے سلام کے بعد کی ہے ہوکہ ہوکو کے بعد کی ہے اور اور بھان کی گئی ہے لیکن اگر ایک رکعت بچوٹ کی ہوتو امام کے سلام کے بعد کی ہوت ہی او پر بھوٹی ہوئی رکعت اس طرح ایک رکعت بچوٹ ب نے کی صورت ہیں او پر بیان کیا گیا ہے لیکن اگر بین رکعنیں جچوٹ کئی ہیں تو امام کے سلام بھیر نے کے بعد کھڑے ہوئو کی مساحة بڑھ جے کا عد اور اور مبدول کے بعد بہتے ہوئی اس ہیں بیٹھنا واجب ہے ۔ تشہد ساحة بڑھ کی کر تعت کے لئے کھڑا ہوجا کے اور اس ہیں سورہ فائتھ کے ساحة کوئی سورہ بی بھرھ کر تیسری رکعت کے لئے کھڑا ہوجا کے اور اس ہیں سورہ فائتھ کے ساحة کوئی سورہ بی بھرے کیونکہ قرآن پڑھنے کے اعتبار سے بہاس کی دوسری رکعت ہے اور امام کے ساتھ بلہ بچھ کی ملی ہوئی رکعت کے بعد نہ بھے بلہ بچھ کی ملی ہوئی رکعت کے بعد نہ بھے بلہ بچھ کی ملی ہوئی رکعت کے بعد نہ بھے بلہ بچھ کی ملی ہوئی رکعت کے اور اس ہیں ہوت اس میں بعدے کے بعد نہ بھے بلہ بچھ کی دوسری مغرب کی نماز رہے اور دور کھتیں جھوٹ گئی ہوں توامام کے سلام بھیرنے سے نماز (بعنی مغرب کی نماز ) ہے اور دور کھتیں جھوٹ گئی ہوں توامام کے سلام بھیرنے سے اس الحق اور دور کھتیں جھوٹ گئی ہوں توامام کے سلام بھیرنے سے نماز (بعنی مغرب کی نماز ) ہے اور دور کھتیں جھوٹ گئی ہوں توامام کے سلام بھیرنے سے اس الحق کی مغرب کی نماز (بعنی مغرب کی نماز ) ہے اور دور کھتیں جھوٹ گئی ہوں توامام کے سلام بھیرنے سے

کاز ( بعنی مغرب کی کاز ) ہے اور دور لعنیں جبوٹ کئی ہوں توامام کے سلام بھیرے سے ۔ بعد کھڑا ہوجائے اور ایک رکعت بوری طرح پڑھ کر ہیٹے جائے اور شہد بڑھ کر کھڑا ہو کیونکر یہ اُس کی دوسری رکعت بھی کھڑا ہوکر سور ہ فاتحہ مع سورت کے بڑھے اور بھر رکوم اور بجدہ

یہ اس فی دو مری ربعث عن گرا ہو رسورہ فائحہ سع سورت نے بر ھے او کرکے قعدہ انجہ وہ داکر ہے اس طرح تینوں رکعتوں میں بیٹھنا پڑے گا۔ مسبون کو چاہئے کہ دہ امام کے ساتھ سلام نہ جیرے اگر سہوا ایک طرت سدم بھیراا و رولاً ہی یادا گیا کدر کعت جیوط گئی ہے تو دوسرا سلام نہ بھیرے اور کھڑا ، وجائے ۔ اگر دون لطرت سلام بھیر دیا بھر یادایا یا کسی نے یا ددلایا تو بغیر بات کئے ہوئے کھڑا ہوجائے اور رکعت بوری کرے اور سجد و سبوجی کرنے لیکن اگر بات جیت کرتے تو نماز دو یارہ ٹر صنا بوگی۔

ا گرا مام رکوع میں تفاجب مقتدی شریک نماز موا بر ہیں طور کرنیت کرے بجبر تخریمہ کہنے کے بعب اللہ اکبر کہر کر رکوع میں سٹامِل ہوگیا تو وہ رکعت اُ س کو میں گئی ۔۔۔

امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے اگرمقندی کا وضو کے اگرمقندی کا وضو کا گرمقندی کا وضو کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے اگرمقندی کا وضو کے بیارت کرے اور وضو کر کے بیمرامام کے ساتھ مل کر ابنی نماز بوری کر لے اگر وہ کو وہ کے ساتھ مل کر ابنی نماز بوری کر لے اگر وہ کو وہ کہ سے بات جبیب سجدے ہیں تھا اور وضو کی ضرورت ہوگئی تو وہ رکعت دوبارہ آکر وہیں سے نماز ہیں او اکر رجبال سے جھوڑ کر گیا تھا اگر وضو کے لئے آنے جانے ہیں اتنی دیر ہوگئی کہ جاعت ختم ہوگئی تو بوری نماز اس میں اس طسر تو بوری نماز اس میں اس طسر تو بوری نماز سے وہ تاریخ دیا ہے۔ اس میں اس طسر تو آن نہ بڑھے جس طرح مبوق بڑ حنا ہے۔ البتہ رکو حا اور سجدے کی تنہ بات پڑھنا رہے۔

تنها فرض برصنے والے کے ساتھ شامل ہونا اگرایک تنفس تنہ فرض ناز نثروع اللہ من ال

آ کرمل جائے تو اُسسس پہلے شخص کوچاہئے کہ اگرجہری نماز سے تو ڈورسے پڑھنا سنے ہوج کردے سکوچا ، درسجدوں کی بحبیرات بھی نرور رورسے کہیے خوا ہ نماز مری ہو باجہری ۔

اگرجاعت سے ٹماز کچر ھنے والے صرف دو جماعت ہیں کھٹرے ہونے کی ترتیب مہوں بیٹی ایک امام دوسر مقندی تو آگے پیچے کھڑے نہ ہوں بلکہ مقتدی امام کے داہنی جانب ذراسا پیچے ہٹ کر کھڑا ہو باگر کوئی تیسراشخص بھی جاعت ہیں ٹنامل ہوتواگرامام کے آگے جگہ ہوتواس کو آگے بڑھا کر وہ مقتدی کے برابر کھڑا ہوجائے۔ گرامام کے آگے جگہ نہوتو مفتدی کو پیچے ہے آئے، درسی کے برابرخود کھڑا ہوجائے اگر آگے پیچے جگہ نہ ہوتوا مام کے بائیں جانب کھڑے ہوج ناجلیجے
اگر وہ نیسر اشخص امام کو آگے بڑھا تا یا مقتدی کو پیچے کھینے نا بھوں جائے توامام کو خود آگے
بڑھ جا ناچا ہے یا مقتدی کو پیچے ہے آنا چا ہیئے۔ آگیا مام کی اقتداد کرنے و لوں ہیں ایک
مردا ور ایک مردا ور ایک عورت ہوتو
مردا ہام کے دائیں جانب کھڑا ہوا ور عورت اُس مردے پیچے کھڑی ہو۔ اگر دو یا اس سے زیا و
مقتدی ہوں نوامام کو ٹروع ناز ہی سے آگے کھڑا ہونا چا ہیئے۔ اگر صعت بھر چی ہواورکوئی
مقتدی ہوں نوامام کو ٹروع ناز ہی سے آگے کھڑا ہونا چا ہیئے کہ بیچے اکھیلا کھڑا نہ ہو بلکسی
مقتدی ہوں نوامام کو ٹروع ناز ہی سے آگے کھڑا ہونا چا ہیئے کہ بیچے اکھیلا کھڑا نہ ہو بلکسی
مقتدی ہوں نوامام کو ٹروع نواز ہی سے مائے کھڑا ہونا چا ہے کہ بیچے اکھیلا کھڑا نہ ہو بلکسی
مقتدی ہوں نوامام کو ٹروع نواز ہونا چا ہے ہو جا ہے کہ بیچے اکھیلا کھڑا نہ ہو بلکسی
مقتدی مورا نے کا دھیان رکھنا چا ہی ، آنحضرت صلی القرطبی دیا می کھڑا ہونا چا ہے اور
صف ٹیڑھی نہ ہوجانے کا دھیان رکھنا چا ہے ، آنحضرت صلی القرطبی کہ دہ صف کے گردمیان
صف ٹیڑھی ہوگی تو دلوں میں بھی ٹیڑھا ہونا سنت کے خلاف نے ۔ اہل جا عت ہیں جوافض
ہوں اُسٹی صف اول ہیں کھڑا ہونا چا ہے تا کہ اگرامام کوحدث دغیرہ ال حق ہوجائے تو دہ
ہوں اُسٹی صف اول ہیں کھڑا ہونا چا ہے تا کہ اگرامام کوحدث دغیرہ ال حق ہوجائے تو دہ
مام سے کا ہل ہوسکیں اس کو "است خلات ہیں کے بیان ہیں آگے ذکر کیا گیا ہے ۔

مقتدیوں کی صف بندی اس طرح مونا جائیے کہ آگے مردوں کی صف موا ان کے بیچے لڑکوں کی اور ان کے بیچے عور توں کی۔ اگر بابغ مرد موجود نہ بوں نو لڑکے انگلی صف کو بوراکریں۔ امام کومفتدیوں سے اونجی جگہ برنہ کھڑا ہونا چاہئے اور ندائیسی جگہ برجہاں بیلجی صف کے لوگ اُسے ندد کھے سکیں ۔

وضو کرنے والے کائٹیم کرنے والے کے پیچھے نماز بڑھنا ہے کم کرئے ماز بڑھ رہا ہے یا اُس نے وضو کرتے وقت موزے یا بٹی برسع کیا ہے یا کسی مجبوری سے بیٹھ کرناز بڑھ رہاہے قواس کی امامت بلاکراہت درست ہے۔

وه معذوریان جن سے جماعت ساقط ہوجاتی ہے شدید بارش ہوا سخت مردی بڑرہی ہویارات

بس اس قدر کمیر بوجوا ذیت کی موجب ہو۔ کوئی ایساوض لاحق بوکر مسجد تک جانا و شوار موکسی المالم سے اند بیشر ہو، نابینا ہوا ورکوئی سائتی نہ ہو ان جسیں صور توں ہیں جاعت جیوٹری ہو سنی ہو۔ استخلا عن فی الصلوق بر جاعت کے ساتھ ایک یا دورکھنیں یا اس سے کم یا زیا ہو استخلا عن فی الصلوق بر جی ہوگوئی ایسا امر پیش آئے جو منقد یوں کے ساتھ نماز بوری کرنے ساتھ نماز بار جی مائٹ مائٹ ہوجائے یا ایسا ہی کوئی امرما نی نماز نامجاں آن بڑے توامام کو اپنے ہی نے نماز بر جنے والوں ہیں ہے کسی کو این جگر بر کھڑا کر دنیا معا ہے تاکہ دو باقی نماز میں سے کسی کو این جگر بر کھڑا کر دنیا معا اپنے میں سے کسی کو امام کی جگر کھڑا کر دنیا معا اپنے میں سے کسی کو امام کی جگر کھڑا کر دنیا معا اپنے میں سے کسی کو امام کی جگر کھڑا کر دیں نہ تو بولیس اور نہ تو بیلے کی طرف سے رخ بھیریں ۔ فضا کی امام کا استخلاص کیتے ہیں امام یا مقدری دونوں کو کھا ظر کھنا جا گئے کہ امام کا نائب کوئی نیک آدمی جوا ور رامام کی بجائے نماز بڑھا صامکتا ہو۔

خربیت اسدامی پیس نمازگواحترام کا بیندمقام حاصل ہے جب رب کا کنات سے را بھط فائم جوجا کے اور بند مے شتوع وخضوع سے اپنے رب کے حضور کھڑسے اور بحدہ ریز موں نوجب تک نمازسے فواغ نہ حاصل مواس ہیں خلل نہ پڑنالازم ہے اگر اس دور ان کسی ایک سے مہو جوجا کے یاکوئی ایسی بات بھٹن آ جائے جس کا اثر جاعت ہر پڑسکتا ہوتو حتی الا مکان جاعت کو باطسل ہونے سے محفوظ رکھا جلکے اور ہے ۔ امہوکرکے اُس کی تلافی کی جائے۔

استنظاف کاسب بین مدن اون کرنزدیک اگرامام کو بے اختیاری کی حالت استنظاف کاسب بیس مدن اون بوجائے باخون یا کوئی بخس چرجیم سے خارج موجائے باخون یا کوئی بخس چرجیم سے خارج موجائے باخون یا کوئی بخس چرنا دحباری رکھنے سے مالغ مویا مام کاست کھل جائے اور اس حالت بیں نماز کاکوئی دکن اوا موجائے اور اس حالت بیں نماز کاکوئی دکن اوا موجائے وہ وہائے کی اور ساتھ ہی مقتد ایوں کی نماز میں میں تو وہ بالس میں کوئی اوجوزت میں کئی کونا تئر بناناصیح نہ موگا۔ اگر امام زورسے بنسے یاجنون یا بے بہونتی طاری موجائے تربیمی وہ کسی کو خلیف نہیں بناسکتا۔

كمى كوخليفه بناناأس وقت جاكزب جبكه امام مفلار فرض قرأت كرنے سے عاجز ہو۔ اگر

ا، م كوخودكسى مضرت كايا، لى نفصان كاندىبته بېش آمائ تو أست نوز تو دينا چائيكسى كونائب بنا تاما كزنېبىس بىيد مقتدلول كواز مراون كازېرهنا موگى د

امام شافعی ۱۰ مام حدین منبن کے است خلاف کی شرعی منبن کے است خلاف کی شرعی حیاتیت امر مستقب ارد امام بنانا ایک امر مستقب با ایک مرجا کر سے جنفی فقہ ایک میں کہ امام کا کئی کو اپن خلیفہ بنایا ور مقت دوں نے کسی ورکو اپن خلیفہ بنایا ور مقت دوں نے کسی ورکو اپن امام بنالیا تو مام کے بنا کے ہوئے خلیفہ کے علاوہ کسی اور کے بیچے کا ترضیح نہ ہوئی ۔ گر مقت دوں ہیں سے کوئی شخص خلیفہ بنائے بغیر اس کے آگیا اور بوری کا زیم ھادی تو فالد درست ہوں ہے ۔

عورتوں کی جماعت عورتیں امام اور مقتدی دولوں عورتیں اگر گھرے ندرجاعت کرناچا ہیں تواس کی دوصورتیں بیں امام اور مقتدی دولوں عورتیں ہول توجعورت امام بٹ مسکوآ کے نہیں باکم عورتوں کے بیچ میں کھڑا ہون چاہئے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ امرم مرد ہوتو اُس کو آگے اورعورتوں کو بیکھے کھڑا ہونا چاہئے، مرد نہاعور تول کی اس مت اسی وقت کرسکتا ہے جب نماز اول ہیں کوئی

سجار کی مہوکا ہمیان سبدہ سر فگندگی ورعاجزی کے معنے ہیں ہے : صعداح میں سپرر کی معنے ہیں ہے : صعداح میں رہ جائے ہے رہ میں اس کے رہ میں ہات کے رہ جائے ہے اس نے میں اوجہ دلٹر کی طرف سے ہٹ جائے ۔ اس سے حدیث ہیں آبا ہے کوب شیطان نماز ہیں تھاری توجہ مٹ کو تھالا وسے ہیں کج الے تونما ز کے خرمیں دوسیدے کرلیا کروڑ کا نتا نو غیماً للشیطان اسم شریعن) یہ دولوں سجدے شیطان کو ذلسیں کرنے کے لئے ہیں۔

سجد المسهو كاطريق معدالهم ويدي كم نازك الخريس صرف دائيس جانب سلام بيركر ويجد المراق ا

وه صورتیں جن کے اسب اِن اور نالے ہیں ہے کہ اسپورہ اور بہونا ہے یہ ہیں :

اللہ کا زیس رکعتوں کا زیادہ طرحا یا کم بڑھنا یا کم بڑھنا اور ننگ ہیں بڑھ با اور بھر دھیان بڑھ با اور بھر دھیان بڑھ با اور بھر دھیان اور بھر دھیان اور بھر دھیان اور بھر دھیان کہ یہ با بھی ہیں رکعت ہے تو بہتر یہ ہے کہ بیٹھ جائے اور سسلام بھیردے اور بھر اسپو کر سامی طرح اگر صرف بین رکعت ہے تو کر قعدہ کیا تب یا دایا کہ یہ تیسری رکعت ہے تو با ہے کہ بھی کہ بھی کہ بھی کہ بھی کی کہ بھی کہ کہ بھی کہ کہ بھی کہ

اگر نمازختم کرنے کے بعد شک موک تین بڑھیں با جار تواس کاکوئی اعتبار نہیں البند اگر میں البند اگر میں نے بات جیت نہیں کی سے اور اس نے بات جیت نہیں کی سے اور اس نے بات جیت نہیں کی سے اور وضو بھی ہے توایک رکھت بوری کر کے بعد ہ سہوکر لے لیکن اگر بات جیت کرلی یا وضو تو کی آئی آئو بھرسے نماز پڑھنا چاہئے۔ فرض نماز دل میں بھول ہوجا نے کی صور تیس پر ہوسکتی ہیں۔ اگر دور کھت فرض کی نیت سے لیکن بھول کر تعیس رکھت نے ہو کہ اور سے دور کھت اور پڑھ نے اور پڑھ اے تو یہ ہوکر ایک رکھت اور پڑھ نے تو یہ جار رکھتیں نفل ہوجا کیں گی اور فرض نماز دوبارہ بڑھنا ہوگی۔ اگر سجدے سے بہلے یادا گیا

موتوبيط كرناز بورى كرايينا جائي

اگرچار رئعت والی نرزیس قعد قاول این دوسری رکعت کے تعدے میں تشہد کے بعد میں تشہد کے بعد میں تشہد کے بعد محتولا ا بعد محتولا اور ودمیں بڑھ لیا بھریاد آیا کہ یہ تو دوسری رکعت بھی نوفور اُکھڑے ہوکر بانی دوسی پوری کرے اور آخر میں سجد وسہوکر نے ۔اگر بھول کرسسان مہمی بھیردیا تو بھی بان جبت کرنے سے بہلے کھڑے موکر نماز لوری کرے اور سجد وسہوکرے .

ا کُرُجاررکست والی فرض نا زمین دوسری رکعت میں بیٹھنا یا تشہد بڑھنا ہول جائے اور گھڑا ہونے نگئے ملین یاد اُجائے کہ یہ دوسری رکعت ہے یا مقتدی بیٹھ جانے کا شارہ کردیں تو فوراً بیٹھ کرتشہد بڑھناچا سکے اور نماز نوری کرلدنیا جا سکے ' اس میں سجد کا سہوکی ضرورت نہیں



ہے است اگر اور اکھڑا ہو تو بھر نہ بیٹے بلکہ نماز پوری کرنے اور آخری رکھت کے بعد بحدہ ہو تھ ہوئے۔
ایک صورت بو بہت شاد و نا در بیٹے بلکہ نماز پوری کرنے اور آخری رکھت وض پوری بڑھ لی
اور آخری رکھت ہیں تشہد بڑھ کریہ ہو بھیا کہ دو ہی بڑھی ہیں اور کھڑا ہو گیا تو اگر اس بانچیں
دکھت کا سجدہ کرنے سے بیلج لفظی یا د کھا ہے تو بیٹے ابا ہا ہے اور سجد کہ سہو کرکے نمازے اِ ہم اِ با اِ با
جا ہے۔ لیکن اگر یا بجویں رکھت کا سجدہ کر لیا ہے تو بیٹے نا بھر کھڑے ہو کر ایک رکھت
اور بڑھ لیہنا ہے۔ ہیے اور چھ رکھتیں پوری بڑھ کر سجدہ کہ سہوکر لینا بھی ہے ہوئی اور جا رکھت فرض جو حیا ہے گی دو بارہ نماز بڑھے
دور کھتیں نف ل شما رہوں گی اور جا رکھت فرض جو حیا ہے گی دو بارہ نماز بڑھے
کی صرورت ہنیں ہے۔

۷۔ سننٹ اورنفس کی ہررکعت ہیں اور فرض کی صرف بہلی وورکعتوں ہیں سورہ فائخہ کے سابخہ کسی دوسری سورت کی کم از کم تین آتیں ٹرصنا ضروری ہیں گر انھیں بڑھنا بھول جلئے 'فوجود سپوکرنا جائے۔

سد ناز کے کسی رکن کواد اکرنے میں مثلاً قرات کے بعد رکون میں جانے باتشہد بڑھ جکنے کے بعد دوسرا رکن اواکرنے میں اننی تاخیر ہوجائے جس میں تبین اکتبیں بڑھی جاسکتی ہوں توسیدہ سہو واجب سیے۔

نم ۔ کسی کوسجد کوسہوکر ناضروری تھا مگر بھول گیاا ور دولؤں طرف سلام بھیر دیا تو اگراس نے بات جین نہیں کی قور اُسجدہ سہوکر کے اور بھرنشہدا درود اور ڈ مایڑھ کر دوبارہ سلام بھرے۔

۵۔ اگر ایک نازیں کئی سہوم و مائیں تب بھی ایک ہی بارسجدہ سہوکرنا صروری ہے۔

۱- نمازیں جو چیزیں سنت یا مستحب ہیں اُن کو چیوٹر نے سے بحد اُ مہدواَ جب نہیں ہونا ، مثلاً ثنا پڑھنا یا دنررہا ، رکو رح یا سجدے میں تیج پڑھنا سجول کیا، در و داور و حال بڑھنا یا دنہیں کیا۔ فرض نمازی تجبلی دورکنتوں ہیں سورہ فاسخہ کے ملا وہ کوئی قرآن کی ہیت پڑھ لی تو سجد کو سہونہیں ہے، لیکن نفل یا وترکی کمی رکھت میں سورہ فاسخہ کے ملاوہ کوئی دورری سورت نہیں پڑھی تو سجد کہ مہدود جب ہے۔ ۵ د مائے قنوت ترک ہوما کے نوسجد ہسپوکرناچا ہیے۔ مد سجدهٔ مهومی امام کی بیروی واجب ہے۔

سجدهٔ تلاوت بخاری اور شکم بی حضرت ابن عرضے روایت آئی ہے کہ آنخضرت صی اندعید وسلم قرآن کی تلاوت فرمانے اور جب سجدے وال سوت برطنے توسجد و فرماتے ور سم معبی ساتھ ہی سجدہ کرتے یہ ن تک کہ ہم میں سے معض تحص کو میشانی ليكنے كى جۇنبين ملتى تھى صلح خسلم بى انحفرت كايدار شادرو بيت كيا كيا ہے.

اد اقرع ابن ادم نسخبن فعيد ابن آدم جب يت سجده بره كرمجده كرتا ہے توشیطان ایک طرف مسٹ کررو نااور کتنام بائے عضب بن دم کوسجدے کا محكم ہوا ادراس نے سحدہ كيانو س كے سئے حنت ب اور مجھے سجدے کا حکم موامیں ب ودخم مما ناتومیرے سے جہنم ہے۔

بحابونا مبحده نلاوت كي ليئة زره م

استزل الشبعان يبكى يعول باوبلاتا أمِز إبن ارم بالسجود فستَجَدُ فَسَهُ الْيَجَنَّةَ وَ أُمِوتُ بألسعود فعصيت كئيى ائتارً.

متمت کا اس بات پر جاع ہے کہ فرآن میں معض خاص خاص مقامات ایسے ہیں جن كير هن برسجده كرن كاحكم بسي كوسجد وكتلاوت بنتي بير.

سجدے کی ہمیت بڑھنے والے اور سننے واے دونوں برسجده تن وت واجب بوجات بيد مجده نرك لوك ه وی سے مور تلاوت کاموجب نازیں ہو بینی نمانے اندر آیت سجدہ پڑھی کی ہوتو فور اسحدہ كرناوا جب مينعتى اس سے زبادہ و قضائه توجس بین تین اینیں بڑھی جاسکیں بہتر رید سے كه است مجدہ مرصے می سورت علم کرے سے پہلے سجدہ کرکے کھڑا ہو پھرسورت کو بور اکرے ورائب رکوع س ملے۔اگرسجد اُتناوت نمازے باہرواجب ہواتو اُس کی ادائی بین گنجائٹ سے تا ہم ناخیر کر نامکردہ تنزمیبی ہے اگر اُس نے مانت نماز میں نازسے باسرتلاوت کرنے والے مکے منہ سے ا بت سجد سنی تو نمانسے فارغ مود سجد ، کرلے . سجد اننا وت واجب ہونے کی شراکط

حس طرح کازکے نئے نترط ہے۔ لبنتہ ایت سجدہ سننے واے پراگر دہ بطور ادایالبلورقف سجده كرنے كااب بولواس برسجد وظاوت واجب بهوجاتا سے جو تخص نشے يا ناياكى كى مالت یں مواس پر تھی مجدہ تلاوت واجب موجاتا ہے کیونکہ وہ لطور قضام س کے بحالا ہے کا اہل ج ہاں اگر پڑھنے والاکوئی مجنون ہے ما بجدے جوحد شعور کو زمینجا موتواس کے منہ سے سن کرسی رہ تلاوت واجب بنبيس موتاكيونك صحبت تلادت كيستي تميز (شعور) مونا شرط مع اسي طوطاً بت سجده يُرْمِع يا فونؤ كر من ( اَلهَ مبطاصوت) مصالي في في وسجده تلات واجب مراكا ـ گرسجدے کی ایک آبین کئی بار تیر حی گئی جیسے قرآن یا دکرنے وقت وایک سجد د مرز، ہوگا لبشہ طبیکہ وقدیث ا ورجگہ نہ بدیے ۔

ا گرا كي مى ملككى ايات سجده برحى كتين اختبى آيتين برحى ما تين اتنے بى سجد واجب ہوں گئے۔

اس کاھریقہ یہ ہے کہ وہ بھیروں کے درمیان کم مجدّ كياج ئے مبلی تحبير مينياني كور مين برر كھتے وقت و دوسری تئبیر بحدے سے اسطنے ہو تے سجدے بین تین باز سبھے ان سر بی الا علی کہنا چاہیے۔ اس مجد ے بعد تشبیداورسلام منہیں ہے۔

قرآن مجيد بس جوده مقالات انس<u>ے</u>

وہ آیات جن پر سجر کہ تلاوت کیاجا تا ہے بس جبال سجد كي بيس بي-ا۔ سورہ اعراف کی آخری آیت نہر ۲۰۱۲ ركورع ۷۔ سور ہُرعد کی ایت نمبر ۲ دكوح ۳۔ سورہ مخل ک آیت نہر 69 ۶ ہم۔ سور کا سادی آبیت نمبر ركوبط 1.4 ۵۔ سورهٔ مریم کی ایت نمبر دكورج 4 ۸۵ دكورع المرسورة عج كي آيت نبر ۵ به سور هٔ فرقان کی آیت لمبر ركورح ۵ ٧.

| ۲ | r & s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40              | ۸ ـ سورهٔ نمل کی آیت نبر       |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| ۲ | رکوع ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10              | ۵۔ سورہ مجدہ کی آیت نمبر       |
| ۲ | 45-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | ۱۰. متورُوص کی آبیت نمبر       |
| ۵ | رکونا ۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | اا ـ سور هٔ جم کی آبت فبر      |
| ٣ | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | ١١. سورة بم كى اخرى أيت نمبر   |
| 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | ١٦. سوره نشقان ي آبيت نمبر     |
| 1 | and the second s |                 | بهار سور وعلق کی اخری ابت تمبر |
|   | رَاهِ بِي المِحْ أَنْ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | والمحال المراجع | El la Committee                |

آیات متذکره مین سرایک کے پر صفے اور سٹنے سے سجدہ کرنا واجب ہوتاہے۔

سی رو شکر مبعد و تکاوت کی طرح یہ جی ایک ہی سجدہ ہے۔ یہ سجد وکنی کے اسی کری ہائے ہی سیدہ ہے۔ یہ سجد وکنی کے اسی

ے باہرا داکیا جاتا ہے۔ بہمجدہ ایک امرستی ہے۔

مسافر کے لئے نماز میں قصر کرنے کی اجازت بیان کی جربی دیار کتوں

والی نمازوں میں فصر کونادینی بجائے پر کے دو بڑھنا جا گزید امام شافعی اور مام مبل کا فول مہار کا فول میں اور مام مبل کا فول یہی ہے۔ امام بوحثیف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے اور امام مرمک مسل سنت مؤکدہ فرماتے ہیں۔ اب اگر کوئی مسافر بجائے فصر کے پوری نماز پڑھتا ہے تو واجب کا نرک لازم کا اے جم کو وہ ہے اور سنت کے تواب سے حروی ہے۔

قرآن مدین اور اجاع سے ندرین تصرکرنا تابت ہے الدنالی ممارقصر کا تبوت کا درشادہ ا

وُادَاصُرَنْتُوْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسُ عَبْنِكُمْ خِمَاجُ أَنْ تَقْضُرُوْامِنَ الصَّعَوَّ "

نسارر آیت به ۱۰۱)

جب زبین پرسفر کے لئے تکلو تو نماز قصر کرنے بیں کوئی ہرج نہیں ہے درآ نالیکہ تہیں کافرول سے فتنے کا اندلیشہ ہو۔

اس آیت سے ظاہر موتا ہے کہ نماز میں قصر کرنے کا حکم خوف چھے صالات میں ہے۔ امن ى مالت بين اس كى منه وعيت صحيح حد منوب اور اجه ع سے نابت موتى سے بعبلى بن الميد سے روبیت ہے کہ ایخوں نے حضرت عرض سے لوجھا صالنا نفصور قد امنا رامن کی حاست میں ہارے نئے قصر کا کیا حکم ہے ؟) اکفوں نے فرمایا:

ساكت سرسول أمدًا صلى الله ﴿ سَ بِي بِينِ أَرِيول اللهُ عَلَيْهِ إِنَّا الله ، حضور نے رہنا د فرما ماکہ مدالک بعد قبر (عنایت سے جو سارے تم بر فرمانی ت "وس كى عنطا كوفيون برو.

علمه وسلم فغال صدقة تصدّق الله بها سلبكم وفكنواصدقته المسر حفرت ميدايله بن تُركحتي باس.

میں مخضرت کا ہم سفرر الموں منور کے بھی دو کعنو یائے زیودہ نماز تہیں بر' فی حشرت ہو کمرِ ورغمِ اور عثمانیٌ مجبی ب بی کرتے تنے ا

صحبت المنبي صلى الله سلمه وسمه فكان لا تربد فی اسفر عبی *بر*کعتین و پونکر<sup>و</sup> مهير وعثمان كدالمك

یر تھی نہیت سے کہ نبی نے ہجرت کے بعد ب مکر کے ساتھ چار رکعت ول ارتزهی ور دور کوتوں کے جدست مریمیر دہا اس کی وات کی طرف می صب موکر فرم :

كَتْمَوْا صِيوْ يَكُمْ فَانْ فَوْمِ سَفَى ﴿ أَتَمْ يُوكُ بِنَيْ لَوْرِي وَرِي كُوهِ مِنْ سَاوْمِانَ.

ففر کے نتری مند ہوے ہیں اُمنت کا جماع ہے۔

وہ مسافرجوانیے گھرسے سی حکّد ماے کا یہ دہ کھے وہ مسافرجوانیے کھے سی صدب کی ۔ دہ میں قصر کے بیمنع مبونے کی منسرط ہوئی سے گھرہے میں دور ہو۔ یک شخص می مسافت یا س سے زیادہ مسافت کے مفرکی نیت معجوبات میں سبق سے ہسر بھے کا تھڑ اُنہ یر صفے کا مجاز موب کے گانو و بدفاصکسی نیز سواری سے جدی کیوں ندے موجا کے رمشالیّ موابی جهانہ سے تب جی نصر کرناصح عمو گا۔ (روامنا روفت وی عاممیری قصر صرف فرص غازون میں ہے سنت، و رُفل ماروں میں نہیں ہے

جب تک سفری نیت ند کی جائے قصر کر ناصیح ند مو گاد نیت کرنے و الے کوکسی دوسرے کے ارادہُ سفر کا تا بع نہیں ہوناچا سے اگر ایسا ہے تواس کی نین سے قصرہ کدنہیں ہوگا۔ اسى طرح دوران سفركسى ملكر بندر دووم باس سے زیادہ فیام كى نيت ہوتوجب ك سفريں مع قصُرواجب موكاً ، جب تك اقامت نه كرك اگردور ن سفركسي معصيت كاصد ور ہوجائے تو یہ امر قصرسے ماتع ہیں ہے ۔

مقتدی گرمسافرامام کے بیچے ہوتو اُسے بہرِحال اپنی نماز پوری ٹرھنا چاہئے۔مسافرامام کو سلام بجيرنے سے بعد کہد دينا چاہئے كرميں مسافر ہوں آپ وگ اپنى نماز يورى كرئيں ۔

مسافرجب گھردیس اجائے ایمی مگدیندرہ دن یا س سے زیادہ کھیم سے کارادہ کرتے وہ مقیم متصور

ہو گا اور فصر باطب ہوجائے گا۔

اگر حالت سفر میں کوئی نماز فضا ہوجائے اور گھر پہنچ کر اسے بار ھے نو فصر بی بڑھنا جائے اس طرح گھر براگر کوئی نماز قضا ہوگئی اور حاست سفرین اسے اداکرے کاموقع ملاتو یوری نمازیرہے۔

گر کوئی شخص مربض ہے ورفوض نماز کھڑے ہو کر ٹر ھنے کے ے کی نماز کا بیان قابن نہیں ہے وہیم کر ٹیسے ۔ گر کھڑا ہوسکتا ہے لکن س ماز کا بیان قابن نہیں ہے وہیم کر ٹیسے ۔ گر کھڑا ہوسکتا ہے لکن س سے کسی اور مرض کے لاحق ہوجانے کا یامرض تیں زیادتی ہونے یاشفایا نے بین ٹاخیر کا اندکشیر موتو بھی بیٹھ کرنم زیر هنا جائز ہے اگر کسی کوسنسس ول کامرض ہو، کھڑے ہونے سیدنیا ا ما تا موسكن ببير كريرِ هے توطهارت باقی رسبی موابسی صورت میں ببیر كرنماز پر هناجا كزے ـ ایک تندرست وی میے کھڑے ہونے سے بہوئی باسر حکرانے کا عارضہ لاحق موحا نا مولو تھی بیٹھ کر جڑھے اگر کوئی شخص بغیر سہار اکھڑے ہو کر نماز نہ بڑھ سکتا موتو سہارے سے کھڑے ہو کڑھاز بِرْه سکناہے ، مہمار، خواہ دیوار کاہو ہالکڑی دغیرہ کا جب س طرح کھڑے ہونے کی قدرت ہونو

بیطه کر نمازجا ئزنہیں۔

جوشخص کھڑے ہوئے صعندور ہوا ور بہیڑہ کر نماز بینگھ کر کار بیر صفے کاطر لیفنہ بیڑھے توحنفی فقہا کے نزدیک قراً ت اور رکوع کی حالت جس طرح بھی برآ سانی بیٹھ سکتا ہو بیٹے اسیکن سجدے اور نشہد کی حالت میں دوز ونہو کر بیٹھنا جا ہیئے 'اگر کوئی سرح اور دشواری نہ ہو بصورت دیگروہ طریقہ اختیار کر ناجا ہے جس میں زیادہ آساتی ہو۔

اگرگونی شخص رکوع اور سیم معدوری کابیان سے تسی ایک کے کرنے سے معدور ہو توجس کے و کرنے سے معذوری ہو اُسے اشارے سے او کرے۔ ب گرکوئی شخص کھڑے ہونے اور سیم دہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے مگرصرف رکوع نہیں کرسکن و سے واجب ہے کوئیت باندھے اور قرات کھڑے کھڑے کرے اور کوع کی صرف اشارہ کرے بھر سیمدہ کرنے اگر سیحود سے بھی عاجز ہوتو بیٹھ کو اشارے سے بحدہ کرے بینی بسی صورت ہیں جبکہ وہ کھڑے ہونے اور بیٹھ سکنے سے معذور نہ ہوتور کوع کا شارہ کھڑے ہوئر ور سیمدے کا شارہ بیٹھ کر کرن چاہئے جنفی فقہا کے زویک کھڑے ہو کر شاہے سے رکوع و رسیمدہ اُسی و قت سیمے ہے جبکہ بیٹھنے سے معذوری ہوبصورت دیگر بیٹھ کو رکوع و سیحود کا اشارے سے کرنا فضل ہے۔ بیٹھنے سے معذوری ہوبصورت دیگر بیٹھ کو رکوع و سیحود کا اشارے سے کرنا فضل ہے۔

اگر کھڑے ہونے کی قدرت نہ ہو تو بیٹھ کہی رکو ع وسجود شامے سے کیا جائے اور سجدے کے شامے میں رکوع سے زیادہ محبلنا واجب ہے

اگر کوئی شخص، فعال نماز ہیں سے کوئی فعی ادا نہیں کرسکتا ہجراس کے کہ شارہ کرے یا بدل ہیں اجزئے نماز کا نصور کرے تو یہ ہی کرنا واجب ہے۔ گر انتھوں سے اشارہ کرنے کی قدرت ہے وعض افعال نماز کا تصور دل میں کر بینا کافی نہیں ہے بحفی فقہا کے نزد بک جو شخص محض آتھ بلک یادل سے اشارہ کر سکت ہے تو اسبی صاست میں نماز سے بری مذمر متصور موگا خواہ عقل قائم ہویا نہ ہوا ور اسے مربض برقضا واجب نہیں ہے بشرطیکہ فوت شدہ نماز دل کی تعداد یا نے سے زیادہ ندم ویا کے تصورت دیگر قضا واجب ہے۔

. جب وه بره رترے تو مس کی عیادت کی جائے'. ور

مدحب اس كانتقال موج كوش كحبائي بس شركت كى ماك .

عیادت میں مریض کی خدمت کرنہ ورا سے ستی دین کبی شامل ہے ہم خندت میں مقد میں ورا سے ستی دین کبی شامل ہے ہم خندت میں مقد میں ورا سے والے اللہ بالس طبھوس ان شاہ میں گئیہ و نہیں نف مقد علی اللہ میں نف مند اللہ وصاف کردے گی حضرت علی سند اللہ واللہ میں ہم میں سے جب کوئی بھار پڑن تو سے بیاد من با تخذ مریض کے بدن پر تجیہتے ورا اورا س کے سے دُعافر رہے :

بروردگارماهم اس دره اوز تکسف و دور کرور شده عند بین کرنوی شغادینے والاب تیب مواکوئی شفادینے وامانہیں اور شفالیس سنامیت کرجو بھاری کو باقی نار کھے اَ ذُهِبِ الدَّاسَ مَرَبَ الدَّاسِ وَ اشَّهُو اَنْتُ اسْفَاقِلَانَبِذَهُ انَّ شِفَاعُ ف سِفَاءُلَّا كَيْنَادِشَ شُفُتًا! حب الله کسی الله واجعی کی اجب اور کردے اور موت کی علامتیں مصوم موت کی بیماری جب الله کسی کی اجب اور کردے اور موت کی علامتیں معدوم کردے اور موت کی علامتیں سندت بہت کہ جب کسی کا وقت قریب آجائے تو اس کا اُرخ تسلے کی جانب کردیا ج سینے ، بین طور کہ اس کو دیس کروٹ دلادی جائے ورمنہ قبلے کی جانب کردیا ج سینی ، بین طیلہ سیا کرنے میں ، س کو تکلیف نہ ہو۔ اگر اس بات کا اند بینہ ہوتوجت بیٹے سہت دیا جائے اور پاؤں تبلے کی جانب کرکے مرکبی قدر اون خیا کردیا جائے تاکہ منہ قبلے کی طرف ہوج ہے ، مالکی کہنے ہیں ایسا کرنامستحب مسلم میں نام بیاری میں ایسا کرنامستحب میں تبلیل کے میں بیماری استحب کی کاوٹ تک بہنچ ناکہ وہ بھی سنے اور اپنی زبان سے کھد دائرے سکے اس محفظہ تاکہ وہ بھی سنے اور اپنی زبان سے کھد دائرے سکے اس محفظہ تاکہ وہ بھی سنے اور اپنی زبان سے کھد دائرے سکے اس محفظہ تاکہ وہ بھی سنے اور اپنی زبان سے کھد دائرے سکے اس محفظہ تاکہ وہ بھی سنے اور اپنی زبان سے کھد دائرے سکے اس محفظہ تاکہ وہ بھی سنے اور اپنی زبان سے کھد دائرے سکے اس محفظہ تاکہ وہ بھی سنے اور اپنی زبان سے کھد دائرے سکے اس محفظہ تاکہ وہ بھی سنے اور اپنی زبان سے کھد دائرے سکے اس محفظہ تاکہ وہ بھی سنے اور اپنی زبان سے کھد دائرے سکے اس محفظہ تاکہ وہ بھی سنے اور اپنی زبان سے کھد دائرے سکے اس محفظہ تاکہ وہ بھی سنے اور اپنی زبان سے کھد دائرے سکے اس محفظہ تاکہ وہ بھی سنے اور اپنی زبان سے کھد دائرے سکے اس محفظہ تاکہ وہ بھی سنے اور اپنی زبان سے کھد دائرے سکے اس محفظہ تاکہ وہ بھی سنے اور اپنی زبان سے کھی ہوتھ کے اس محفظہ تاکہ وہ بھی سند اور اپنی زبان سے کہ کو اس محفظہ تاکہ وہ بھی سند اور اپنی کی دو اس محفظہ تاکہ وہ بھی اس محفظہ تاکہ وہ بھی سند اور اپنی کی دو اس محفظہ تاکہ وہ بھی محفظہ تاکہ وہ بھی سند اور اپنی کی دو اس محفظہ تاکہ وہ بھی سند اور اپنی کا دور بھی سند اور اپنی کی دور بھی سند کی دور بھی کی دور

بعنی مرنے وا وں کو لدامہ مدائند کی تعقین کیا کروکیونکروئی مسلمان ایسان بیس جومون کے وقت یہ کہے اور دوڑ سے بی ت سے بغیر سال لقنواً موتاكم لا اله الا الله الا الله فانه لبس من مسلم يقونها عند الموت الا انحته من التار

اس صدیث کوحفص بن شاہین سے باب الجنائز میں حضرت ابن عرض مرفوعًارویت کیا ہے۔ مسلم نے بوہریر و شرحے رویت کیامے:

میبت کے اعضا کو درست کرنا مبان کل ج نے کے بعد فور اُس کے اعضادیت کر دینا چائیے ، آنھوں کو ڈھانک دینا چائیے ، آنھوں کو ڈھانک دینا چائیے باتھ بیروں کو سیدھا کر دینا جائیے ، ایک کپڑے کی چٹ نے کر بیرکے دونوں انگو کھوں کو ملہ کر باندھ دیاجائے اور ایک جٹ لے کراس کی داڑھی کے نیچے سے کال کر سرکے اوپر لے جاکر باندھ دیں تاکہ دونوں ٹائٹی برا بررہی بھینے اکھڑی ہونے نہ پائیں اور مذہ بندرہ اس کے بعد ایک چادرہ اس کا بورا بدن ڈھک دیاجا کے اعضا درست کرنے وقت پر پڑھنے رہنا جائے ''بیسٹر اللہ وَعَلَیٰ مِلْنَۃِ وَسُوٰلِ اللّٰہِ 'اس کے قریب کوئی خشبود ارجے جلادی جائے جیسے کو بان یا اگر بتی وغیرہ و حیض ولفاسس والی عور آوں اور نا باک مردوں کو قریب نہیں جا نا جلہے جب تک غسل نہ دیدیا جائے میت کے ہاس بیٹے کر قرآن پڑھنا می وہ ہے۔

میت کوغسل دینانندول پرفض کفایہ بے بعنی اگر کچہ نوگول نے اس فرض تحسل میدت کو عسل دینانندول پرفض کفایہ ہے بعنی اگر کچہ نوگول نے اس فرض تحسل میدت بری الذمتہ ہوجائیں گے۔ غسل ویناصرت یک بارفرض ہے برایس طور کہ نمام بدن پر بانی پہنچ جائے اور تین بارغسل دینا سنت ہے لیکن الکی فقہا کے نزدیک مستحب ہے۔

ت اسلان کوغسل دیا فرخس دینافرض ہے۔ محافر کوغسل دیا فرخ نہیں ہے۔ محن سنر الکط غسل میں محض سنر فی کےطور پر دیا جا سکتا ہے۔

ا اسفاد سنده بج کوغسل دینا فرض نہیں ہے اسفاط سے در درت ہمل پوری مونے سے بہتے کا رحم مادر سے خارج بوجا ناہے۔ اب اگر اس میں جان بڑگئی تھی یا اعضا بن گئے کے کارحم مادر سے خارج بوجا ناہے۔ اب اگر اس میں جان بڑگئی تھی یا اعضا بن گئے سے لیکن مرده بیدا ہوا تو دووں صور توں میں ام شافئی کے نزدیک غسل دیا جائے گا ۔ میت کے جسم کا کچھ حقد مل گیا ہوت بھی غسل دیا جائے گا ۔ ضفی فقها کے نزدیک جسم کا بدینتہ حصد بالفعت حقد مع مرکے یا بجانا ضروری ہے اس سے کم ہوتو غسل دیا فرض نہیں ہے۔ میت نتہ ہید کی نہ ہوجی مس کی جو اللہ کا نام بلند کرنے میں قتل کردیا گیا ہو آنحفرت صلی الدیم علیہ وسلم نے شہدا کے احدے متعلق فرایا:

انفین نُسل نددوان کامرزخم تیامت که روزمشک کی طرح مهکتاموگاان کی نماز نازه بھی آپ نے نہیں پڑھی۔

لا تغسلوهد فان کل جرح وکل دم پینوح مسکا یوم القبامة ولده بصل عیبهد پرمدیث احمد نے روایت کی ہے۔ اگرپانی دستیاب نہ ہونے یا ہدانے کے قابل نہ ملنے کے باعث میت کوغسل دین دینو رہوتو اس کی بج کے نیم کیبا موئے۔ اگر کوئی شخص میں کو مرکبا و رہدانے ہیں جسم پھرجانے کا ندلینہ ہوتوجہم نہ دھون جائے ہے؟ اگر پینی مہانے سے جسم کے بھرنے کا ندلینہ نہ ہوتو تیم نہ کہ جائے بلکہ صرف پینی میر کوغسل دیا جائے۔

ميت كاسترد يجينااور بالتولكانا كمي شخص ونة وديجهنامد بدينه بالقلكانا

نهدات والے برو جب ہے کہ اکھ برکبرالیسٹ کرمقام سنر کودھوئے خواہ سنر خفیدن ہو یا سنر غلیدن ہو یا سنر غلیدن ہو یا سنر غلید اس سنر غلیظ ہوا رہا باتی جب ہا تھ برکبرالیسٹے بنیر دھونا درست ہے کسی مرد کا عورت کی میت کو خواس دینا یا اس کے برعک سے صدب نہیں ہے باس میں بیوی کا ایک دوسرے کی میت کو شسل دینا یا اس کے برعالی اس مسئلہ ہیں متفق ہیں اس خرا کے ساتھ کہ میوی مسلک اس مسئلہ ہیں متفق ہیں اس خرا کے ساتھ کہ میوی مدت کے اور شاق کا میں اس خرا کے ساتھ کہ میں نہیں ہو گان نہیں ہوگا ہو تا ہے کہ وزئے کا میں نہیں ہوگا ہو تا ہے کہ وزئے اس وقت وہ مدت ہیں ہوگا ہو اس کی شو سرم بات تو بیوی میں کو خواس کی اور شاس کی اس میں ہو گا ہو گ

اگرکونی مورت ایسی ملگرون ت پائے جہاں کوئی ویورت نہیں ہے صرف مرد میں کے فاوند بھی نہیں ہے ویکسی حیث و ی عورت کا منابھی دشو رہے۔ بیسورت ص دورہ ناسفر بیں بیش اسکتی ہے، بیسی صورت بیں صفی فقیہ کئے ہیں کہ گڑ س کا محرم کوئی مرد بھی موجود ہو توکمبنیوں تک س کا تیم کرے ور گرمحرم نہ ہوتو جنبی مرد با بخذیر کچھ جیٹ کراسی حرح تیم کرف لیکن کہنیاں دیکھنے سے سنجھ بندر کھے۔

اسی طرق گرکوئی مرد سیی مبگه و فات پاجائے جہاں تورتوں کے سواکوئی مرد نہ ہوا ورہوی تھی نہ ہوتو یہ ہے کہ کسی ہے نفس معصوم طبع عورت کو فسس کا طریقہ سکھی کو فسس دیو دیں ور گر ایسی عورت بھی موجود نہ موتو وہم عورتیں کہ بنیوں تک س میت کا تیم کر دیں۔

میت کے سراورد اڑھی ہیں گئیگھی کرنا یا مونچدا وربغبل دغیرہ کے بابوں کا تا است محروہ سیم بلکہ گر ن جیزوں ہیں سے کوئی چیزانگ ہوجائے تو بھی اُسے ضابع نہ کیاجائے بلکد کفن کے ساتھ رکھ کردفن کر دینا ہے۔

غسل دینے کے بعد میت سے نج است خارج ہونا سے نجست خارج ہواد برن یاکفن اودہ ہوئے تو صرت اس نجاست کا صاف کی اواجب ہے دوبار وفسس نہ دیاجا گے۔ میت کو غسل دینے کا طرفیہ اونجی چیز شلانہ ملانے کے بیٹرے برر کھاجا کے۔ دھونی دینے اور کیڑے تارنے کا طرفیۃ بھی بتایا جا پیکا ہے، میت کے پاس غسل دینے والے اور اس

كے معاون كے سواكسى كوند مو اجائيّے بغسل دينے والدائيے ہاتھ بركير البيث كر تر كے بہلے الكى تجينى شرم كابون كودهوئ يعروضوكراك وصوبس ابتداجرك كوهوف سے بهونى چائے بھی کر ناور ناک میں یونی فالنامکن نہیں س کے بجائے کیطے کی دھجی سے دانتوں ، مسور هوں اور نتھنوں کی صف نی کابیان پہلے بوجکاہے \_\_\_مراور داڑھی کے بالوں کو وضو کے بعد خوب مل کرکسی میل کاشنے والی چیز (مثلاً صابن وغیرہ) سے دھونا جاسکے ، پھرمیت کو بائیں كرد ط لٹادياجائے اور دائے ببلوكود حويا جائے اورسے يا دُن كى طرف تين بار بانى مبلاجائے، بیٹھ دھونے کے لئے صرف ببلو کی جا نب اس طرح بلایا جائے کہ پانی تمام جگہ بہنچ جائے بجرد اس كروٹ لٹاكر بائيس بېلوكواسى طرح بلكے بلك بدن كومل كردھو ياجائے اور سرسے بيريك تين بار یانی بہایا مائے ہدو طسل موگئے بندانے والے کو یہ بئے کرمیت کوا بے سمارے برر کد کر بھائے اور آسند استربط برما تفریمبرے اور جو مجھ خارج مواسے دحود الے س کے بعد میت کو مائیں كروث برلنادياجا كاوربطريق سابق بإنى مهاياجائ يرتميس اغسل موكبا ابت داني دوغسل كرم يانى سے اورميل كاشنے والى شے متلاً بيرى كے يتے اورصابن كے ساتھ دے ما كير غسل کے وقعت یانی ٹار کا فور استعمال کیا جائے اس کے بعدمیت کے بدن کو ہونچے کر خشک کرلیا جائے اور اُس برخوشیومل دی جائے۔ بھروہاں سے دوسری حبکہ سٹا کر کفنا دینا چاہیے۔ ميت كوكفنا نامسلمانوں برفرض كف يدسب كفن اثنا مونا چاسبئے كه ميت كاتمام بدن دهك جائ اكراس سيكم موا تووش كفايسلان ك ذمه سدادانه موكارميت كاكفن أس كفاص دانى مان يس سع مونا جائي حسك ساتم کسی غیر کامن وابسته نه جو باگراس کاخالص مال موجود به موتوجس پر اس کی زندگی بیس اس كانفظة وأجب بخفا ، كفن أس شخص كے ذمتے مينے ، كر ايساش ض عبى موجود ند ، تو تو بريت المال سے كفن كا خرج ليا جائے لبنتہ صيكہ مسلمالوں كابيت المال مو، ور اس سے بينامكن موورز صاحب مقد درمه المانون بر واجب ہے کہ اسے مہیا کریں مبنازے کے دومرے افر ہوات، ور دفنے کے مصارف سی ہیں شامل ہیں۔

ایک چادر (لفاف، ایک ته بند (ازار) ایک کرنا (کفنی) مرد کاکفن ہے۔ بچادر مرد مرد کا کفن ہے۔ بچادر مرد مرد کا کفن ہے۔ بچادر مرد مرد کا کفن ہے۔ بچادر مرد کا کفن ہے۔ بچادر مرد کا کفن ہے۔ ایک ہاتھ زیادہ بوناچا ہے ادرج بڑائی ہے درکے برابر اور لمبائی چادر سے بالشت بھر کم رکھی جائے۔ کرتے کی چڑائی جادر اور از ار کی چڑائی کے برابر اور لمبائی گردن سے شرمگا ہوں تک، اسس کو بیجے سے اتنا بھاڑ دیا جائے کہ اس بی سرچلا جائے۔

عورت کاکفن نبین مذکورہ بالاکبڑوں کے علادہ دوکیؤے اور ہوتے چا مکن ایک سرمبند دوسرے مینہ بندا سر بندایک گزسے کم چوٹرا اور ایک گزے کچوزیا دہ نمبا ہونا چاہئے۔ سینہ بند کی نمبانی بغل سے گھٹنے تک اور چوٹرائی ازار کی چوٹرائی کے برابر رہے۔ اس طرح مردوں کے کفن کے لئے زیادہ سے زیادہ ۱۱ گزادر عورتوں کے کفن کے لئے یا ۹ اگز کپڑا کا فی ہے۔ غسل دینے کے لئے دستانے اور تہ بند کے کپڑے اس کے عسلاہ بیں اسی طرح عورت کے بردے کے لئے وار تیمی اس کے علاوہ ہے۔

کفن دینے کاطریقی اس کے اوبر از اروالا کیل بچا دیاجائی اوبر کوئے اس کے اوبر از اروالا کیل بچا دیاجائی اس کے اوبر کرتے کا نصف صفتہ بچادیاجائے اور نصف لبیٹ کر مر بانے بچوڑ دیاجائے۔ بچرمیت کو خسل کے تختہ ہے ان کھا کہ اس بر لے آئیں ، کرنے کا نصف لبیٹا ہوا صفہ مزمی ڈال کر مزم کا ہ تک بجیباد ہو افت بندھا مقانکا کہ اس مصد بچر دا منا حقہ لبیٹ دیں ایسا کرنے وقت وہ تہ بنہ جو نبلا تے بھراز ارکی جا در کا بابال مصد بچر دا منا حقہ لبیٹ دیں ایسا کرنے وقت وہ تہ بنہ جو نبلا تے وقت بندھا مقانکال دیا جائے۔ اس عرح جا در کو بھی لبیٹ ویں اور اس کے دولوں مرول کو ایک جبٹ سے باندھ دہی تاکہ کھلنے نہ بائے ، عورت کے کفن میں کرتا بہنا نے کے بعد اس کے مرد نے کے بالوں کو دو مقول میں کرکے سینے کے اوبر لے آئیں ورسر بندگواس کے اوبر ڈوال دیں بازار کو بیٹنے کے بدر نبلا کو کو اور دائیں جانب کا کو لیٹ میں جانب کا بائیں جانب کا بائیں جانب کا بائیں جانب کا بائیں جانب کا بوتو او نیا ہو یا برانا ، برا ایسا لباس حس کا بہنام دول کو زندگی ہیں مباح ہے ، مرنے کے بعد اس کا کفن بھی مکردہ سے نبذا مردول کو سے اور ہرایسالباس حس کا ببننا زندگی ہیں مباح ہے ، مرنے کے بعد اس کا کفن بھی مکردہ سے نبذا مردول کو اس کے بندا مردول کو دول کو دول کو دول کو دیا ہو تھی میں مورد و سے نبذا مردول کو دول کو

رئیم زردیازعفرانی رنگ کے کپڑوں ہیں کفن دینامکروہ ہے جبکہ عور نوں کوالیسا کفن دینا جائز ہے کیفن کی تم م چادروں ہیں حنوط (خوشبور) لگانا ہجترہے۔

، المراج المراج في المراج الم

عمار حبثارہ کے ارکان شرہ مانتے ہیں، کن بنیں جس طرح دوسری ہازوں میں بنت دارمی ہے۔ بعض فقہالیت میں یہ تعین بھی فیت دارمی ہے۔ بعض فقہالیت میں یہ تعین بھی ضروری کہتے ہیں کہ میت مرد ہے با مورت یہ نابا نغ مز کا برٹری سیک کرکسی کو معلوم نہ ہو سیکے تو بہت کرے کہ میں اُس کے لئے جنازے کی نماز بڑھ رہا جون جس کے سئے مام بڑھ رہا ہے۔ اور دی جو تیسری تکبیر کے بعد مانگی جاتی ہے اُس میں بھی میت کی نیت کی جاتی ہے۔

دور ایکن تکبیرات ہیں ان کی تعداد تخبیر تحرید کومل کر چارہ ، سر کمیر ایک رکفت کے بر برہے اور تحریروں کے رکن موت پرسب کا آلفاق ہے ۔

تیسرارکن پوری نماز کا حالت قیام میں پورا کرنائے۔ بیا عذر پیچھ کو گرنماز پڑھی تونما زمینا زہ ادانہیں ہوگ اس میں مجی سب کو تفاق ہے۔ چوتھا رکن میت کے حق میں د ماکرنا ہے جو بالغ اور نا بابغ کے لئے الگ الگ طریقے سے بڑھی جاتی ہے۔

بابخِواں رُکن سیلام ہے۔سلام چوتھی تجبر کے بعد بھیراجاتا ہے، امام ابوحنیط<sup>رح</sup> کے نز دیک یہ واجب ہے رکن نہیں ہے لبندا اگریر رہ جائے تو عاز باعل نہیں موتی۔

دوسری تبحیر کے بعد درود نرھنا بھی حنفی فقہا کے نز دیک منّت ہے رکن نہیں ہے ہورہ ہُ نُو کی نماز جنازہ میں تلاوت حنفی اور مالکی فقہائے نز دیک مکروہ ہے جبکہ شافعی اور حنبلی فقہاء اُس کا تکبیراول کے بعد پڑھنا افض کہتے ہیں۔

نماز جبانه کی تشرطین ایک شرطید سے کمیت سلون کی ہو۔التداور س کے سمارت کی تشرطین کے سئے التّٰدی

ارشاد سے:.

وَلَا نَصَلِ عَلَى اَحَدِ مِنْهُمْ مَاتَ ابَدااً (سورة توباية من مر) ان كذر بي سع جوم جائد أس بركهي فاز جنازه نريمو

ایک خرط مبت کا نماز جنازه بٹر ھنے وا وں کے سامنے موجود ہوناہے ،آنحفرت کا نجاشی کی غائبانہ نماز پڑھنا آپ کا مخصوص عمل متنا ،حنفی اور مالکی فقہامیت کی موجود گی کو مشرط قرار دیتے ہیں جبکہ شافعی اور صنبی فقہا غائبانہ نماز جناز ہ کوجا ٹرکھتے ہیں اگر میت اسس شہر کی سنہ ہو۔

ایک شرط پرے کدمیت کوغس دے کریاتیم سے یاک کیاجا چکا ہواس سے بہلے نماز خباز بع نُرنہیں اس پر سب متفق ہیں۔

یک خرط یہ ہے کہ میت نہ زیر ھنے والوں کے ایک ہو یکھے نہ ہواس پر بھی سب فقسا، کا آلفاتی ہے۔

ایک شرط یہ سے کہ میت گاڑی پر یا کسی سواری پررکھی ہوئی نہ ہو رحننی اور منبی فقہارکا یہی قول ہے جبکہ شافعی اور مالکی فقہارنماز حبنازہ اس صورت میں بھی جائز کہتے ہیں اگر میت

کسی جانور بریا مائقوں برمو۔

ایک شرط په سه که شهیدگی مین نه مهوکیونکه شهب دکوغسل دیناا ورنماز معناز و بگرهت دو نور معان بس.

نمارجنازه میں تنااور وعلی حکیر تحریب کے بعد تن بڑھنے ہیں وہی انفاظاد ہوں جو عام نمازوں میں کہے جاتے ہیں و تعالیٰ جدا کہ دے بعد وحبل تناؤ ہے ہی بڑھنا جا ہے۔ دوسری بجیر کے بعد درود حس طرح عام نمازوں میں بڑھا جاتے ہی جو ایک انفاظ بانغ مردا در عورت کے لئے یہ ہیں۔ الدّہ مُنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمِنْ مِنْ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ مِنْ اللّٰمِنْ مُنْ اللّٰمِ مُنْ اللّٰمِ مُنْ اللّٰمِ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمِ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّ

سالته مهائ زندون بهائ مددون بهای مادون بهای ماندرون بهائ ماندرون بهای تخیوتون بهای برون مهاری خورون کو بخش دے اسالته مهمین سے جس کو تو اسان م برزنده رکھاور جس کوبون ہے اس کو بان کے ساتھ موت

اللهُ مَ الْمَفْرِ لَكِيْنَ وَمَيْتِنِا وَ شاهِدِه الْ وَنَا بُنِنا وَصَغِلْبِنا وكبيرنا وَ ذَكَره وَ أَننانا اللَّهُ مَ مَنْ اخْمَنْيَتُه مِنَا فَكُيْبِهِ على الاسْلَام وَمَنْ تَوْقَيْتُهُ مِنَا فتوف ف على الإنهاب.

ک امد توسیخش نے کس پر دیم کراس کو معان کرنے اوراس کو اپنی صفا فلن ہیں ہے کے اوراس کو چھ تھکا نائے اوراس کی قرومین کر اور سے باتی برف اوراو کے سے دھونے اُس کو گنا ہوں سے ایسالپ ک ما کونے جیہ سنید کیڑ میں کچیل سے پاک صان ہوتا ہے ' س کو ڈنیا کے گھرسے اچھا گھراوراس کے گھرو کوں سے اچھے گھر ماديت بين يدُوعا بحي آئيت. التهدّ أغفرُك وَالْحِهُهُ وَ عابِنه واعْنَ عَنْهُ والْمِهْ أَثْرِلُهُ وَوَسَغُ صَلُحُلَه واغْسَلْمَ بِلَاء والتَّبِح وَالبَرْدِ ولْقه مِن الخصايا كها بُنِقَ التَّوْبُ الْكُنْهِنُ مِنَ الدَّلْسَ وابدِلْكَ داراً حَيَراً قِنْ دابره وَاهْلُهُ خَيْراً قِنْ اَهْلِهِ وَنَ وَجَاحَكُوا

والے اور بہال کی شرک زندگی سے انجنی ترك ذندگی نصیب كراس كوجنت میں د فل کراور قبراور دوزخ کے عذاب سے اس کو بھالے۔

یہ تو بالغ مردوں اورعور توں کے لئے دُ عالمقیٰ نا ہا نغ الا کے لئے یہ دُ عایرُ ھے. العالمتداس لرك كوبهاري مغفرت كاذريعير بنااوراس كوبي مع لئے اجرا ور آخرت كا سامان بنا اور اس كوم، راسفارشي بنا البيا سفار فتی حس کی مفارش قبول کی جائے۔

مِنْ مُرُوجِهِ وَٱدُخِلَهُ الْجَنَّلَةُ وَ أَعِدُهُ مِنْ عَذَابِ الْقَابُرِ وعَذَابِ النَّارِ.

ٱللَّهُمَّ الْجَعَلْمُ لَنَافَرَ طَأٌ قَ احْعَلُهُ لَنَا ٱخِياً وَّذُخُواً وَ احُعَلُهُ لَنَا شَانِعًا وَمُشَفَّعًا.

اگرنا بالغ نژکی موتو پیرد عابر صی جائے گ ٱللَّهَمَّ اجْعَلُهُ لَمَا فَرَطَّا وَاجْعَلُهَا

لَنَا ٱخِراً وَكُخُواْةِ الْمُعَلُّهَا لَنَا شَافِعَةً وَمُشَقَّعَةً \_

نے اللہ اس بڑی کو ہاری بخشدش کاؤلیمہ بنااوراس كوبهب للهاحراور ذفيره آخرت بزاوراس كومهاراشفا عت كننده بنااور اورانساشفاعت كننده حسركي تتفاعت

نماز جدنا زه کی تکبیرین نازجذزه کی تجیری مبیاک بیان کیاما چکا کل چار نماز جدنا زه کی تکبیرین بین نهزیده ندکم اگرامام چاز کجیروں سے زیادہ کجہ تومقنديون ومزيد تكبيرون مين امام كييروى نبين كرنا چائيے اور انتفار كرنا چائيكسدم بچیرے اس طرح سب کی نماز صعبے ہوجائے گی۔اگرامام نے جارے کم تحبریں کہیں واس ک اور مقت بوں کی نماز بھی باطل ہوجائے گے۔اگر مہو " سحیر حجوظ کئی تو اس کی تلافی نوز یں کی کی فافی کالرح را و علے لیکن اس میں مجد ا سہونہیں ہے۔

اگر كوئي مفتذي نماز حبّازه مين اس وقت شامل مهواجب كدامام ايك يا زياده تنجيرين كبدجها موتواس مسئلے كے متعلق حنفی مسلك يہ ہے كہ متفتذی كوئی تنجير نہ كہے ملكہ امام کی بجیر کا نظار کرے اور اُس کے ساتھ بجر کھے مسبوق کوچا ہے کہ امام کے سلام بھیرنے کے بعدر ہی بوئی سجیر وں کو اور اکرے ۔

مکررنار جناره طرصنا اورمائی علی کام دشناه برهانی فقدار کے نزدیکے بس اورمائی علی کام دشنایی فقدار کے نزدیکے جس

ئے بہتی بارنماز جنازہ نہیں بڑھی اُسے دوسری بارنماز بڑھنا جائز ہے خواہ دفن کے بدر پڑھے۔ مسجد مایں نماز حبنا زرہ مسجد مایں نماز حبنا زرہ اور ماہر پر میں میت برنماز بڑھنا مکروہ ہے اور سجد ہیں جنازہ

می رسی می رخیها رق الا ناجی میروه ہے، صرف شافعی مسلک بی مسجدے اندر نرز جنازہ کومت عب کر گیاہے، قرکوسامنے کرے نماز بڑھذ میروہ ہے۔

شہر برکابیان شہر بدوہ ہے جس کوظلم سے ناحق قتل کیا گیا ہو توہ و جنگ بی قتل میں شہر بہر کابیان مونوہ و جنگ بی قتل ہو توہ و اپنے جان و مال کی صفاظت میں بامسمانوں یا ذمیوں کی صفاظت میں شہر بد کیا گیا ہوتو وہ دنیا و آخرت کاشہب بعنی شہید کا مل ہے بسکہ یہ ہے کہ ایسے شہید کوغس نہ دیا جائے لیکن خون کے علاوہ کوئی اور بخست مگ جائے تو اُسے دھونا چاہئے شہید کو اُس کے اپنے لباس میں دفن کر دینا چاہئے نے شہید کامس کے لئے عقب الوغ اسٹ ما اور صدف اصغروا کر ہے یا کی مورت کے سے صفر و آگر ہے ہا کی خرا سے اور پر کر سب بلکت و ارد ہونے کے بعد لغیر کے موس کے میں خورت کے سے طورت کے سے طورت کے میں کوئی اسٹ میں کوئی ہونے کے بعد لغیر کے ماس کے قتل ہو گا میں کوئی مواہ اس کے قبل ہونے و اور ہونے کے بعد لغیر کے منسقس کیا گیا ہوئے سے حکم قصاص مرتفع ہوجا کے تو بھی وہ شہید کامل ہے اسٹ منسقس کیا گیا ہونے ہو گا اس کے جم پر السی اسٹیام ہوں جو کھن کی صلا سے اور درہ تو آخریں ان مواہ کے تو بھی وہ اس کے جم پر السی اسٹیام ہوں جو کھن کی صلا سے خوت تو در الراس کے جم پر السی اسٹیام ہوں جو کھن کی صلا سے خوت تو در الراس کے جم پر السی اسٹیام ہوں جو کھن کی صلا سے باب سے کہ اسٹی میں گوئی در لباس نہ ہوتو فر اور روئی دار لباس بھی نہ تار اجا ہے اور اگر جسم پر کوئی ور لباس نہ ہوتو فر اور روئی دار لباس بھی نہ ان رہ کے علی ان مار کے اسٹی ہیں ۔ علی حالے کا حکم فیتے ہیں ۔ نہ مار کہ علی احتاج میا کے احتاج میں اسٹی مار کی حالے کا حکم فیتے ہیں ۔ نہ مار کیا حکم فیتے ہیں ۔

دوسراشهيدوه مع جوصرت تهيد آخرت موايدوه بعجوشرا اكماساليقدمين سيكوئي مترط

پوری نہ کرتا ہو ، مثن ظام سے قتل کیا گیا ہولیکن ناباکی کی حالت ہیں یاسبب بلاکت وارد ہونے
کے مقا بعد موت نہ آئی ہور نابا بغ یا مجنون ہویا نادان تہ طور پر قتل ہوا ہو ا بسے وگول کو نہید آخر
کہ اجائے گا۔ نیہ ست ہیں اُن کا وہی اجرہے جس کا وعدہ شہد اکے لئے کیا گیا ہے، شہید آخر
کے زم ہے جس وہ مجی ہیں جوڈ وب یاجل کر یا غریب الوطنی کی حالت ہیں یا وہائی، مراض یا، ستنا
یا بچین یا نمونی دُرکہ، سس یا وق رابعی تب محرفہ اے مرض ہیں یاز سر بلے جانور کے کا شنے یا ایسے
ہی کمی سبب سے وفات یا جائیں ۔ طلب علم کے دوران اور جعد کی رات کو مرف وال مجی ایس
ہی ہی ہے ، بست شہد اکو فسل دیا جائے کا نمونا یا جائے اور نماز جنازہ مجی بڑھی جائے اگر جبہ آخرت
ہیں 'ن کی جرشہ د جبیا ہے۔

"بیسری نسم" شہیددنیاے محض کی ہے اس سے وہ منافق مراد ہے جوسلالول کی صف ہیں قتل کیا گیا ، و س کو فسل نہیں دبا جائے اس کے کیٹرول میں دفن کیا جائے اور اس کی المبری حالت کے میٹن خرنماز جنازہ پڑھی جائے۔

اوبر کھے گئے مسائل حنفی مسلک کے مطابق ہیں۔

جنارہ اس نے کا الفتہ میت کو لے کر فرستان تک جانا بھی غسل دینے ہمن بنانے جنارہ اس کا مسؤن اور خارجنازہ پڑھنے کی طرح وض کفایہ ہے 'اس کا مسؤن طریقہ صنی مسک میں یہ ہے کہ جارہ دی 'دل بکدل کرجنا نے کو فرستان تک لے جائیں ہیں طور کہ سرح من ہے جنازے کو کا ندھے پر لے کر دس دس قدم جیس بہتریہ ہے کہ پہلے د ' ہیں پہلو کا سرا نہ بچہ د ' ہیں پہلو کی بائتی کا ندھے پر لے کر دس دس قدم جدا جائے ، دودھ چیتہ ' بچے یا دودھ چیتہ ان کے بعد قوت ہوجانے و اے بحل دس وس تقدم جدا جائے اور اسی طرح باری باری سے لوگ اسے با تھول بر مراح کا مرائ کے دورہ جیس ، عورت کے جن زے کو او برسے ڈھکا ہو، مونا جائے ، اسی حرح قبر کو بھی عورت کو دفت ڈھکا رکھا جائے بہاں تک کہ لحد میں آتا رہے سے فراغت ماصل موجائے کے دورہ کے دورہ کے دورہ کے جن نے کے بہاں تک کہ لحد میں آتا رہے سے فراغت ماصل موجائے کے دورت کے

جنانے کے ساتھ جاناسنت جو اگر کسی دجہ سے بیدل نہ جاسکتا ہونو سواری بر جلنے بس مف کھ بہیں لیکن جنانے سے کے جانام کو وہ سے بیدل نہ جانا سے کہ جنانے سے موروں کا جنانے کا ساتھ جانام کو وہ تحربی ہے۔ جنانے کے ساتھ خاموسٹس جلنا جانام کو وہ تحربی ہے۔ جنانے کے ساتھ خاموسٹس جلنا کی نااور خوسٹ بوکی دھونی ساتھ لے کر جانا ہی مکروہ ہے، روایات بیں ایا ہے:

لا نالبعوا الجنائرة بصوت أسجنائرك كرازجس مين عدلبند ولا نابر.

نماز جنازہ سے پہنے واپس آجانا مطلقا مکروہ ہے، باب ندر کے بعد اگراس میت جزت دیں تووانیس آنامکردہ نہیں ہے۔ جنازہ رکھے جائے سے پہنے بلاطرورت بیٹے جانا خلاف سنّت ہے، جنازہ گزرے وقت بسطے ہوئے وگوں کا کھڑ، وجانا کین اس موں کنردیک مکردہ سے، شافعی فقیار کا قول مختاریہ ہے کہ کھڑا موجانا مستحب ہے۔

میت برآ و ترمینے رونے بیٹنے گریبان بھاڑنے کی ممانعت ہے بغیرا و زیجاہے اسو بہانے میں کوئی مض اُخذنہیں آنحضرت صبی اللہ علیہ وستم نے فروی ،

لیس مناه مَنْ سَطَم الْخُنْدُ وْدُ بِهِ تَهْضَ الْجُهُون بِرَمَ جِهُمَا سِهَ اور وَشُنَّ الْجُهُوْبَ وَدَعَا بِهَا عُوى تَرْبِرِهِ لَ وَيَ الْمِهِ اللهِ وَهِ بَمِهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ ال الْجَاهِلِيَيْنَةِ - نَهِين ہِ - نَهِين ہِ -

اگر کوئی شخص سمندر ہیں سامل سے دور کشنی کے ندروف ات مبیت کی نگر فی شخص سمندر ہیں سامل سے دور کشنی کے ندروف ات باک دشوار سوقو ہائے کہ مبیت کے سے کوئی بواری چیز بالدھ کرغرف کردی جائے۔ مبیت کودفن کرنے کے سے قبر بنی گہری ہون ہوئیے کہ جو کم سے کم فیر بنانے کا طریقت اوسط درجہ قدوالے ان ن کے نصف فد آدم کے برابر ہواور

اس سے زیادہ گرائی ہوناافضل ہے، یہ نفی فقہا، کا قول ہے فنافع ارکہتے ہیں کہ فبرکی گبرائی آئی بوناسنّت ہے کہ اوسط درجے قد کا اُدمی اسمان کی طرف ہاتھ اُسطا کو اس بیں کھرا ہوجائے۔ قبر کی لمیانی چڑائ کم سے کم اننی بوحس میں میت کی اور قبریس اُ تارنے والے کی گنجالسّٹس ہو۔ اگر زمین سخت کے نوائس میں محد د بغلی قبرا بنا ناسنت ہے۔ محدیہ ہے کہ قبرے نیلے حقے بین فنبیلے کی جانب والے بہلوہیں اتنالمباجور اگڑ ھاتھو داجا نے حبیں بین میت کور کھا جا سکے۔ صندوق نما قرین میت کور کھنے کے بعد اوہرسے چھن بنادینا جا ہئے۔میت کو قبر میں رکھ کر رخ قبلے کی طرف کر دینا واجب ہے میت کو تبریس دائیں بیہلوے بل ر کھستا سنَّتِ ہے ، قریس رکھنے والااس وفت کہنے کسِنسجہ اللّٰہ کوعَسیٰ مِلَّتَہِ رسولِ اللّٰہِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ يركبنا تمام المُرك نزديك سنون ب، مالى سلك بيراس يريه اضافه ع كرير مى كما جائع الله عند نَقَبُلُهُ مِا حُسَنِ فَبُوْلِ وَاحْدَالله س كيرون فِيرانى فرما) ایک اصافتیمے کرمیت کو قبریس لٹانے سے بعد اس کا دابن باعقراس کے اوپرر کھ ویا جائے۔ فرکوبند کرنے کے بعد حاضرین جنازہ کے سے مستنعب برے کدایے ووں مانحلوں میں پ بحركه ٹی بار فرے اوپرڈالیں اور استداسر بانے کی طرف سے کریں بیلے لیے ہمرت ين كبين مِنها حَلَقَناكَ فَدار بم فَيْمُ كواس متى سي بنا با دوس ب بقرف بي كبين وُنِيْهَا نَغُيِيدُ عُدِد امى مِن تم كُووا أيس كَاورتيسر عدب بِعَرْف مِن كبيس وُمِنهُا نَنْحُوِيِّ كُلُمة ثَامَ فَا أَلْحَمِى ودوسرى باربجرتم كواسى سے الكَفَا كِمِن كَدَّ

قبراون کی بینی کی طرح اسمری موئی اور ایک بالشت اونجی رکھنامن میں ہے تقریم می بوئے اور ایک بالشت اونجی رکھنامن میں ہے تقریم بونے اور کے سے سفیدی بھیرنام کو وہ ہے است مٹی سے سانی کرنے میں مضائف نہیں قبر کے او بر چھر یا لکڑی وغیرہ لبطور زینت لگان ناجا کر ہے ۔ شافعی علیا بہجان کی غرض سے سریانے کی طرف بھروغیرہ رکھ دیناسڈ ت کہتے ہیں اور قرآن کی این بھر وغیرہ رکھ دیناسڈ ت کہتے ہیں اور قرآن کی این سکھند مالئی فقها کے نز دیک حرام ہے ، اگر قبر کا افتان مت جانے کا اندیشتہ ہوا ور بہجان کے لئے کوئی جزیا کہ تبری برگ عام با بہت بینی کرنے والے کی تاریخ وفات اور نام بھی ہو افران کی فاطر لگادیا ج بیکر مالئی اور متابعی علیا رکے نزدیک محروہ نہیں ہے جبکہ مالئی اور مقبلی انساز کی فاطر لگادیا ج بیکر مالئی اور مقبلی

علمار کے نزدیک عالم اور عامی میں کوئی فرق تبیں ہے۔

قبر پرعمارت تعمیر کرنا اور اگر تفاخر شخصود مؤنواس نیت سے چتفی مکان مدرسه، مسجد قبر کور بیت دینے کے لئے بنا کے گادہ فعل حمام کام تحب موگاؤہ زمین جو دفن اموت کے کئے دفعت کی گئی جو یااس کام کے لئے فی سبیل استر چھوڑ دی گئی ہو جسے سُسبلہ کہتے ہیں س س مکان بن ناحرام ہے۔

نبر پر بینی کا بیسونا محروه تنزیهی ہے اور بینی ب دغیره کرناحرم ہے ۔ قبروں بر مینام کروہ ہے اسبتہ اگر مبت کو فبرتک بینی نا بغیر اُس پر چلے مکن نہ مونور واہے۔

جہال موت واقع مہوئی وہاں سے سی اور ملاق میں میت کو لے جانا مستہ بال میں میت کو لے جانا میں بہ بہ کہ میت کو ایک ہے ہے کہ میت کو ایک ہے جہاں موت واقع ہوئی . دفن سے بہتے ایک شہر سے دوسر فنہ ہر بے جانے ہے کہ لاش ہیں ہو بیدا ہموجانے کا اندسٹند نہ ہو۔ دفن کرنے کے بعد کال کرنے جان حرام ہے ، بجزاس صورت کے جبکہ اُسے کسی لیی زبین میں دفن کیا گیا ہموجونا جائز مور برغصب کی ہوئی ہو یا کسی نے بدر بعد حق شفعہ لی ہو ورز مین کا مالک میت کے دال مدفون رہنے پرر صلی نہ ہو یا میت کے سائند کچھ مال قصد اُ یا بے جری میں دفن ہوگیا ہموتو قرکھول کر وہ مال کال لینا جائز ہے۔

ایک فیریس کئی میتوں کا دفن کرنا بلا ضرورت ایس کرن مکروہ ہے لیکن اگر بسا توایک قبریں ایک سے زیادہ میتوں کو دفن کرنا جا کر سے اگر ایسی صورت در بیش آئے تو اموات میں جوافضل مواسے قبلے کی جانب رکھیں اس کے بعد دو سرے درجے کی میت کو رکھاجائے 'بڑے کو چھوٹے برا ورا مر دکوعورت بر تقدم حاصل ہے 'مشحب یہ ہے کہ سر دومیت کے در میان مٹی رکھ دی جائے محض کفن کا فرق کا فی نہیں ہے۔ متفرق مسائل جنازے کی نازمیت کارمشتریں قریب ترین مرد پڑھائے ور گرکوئی سیاشفس نہ ہوتو بھرملے یابستی کا مام بڑھائے کسی دوسرے کو و ل

کی اجازت کے بغیر نماز نہیں پڑھا ناچا سئے۔

اگرایک وقت میں کئی جنازے نہوں تو ہرایک کی الگ نگ نماز پڑھنا چا بیٹے نسکین اگر مینوں کے دن کی ساتھ نمازیڑھائی جانے پر شفق میں نوایہ اکر ناجا کڑ ہے۔

نهازجنازه بين اس لفادير كرنا كرادمي زياده بوجالي مكروه بعير

قرستان میں گے شب بانیں کرناروا نہیں ملکموت کو یادر کھنا اور اپنے اسی بجام كودهسيان بين ركهنا جائيي

دفن کرنے کے بعد کچھ دیر کھڑے ہو کرمیت کے سے دعائے مغفرت کرناسنت مے فین کے بعد فبرے سربانے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات ادر پائنتی سورہ بقرہ کی آخری آیات بڑھی

ہے ، ہوں رندگی میں اپنے سے کفن تیار رکھنا توجا کز ہے سکین قربنا رکھنا مکو وہ ہے اُسے کیامعدم كەدەكەن مركىگار

م نے کے بعدم نے والے کی بر ئیاں یاد ندول فی جائیں، گرکسی نے اُس کی برائی کومثال سمجھ کرخو د وہی بُر نی اختیار کی موتواس کی قباحت قر اک دحدیث کے حواے سے بنادین ضروری م تعزبیت (برُسا) جن گرد اول کے بیچ سے کسی آدمی کا انتقال ہو گیا ہو تو یقیڈ ان برَریج و تعزبیت (برُسا) غم طاری ہو گالہٰ ذا ان کے تعزیت کرنامت سمب ہے بینی تسلی دِشفی دینا اورصبروسشکر کی تلقین کرنا حنفی علمارمیت کے گروالوں سے ان تفاظیر تعزیت

كرنامىتىپ كېتىبىي،

تَحَفَرَالله تعالىٰ لِمُتِتَبِفُ وَ تَجَاوَثَ عَنُهُ وَتَعَمَّىٰهُ بِرُحِمَتِهِ وَمَنَ لَكُ الصَّبُوعِلَى مُصِبَتِهِ

وُ'اجَرُتُ عَلَىٰ مَوْنتِهِ۔

التدتعاني مرتب واليركي مغفرت ليب آس کی خطاؤں سے درگزر فرد ئے اُس کواپنے وامن رحمت میں ڈھک سے اوراس مادند برالتداب كصرف اوراس كي موت كارنج سینے براب کو اجرف۔

اس موقع برسب سے الجھے الفاظ وہ ہیں جرسول النہ سنے فرمائے بد

إِنَّ بِنْهِ مَا أَخَذُ وَلَهُ مَا أَعْلَىٰ سَرُكُوا اَسْرَالِ اِلْمَارِبِ جِوجِابِ لِلهِ اورجِو وَكُلُّ شَعِيًّ عِمِنْدَ لَا بِأَجَلِ عِابِ وَ عَنْ اللهِ وَتَنْبِثَ مُنسَمَىً مُن اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَنْهُ وَقَدْ اللهِ مَنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

بہتر بہتے کہ تعزیت دفن کے بعد کی جائے میت کے تہم اقربا مردعورت جھو طے بڑے ب سے تعزیت کی جلئے لیتہ جوان عورت سے محرموں کے سو کوئی اور تعزیت نہ کرے ، اہل میت کاپر سالینے کے لئے بیٹھنا مکروہ ہے تواہ اپنے گھریں ہو یا کسی اور کے گھریں ہو۔ برسالینے کے سئے سرراہ بیٹھنا اور فرش وغیرہ بچھانا جیسا کہ عام طور بردستورہ بدعت او یمنوع ہے ۔ نین دن کے بعد تعزیت کے لئے جانا بھی مکروہ ہے است بہرسے انے والوں کے لئے تین دن کی قید بنیں ہے ۔

مکر دہات بدست ہیں سے وہ رئیں ہیں جو صنازہ گھرے تھنے وقت یاقبر پر کی جاتی ہیں شنہ، جاور ذرج کیا جاتا یا کھاتا انفت پر کیا جاتا ہے اگر میت کے دیا ہیں ایسے فراد موجود ہوں جو بھی ہالغ نہیں ہوئے کو یب کرنا مکر دہ ہی نہیں میکھرام ہے۔

مستحب یہ ہے کہ بڑوسی و راحباب بل میت کے نے کیانے کا منظام کر کے تھے ہیں۔
آنحضرت صلی متذعبیہ وسم نے حضرت حجفہ ن ابی طالب کی نتہادت پر حضرت فاطرہ سے قرمایا
مقالی جعفر کے گھروالوں کے سئے کھانا تیار کرو و اُن پر ایسی مصیبت آن بڑی ہے کہ رنے وقع ہیں
کھانا مجولے ہوئے ہیں ؛ لہندا حباب اور بڑومیوں کو جائے کہ اہل میت کو اصرار کرکے کھ ، کھلایہ
کیون کی سنت کے قرمیں کھانا کھایا تہیں جاتا۔ تین وقت سے زیادہ کھانا نہ جیجہ جائے ۔ لعض
عورتیں میت کے گھریں تین دن تک جو لہے ہیں آگ جلدنے کو کرا تھجتی ہیں۔ پینچیال بالمی جاہلانہ
سے اسس کو دور سے نکھال دین چاہئے۔

قبروں کی زیارت کرنا دلانے کی زیارت عرب ماصل کرنے اور آخرت کی یاد دلانے کی غرض سے مستحب بے خاص طور پر جعد کے روز دراس سے ایک دن پہلے اور ایک دن بعد علائے امت نے جعرت کو عصر کے وقت سے لیکر ہفتہ کے دن طوع آفناب تک کے دفت کو ترجیج دی ہے۔ قرکی زیارت کرنے والے کوچاہیے کہ دُعاا ورزاری اور حصول عمرت ہیں مصرون رہے اور میت کے لئے تلاوت قرآن کر کے رقت م مغفرت کی دعا کرے اس سے میت کو اجر ملتاہے ، صدینوں ہیں آیاہے کہ قبر کی زیارت کرتے وقت ہول کیے :

ك التارتورب سباتى يسندواى روحول ورفنا مون وكت مرس كالجمر سبالول بيتى كمالول اور بوسيده بلريول كاجواس دنيا سي كنيل اور تير ساميرد بي أن برا بنى روح نازل فرما اورمياسلام أن كويبنيا -

مسلام الشارالله سميمي تنهاي

أَلَهُ مُ مَّرَبُ الْآثَرُولِ أَلْبَالِيَةِ وَ الْآنُجُسَامِ الْبَالِيَةِ وَالشَّعُوبِ الْهُنَهُزِّقَةِ وَالْكُلُودِ الْهُتَقَلِّقَةِ وَ الْعِظْنِ النَّحِلِ قِي الْسَتِّى وَ الْعِظْنِ النَّحِلِ قِي الْسَتِّى خَرَجَتُ مِنَ اللَّائِدِ وَهِي بِكَ مُؤْمِنَةً أَنْزِلُ عَلَيْهَا لُوكًا بِكَ مُؤْمِنَةً أَنْزِلُ عَلَيْهَا لُوكًا

مِنْكُ وَ سَلامًا مُرَيْدٍ.

قبرسستان میں کر اس حرح کہن کھی صدیت میں روایت مبواہے: اُستَ کهٔ مُ سَسَبُکُهٔ دَاسَ فَتُومِ اے ایمان دارول کی لیتی واو اِتم ہر

است كام عليدة والركافوم

لأجِعْتُونَ عَامَةُ ٱلْمِينِ عَيْدِ

قبرسنان اگردور ہوں تو سفر، فتیہ رکرکے زیارت کرنامستمب ہے، ورنبی کریم کی قبر کی زیارت بہت زیادہ موجب قربت ہے، مردوں کی طرح عمر سیدہ عور توں کے لئے بھی تعب ہے جن کے باہر نکلنے ہیں کمی فیننے کا اندیبنہ نہولیکن اگر ایب ہو توقیروں کی زیارت کے لئے عور توں کا جانا حرام ہے۔

قری زیارت احکام شربعت کے مطابق ہون چاہئے بعنی نہ و قبر کا طوات کرنا جدہئے ناستدام مواور نہ دعا کے مذکورہ کے عداوہ کوئی اور مراد زیارت کا دہیں انگنا جائے۔

## ذكراورؤعا

خسد اکے ڈکرسے ہروقت تمہاری زبان تررہے۔ لا يزال نسائك رطبا من

ذڪر الله.

سورة العمران بيس مع :-

(العمران آيتندا ١٥)

الدِيْرَ يَا يَاكُرُ وَلَ سَنَهِنِ مِنْ وَالْعُودُ وَعَلَيْكُو إِهِمِهِ

اورارشنادسے :

(الزاب الهريام)

اذُكُرُوااللهَ وَكُواكُونُهُ إِنْ قَرْ سَيْتُحُوفُ الْكُرُةُ وَأَصِيلًا

الله کوکٹرست سے یا د کرو اورضح وشام اس کی پاک بیان کوو

عبادت كامغز دعام " الدعاء مُ صَغّ العبادة "صديث ترمدى اورابود وُدف

يحديث نقل كى ب كرك بأراب في فرمايا.

وعاسی عبادت ہے۔

ٱلدُّعَاءِ هوالعبادة ـ ۚ

يەفرەنے كے بعد آئے نے قرآن كى يەرىت تلاوت فرمائى ،

وَقَالَ رَجُكُوٰ ادْعُوٰرِنَ مُسْتَجِبُ كَانَ إِنَّ الَّذِيْنَ يَسُتَكُارُوْنَ عَنْ عِبَادَ قِلْسَيَدُ خُنُونَ جَهَنْمَ مِن مِن اللهِ

وَالْجِرِينَ ﴾ المومن آيت. ١٠

تہائے رب نے کہا کہ مجھ سے دَ عاما نگویں قبول کروں گا جولوگ میری عبادت سے مرتابی کرتے ہیں عنظریب ڈلبل ہو کرجہتم میں داخل ہوں گے۔ شرصہ میں دیا جا کہ میلال نیاز اور اور میں

نبه صبى الدعليد وسلم نے فرما باہے كہ ا

دعا فطرت النانى كى بچارىيە ، قرآن ئے اس فطرت كو اُن الفاظ ميں بيان فرويا ہے: فَاذَ اَسِّ اَلْاَدُ مَا فَادُمَ دَرَبَهُ مُنِيْدُ اِلْمَاهِ ﴿ وَمِلْ اَلِينَ مِنْ اِللَّهِ مِنْ اِللَّهِ مِنْ

جب النان کوکوئی تکلیت حجوباتی ہے تووہ اپنے ربکولوری طرح رجوع موکر مکیار انتخاب سائٹ

وی خص و کرد و ما دی مصرون رہتا ہے جس کے ول یس بیسی گیا ہوکہ حاجت رو کرنا ور قبیم کی اسلامی عظیف رفع کرناصرت اورصرف الله کے افتیاریں ہے تاکداس کی عظیف اور افتیقار کی وہ کیفیت ہیلا ہر وفقت ہیدار رہے اس کے حضور عاجزی وہ ہے یا ۔ گی کمتری اور افتیقار کی وہ کیفیت پیلا ہو چوا بیان کی روح اور اسٹلام دبینی کا ماہیر وگی کا تقاصد ہے ۔ آومی ابنا در دوغم اسی سے کھی ہو کچھ مانگے اسی سے مانگے ، اس کی انظرا افتر کے سواا اور کسی طرف ندا کھے ۔ نماز کے ہر کن اور اسٹلام کی ہر ہم بیت انداز کو ح و سے و دا در اس ہیں جو کچھ پر حاجانا سے سب ہیں اہنی کیفیات کا اظہار ہوتا ہے ؛ انحصوص سجدے کی ہیئیت اور سورہ فائقہ کی قراحت ان کیفیات کو زیادہ نہ بال اظہار ہوتا ہے ، انحصوص سجدے کی ہیئیت اور سورہ فائقہ کی قراحت ان کیفیات کو زیادہ نہ بال کرتی ہو کہ دوسرے ارکان ایک رکھت ہیں ایک ہی بارا واکر نا وض ہیں سورہ فائقہ کی اسریشیت ہیں جب کہ ایک ہو بارہ اور کرنا و اس مدیث قدسی کے ایان کا انداز و اس حدیث قدسی کے ایان مسلم ، اوراؤ د اور تریدی نے نقل کئے ہیں :

تسمت الصلوة بهبني وبلن عبدى نصفنين وبعيدى ماسأل فاذا قال الحن لله رب العلمين قال الله حمدتی عبدی کو إذ ا قَالَ الرَّحمٰنِ الرَّحِيْمِ قَالَ ٱتْنَىٰ عَلَىٰ عَبْدى فاذا قال صالك يوم الدّبين قال مَحبّد نى عبدى وَكُرَّةٌ فَوَضَ إِلَى عَبُدِي ف ذا قال ایّاك نعبد و ایات نستعين تال هذا بيني وبين عبدى ولعبدى ماسأل فاذا تكال اهدنا الصحاط المستفيم صواط الذين العمت شيهم غير المغضوب عليهت وراسفائين تُنال الله هذا لعبدى و ىعىبىنى ماشاك.

(التدنے فرمایا) یس نے نمازکو اینے اور ایے بندے کے ورمیان برابرے تقیم کرویا ب ادرمیرے بندے نے جوا تاکادہ آسے الماجب و والحديث رب العلمين كمتاب تو الندفرمانام ميب نبدت فيميري حمد بیان کی جب وه رحمان او ررحیم کهتاہے تو الله فرما تا ہے میرے نبدے نے میری تناكی بچەرجب وہ كہتاہے مالك بوم لدت توالله فرماتاب ميرب سندب نيميري برتری اور مزرگی بیان کی ۱ ایک حدیث میں ے کہ میرے بندے نے خود کومیرے جانے كردما بيرجب إك نعبدوا بأك تتين كنات أوالله فراانات يميس اورمر سني كرزونيازكي تت بهاس فانكاوه كسي مل كبا . مجرجب وه ابدنااله وإط المستفيم ے ولا ، تضالین تک مجتنا ہے توات تعالیٰ فواتاً

مع كديد سارا مرك بندك كاحسب رجوكي أس ف الكاده مرب بندے کو دے دیا گیا۔

بندے کی اس عابزی و فاکساری کا اظهارسے نے یاد دیجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ يرمالت قرب خدا وندى كاسب سے مؤثر ذرايع بنتى ہے ١٠ رش دنبوى ہے :

كَفَّرُبُ مَايَكُونُ العبِل مِن ﴿ مَدْدَجُ رَبِ صَسِبِ عَزْيَاوْدَوْرِي سجدے کی مائٹ ہیں ہوتاہے تواسس مات بس كفرت سے دعاكياكرو۔

ترتبه وَهُوَ سَاجِنٌ فَنَا كُمْثِرُو المتنعَاءُ (المنتى والداور)

تمام عبادات جن مير الندكاذكراور دعائي شامل بين ان سب كالمقصود مبد كواسيني رب سے قریب کرنا اور اس سے گہراتعلق فائم کرنا ہے اکد حاجت مندبوں اور نیاز مندبوں کا تعنق مخلونی سے لُوٹ کرخالق سے جرجا کے اوراس کے در میں حداکی عبدیت کا احساس، تنا راسنخ موجائے کہ دہ اپنے تمام مراسم عبودیت اپنے جسم وجان اپنی زندگی اور موت اور اپنی ننسا م خواہشیں محض الندکے کئے وقع کردے اور اس کی عظمت کے آگے سرنگوں موحا کے اگر ذکرو دعا بورے شعور اور مذرئر محتب کے ساتھ دل اور زبان سے نکلے تو اس سے ایمان میں عبلہ اور حلاوت اطاعت وعبادت مبن استقامت اورلذت يريداموني بيعيد قرئن مجيدين وكرودعا ترحوالفاظ وارد موئے ہیں اورصدیث کی کتابول ہیں مضور نبی کریھ سلی النّہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو دعائیں اور، ذکا منتول ہیں اُن کو پورے شعورا ورحضور فلب کے ساتھ بنی ربان سے ،داکیاجائے تو سرقسم کی پریشانی ،وربے بینی نیس اطبینان قلب اوسکون حاص موگا آپ ابیامحسوس کریں معے کہ آپ کے اورخدا کے درمیان جننے بردے تخے ود مَبِث گئے ہیں اورآپ براہ راست بارگاہ کہی میں کھٹے ہوئے عرض کررہے میں التّٰمراَب سے دراہمی دور نہیں <sup>ہے</sup> " نَحُنُ ٱفْرَبُ إلْنِيهِ من حُسْبِلِ الْوَبِرِيْدِ" (مورةُ ق يعنى يربند ک شاہ رگ سے بھی زیادہ اُس کے فزیب بول، ورجب وہ مجھے یکار تاہے توہب س کی سے اسکا جواب دينامبول أجنيب مُعُوِّة الدَّاعِ إذَّا مُعَانِ أَسورة بقره

ذکراورد عابیس قرق بیرے کر ذکریس ، گنتر کی تنااور اس کی عظمت کا عترات اس کے احسا نات پرسٹ کر وراس سے عشق و محبت کا جہار ہوتا ہے اس سے عجم معمول سکون قلب حاصل ہوتا ہے اللہ سے اللہ سے قربت کا ، حساس توی ہوتا ہے ، دل ہیں سوز وگد ز کی کھنیت پیدا ہوتی ہے ۔ دعا میں بین غرض اور حدت کی طلب بھی ف م موتی ہے ۔ امام ، بن تیم رحمة استعلب فر سے ہیں . .

ذکروے سے افضل ہے۔ ڈکراںٹرنغالی کی تم مصفتوں ورنعتوں پر اسس ک تعربین کا نام سے اور وُھ مندے کا

اسنگر افضل من الدعاء فالذکر تناء علی الله سز وجن بجمع اوصافته و الاشته و اہنی صاحبت مانگئے کے لئے سوال ہے تو دونوں کا کیا مقابہ ہاسی لئے حدیث (قدسی) ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نفل ہو ہے کہ جو تفص میرے ذکر میں مشغول ہوکر اپنی حاجت مانگئے سے رہ جائے تو اُسے ہم مانگئے والوں سے بھی زیادہ دیں گے اور اسی بتا ہر گوعامانگئے والے موہلے مقد کی حمدا ورشنا کرنا اور اُس کے بعد کہ عامانگنا ہے ہے۔

الدعاء سؤال العبد حلمته فاين هذا من هذا و لهذا حامة في الحديث من شغله ذكرى عن مسئلتى أغطيته في انفغل ما اعطى السائلين و لهذا كان المستحب في الدعاء الناس بيداً الداعى حجمد الله تعالى والثناع عليه بين يدى حاحبته.

(الوابل العيب)

بہت محدثیں بہن سے تابت ہوتا ہے کہ دُماکی قبویت کے سلئے یضروری سے کم س کا ان زذکر اہلی تسبیح و متبلیل اور حدوثنا سے ہو۔

کے نئے مبعوف فربایا اور صغیں ہمارے لئے نمونہ بن کر بھیجا یہ وہ ذات گر می سے جوتمام ظاہری وہ معنوی احسانات کی جامع ہوتی ہے اور اقامت کے فریعے بھی ایدا دان کے فریعے بھی ہموتی ہے اور اقامت کے فریعے بھی نماز میں تشہید کے فریعے بھی ہوتی ہے اور اقامت کے فریعے بھی نماز میں تشہید کے فریعے بھی ہوتی ہے اور در ود کے فریعے بھی جس طرح خدائی یاد کے ساتھ اس سے محبت بھی خوری ہے اس حام جہان کے لئے جس ہم تی کواس نے رحمت بنا کر بھیجا یعنی فتم اسبیین حضرت محرب وں انتہ صلے کی ذات ہے محبت ایمان کالذی تقاضاہے ، آب کے نام نامی سے قلب ہیں بھنٹر کی روح کو فرحت اور محبت ایمان کالذی تقاضاہے ، آب کے نام نامی سے قلب ہیں بھنٹر کی روح کو فرحت اور نربان کولڈ ت ممتی ہے جس طرح بیاس کی سفتہ ت بیس خوبی سے جسم وجب ان کو نربان کولڈ ت ممتی ہے جس طرح بیاس کی سفتہ ت بیس خوبی سے وہی سکون روح من نی کو نصیب سکون حاص بو تا ہے ہے بر درود وسلام بھیجنے سے وہی سکون روح من نی کو نصیب میں بعت کا طریقہ آ ہے گی ایک ایک سنت کا اُتباع ہے اس تباع ہیں بھی سرور بہیدا ہوتا ہے درود کی کئڑ ت سے ۔

سَبُّ نے فرمایاہے:

مَنْ صلى على واحدة وصى يعنى وتحص ميريك باردرودو مدم مين بالتعالى التهادي الته

کسی محلیس ہیں آپ کا : مرمهارک بیاجائے اور سننے والا آپ پرورود نرپڑھے تو مس کو آپ نے نجیل فرمایا ہے " البغیل الذی حَنْ اُدْکِنْ شُعندہ فلعہ بھسلِّ علیّ دُرَندی ھے. بعنی نجیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ دروو نربڑھے ۔

ترمدي مين حضرت عريضي التدهندي يدروايت نقل بوي سيد

ان الدعة و موقوت بابن السماء والدي و عائس وقت تك زمين وآسمان كرديبال علم الدعة و موقوت بابن السماء والدين و عائس وقت تك زمين وآسمان كرديبال علم كرد وجود و من بالدين بير عاجاتا سي صديث كا بول بساور سبى درودول كا ذكر مين الفاظ سريمي آج بردرود وسلم بيره بوت و وسب اعت أو بين اور مين اور مين اور مين اور مين اور دل كوسكون اور راحت عطاكر ترميل و

صوم (روزه)

صوم کی تعرفی صوم کے بنوی عنی کسی امرے بازرہنے کے ہیں، گرکوئی شخص اولئے ہے صوم کی تعرفی سے رکارہے تو اسے سے کرکارہے تو اسے سے کرکارہے تو اسے سے کرکارہے تو اسے سے کہتے ہیں، قرآن جگیم میں ہے اِلْمَ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ کُورِ ہے ، اس بینی ہیں نے اللہ سے صوم کی منت مانی ہے د خاموش رہنے کی یا کلام نہ کرنے کی ،

ہے ۔ فاموش رہنے کی یا کلام مَد کرنے کی ، اصطلاح شرع میں دن مجرکے نئے روزہ توڑنے والے اعمال سے بازر سناصوم ہے دن کی میعاد صادت کے ظاہر مونے سے آفتاب غروب : وجانے تک ہے اور روزہ توٹنے والے اعمال کھانا : بینیا اورصنبی تعلق قائم کرنا ہیں۔

رمضان کاپورامهینهٔ ذرض روزوں کاہے، اس کی ادا اور قضا دو ان وض فرض روزے بہیں۔ اسی طرح کفارے کے روزے اور ندرمانے ہوئے روزے ہی فرض ہیں جنفی ففہا نذرمانے ہوئے روزے کو واجب کتے ہیں۔

رمضان کاروزہ اوراس کانبوت ماہ رمضان کاروزہ ہرمکا عنمسان برجیں میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو، فرض میں ہے میں اور میں اور میں کا دری کاری کا دری کاری کا دری کاری کا دری کا دری کا دری کاری کا دری کا دری کاری کا دری کاری کا در

رمضان میں روزے رکھنا' ہجرت سے ڈیڑھ سال بعدماہ شعبان کی دس ناریج کو فرض ہوا اس کا فرض ہوتا کتاب ، سنت اور اجاع سے ٹابت ہے۔

قرآن کیمیں ہے نیآ اَیُھا الَّذِینَ 'اَمَثُوا کُتِبَ عَلْنَکُمُ اَحِبَامُ 'اَسلاف! تم پر دوزے دَصْ کِے گئے ہیں 'آگے فرمایا شَفْ رَمُضَانَ الَّذِینَ اُمُوْلُ فِیْہِ الْقُرامُ نُ اس ایت ہیں ستھی رمضان فہرہے اس کا مبتدا محذوف ہے اور وہ ہے ہُو 'ایپنی ج روزے تم پر فرض کئے گئے ہیں وہ رمضان کے روزے ہیں رمضان کا مہینہ وہ سس ہیں قرآن نا ذل ہوں بھرالٹرتعالیٰ نے حکم دیا ہے فَہَنُ شُھِدُ وَمُنکُد الشَّدَ الْمَانِ مُلْهُ مُدْہُ ہُورِمُضَا

كامهينه بائے اسے روزہ ركھنا ضروري ہے۔ (سوره بقرو ۱۸۵ ۱۸۵۰) احاً دین جن سے روزے کی فرضیت تا ہت ہے اُن ہیں سے ایک صدیت جے بخاری

اومسلم في حظرت بنعم وفي الترعنهات رو يت كيام يدم بد

لبني الاُسلام على خبس. شعادة الااله الاالله ان محدا سسول الله وادام

الصلوة وايتاء الزكوة والح

وصوم سمضان.

سلام کی بنیادیا نخ باتوں پرہے (۱) س بان کا اعتران که منگر کے سو کوئی معبور نہیں وریک محلا انتدکے رسول ہی وروم بالرقائم كرنا دس زكاة وكرز (م) مج كن اور (٥) اه رمضانك

ر با ا جهاع توتمام امت محديداس برنتفق بي كه ه دمضان كاروزه وض بيمسه ول یں سے کئی نے اس سے انحشد و نہیں کیا یہ دین کی مستمہات سے اس کامنگر کا فرہے ۔

م م الوحنيفدا ورامام عليل رحمة الترعيبها كے نزديك روزي کارکن صرف ایک ہے اوروہ ہے روزہ نوٹرنے والے امورسے

باز رمبنا امام مالك رحمة المتعلية نببت روزه كوتجى ركن كبتيه بهي بحننى فقهانيت كوشرط كجننے ہیں کن نہیں کتے۔

روزے کی شرطیں تین قسم کی ہیں (۱) روزہ و اجب ہونے کی شرطیں۔ ۲۱) روزہ ادا کرنے کی شرطیں (۳) روزہ صحیح ۲ نے کی شرطیں۔

ا. روزه و جب بونے کی شرائطا اسلام معقل اور مبوغ ہیں لہذا ہو تفق مسال نہ ہو ا مسلمان توموسيكن فاترا بعقلُ (مجنول يأب موش) مو ياصغير السسن بجيد موتوروزه واجب ىنىس موگاپە

۱۔ ادائے روزہ کا وجو بصحتور اور مقیم ہرہے مربیض اور مسافر پر نہیں ہے لیکن مرض دور ہومانے اور سفرتمام ہوجاتے کے بعد قضا ضروری ہے۔

سد روزه صیح مونے کی شطیں دو ہیں حیض ونفاس سے پاک ہونااور رونے کی نیت کرنا۔

نیت کادقت ہرروز آفتاب غرب ہونے کا بعد رونے کی نیبت کرنے کا وقت سے انگے روز کے نصف انہارے پہلے تک ہے۔

ماه رمضان بین سرر وزر وزی کی نیت کرناچائیے سحری کھانا بھی نیت ہے لیکن اگر کھاتے وقت روزہ رکھنے کا ارادہ نہ موتو وہ سحری کھانانیت ہیں شار نہ مو گا۔

ندرمعین کے روزے اورنھنلی روزے کے سئے زیادہ بہتریہی ہے کہ رات کو نیت کی جائے وروز، ہتنوین کر دیاجائے 'اگرا گئے روزروزہ کھنے کی نیت کی بڑوا، نذر روزے کی یا نفلی روزے کی اور مہدینہ رمضان کا ہے تو ہ ہ روزہ رمضان ہی کا ہوگا۔ البتہ اگر حالت سفریس کمی واجب روئے کی نیت کی (رمضان کے اندر) تو وہی واجب روزہ اوا ہوگا کیونکے حالت سفریس رمضان کے ردئے ترک کر دینے کی جازت ہے۔

ما ہ رمضان کا تحقق دوطرح سے یقین کیاجا سکتا ہے کہ رمضان شروع ہوگیا. ۱۱. چاندنظر اُجائے مطلع صاف ہو بادل دھند یاغبار جاند کیجنے سے مانع نہ ہو۔

 ۲۱، شعبان کے تیس دن پورے بوجائیں یہ، س صورت ہیں جب مطبیحات نہ ہو انحضرت صلی الشرعلیہ وسم کاارستاد ہے :

صوموالِوُ وَكُنْتِهِ وَأَفْطِلُ وَالْوَجُنَيْهِ بِالدَّوْ الْمُواورِ فِي الدَّرِي وَرُورُورُهُ الْمُوطِلِقِ الدَّي الدَّرِي الدَّرِي وَالْمُولُو الْمُعْلَى اللَّهِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّمِنُ الْمُعْلَى اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

شعبان تلاشب (نارى برويي وبربوا ون بوركرو

اگر سمان ص ف ہوبعنی رویت ہلال سے م نع کوئی چنر نہ موقو ضروری ہے کہ ایک مجمع کثیرے مس کود کھ بو۔ دیکھنے والے امام یا قاصٰی کے سامنے یہ نفظ کہیں کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ ہم نے ماہ رمضان کاجا ندد بھے بیا۔

اگراسمان صاف نه موا (رویت بلال سے مانع کوئی چیز موجود مو، اب اگر کوئی شخص کہنا ہے کہ اُس نے چاند دیجے لیا اور ووشخص مسلمان سراست باز عاقل، وربائغ ہے تو اُس کی شہما دت کافی بوگی ۔ مطلع : صاف ہموتور ویت بلال کے شون کے سئے کیے مجمع کا دیجے ناخروری نہیں ہے۔ ایسانتی جمقبول استبهادة بوماه رمضان کاجانده یکے نواس پرواجب ہے کہ قاضی کے باس میم کم شہادت دے اگر شہریں ہے۔ اور اگر قریبیں ہے نواس مقام کی سجد میں ماکرسب وگوں کو معدہ کردے فو وہاند دیکھنے ولی کوئی پردہ نشین عورت ہی بیوں نہو۔

يرمسانس ٢٩ شعبان کوچاندر کيجنے سے تعنق ہيں اگر چانددگھ ئی نہ دے توسم وسنا جائي کہ شعبان تيس دن کا ہے اور تيسوال دن گزار کرروزہ رکھ لينا چائيے۔

کسی ایک علاقہ میں رویت برال تابت ہونا کر دیت بدل جب کسی ما دیتے ہوتا کسی ایک علاقہ میں رویت بدل جب کسی ما دیتے

میں ثابت ہوج کے تو وہ بسے سرطرف کے قرب وجوار کے علاقے بیں منبوت کی بنا بر روٹرہ رکھناد جب ہوگا، قریب کے علاقے وہ مانے جہ بی گے جو جاند دکھ نی دینے و، اے عداقے سے چو بیس فریخ کے اندرواقع ہوں، دور کے علاقے والوں پر روز ء و جب نہیں ہوجا تا کہو کہ باہم مطع کا اختلاف ہوتا ہے .

ت دہ شناس کی بارے ہیں جم کا فول سند نہیں سے یہ شناس کی بات رویت ہلا نہیں ہے اس کے حساب کی بزیرروزہ رکھنا و جب نہیں ہے کیونکہ شارع علیہ، سلام نے روزے ومقررہ عدمتوں کے سنتھ واب نذک ہے حس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوسکتی دھلامتیں ہیں ملال رمضان کالنظر آنا یا اہ شعبان کے تبیں دن کا بورا موجان ،

چاندد بھنے کی کوٹ شن کرنا مسلان بریام سفور فرک یہ ماریخ کو غروب چاند د بھنے کی کوٹ سن کرنا شعبان اور رمضان کی تنیں ناریخ کو غروب

آ فقاب کے وقت جا ندر کھنے کی کوششش کی جائے ۔

رویت بلان کا تحقّ موجانے کے بعد مجرِ حاکم کے فیصلہ کی خرورت نہیں رمنی سیکن اگر حاکم کسی طریقے سے جو س کے مسلک برمبنی موفیصد کرہی دے تو نمام مسلم لال برروزہ وجب موگا اگر جبراس کا فیصلہ ایک ہی معتبر ننہادت کی بنا پر موا ہو۔ جلد بار درا الم خبر رساقی سیجاند مونی کی خبر کردیند را در بربیزگار ملانون اور شیار درا ای خبر رساقی سیجاند مونی کی خبر کو توسط سرید بای فریت اور شیایی وی اور شیایی وی این در بین این دوری در بوکه چاند دون مجبول بس آنی دوری در بوکه چاند دوستان بی احتیار بین می از دوستان بین احتیار بین می این دوستان بین احتیار بین این دوستان بین احتیار بین این می این احتیار بین ا

(پیمامعدُ از مرکے سیکن علامہ عبدالرحلٰ تاج کی رائے بقل کی گئے ہے)

بو کمانایا با فی صحصاد ق سے بہلے دورہ رکھنے کی نیت سے کھایا یا بیاجائے ہے مسلم کی نیت سے کھایا یا بیاجائے ہے مسلم مسلم کی نیت سے کھایا ناسنت ہے اور سنت کانو اب ملتا ہے تواہش نہ ہونے بری کی کھانے کے فراً بعد میں کہ فراً بعد ہے کہ خارا نام ہے اگرانکی دیر میں کھانے دیر میں کھلی ہے کہ کا دقت گزرگیا وروزہ نہیں رکھانو بھی دن بھر روزہ داروں کی طرح کرنا بالیا ہے اور درمنان کے بعد اس کی قضاصر وری ہے۔

مورج ڈو بے مے بعدروزہ کھولنے کوافطار کتے ہیں۔افطاریں جلدی کرناسنت اِفسطار کرلینا چاہئے دیر کرنام کروہ ہے جیجو ہاسے یا کھجوریا بانی سے افطار کرنا ہترہے افطار کرتے وقت یہ ڈھا بڑھنا چاہئے:

الله فَد لَكَ صُمُتُ وَعَلى رِزُنوت كالتربين في ترب ك روزه ركها اور الفَلَ مَن ترب ك روزه ركها اور الفَلَات و الفَلَ مَن من الفَلَار كيا. الفَلَار كيا.

اگریدنقین بوگیا کسورج ڈوب گیاور افطار کرلیا اس کے بعد معلوم بواکہ ابھی سورج نہیں ڈوبائ آتو اس روسے کی نضا رکھنی ٹرے گی ۔

میساکه شروع بی تعربیت بیان کی جاچی ہے بصحصادی سے فروب آفتا ہ مالت روزہ کک نود کو کھانے پینے اور مباشرت سے بازر کھنے کا نام روزہ ہے کھانے پینے میں برہمی شامل ہے کہ کسی اور طریقے سے جمی غذا یادواسم میں داخل نہ ہو، مہاشرت میں خام صورتی جو بالدرادہ ہوں شامل میں - احتلام اس محکم سے خارج ہے کیونکو اس میں اردہ نہیں یا یا جاتا - روزے کی حالت میں فرکن کی تلادت، نفل نماز ، تبلیغ اور جہا دمیں وقت گزار نام ہتر ہے۔ فضول یا توں میں نگے رسنے سے مونا جھاہے ۔

ماه شوال كالتحقق عيد كاجاند نظر كباك وقد قى طور پرشوال كامبيد نابت بوجك ماه شوال كالتحقق كا- ٢٥ رمضان كوچاند دى كيف كى كوشندش كرنا جائيك جس كاذكر بيلے

ہو جکاہے مطع صاف ہوتو مجھ کٹر کو جاندنظ آئے گالیکن آگر بادل وغیرہ کے باعث مطع مان ، نہمونود دمعتر مردوں یا ایک مردا ور دوعور توں کی شہادت سے رویت ثابت ہوماتی ہے جوشخص جاند کی شہادت دے وہ یہ کہے کہ ہیں گواہی دیتا ہوں کہ بیں نے آج جاند دیکھاا ور مجھے اس بیں کوئی سٹ بہنیں ہے۔

یوم الشک بعینی مشکوک دن کاروره بیم شک سے مراد شعبان کا آخری دن (۳۰۰ ایرم الشک بعینی مشکوک دن کاروره تاریخ اید مس

مونے کا احتمال مواور مس کی رت کو مطلع ابراکودر باہو (بعنی ۴۹ شعبان گذرنے کی نشب کو) تواسی صورت ہیں اگر با نبوت ننرعی پریقین کرے کہ یہ دن رمضان کلہے روزہ رکھ نیاجا کے نووہ روزہ محروہ تخریمی ہوگا اور اگر اس تر ود کے ساتھ روزہ رکھا کہ روزہ رکھے لیتا ہوں، گررمضان مواتو مہتر در نہ افتطار کروں گاتو یہ روزہ باط ل ہے۔

ممنوع روزول کابیان عیدین نے روزاور ایام تشریق کے تین دوں میں روزہ رکھنا مردہ تح بی ہے البتہ ج کرنے والا یہ روزے رکھ سکتا

ہے بحننی مسلک یہی ہے شافعی فقہاان دنوں ہیں روزہ مسطنقا حرام کہتے ہیں۔ '' کسی عورت کا اپنے نٹوہرکی اجازت یا مس کی مضامت دی کے بنے لفلی روزہ رکھنا منع ہے سوا ''س صورت کے کہ نٹو ہم وجو و نہ ہو یا حالت احرام یا احتشکات ہیں ہو۔

ماه محرم کی تواور دس تاریخ کے روزے جنبیں تاسوعا اور م شورا کہتے ہیں نفلی روزے جنبیں تاسوعا اور م شورا کہتے ہیں ا برروزے امام مالک رحمۃ النہ علیہ کے نزدیک ستحب اور باتی تین ائمہ کے نزدیک سنّت ہیں ۔نفلی روزوں کے ننجلہ ہراہ کے تین روزے ہیں اور ستب یہ ہے کہ یہ روزے ایام بیض میں ہول بینی عربی مہینے کی ۱۳؍۱۸؍ اور ۱۵؍ تاریخ .

بر شفقد و شنبه اور جعرات کوروزه رکه نام ستیب سے ان روزوں سے جو سے جانی ماصل موقی ہے وہ مختی بنیں ہیں ہیں ہیں ہی کے نفل روزوں کی اقسام ہیں سب سے افضل روزوں کی اقسام ہیں سب سے افضل روزوں کی اقسام ہیں سب سے افضل روزوں کی اقسام ہیں دوز ہے دو کہ ایک دی روزه رکھ اجا کے اوردو سرے دن نہ رکھ اجا کے دو کا ماروز سے گزار نام کروہ کی دوزے رکھ نا کہتے ہیں دورمیان ہیں نافہ کیا جا کے تو مکروہ نہیں ہے باقی انتہر شرم میں ہر مہنے تین روزے رکھ نا در محرم دورے میں ہر مہنے تین روزے رکھ نا در محرم اس بھیداور ہفتہ کو استحب واضح ہوکہ انتہر شرم میار ہیں ، دوالفعدہ ، دوالمجہ ، در محرم اور ایک جہینہ رجب کا۔

ماہ سٹوال کے بچہ دن مینی (سٹسٹن عید) کے روز دن کے متعلق صنی اور مالکی مسلک یہ ہے کہ بیر روز سے متفرق دلؤں ہیں ہوں مثلاً ہر سبفتے ہیں وڈو دن۔

ره ماه ذی ایجه کی نوین تاریخ کوجے عرفه کا دن کهاجا تا ہے دوزه رکھن ایوم عرفه کا روزه ماه ذی ایجه کی نوین تاریخ کوجے عرف کا روزه مستحب ہے۔ یہ روزه ان کے لئے مستحب ہے جوجے میں نہیں ہیں۔ ج کہنے والے کوعوفہ کے دن روزه رکھنا مکروده ہے اگر اس سے کمزوری لاحق ہوتی ہوا اس عرر تاریخ کی ماروزہ بھی مکروہ ہے۔

تفلی روزه رکه کرنور دین نفی روزه رکه پینے کے بعد اگر توردیا تواسی قض واجب ہے' ندر کھنے کو می مکر دہ تحریمی کہتے ہیں۔ اسی فقہا کے نزدیک وہ روزہ وکسی نے بطور تعلوع رکھ ا مراور اس کے ماں باب میں سے کوئی یاسٹین بربنائے شفقت روزہ افطار کر لینے کا حکم دیں توقود دینا مائز ہے اور اس کی قضا نہیں ہے۔

لعض روزے جوم کروہ تنزیم ہی ہیں۔ کیارھویں تاریخ کاروزہ نملایا کیا جو مکروہ تنزیمی ہے اسی طرح ہوم فروزا دراہم مہرجان کے روزے ہیں بنٹرطیکہ یہ اُس دن دافتے نه ہوئے ہوں جس دن وہ شخص پہلے سے روزہ رکھتا آ رہا ہو۔ دائمی روزے رکھنا جس سے جانی فروری لاحق ہوجاتی ہے اورصوم وصال لینی سنسل رات دن کھانے پینے وغیرہ سے خود کو بازر کھنا بھی مکروہ ہے۔ مسافر کوروزہ رکھنا جبکہ روزہ اس پر شاق ہو مکروہ ہے۔ اس خضر سے صلی التہ حلیہ وسلم کی ولادت کادن روزع ید کے مشاہد ہے اس کئے اس دن روزہ رکھنا بھی مکروہ ہے۔ مربیض اور مسافر کی طرح اگر حاملہ عورت و دودہ بلانے والی اور عررسیدہ مردوعورت بن بر روزہ رکھنا باعث مشقت ہویا ضر کا اندلیشہ ہوا تھیں تھی روزہ رکھنا باعث مشقت ہویا ضر کا اندلیشہ ہوا تھیں تھی روزہ رکھنا مکروہ ہے کہن خض کی اور سی کھن خض روزہ رکھنا مکروہ ہے کہن کہن کہ دونہ کی اور سے کہن خض کی اور سی کہن کہن کہ دونہ کی اور سیکی نام دونہ کی دونہ کے دونہ کی دونہ

جن باتوں سے روزہ فاسد موجاتا ہے وہ دوقتم کی ہیں ایک وہ جن سے مُفسِیدات صوم میں ایک وہ جن سے مُفسِیدات صوم میں م صرف قضا لازم آتی ہے ' دوسری وہ جن سے تضاا ور کفار ہ دولوں لازم میں ہے۔ سے میں ہے۔ میں ہے۔ میں ہے۔ میں ہے۔ میں م

ہے'ان تمام صورتوں ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے بدلے میں ایک روزہ قضا کارکھنا پڑیا۔
قصا اور کھارہ دولوں واجب ہونے کی صورتیں بنیکسی عذر خرعی کے کوئی غذا
یا غذاجیسی کوئی نے استعمال
کی دینی کھائی یا بی اور پیٹ کی طلب پوری کی او اسٹی نظشانی کی طلب پوری کی ان دونوں صورتوں
میں بنزائط ذیل کھارہ واجب ہوگا:

پېلی شرط په که روزه دارم کلف ېواور آس نے دات سے زوزهٔ رمضان کی نیت کرلی ېو۔ دومری نترط په که کوئی ایب امرایق زېوا ېوجس پس روزه تورّد بیناروا ہے ممثلاً نرپایش-تئیسری نشرط به که روزه اسپنے ارادے سے بخوشی خاطرر کھا ہو یج بور کرکے روز ہ رکھوا با : گی ایس

چوتنی شرط یہ کدروز ، بالدرادہ توٹرا ہؤ مجولے باخلطی سے ندلوط گیا ہو۔

اگریه شرطیس نه پائی جائیس تو کفاره و اجب نه بوگامشلارات سے روزهٔ رمضان کی نیت بنیس کی بویا کسی مجیلے روز در می آلزشند رمضان کے روز ہے کر توٹر دیا ہو پاسمولے سے پاکسی شعلے روز ہورکھ کر توٹر دیا ہو پاسمولے سے پاکسی شلطی سے روزه کو طلع کی اور کو اور اور می کا اسی طرح اگر مباشرت بالارا دہ نہ کا گئی ہؤشر مگاہیں با ہم نہ ملی ہوں تو بھی کفاره کا جی سے لیکن انزال ہو جانے ملی ہوں تو بھی کفاره داجب میں گئی ہوئی دان ہو جانے دائی حور توں پر کفاره داجب سے لیکن انزال ہو جانے کی صورت میں قضاد اجب مولکی ۔
کی صورت میں قضاد اجب مولکی ۔

دھواں دینے والی اشیار حقر سگریط وفیرہ) پہلی تسم کے نواقض صوم ہیں ہے کیونکماں مصطبیعت کی خواس بوری ہوئی ہے اسی طرح حصول لڈت کے لئے عورت کا بوسسے کر سے طبیعت کی خواس بھی اسی حکم ہیں ہے ، تو ان باتوں کے بالارا دہ کرنے سے کفارہ لازم ہوگا۔ روز ہے ہیں کو ٹی ایسا کام کیا جس کا کرنا جا کڑ ہے جیسے سر ہیں نیل ڈالنا ، وشہو سونگ نا بہری کا بوسلیا اور عورت ہوگا کا کہ اور اور انزال ہوگیا توصوت روزہ نہیں تو طبح ارکہ جول کر بیٹ بھر کھانا کھالیا اور عورت سے منائل میں اور میں کہے گئے کہا تھا۔

کے بعدرورہ س خیال سے قصد آافطاد کرلیا یا مجامعت کرلی کرورہ ٹوٹ گیا ہے توقضااور کھنارہ دونوں ادکرنا پڑے گا۔ رمضان میں اگر غیرعدی طور پرروزہ ٹوٹ جائے تو واجب ہے کردن کے باقی حصّے میں اوا قضِ صوم سے بازر ہے۔

قض دوزون کی اواکی سال کے گیارہ مہدورہ جو قضا ہوا اسے اواکرنے کا وقت مہدوں کی اواکئی سال کے گیارہ مہدورہ جو قضا ہوا اسے اواکرنے کا وقت مہدوں کے اندر کی جاسکتی ہے رمضان بیر کئی دو سرے روزے رکھے بچو تضار وزے بورے کے واجب ہوا ور دو سرارمضان کی جائے تو پہلے اس رمضان کے روزے رکھے بچو تضار وزے بورے کے نضار وزے کے بیر تضار وزے بورے کے افسار در در کھنے میں دیر ترکزنا چاہئے اگر ڈیا دہ بول توسسس رکھنا ضروری بنیس ایک یا دونا خرکے ورے کئے جاسکتے میں ۔

۱۳، گرکی بین لگا تار دو دہینے روزے رکھنے کی طاقت ند ہو تو بھر ساتھ مسکینوں کو دونوں وقت

یہ بی بھر کر کھا نا کھدا دے یا بھرصد قدف طری جننا غلہ دیاجا تاہے اتنا غلہ یا اس کی قیمت برابکہ کین

کو دبدے گر اکو شاسا بھر سکین نہ مس سکیں تو جتنے بھی مل سکیں روزاند اس خویں بہت بھر کر کھانا
کھلاتارہ بہاں تک کر ساتھ کی تعداد بوری ہوجائے۔ بیک ہی آدمی کو ساتھ دون کھانا کھلانا
یادوز ندایک دن کا غلہ دینا بھی ج گزیے مگر کی آدمی کو ساتھ دون کا اکہ شاغلہ یا اس کی قیمت
ایک ہی دن دید بنے سے کھارہ ادا نہیں ہوگا۔ اگر ایک آدمی کے تین جا روزے ایک رمضان
میں جیوٹ کے تب بھی ایک ہی کھارہ واجب سے اگر بیر دوزے دور مضان کے علاوہ اگر کوئی نفل روزہ توڑ دے تو کھارہ داجب نہیں ہے آسس کی
دف یوری کر بینی جا ہیئے۔
تصنا یوری کر بینی جا ہیئے۔

رورہ تو نے کے جا کڑ عذر مرض یا ف دت کلیف کے سبب رورہ تور تاروا ہے۔ کر یہ اندیشر ہوکہ روزہ رکھنے عرض بڑھ ج کے گا

یا جلد آرام نه موگا یا سخت کلیف کاموجی بن مبائے گاتینوں امام دیم احد بن حنبل رحمته الله ، علیدے عداوہ متفق میں کدروزہ نو روب مبا کرت امام صنبل کے نزدیک روزہ تو ردینا سنت اور رکھنا محروہ ہے اگر المرکنت یاست دیدم صفرت کا قوی کمان ہوتو ۔ وزہ تو ردینا واجب اور رکھنا بالقفاق حسوام ہے ۔

سفری حاست ہیں روز و ترک کرن مباح ہے بشرطیک سفراتن ہوجی میں قصر واجب ہوتا ہے یعنی مہمیں ( ہے ، کلومیٹرے زیادہ) سفر پریل ہویا ریل کا با ہوائی جہاز کا لیکن اگر سفرین کلیف نہ ہوتوروزہ رکھنا بہترہے، ارشا دخدا و ندی یہ ہے وَ اَنْ نَصُوْمُو اَخَدُولُکُٹُر ( یعنی اگر احالت سفریں) روز ہ رکھ تو تمہارے لئے بہترہے۔

جس مسا ذیے رات سے روزے کی نیت کی ہواورطوع فجرے بعد سفرشروع کیا ہوتوروزہ توڑن حرام ہے گر آوڑ لیا توقف واجب ہے کھارہ نہیں ہے ، حنفی مسلک بہی ہے۔

روزه ترک کرنے کی جائز صورتیں حاملہ یا دودھ بلانے والی عورت کواگریہ اندیشہ موکر د زہ رکھنا اُس کی اپنی جان کے لئے یا بنی کے لئے یاد وافل کے لئے مفرت رساں ہوگاتو اُس کوروز و ترک کرنا جا کڑے ایسی عور آوں پر بشرط طاقت تعدا کرنا واجب ہے، نہ فدید واجب ہے اور نرسلسل تعدا کے روزے رکھنا واجب ہیں۔ دود حد بلانے والی بیج کی بال مویا اُجرت پر دود حد بلانے والی عورت وونوں میں کوئی فرق تہیں کیونکو اگر مال ہے تو شرفا اس پر دود حد بلانا واجب ہے اور اگر اُجرت پر رکھا گیا ہے تو معاہدے کی روسے دود حد بلانا واجب کھم اے

حیف ونفاس کی مالت پیس روزه ترک کردیناه اجیب بے اور روزه رکھنا حرام لیکن جوں ہی پاک ہوجائے اُسے روزہ نشروع کردینا چاہئے اور جوروزے چھوٹ جائیں کن کورمضان کے بعد اورا کر لینا چاہئے۔

ر وزرے میں سخت بھیوک یا پیاس کاغلبہ باہر ہومائے نوابسی صالت میں روزہ توڑ دین مائزہے اور قضا واجب ہوگ۔ باہر ہومائے نوابسی صالت میں روزہ توڑ دین مائزہے اور قضا واجب ہوگ۔

عرسیده نیمن العمری کے باعث ترک صوم عرسیده نیمن دنالوان شخص جوسال بھریں مدورہ کھنے کے قبل نہ ہو روزہ ترک کو کھانا کھد کے بیل نہ ہو اجب ہے کہ ہردن کے عوض ایک محتاج کو کھانا کھد کے میں حکم مس مریش کا ہے جسے حت کی توقع نہ ہو۔ فدید دینے کے بعد بھر قضاد اجب نہیں۔ اگر کو کی شخص ماہ رمضان ہیں روزہ رکھنے کی تورت رکھتا ہوتو اس بردا حب ہے کہ اس کے لئے فدیر نہیں ہے۔

ایک ممتاح کواتنافد دیناجتن فدصدق فطری دیاجاتا معنی بونے دوسر فریس دیاجاتا ہے بعنی بونے دوسر فریس مقدار گیہوں اور گرمیری مقدار گیہوں اور جو کیان میں سے کسی ایک کی قیمت و اگر گیہوں اور جو کے صلاوہ کوئی ورخد فرید ہیں دیاجا کے توجو قیمت بونے دوسر گیہوں یاسا ٹرھے ہیں میرجو کی بنتی ہواسی قیمت کا دوسر افلد دیاجا سکتاہے۔

قدیدیں اگر خلدنہ وے بلکہ ایک ممتاح کودونوں وقت پیپٹ بھرکر کھا، وسے آو اس سے مجی فدیہ ادا ہوجائے گامگر دہی کھانا ہوجوخود کھا تاسے۔فدیہ کا خدیا خلے کی قیمت کئی ممتاج س کو

دينامجى صائزسے۔

میدت کے قصاف روز سے اگرم نے والے نے قدیدا واکر نے کا وصیت کردی ہو تواس کے وارٹوں کو جائے کراس کے ایک جہائی مال سے فدیدا واکر دیں۔ اگر دصیت نہی ہوا ور وارث بالغ ہوں آو اُنفیس فدیدا واکر دینا جا ہیئا ہی سے میت کو آخرت میں فائکہ واور وارٹوں کو ٹواب موسل ہوگا مگر نا بالغ وارٹوں کے جصے سے فدیر نہ اواکر ناچا ہئے۔

اعتیکا مت کی قسمیں اورمیعاد (۱) اعتکان داجیسے اگر اُس کی ندرمان ٹی گئی ہو۔ (۲) اعتکان سنت کفایہ موکدہ ہے رمضان کے آخری عشرے میں (۳) اعتکان استمد ہے رمضان کے ملادہ اور دیؤں میں 'اعتکان کے لئے کوئ میدادوقت مقربہیں ہے۔ مالئی سلک ہیں ایک ون اور ایک رات کم ہے کم میعا دے۔

اعتکان کی شرطوں ہیں ہم ہی شرط سلمان ہونا ہے اور دور ری

بی کا اعتکان درست نہیں۔ ایک خرج یہ ہے کہ اعتکان معربی ہو مسجد بھی وہ جہاں نجو تت اپنے گھریں جو جگ مار باجاعت ہوتی ہے امام اور مؤذن مقربہوں یہ جاعت والی سید ہیں بورت اپنے گھریں جو جگ نماز باجاعت ہوتی ہے امام اور مؤذن مقربہوں یہ جاعت والی سید ہیں بورت کا اعتکان کرنا مکروہ تمزیبی ہے اور یہ بھی درست نہیں کہ اس مقام کے عماوہ جو گھریں نماز کے لئے بنائی ہے کی اور جگ اعتکان کرنا مام اور عشوں فی سے باک ہونا میں نیت بھی ایک نشرط ہے جس کے بنیر اعتکان درست نہیں ہے۔ جانات اور جی وفق سے باک ہونا میکان دور ہوئے کی شرط ہے جسی صاحب نے شرط ہے حسنی سلک س باحث میں نیا میں ہوتا ہی شرط ہے دائی میں اعتکان واجب وہ جسی کی شرط ہے۔ اعتکان واجب وہ بی کی شرط ہے۔ اعتکان واجب وہ ہے جسی کی نشرط ہے۔ اعتکان واجب وہ ہے جسی کی نشرط ہے۔ اعتکان واجب وہ ہے میں کی نفر مانی ہواس میں روزہ رکھان جا در روزہ جینی ونواس سے باک ہونا میکان واجب وہ جسی کی نفرط ہے۔ اعتکان واجب وہ ہے جسی کی نفر مانی ہواس میں روزہ رکھان جا اور روزہ جینی ونواس سے باک ہوئی بھر کی اجازت کے درست نہیں ہے۔ واضع ہوکہ عورت کا اعتکان کرنا بغیر شوہر کی اجازت کے درست نہیں ہے۔

وه باتین جن سے اعتکان مفسی است اعتکان توضع المبے پیرہیں: ۱) مباشرت کرنا (۲) مبعدسے بلاخرورت باہراَجا نا (۳) حنون اور بے بہونتی (۲) نشه اور اسٹیار یاشن کر دینے والی چنروں کا استعمال (۵) گٹاہ کبیرہ کاار سکاپ (۲) ارتداد۔

مباشرت خواه قصد آبویا سپوه آ، سبود کاندر بهویا بابرمفسد اعتکاف ہے وہ تمام احمال جواس جانب تحریک پیدا کریں مکردہ تحری ہیں بسبد سے بابر نکانا طبعی ضرور توں یا سنری ضرور توں کے علاوہ مفسد احتکاف ہے ۔ کھانا بینا ، بینتاب پاضا نہ ، غسل جنابت طبعی ضرور تیں ہیں ان کے لئے اگر مبحد سے باہرا نا بڑجائے توان ضرور توں کو پورا کرکے فورا مسبد کے اندر اَ جانا چاہئے۔ جمعہ کی نماز کے لئے جامع مسبد جانا اور نماز حبنازہ بڑھا نا داگر کوئی دوسرا اوی بڑھائے والاند ہو، ضرعی ضرور تیں ہیں۔ اگر جمعہ کی نماز کے لئے جامع مسبود جانا ہمونوسنت بڑھ کے جانا چا ہُیے اورخطب اور نماز سے فارخ ہو کر فورا والیس؟ جانا چاہئے 'فرض کے بعد بڑھی جانے والی تنت نماز مقام احتکاف میں بڑھنا جائے بے مینازے کی نرختم ہوتے ہی لوٹ آنا چاہئے۔ با ہر طہز نا با کسی سے باننیں کرنامعتکفت کے لئے منع ہے۔

اعتکان کنے اواب زیادہ تروقت تلاوت کلام اللہ اواکو آنی بات کے سوااورکوئی کلام نہ کرنا۔ بیں گزارنا، مادیث رسول اورعلوم دینی کامطالعہ کرنا۔ اللہ کی تبیع و تحمید اور استغفار کرت سے کرتے رہنا اعتکان کے اداب ہیں۔ یہ امری اداب اعتکان ہیں سے ہے کہ اعتکان کے سے اس تعدکا انتخاب کیا جائے جوسب سے آتھی ہو، دنیا ہیں سب سے آجی مسجد معجد مرم بھر سبد نبوی بجر سبحاقعیٰ بھر ہر شہر کی وہ سبد جس میں سب نیادہ نمازی جمع ہوتے ہوں اور اس م ومؤذن مقرر ہوں۔

اعتکات کے مکروہ اس خیال سے چپ رہنا کر واب زیادہ ملے گامکردہ ہے۔ پیشہ ورانہ شغل دخواہ دہ تدریس ہی کیوں نہ ہو) میں نیادہ مصروت رہنا بھی مکروہ ہے مسجد کے قریب گھر ہوئے کے سبب اس میں جانا یامریض کی مزت بُری کے سئے جانا، خرید و فروخت کرنیا تجارتی معاہرہ کرن ، بیجنے کی غرض سے مال ہجد میں لانا نہ سب باتیں احتکات کی حالت میں کرنا مکروہ ہیں۔

د مفان کے آخری دس دنوں میں ایک مات الیں آتی ہے جس میں بڑی فیرو تسمیب قدر میں ہے۔ سورہ قدر کہتے ہیں۔ برکت ہے سورہ قدر کہتے ہیں۔

مدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا بد

تحروا ليلة القدى في الوتر

من العشو الأكو إخو

لیلة العتدرکودمضان کی اّ خرکی دس راتوب پس تلاش کرور

اس سے بیمعلوم ہواکہ بیمقدس دات دمضان کی اکنیس تیکیس مجیس سستاکیس یا انتہاں کے انتہاں کے دوتین دن انتہاں کو ہوتی ہے۔ ایک بادرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دمضان سے دوتین دن بہتے فرما یا کہ دمضان کا فہرینڈ کرما ہے اس میں ایک دات الیسی ہے جو بزارم مینوں سے بہترہے

جوشخص اس رات سے محروم رہا وہ تمام بھلا بیُوں سے محروم رہا <sup>ہ</sup>

التدتعالى نے ندتواس رات كوشعين طور يرطا بركيات نداس كى بېجان بندى ـ اس سے بندوں کو س کی تداش وستبوان راتوں میں کرنا چاسکے جن کا ذکر اوپر محی صدیث میں کیا گیا ہے۔ ان را تول میں زیاد ہ سے زیادہ یادانبی میں شغول رہنا چا سرمیجب اس کے قدب پر فرحت در روراور توجدالی النُّدکی کیفیت غالب موگی تو اس کا ذوق اور وجدان محسوس کرنے کا کہ یہی سیدہ العندر مع اس رات نف نمازوں كے علدوہ يه وُماكثرت معرف عناجا ميے:

ٱللَّهُمَّ إِنَّكَ عَلَمْ مُعْمِدُ مُحِبِّ الْعَفْو لَلهُ اللَّهُ تُومِلْ إِعْفِي اورمعان كُن تَجِيبِيد فَاعْفُ عَنِي . ہے تومیری خطاؤں سے در گزرفرہ۔

الون تورمضان كےمبارك ميينے بيں ہزيكى كا اجركئى گنازيادہ ملتامے يسيكن ر ان مے حل وہ دسول الترصيلي الله حليه وسلم نے خاص طور پرصد تدفيط يدمشان مے رور سے ختم ہونے بردینا ہرسلمان کے مئے ضروری قرار دیاہے ، حضرت عبداللہ ان سعوداور حضرت عبدالله بن عبائ ووجليل القدرصي بيول سرو وابيت ب

الزم قرردياب تأكه رمضات بين وضعطى سے بیکار بانیں ہوگئی ہیں یا برے خیارت آئے مول أن سے مدرے باك بوجائيں ادرغ بول کے کھانے کا ساہ ن مجی ہوجائے۔

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زُكُوٰةً الْفِيْطِي طُهُوكًا بِحِيَامٍ مِنَ اللَّغُو وَ الرَّفَتْ وَطُعُمَةٌ يِلْمَسَالِكِينِ. (مشکوة)

اس سے معلوم ہواک صدقہ فطر ہر کر الاسلمان برجوصا حیب مقدور موداجی سے اسس كاحكم آنحضرت صلى الشرعليدوسلم نے زكوۃ كاحكم نازں مونے سے پہلے اس سال ویاحس ساں رمضان بب روزه ركهنا فرض بهوا بجنا بخرعب دالرزاق فيصيح اسسنادك ساتف عبدبن تعلبه الماخراج قرمايام كرمضور فيرم فطرسابك بادوروز يبلخ فطبرديا ورفرايا

ایک صاح بُریاقی دگیہوں کی دوسیس یا ايك صارح كجور ياجو كزا واودخاام كحاون

ٱذُوا صَاحًا مِنْ بُرِ اكُونَهُ جَ اَ وَ اَ صَاعًا مِنْ تَهَرِآوَشُعِيْرِعَنْ كل حراوعب د صغيرا وكبير مصفحاد جولام ويابرا اداكرور

فقهائے احناف صدقهٔ فطرکو واجب کہتے ہیں فرض نہیں کہتے۔ واجب ہونے کی تین خرطین بین (۱) مسلمان موزا (۲) مزاد موزا (۷) ماجات اصلید سے بقدر تضاب فاضل مال كامانك بونا \_صدفغ فنطري بقدر لفياب فاصل مال كم خاص عرص تك باقى سين کی تیر نہیں ہے جس طرح زکوٰۃ میں ہے۔ ابذا اگر کوئی تحص صدقہ فطروا جب ہونے کے بعید نصاب كامالك مقاميح أس كوادا كرف سيميل وه مال جا تارباتواس ك دمه سے ووصقة فطرسا فنط نه موكا، اسى طرح بالغ اورها متال بمون كريمي شرط بنيس ب بيخ اور فاترامعقل ك مال يسمى مدة وطرواجب مع بيهال تك كم أن ك ولى الرصدة وطرنه تكاليس تو م ٹنکب گناہ ہوں گے اور باکغ ہونے یا جنون سے افاقہ پانے سے بعد سکینوں کوصد قر فطسر دینا واجب موگا به

صدقه فطرعيدالفطري فجرطلوح بونرك وقت واجب بوتاسي اعداس كااواكرنا اس سے پہلے اور بعد ہیں بھی وَرست ہے تا ہم ستعب یہ ہے کرعبدگا ہ جانے سے پہلے صدة فطر نكال دباجاً كيونك المصرت صلى الله عليه وسلم كاارستا دب :-

اغنوهم عن السوال في متاجل كويد كروزسوال يبنياز

طذا اليوم

صدقه فطركاا داكرنا ابن طرف سئ الفيجيوط يحول كي طرف سي الميضاوم اورايس بڑے بیتے کی طرف سے ہومجنون ہو واجب ہے بیوی ا درباح ا وَلادکی طرف سے صد قد فطر ديناواجب بنيس ميليكن اگرد مدري تواس كونواب ماصل موكا ،اي طرح مان يرمون *کا صدقہ فطرواجب نہیںہے۔* 

صدقه فطريس دى جانے والى جيزى موقعم كاناج كيبوں ، بُو، چنا، دهان صدقه فطريس دى جانے والى جيزى اور باجره اور سيلوں بين مجورا ور منانی مدة فطریں دیاجا سکتاہے توج کوئ گیروں یا اُس کا اٹادے تو اس کو، م تولے کے سرسے لینے دوسيگيهول يا آثادينا جائني اور اگريج دے تو ٠ م تو اے كے سيرسے اس كادد كناليني ساتھ جين سير بو يا آثادينا جائني۔

گیہوں اور جُرکے علاوہ اور جِننے اناج ہیں ان سب کا حکم یہ ہے کہ بونے دوسرگیہوں پاسا اڑھے تین سر بحوکی قیمت لگا ئیں بھراس قیمت سے وہ غلہ خریدیں جوصد ترک خوہب دیا ہے جننا ملے اتنا ہی دید بینا جائے ۔ گو پااصل چیز لوپنے دوسیر گیہوں یا سافڑھ نین سر بحو یا اس کی قیمت ہے علہ اگر ند دیں اور مہی قیمت صد قد فطریں دیدیں تو بھی جا کڑے لکہ اب کرنا بہتر ہے اس سے مساکین کوڑیا وہ فائد ہ ہے۔

چنکر وگوں کا صدقہ فطراحتا عی طور پرکسی ایک ممتاج کو دینا ما کر ہے جس طرح بہ جا کر ہے کہ ایک محف کا صدفہ فطر چید مسکینوں کو دیا مائے صدقتہ فطرکے مصارت وہی بہ مس کا ذکر آیت اِلسَّما الصَّدَ قَاتُ لِلْفَقَلَ آءِ ہیں ہے اور جو ہاب زکوۃ ہیں آگے ار ہائے۔

## زكوة

عربی نرکو قائے معنی اور اس کی تعرفیت مربی نرکو قائے کے معنی باک کرنے اور تو رکو قائے کے میں مولال معنوں یں استعمال کی مثالیں ذیل ہیں دی جاتی ہیں بہ

قَدُ أَفُلُحُ مَنْ نَرَاكًا هَا ﴿ فَيَلِي لِنَا إِنْ اللَّهُ عَالَكِيا

وه بیشک فلاح یاب موار

م الزيرع زراعت مين نشوونما بوئي

شربیت کی اصطلاح میں اس کے معنی مخصوص مال کوفاص شرائط کے ساتھ کسی مستی شخص کو اس کا مالک بنا دینے کے ہیں مطلب برہ کے حوالا نصاب زکو ہ کے مالک ہنا دینے کے ہیں مطلب برہ ہے کہ جوالا نصاب زکو ہ کے مالک ہنا دیں جو ان کی تفصیل کے آمری ہے اپنے مال میں سے ایک مقدار ضاص کامالک بنادیں۔ یہ ضاص مقدار مال زکو ہ کہل تی ہے اس کو زکو ہ اس لئے کہا جا تاہے کہ اس سے ادمی کا بقید مال پاک ہوجا تاہے اور اس کی نیس کی بی منوا ور ترقی ہوتی ہے۔

ادائے رکو ہ کا حکم اور اس کا نبوت نیمون اسلام کے بانچ ارکان ہیں ہے ایک رکو ہ کا حکم اور اس کا نبوت ایک رکن ہے ادر ہر اس خصی فرضین ہے جو شرائط کو پورا کرتا ہوجن کا ذکر آگے آر ہائے۔ زکو ہ سلہ عین فرض ہوئی اس کی فرضیت کتاب سقت اور اج اعتبان ہے وشرائ میں ہے دانوا الوکو ہ وزکو ہ اداکرو) اور فِی اُمعال ہو ہے مال ہیں موال کرتے والوں اور ناداروں کا مقرر میں ہے ) دسود کم مادی ہے ۔ در اولوں اور ناداروں کا مقرر میں ہے ) دسود کم مادی ہے ۔ در اولوں اور ناداروں کا مقرر میں ہے )

سنّت سے انفرت صلی اللّم طیروسلم کا ارشادم ادب آپ نے فرایا کبنی الدستد م علی خدس داسلام کی بنیا دیا ہے امور بہے ، اِن میں سے ایک ایت اُر مر کون کا وکر فرایا۔ خطبہ عجمت الود اع میں آپ نے فرایا:

القوا الله وصلواخهست. الله مع دُرت ربوا بِن بِجُكَا زَمَازِي بِجُمَا وَرَائِي بِجُمَا وَرَائِي بِجُمَا وَرَائِي بِجُمَا وَرَائِي بِجُمَا الله وصوموا سنت هن که وا دو ۱ کروتمبارارمضان آئے توروزه رکھوا ور نرکان اموالکم لیے مالک زکوة اداکرور

اجہاع مین تام امت اس برمتفق ہے کررگاہ ارکان اسلام ہیں سے ایک دکن ہے حس کی خاص سنسرا مُطابس۔

(سورهٔ توبه ایت. بهم)

جولوگ سونا جاندی جمع کرکے رکھتے ہیں اور کسے اسٹر کی راہ میں خرچ بنیس کرتے اُن کو بڑے صد تاک عذاب کی خروید مینے جولوگ مال رکھتے ہوئے دکو قادا نہیں کرتے وہ اپنے مے تیامت میں بڑا مذاب تیار کر رہے ہید

ا بع بو الرفوة واحب مون كا شرط من الدارموتو المي المارموتو المي المرام المارموتو المي المرام المرام

مجنوں پرزکو اوا کرنا واجب بنہیں صفی علماء کہتے ہیں کہ ان کے دیوں سے ان کی زکوۃ اداکرنے کا مطالبہ نہیں کی اوا جب ہے کہوئئہ یہندوں کا مطالبہ نہیں کیاجائے گا البتہ ان کے مال سے قرض اور نفظ کا اوا کرنا واجب ہے کہوئئہ یہندوں کے حفوق ہیں تا ہم شخشر (زمین کی بہدا وار کا دسواں حصتہ) اور صدف فط واجب ہے۔ فاتر العقل کے مال کا وہی حکم ہے جو بہتے کے مال کا ہے ایک شرح یہ ہے کہموکہ مال نفاب کو بہنچ گیا ہوا ور ایک شرط یہ جی ہے کے صاحب ماں کا میت گر رجی ہوا ور ایک شرط یہ جی ہے کے صاحب ماں کا میت کو ہینچ گیا ہوا ور ایک شرط یہ جی ہے کے صاحب ماں کے ہیں گردہو۔

سونا بالدی یا مال و ایک سال کی مقرت در و قد و احید بونی ہے اسے خرابیت بیں خداب کہتے ہیں اور ایک سال کی مقرت در و قد و احید بونی ہے اسے خرابیت بیں خداب کہتے ہیں اور جس کے پنے ہیں اور جس کے پاس وہ مقدار موجود ہو س کوصاحی نصاب کہتے ہیں۔ گر سی کے پسس ساڑھے باون تولہ جاندی پاسالا مے سات تو دسون ہوتو اس پرزگؤة و حید بوگ اور مسس کو جانب سواں حصد رکو قا بین کا منا ہوگا ، غرض مال کی وہ مقدار جس کوص حید نریج نے وجوب کی صدفر روسیم کی صورت ہیں ہویا کہ ہی اور شکل ہیں وہی مضاب کی معتد رہے ۔ مختدف اموال رکو قا کا نصاب جد جدا ہے جس کی نعضیاں سے تر ہی ہے۔

ایک سب کی مقت گزرجائے کا مصد یہ ہے کہ آرکوۃ اس وقت تک و جب دونیں موتی ہے۔

موتی ہے جب تک کمی تفس کو اس ، ل کا مربک ہے رہنے کی مقت بک س نہ ہوج کے۔
ساں سے مراد قری صاب سے ساں ہے تھی حساب کا را نہیں ۔ نمری حساب سے بک سا بایان سوچون دن کا ہون ہے ، وجوب رکوۃ کے لئے شرط یہ ہے کہ سال کے دونوں سوں پر نف ب
بورا ہور ہا ہو قصص نفراس کے کہ سال کے درمیان نصاب کا مل رہ ہو بہذر اگر کو تی ماں سے ماں اگر رگ تو شخص ساں کے ہفاز میں پورے نصاب کا مامک تھا ور سی جان ہیں پور ساں اگر رگ تو تو واجب ہوگی ور گرسال کے دوران ہیں مال ہیں کی ہوئی اور اپنیہ ساں ہیں وہ کی شوری ہوگئی تب ہی بدستورز کوۃ واجب ہوگی ہاں گرمان کی تی نیم ساس سے ماری رہی اور سال کا در سی حال سال مال ہیں اوراضا فی ہواتو اس کو صل ماں ہیں نیا مل کی جائے گا در سب ہوران سال مال ہیں اوراضا فی ہواتو اس کو صل میں بین نیا مل کیا جائے گا در سب

برزكاة واجب مبوگي۔

بوراسال گزرجائے کی شرط کھینی او پھیبوں کے علما وہ دوسری اسٹ بہاء کے لئے ہیے ، کھینی او بھیبوں کے سے سال گزرجانے کی شرط نہیں ہے۔

ساحب مال کا آرا دیمونااور قرض سیری بیونا ترادسه مرادکسی کا غسام نربونسی به برزگاه ا و جب بنبس ب گرجه وه سکائب بود بهارے زمانے میں سطیقے کے لوگ پاکے نہیں جائے ا اسی طرح عد حب ال کے بیم پیر ط سے کہ قرض و جب الا دا اس کے ذمہ نہویس اگر کسی بر نما قض ہے جو ماں نصاب کے برابر ہویا۔ تناہو کہ ادکے قرض کے بعد بمقدار مضاب مال باتی نہ رہے تو، سنخص بر زکوة و اجب بنیں ہے۔

وه اموال جن بررگوة عائد تهبین بهونی کیرون سوری کیجاورون ستعمای

بردی در بسے فرون جوس وظ تیلے موں اور سوٹے باندی کے نہوئ ن سب جزر دن بر رکو قاد جب نہیں ہے سی حرت جو ہر ت مفتر موتی یا قوت نیر جد دغیرہ بر زکو قانہیں ہے بشرطیکہ دہ تجارت کے سے نہوں ۔ میشہ ور نہ بات ، درعلی کتابوں برزکو قانہیں ہے بشرطیب کہ وہ نئی رت کے سے نہوں ۔

ا شیار کی شمیں جن بررکوہ واجب ہے وہ چیز یں جن بررکوہ واجب ہوتی است یا رکوہ واجب ہوتی

1. جو یائے بعنی یائے جانے و لے جالور.

۱. سونا اجاندی باسوناجاندی کے بجائے جینے والے سکتے۔

بىيە سىأمەن نىخارت -

ہم. کان سے نیکی موئی امٹیا مراور د فینے۔

د. نرعی بردا دار اور سیس

سرايك قسم كابيات ورزكوة اداكن كاطريقدالك الك لكحاجا تاب-

واضع موكدسرت كديومبانورول پرزكوة ہے، وحتى جانورمث مانيں گئے اور ہرن وغیرہ پر منہیں ہے۔ اونٹ، کائے بھینس او پکری دخوا د ٹر بوں یا مادہ) ان برزگوۃ عائد مونے کی دوشرطیں میں بہلی بیکدوہ سے تمہ موں بعین سال کے زیاده تر حضیس میدان یا جنگل کی گھاس چرکر با درختول کی بتی کھا کرجیتے ہوں اوران کو چارہ کھی کھی دیاجاتا ہواور دوسری برکہ ان سے باربر داری سو رہی، گھیتی باڑی کا کام زلیا م تاموجيے گھوڑے خير اور مبيل دغيرہ -اونن تعدد حس برزكوة ب کم ہے کم تعداد اسے چار تک میں پر رکو ہ الك كرى المراياس كي قيمت دے ایک عائد ہوتی ہے وومکریاں یادو سکرے۔ ۱۰ سے بہ ایک یا نجے ہے د ہے والک ۱۷ سے ہم ہو تک ونث كالبكساله ماده نبجه مائمس كى قىيت ۲۵سے ۲۵ تک وسومے ہے ہم تک اونت کادوس به م اونٹ کانین سایہ وبهرسے ۱۴ کک ٧ سے ۵۷ تک اونت کاجارت به دوسال کے دویجے ،

۱۲۰ ونٹوں کے بعد بھراسی طرح مساب چلے گا بعنی ہر بانغ پر بک بکری اور ہردس پر دو مکر باں بڑھتی ہو نیس گی بعنی ۱۲۵ اونٹوں پر ۱۳ سال کے دواونٹ کے بیچے اور ایک بکری زکوٰۃ بیس دینا ہوگی اور بہم اراونٹوں پر تین تین سب کے دو ونٹ کے بیچے اور انین بکر باں بول گی اس طرح جتنے، ونٹ بڑھتے جا ہکں گے زکوۃ اسی حب سے بڑھتی رہے گی۔

و سے ، ہن تک

تین نین سال کے دو بھے

| شرح رکوة<br>مجهونبيس                            | ماد <i>جس برز</i> کو ة داجي <del>ت</del> | صاب تغ                   | س وغيره کی رکوٰۃ کانا                     | كالتحبيذ               |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| ميجرينين                                        |                                          | اسے ۲۹ تک                | صابنيس                                    | "ابتدائي               |
| بعد بین<br>سال کا بچه یااس کی قیمت              | بک س                                     | ۳۰ موں نو                | ے کم پر<br>ں ہے                           | سے اس ۔                |
| ه دوسال کا بچه                                  |                                          | یم بنوں تو               | ا<br>چرر                                  | ركوة نهير              |
| برورون دائیہ<br>پال کے دو بیجے ہ                | (                                        | ۲۰ میون تو               | •                                         | ·                      |
| عال سے روبے<br>مکا ایک اور ایک سال کا ایک بچیر  |                                          | ريات<br>مه مون تو        |                                           |                        |
| ۱۵۰ یک در ایک سان ۱۵ بل جیر<br>م                | دومان<br>باراد                           |                          |                                           |                        |
| ا کے دوبیجے<br>دا کر میں س                      | ۲ سال<br>پر                              | ••                       |                                           |                        |
| ب سال <u>ئے تین پت</u> ے<br>مرکز کر میں میں میں | ا يك ايك<br>ر                            | به بونو<br>امارا         | <b>.</b>                                  |                        |
| اكالك اورايك سال كردويتي                        | دوسان<br>التيمير من                      | ۱۰۰ پیون تو<br>۱۶ مار می | ت بطوم ا                                  | متد                    |
| ہے گی۔ سان طریقہ پرہے کہ                        | بوه طبی ریاده مولی ر.<br>استنامه سا      | ے بی ان بی ر<br>پر       | ل تعداد برستی جا<br>ر                     | ,                      |
| بروان برسر وربم كاعتباك                         | ے زیادہ جبئی تعداد<br>ریادہ جبئی تعداد   | ے اور سیائتھ<br>پر       | م تومعيار بن لياجأ<br>مراسب ي من * *      | ۳۰ وره)<br>مارس        |
| لى زكورة براورد وسال كا                         | ىأ ب كاايك بخية جو . م                   | و یا میں ایک م<br>م      | تکالی جائے ممتلا<br>ریر                   | <u>سے</u> رکو ۃ ٔ<br>ا |
| ا دیر رکوٰ ۃ شمار نہ کی جائے                    | ئی کے در میان کی تعدا                    | يناها شيء دبا            | ، به ک رکوه سے د                          | ایک بخیرجو<br>ر        |
| م بچے ایک ایک سال کے                            | ، مثلاً ۲۰ ہوں تو یاتو                   | ة ديجاتُ گ               | نه ۲۰۰۹ م کی زکو                          | لمب <i>لد</i> صرت.     |
| ·                                               | ن صورتیں جائز ہیں۔                       | سال کے دونو              | بايين بخ <u>ي</u> دورو                    | د شئصابير              |
| ہے شرح زکوۃ                                     | <br>بد دجس برزگرة فرض.                   | ب تە                     | ی رکوهٔ بر اصا                            | مجعير بحري             |
| برگونهیں                                        | اسے ہوتک                                 |                          | عدديس سے                                  | نصابى                  |
| <u>۔۔۔</u><br>کی                                | اسے ہوتک<br>ہے۔ ہوشک                     | •                        | ب گرتام بحثیری                            | شروع موذ               |
| <br>رو                                          | اسے دو ایک                               | ·i                       | <i>این خصوصی</i> ت                        | ہوں تورکو              |
|                                                 | ۲۰ ہے ۳۹۹ تک                             | 1                        | ہوگی وراگر تمام                           | سے بھیڈ ویڈا           |
| تین<br>بھار                                     | ہم پورے ہوئے پر<br>م                     |                          | رگوة بين مكري كاني<br>اركوة بين مكري كاني | بگرمان بس آو           |
|                                                 | م پورے وہے ہر<br>م سے زیادہ ہوں تو       |                          | معدین برگ بان<br>رکه بور، دحن کی تعداد    |                        |
| ہرسوپرایک<br>سام میں او                         | م سے ریازہ ہوں ہو<br>خواجہ یہ ایمان      |                          |                                           |                        |
| الے کو اختیار ہے کہ دوسموں                      | ئورلوة وصول كرياد                        | ر لعدا د برا بر_         | د هیس دی بینے می <sub>ا</sub> ر           | دياده ټون را           |

میں سے بوقسم چاہے وصول کرے او برکی جو تعدا درکا ۃ فرض ہونے کی کئی گئی ہے ان فویفو<sup>ں</sup> کے درمیان کی لند او معاف ہے۔

سونے چاندی کی زکاہ کابیات اوبر سفاب اور ایک سال کی مدّت کے سونے چاندی کی دو مقدار جس پر رکوۃ واجب موتی ہے بیان کی جاچی مورسونے کے نصاب کی مقدار بیس شقال ہے اور جاندی کے بضاب کی مقدار ۲۰۰۰ درہم مشقال اور درہم کا وزن تو بوں اور ماشوں میں لانے کی عملیار فع وتحقیق کی ہے اس کے مطابق ، ارمنقال کوسائر صسات تو لے کے برا برا ور دوسو درہم کو ساڑھےباون نولدکے ہم وزن ما ٹاکیا ہے بہبٹنتی زیورمؤلفہ مولاٹا، ٹنرون علی صاحب ہیں ہی ورن قابل اعتماد لکھا ہے۔ بس جی خص سونے اورجا ندی کے ان مصابول کا مالک ہو اسس پر واجب سے کدان کی رکو ہ دسویں حصے کی ایک جو تھائی دہنم انکا کے قطع نظر س سے کرسونا ، چاندی سکے گی ٹشکل ہیں ہویا نہ جو۔ بضاب مذکورہ بالدے کم سونے یا چاندی پرزکوۃ فرض نہیں بالعنى دونون بس مع چيزىفاب كويېنى مائى أس پرركوة واجب بوگى مون اورجاندى كى بى بوى عبى ميزس بور أن سبكا عمس في اورجاندى كاب متلازورات فو ه وهمردول کے ہوں یاعورتوں کے تراش کرنے ہوں یا بھاد کر، برتن ہوں یاسٹیا گوٹا، بچکا یاسونے جاندی کے تاركاكام كبرون بركيه موابخواه بدجيرين امتعمال كى جانى بوك ياند كى جاتى بوك اگر بقدر لفاب ہیں توان برنرکوۃ واجب ہے۔ ٹرکوۃ کامضاب وزن کے اعتبار سے افیت کے اعتبار سے ہنیب ہے۔سونے اور جا ندی کی زکوٰۃ میں سوندا ورجاندی دی جائے یا اُس کی قیمت دونوں صورتين جا مزيين ـ

سوٹے جاتری کی مخلوط اشیا کی رکوۃ کابہان اگرسونا یاجاندی کسی اور دھات موٹے جاتری کی علوط اشیا کی رکوۃ کابہان خند منازا، بیتل با علی می منوط ہوتو اُن پرزکوۃ عائدنہ ہوگی تا وقتیکہ مض سونے یا جاندی کی مقدار جو دو مری دھات ہی شامل ہے نصاب کو پر رنہ کرے ملاوقی اشیار میں اس دھات کا لحاظ کیاجائے گاجس کی مقدار نیادہ ہونواہ دہ سونا ہویا جائدی یاکوئی وردھات، ہندا سونے کے ساتھ جاندی ملی ہوئی انہا م

یں اگرسونا زیادہ ہے توسوئے کے مطابق زکو ۃ اداکی جائے۔ اور اس پوری شے کوسونا تھتور کیا جائے اور اگر جاندی کی مقدار زیادہ ہے تو اس پوری شے کوجاندی نضور کیا جائے گا۔ اگر نضاب پورا ہوتا ہوتوزکوۃ کالی جائے ورنہ نہیں۔

سکول کی قبتنی اوران کی رکوة کے سے دار بونڈ میان دیار وغیرہ دور کا اندی مسکول کی قبتنی اوران کی رکوة کے سے دار بونڈ میان دیار وغیرہ دور کا خذی سکتے ( میسے دیز کاری میں رو بے دور دیے اور اس سے کم کے سکتے دائج ہیں )

سونے ورجاندی کے سکوں کا حکم وہی ہےجواویر بیان کیا گیا۔

کاغ نری سکول اور دوسری دھ اُنول سے بنے سکول کا بیان سیونگ رافیات اور دوسری دھ اُنول سے بنے سکول کا بیان سیونگ رافیات اور دوسری دھا آئی تعداد ہیں جمع ہوجا میں جن سے بقدر نصاب جاندی خریدی به سکتی ہوئو اُس کا جالیسواں حصنہ راکوۃ بین کال دینا جا ہے اگر قدر رضاب سے زائد کا مسلکتی ہوجس کی قیمت سور دیے یا اس سے زیادہ ہوجا کے توجتنی بھی بیٹی ہوگی اس کا بہر زکوۃ میں نکالا جا کے گامتلاً ہو بیں ٹھائی روپے ہزار میں ۲۵ روپے۔ دو ہزار میں ورپے وسلی برالیس وسے دوم رادیں۔ د

روبيول كى اورسوفى م نُدى كى زكوة تكالت أسى وفسن واجب موكاجب بدوماتي يائى حياكير:

ا۔ یہ کہ وہ ضرورت سے زیادہ ہو۔

۱۔ بہ کہ اس روپے کو اُس کے پاسس اسٹے ہوئے ایک سال ہوچکا ہو۔

ضرورت سے زبادہ ہونے کامطلب ضروریات دوطرے کی ہوتی ہیں ایک بنیادی ضرورتیں جیسے کھ ناکبڑا، مکان مدی سرورتیں جیسے کھ ناکبڑا، مکان مدی بیشہ درا دمی کے اوزار۔ تو اگر کھی کارکان ہارش میں گرانے کے لئے رکھے ہیں تو اُن برزگؤہ و حب نہیں ہے۔ یامکان تنگ ہے اوراس می توسیع کی ضردرت ہے، یا کسی مہلک ہماری میں مبتلہ ہے جس کے علاج کے لئے روپ ہے جن کرنا نہ وری ہیں با وہ بیشہ ورہے حس کے لئے الدن خربدنا خروری ہیں، غرض کہ بنیادی خرور تورکو ہورا کرنے کے لئے جور وہیدر کھاگیا ہواس روپے پر زکواۃ واجب نہیں ہے۔ صاحب درمینا رکے سس جلد (وفاس عاعد حاجت والاصلیبہ) کی تشریح علد مدشامی نے ہم کی ہے۔

کو وسری غیربنیادی یا کم اہم خرور تول مثلاً شادی براد ، ختن عقیقہ یا اور کوئی تقریب کہنے کے سے اس طرح اگر ج کرنے ، کت پس کے لئے روپ میں توسال گزرتے ہر ان کی ٹرکؤ ہ واجب ہے ، اس طرح اگر ج کرنے ، کت پس خرید نے یا پنجوں کو اعسلی تعلیم دلانے کے لئے روپ ہجھ کہاجائے تو اس صورت بیں بھی روپوں کی ٹرکؤ ہ واجب ال واسے ۔

سال گزرت کا مطلب میوس بر یک تخشک باس ان روید بیج را بهوس پر شکوة وا جب بونی سید اس سسسد می طروری بالی وجوب زکوة کے نشرا کیط بیل بیان کی جاچک ہیں۔

روة عررانط بی بیان ی بی بید قرض بین دیئی بهوئ مال برزگوة کمقدار نصاب کی برا برج اوراس برایک مال گزرب نے واس کی زکوة تال این کا احکام یوبی،

د اگر نقدر و پ قرض دیتے ہیں یا ساہ اُن پنج دیا ہے اور سکی قبت کا باتی ہے تواس روب کی رکو قارس وقت دینا ہو گی جب وہ اُس کو واپس سل جائے ، ب اگر وہ کئی برس کے اکم شاوصوں ہوئے تو اُن تمام برسوں کی زکو قا داکرنا ہو گی جتنے دن مفاوض کے پاس رقم باقی رہی تھی اور اگر کھوڑی تھوڑی کرکے وصول ہو تو حبنا رو بید وصوں ہو تا جائے اُستنے کی رکو فاقا ویتے جاتا ہے ہئے۔ البتہ اگر یہ وصوں بونے والی رقم نصاب رکو فائے کہا ہے میں کم ہو تو بھرز کو فاقا و اجب نہیں۔

۱۔ فرض کی دو سری صورت بدہے کہ مقروض پراہی چیز کی تیمت بانی ہوجس پرزکو 3 نہیں ہے، مثلاً، گھر کافر پنج ز ہیننے کے کیڑے اسو ری کا گھوٹر ۱ بل جو نتنے کا ہیں اب گڑان ہیں سے کوئی چیز پنچ دی اور قبیت باتی ہے اور وہ بقدر لضاب سے سنی اُس سے بقدر بضاب چالذی خریدی جاسکتی ہے توجب قیمت وصول ہوزکو قدین چاہیے اگر اکھ اتنی مقدار دھول نہ ہو توزگؤ قا واجب مہیں اگر قدر نف ب سے زیادہ رقم باتی ہو مگر کئی سال کے بعد وصول ہو تو ن تمام برسول کی زکو فار جب ہوگی ہو نکہ سال گزرنے کی مذت کا اعتباراً میں وقت سے کیا جائے گاجب سے کہ وہ نفساب کام الک ہو ناکہ میں کے وصول ہونے کے وقت سے۔

س۔ تیسری صورت یہ ہے کہ مال اس کے قبضے میں تو نہ جولیکن ملنے کی تو تی جو جیسے چرکاروپر یا الف م کار و پہ تو ، س ہر س وقت سے زکوۃ و جب جو گی جب صنے کے بعد ایک سال گزرما ہے۔

ہم۔ جو تھی صورت یہ ہے کہ قرض ہو مگر اُس کے ملنے کی اُمید ند ہو مثل مجلد روز فتوں کی فتم کاری کے لئے قرض دیا گیا ہو تو ایسے قرض پر زکو قائبیں ہے اگر بعد ہیں وصول ہو مائے تو پوری مدّسند کی زکو قد دہنی ہوگی۔

تجارتی مال برزگون میره بود با در اسان بوجون او دیکسی دهات کابنا بود بو یالکتری کا میران میران بین ایران میره بو یاساند کاف در میران بین اکبرے سلے ور

تهام ده سامان جوکسی کارخانے میں تیار ہوتوان تمام چیزوں پرزگو قواجب ہے بیٹر جائے۔ نیربورہ ساحب ساحب ساحب ساحب ساحب نظام ہونے در دہ تجارت کی تیت سے دھی گئی ہوں۔ پوراساں گزرجانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں اپنے مضاب ہون کے بعد ایک سال پور ہونا ہے جی رت کی نیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں اپنے استعمال کے لئے بار رائنس کے لئے جی نرگی ہوں ۔ اگر کسی نے اپنے گھرکے لئے بڑی بڑی بھی استعمال کے لئے بار رکا جا تا ہوتو جان مال دوجے ورکھا ہوتو اس پرزکو ہ واجب بنیں ہے۔ اگر کا رضائے بین کوئی مال تی رکیا جا تا ہوتو جان مال خود خان ہو، ورجو استال کیا گیا سب پر نرگو ہ واجب ہے الات برزگو ہ واجب ہے۔ سی طرح پیشرو وصف تکام منال گھڑی ساڑ ، برحی ور مرب منال بھی وو سرے منال بھی وو سرے منال بھی وو سرے منال ہے۔ ورسی کے الات برزگو ہ نہیں ہے۔ سی طرح پیشرو وصف تکام منال گھڑی ساڑ ، برحی اور منال بھی دو سرے منال ہے۔ ورسی کے استعمالی، وزار برسی رکو ہ و جب نہیں ہے ۔

سامان جمارت کامف بعین وه صدحه اسے زکو قاکا وجوب موتاہے وہی ہے جوروبے سے کے گئے۔ معنی جمارت کی سامان کی قیمت انتی موکداس سے بعدر نصاب چاندی خریدی جاسکتی محوقوز کو قاوب جومائے گا اور س کے بعد حبنامال بڑھت جائے گا،سب کی قیمت کی بر زکو قبیں

بكالاجا سے كا ، مونے كنصاب كيمطابق مال نجارت كى قيمت لىگانا بھى جا ئنسے ليكن غريوں ا ورُسكِينوب كوزيا ده فا مُدَه بِينِي نے كے لئے چاندی كے نضاب كی تيمت سے صاب كرنازيا دہ منا سبے -واضح بوكراصسل مال تجارت كي تيمت لنكا كرزكؤة ا داكرنا واجب ہے، تمسام مال کی قیمت نگاکر باہم اکھٹا کرلینا جائے نواہ وہ مال مخلف نوعیت کے ہوں سٹ گئے۔ كير ااودتا في يبتل كاسالان اسى طرح بر دوران سال مال تمارت سے جو نفع ماصل مواس كويمى مال كى فيمت بس شامل كراياجائي نيز تجارت كعلاوهكى ومطر لقي سعومال حاصل مومشلًا. ورانت يابهدوغيره سيتووه منافع وريدمال سبكوملا كربضاب كامالك سبكي زكؤة سال پورا موجانے بزیکائے بنتر طیک سال کے خاتمہ بنصاب بوراموا ور کم ندم و گیا مور عرض زکواۃ کے واجب ہونے کا انحصار کیورے سال بھرتک نصاب کے قائم رہنے برہے۔

کھیتی اور کھیلوں کی رکوق نین سے آگ والی چیزوں برنکاۃ کی فرضیت ملاوہ اس عام دلیتی اور کھیلوں کی رکوق در و مدر رہاں مدد کر رکھا در است دلسیل کے جو شروع میں بیان ہوئی، کتاب وسنت سے

یک خاص حکم کے ذریعے بھی ثابت ہے اللہ تعالی کاارٹ ادسے (سور ہ انعام اَ بت٢١م١) د 'انْتُولْحَقَتْ نَيْوُمَ حَصَادِم لِينْ نَصَلَ كَالْمِنْ كَ وَتَنَاسَ كَالْخَدْيَاكُودَ

ا در انحضرت صلی الله علیه دسلم نے فرمایا ہے:

مأسقت السماء ففيله العشر ليني وكيتىآب بارال سيراب واس يردوال وماً سقى غوب (دلو) اود البية عقراد رود ول إجرساميني كن بواسسين ( دولاب) ففیله لضعت العشور ﴿ وموسِ مِصْحُ الْعِن رَبُّم) واجب ہے۔ اس مدین میں مذکورہ آیٹ کی تفصیل ہے۔

زمين كى بدا دارس جوزكوة تكالى جا لى ب أس شريدت مين مُشركت بين اس كوا داكر ما مر*ئس مىلان برزم ب جوز مين سے بي*يا وارحاصل كرے خواہ وہ مردم و يا عورت يا نابالغ بجة ـ مانستل ہو بامجنون ۔

زمین کی پیداوار میں کیا گیا چیزی شامل ہیں نمین کی پیداوار میں ہروہ فرمین کی پیداوار میں کیا گیا چیزی شامل ہیں ہوات میں است ادمی فائدہ ماصل کرتا ہے قرآن کریم میں ہے:

## يَآيَّهُ اللَّذِيُّنَ لَمَنْوَا الْفِحْوَامِنُ طَيِّبْتِ مَالْمَنْهُمُّ وَمِثَا الْخَرَجُمَالِكُوْمِنَ الْرَضِ

## (بقره آيت ۲۷۷)

اے ایمان والوندائی راہ میں ان ایھی ایچی چیزول میں سے خرب کر وج نم نے کہائی ہیں اور ان چیزوں میں سے جہم نے تہائے گئے زمین سے نکانی ہیں۔ ہوشم کا غلّہ ہر خسم کے معیل اور میوے اور مختلف قسم کی کھانے کی چیزیں جن میں ترکاریاں ، خراباز ہ ، تراباز رککڑی سٹکر قندگنا و غیرہ شامل ہیں سب میں تُحشروا جب ہے، قران مجید میں ان چیزوں کو اس طرح بیان کیا گیا ہے۔

وَ هُوَ اللّهِ ثَنَ اَنْشَأَ جَنْتِ مَعْمُوفَ مِنْتِ وَغَيْرَمَعُوفَ مِنْ وَاللّهُ فَاللّهُ وَالْفِيرَة مُعْمُوفًا لللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّ

عُستْمراورزگو قامیس فرق سامان تجارت ، سوناجاندی دفیره کی زکونة اور عُشری ذق به به به کامشرک کے کوئی نضاب مقررتهی ہے اور ندایک سال کاگزرناعشرواجب ہونے کے کئے شرط ہے جبکہ روپ بیسے کی رکونا میں یہ دولوں باتیں شرط بہی برکاری دفیرہ جبندون سے زیادہ باتی نہیں رہ سختیں مگران میں عشرہے۔ زمین کا مالک ہونا بھی شرط نہیں ہے ، اگر کوئی تنص دوسرے کا کھیت سگان برلے کربوت تاہے یا کسی قسم کے بھیل یا میت کے باغ کو بھیل اور میون تیار ہونے کے زمانے تک فرید تاہے تو دولول صور تون میں فنسل کی کیانی کے وقت اور بھیل توری تے دیا ضروری ہے۔ یہ سائل امام الومینیف رحمۃ الله علیہ کے

مسلک کی طابق ہیں وومرے مکہ کاسلک آگے استداک کے عنوان سے بیان کیا گیا ہے۔
بطائی کا محکم بنائی برکھیتی کرنے کی صورت میں ہر حصد دار کو ابنی ابنی حصر کا عشر الگ الگ مطابی پورے فلے کا عشر نکال کر باتی فلڈ تقسیم کرنس تویہ میں جائز ہے۔

جہاں دونوں صورتیں جمع ہوں بینی اگر کوئی فعسل ایسی پوجس ہیں پینچائی بھی کی گئی ہو اور برسٹس کے پاتی سے بھی فائکرہ بہنچا ہو تواس کی تین صورتیں ہیں:

ار اگراس فصل کا زیادہ حصتہ مین آئ کی وجرے ہوائے تو بیبواں دینا ہوگا۔ سینینے کے بعد اگر بارش ہوسمی جائے تو اُس کا اعتبار نہیں کیاجائے گارلیکن اگر سینچا نہیں تھا کہ بارش موگئی اور اسی بارش سے فسل نیار ہوگئی توسیواں رایسی مصف عشر ) کے بجامے وسواں حقد بینا ہوگا (بعنی مُشر)

ہد دوسری صورت یہ ہے کہ زیادہ حسبارٹ کے پانے سے ابغیر ارسش کے ہوا ہوآ ترفصل میں یا شروع فصل میں ایک محد بار بانی میلاد ہاگیا ہوتو بھر اُسے دسوال (حشرا ہی دینا

ہوگا جیساکہ دھان کی نصل میں ہوتاہے۔

(۳) نیسری صورت برمے کے خریف کی فصل ہو بھی اور بڑھی تو ہو بارش کے بانی سے لیکن آخر میں دو تین بار پانی دینا بڑا ہو'الیسی صورت میں عشر کے بجائے نضعت عشر المر) دین ا بڑے گا۔

اعشریانصف عشرزجسی مجی صورت مو) پدی بیدا وارسے ایلجائے گا۔
بلی ایات بن بیل، سینجائی، مزدوری اور بیج وغیرہ کاخرچ وضع نہیں کیا جائے گادر منار)
د جس بیدا وار میں سے عُشر دینا واجب ہے اُس کو ستعمال کوئے سی بہلے عشر کا لینا
صروری ہے اگر بغیر عُشر کا لے استعمال کوئے گاتو س کے بئے نہ مائز ہوگا۔ اسبتہ اگر
عشر نکانے کا ارادہ کر لیا ہوتو کھر نا جائز نہیں ہے۔

رجوابرالنتره میں ہے آلا افراکان الممالات عازماعلی اد اوالعدنتی سد اگرکوئی شخص عُشراداکرنے سے بہلے فوت ہوجائے تواسلامی حکومت اس کے چوائے۔

ہو کو کی مال سے عُشروصول کرنے گی یا اس کے در تلدیدی توسب سے بہتر ہے۔

مد فصل کا طخے سے بہلے یا باغ کے بھیل تولی سے بہلے فصل کو یا بھیلوں کو بیج دیا تواس کی وصورتیں ہیں (۱۱) گراس نے کھیتی اور بھیلوں کو بیجنے سے بہلے بیچاہے نوعُشر فریدار پر وہ بسہ ہوگا (۲) اگر کی کرتیار ہوجانے کے بعد بیجاہے تو بیچنے والے برحُشرا داکر فی طوری ہوگا۔

د عُشر پیدا وار میں سے ہی نے لاجائے گا۔ چاہے اُسی کو عشرین دیاجائے یا اس کی قیت کو دواؤں صورتیں جا کر ہیں۔

ور گھر کے اندر لگا کے ہوئے درخت کے میل یا گھر کے صحن میں اوئی ہوئی ترکاری میں عُشر نبیس ہے۔

،۔ پیدادار بھتیں ہوولیں ہی عشریں دینا چاہئے، ورحتی رامکان جھامال دینہا ہیے۔ امام بومنیف رحد النومید کے دولؤں ٹنا گرد مام بوبوسف اور امام محد کا اور امام شافعی وام احدین صنبل رحد النوعیہ کاسسلک یہ ہے کہ پایچ وسن کے کم بیدا وار بر رکوٰۃ (یعنی عُشر و،جب نہیں ہے۔ پانچ دسن کا وزن ننی تولے واسے سیرے ۲۵ من بین به به ۲ سر به تا این به به ترکاریون کے بارے بیں بھی ان حضرات کی رائے ہے کہ اس بر زکوٰۃ (عشر) نہیں بینا بھا ہے کہ وزا تا بت ہے۔

البکن عام فقید مام الوصنیف رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کواس لئے ترجی دیتے ہیں کہ حدیث بیں مطلق حکم موجود ہے کہ جو کچے زمین سے بیدا ہوائس بین صدفہ ہے 'دوسرے انکہ کا اندل ل یہ سے کہ آب نے حکم کے بعد ترکاریوں کوسنٹنی کردیا ہے۔ امام صنبل رحمۃ اللہ عدیہ نے رعی اجناسس اور بھلوں کی رکوٰۃ واجب ہونے کے لئے دوشرطین بڑھائی ہیں ؛ ایک یہ کہ وہ شے ذخیرہ کرنے کے تی بی ہوا ورف ب

لبِسَ فَى حَبَّ ولا تنهر صَلَ قَمْ العِنْ والْوَلِ اللَّهِ بِينَ اور كَمِور بِين صدفة احتى تبلغ خيستة اوسق. ببير عبد بك إن الله والله المراية موجك .

ادرا یک دستی مقد رسام طاع مے برابر بتائی ہے جوان دانوں مدینے میں رائج محا

مصارف زکوق کی طرح قرآن وصدیف مین رکونه او کرنے کے احکام بیں سی طرح زکونه کے حقد رول کا ذکر بھی کر دیا گیا ہے ، انترانعا لی کے اس ارشاد میں سط قسم کے دگوں کو اس کا سنتی قرار دیا گیا ہے:

اِنْمَا الصَّدَةَ فَ الْفَقَرَاءَ الْسَرِيْنِ وَالْعِيدِيْنَ عَلَيْهَا وَالْتُوْكَفَةِ فَلُوْلُهُ مُ وَلَى الرَّوَى بِ وَالْفَارِ الْمِنْ الْفَا الْفَوْكُفَةِ فَلُوْلُهُ مُ وَلَى الرَّوْنَ الْمَانِ وَلَا عَلَيْمَ الْمَانِ الْمَالِمُ اللهُ وَلَا الْمُوالِمُ اللهُ اللهُ

ان آٹھ انسام ہیں سے ہرایک کی تعریف اوران کے متعدلقہ احکام بیس: فقر اس ر فقر کی جمع ہے جس سے دہ شخص مراد ہے جس کے پاس مال نصاب سے کم یا نصاب کے برابر ہوا وراس کی صروریات کے لئے ناکانی ہو مقدار نصاب کا مالک ہوتا فقر کے زمرے سے خارج مہیں کرنا، صاحب علم فغزاء جوتعبیل ذریع سمدنی برگزر کرنے ہیں اُن برخرچ کرنا نیادہ ایجھ ہے، قرّ ن کریم بیں ہے ہوگوں کوجو مندکے کاموں ہیں مصروف ہوں اور زمین میں جل بھر کرروزی کی نے کامو تع کم ملت ہو قفر رہے بفظے یاد کیا ہے اور اُن کا حال یہ بیان کیاہے کہ،

يَمُنْ أَهُمُ الْجَاهِ لِلْ أَغْنِينَ أَعِنَ التَّنَفُونَ الْمُنْفِينَ تَفْرِفُهُمْ بِينِهِ هُوْ لَا يَسْتَلُونَ النَّاسَ الْحَافَ (بقره أَبَيْن ١٤٣)

ناواقف وگ ان کوند مانکن کی وجسے مطمئن ور الدار مجھتے ہیں تم خور کرونو گان کے چہرے شہرے سے بہدیان ویے کہ دیم طاتی نہیں ہیں میکن ووگڑ کڑا اکرکسی سے نہیں مانگتے۔

مساكين يشيجين كى جمعت س سے وہ فض مراد ہے جوب روز كار ہو - گذارہ كرنے ورتن والله الله كار مرت ورتن والله الله ك كريئ كور ته وياكسى مادند كى دحدت بنى دست ہوگيا ہو يا خود روزى كمانے كے صلاحيت كھوچكا ہو بر هديد ياكسى بيمارى كى دجدت بيشم كوسو ركز ناحلال ہے بخدن ف فيترك كد كرس كرياس يك ون كى خورك ادر تن و ه نيخة كريز سے نواس سور كرنا حدد بہر سے ،

عاملیں ۔ مامل دہ شخص کمد تاہے جس کو مام احکومت نے کئی کام پرلگایا ہو بہب اُرکا ۃ دعشہر وصور کرنے دائے کا رندے مرد ہیں کام کی نوعیت کے مطابق اُن کی جرتیں رکو ہ کی مدستعدی م<sup>یں</sup> گی اگر سے نظام مسیون بنا ہیں۔

هُوَلَهُنَّةُ القَلُوبِ بِهِ وه وگُنِ كواسلام كى هرف مائل كرنے باد بجوئى كرنے يا تخيي د شمنو ب فقنے سے بازر كھنے كے سے بجد دياں كے توزگؤ ۃ ياعفر سے دياجا سكتا ہے حضرت ابو بكر يضى نئے عننا كے عهد ميں مؤخفة مقلوب كوزكو ۃ او كرنے سے روك ديا گيا تھ

رفاب ۔ بدرندی جمع ہے رائب کے معنی گردن کے بہیا یہاں وہ لوگ مر دہیں جود وسروں کے انجف میں چلے گئے متما اور کے مت انجف بیں چلے گئے متما اونگ میں گرفتا رسف وہ نیدی یاعب مام جن کی ربائی بغیر معاوض ادا کئے مکن نہ ہوا کا ن کی مدد رکوہ سے کی ماسکتی ہے ۔

غارمین - خارم و شخص برسی برکونی ، ریابوجد مومتلاً قرض کا یاضدانت کا بار اور سکیا سکا اتنامال ند مورد اوائے قرض یا زرضان کے بعد مقدر فصاب ، سارہ سے ایسے تعقی کی مدور کو فا سے کی جائے گی ۔

فى سببب ل الله زس مراه است وجمندا شفاس بي جو لتدكى راه بين جباد ك سئ الشاست عقبان كو

کوچور کرنیکے بول یاکسی دین کام کے نئے جارہے ہوں توا یسے نیک کام میں اُن کی امدا در کو ۃ سے کی حالے گئی۔

این السبیل وه به جو غرب الوطن بین این مال سرجدا بو کرره گیا بواور سافرت کی حالت بین خردت بیش آگئی بو گوده گفر کا مالداری کیون نرمواس کی مدد دکوف سے کرنی جابت کرمطابق بی دینا جائز به ادائے دکوف سی کوف کا مالداری کیون نرموان سادات فرلفند به درکوف نکالئے والے کوافتیار به کسب جی تسم کے مستحقین کوجن کا اس آیت بین ذکر به در بیا بیش کود به یاکسی ایک بی تسم کی ترکوف کی مقدار نصاب سی کم دیا جائے کو دو ما اس کی تاریخ کا میں لائے۔
دیا بہتر ہے۔ ادا کرنے کے لئے کام میں لائے۔

کن لوگول کورکوق نمیس دین جا سید نانی اوران سے اوب کوگول کورکوق دینامبائز اسی اور درائی کا با اوران کا درائی کارئی کا درائی کارئی کا درائی کا درائی

رکات لینے کے حقد ار سب سے پہلے اپنے قربی دنشة دار مثلاً بھائی ، بھینچ ، بھینیج آب ہو بہنوئ بھا بنے ان بھا بچی مالہ ، خاب بھا بھا ان بھا بچی مالہ ، خاب بھو بھی بھو بھا ، ہو

ممانی، ساس، سسسرٔ سلک، واماد؛ موتمیلے باب ، موتمیلی مال ٔ۔ ان کے ملاوہ جو بھی قری عزیز ہوں اکن کو دینے ہیں گر ہزاتواب ہے، ایک ڈکو ۃ دینے کا ، دومراصلہ دسمی اور نیک سلوک کا ، ان لوگوں کے بعد ملِ وسیعول اور احباب کا حق ہے بھرائیے شہر یا کا بادی ہیں دومرے شحقول کا بھر حن کو دسنے ہیں دین کا فائدہ ہوشتا کا انعابی اسبلغوں اور معلوں کو کمی مالدار کے بالغ لڑے . کوجو فقیرد حاجتمند، ہویا مال دار کی بیوی کوجوممتاج ہوز کو 5 دیناجائز ہے۔

مال زکوۃ ایک شہرسے دوسرے نہرکومنتقل کریا نکوۃ جہاں کالی جائے۔
شہرے دوسرے شہریں ہے جانا کمرہ ہے جائیں صورت کے کہ کوئی عزیز یادوست دوسرے مقام بررہتا ہویائس وجہ سے جانا کمرہ ہے جائیں صورت کے کہ کوئی عزیز یادوست دوسرے مقام بررہتا ہویائس وجہ سے جانا گیا ہوا ورمدد کاستحق ہویا کوئی طابعلم گھرچھوڑ کردوس شہریں مال زکوۃ ہے بیہاں تک کہ اگر مالک کسی اور شہریں ہے اور مال قاب زکوۃ دوسرے شہرمیں مال زکوۃ ہی تعابی کہ اگر مالک کسی اور شہریں ہے درکوۃ کا مال رست داروں کے بیجوں میں میں نکردیو جائے توجائز ہے تقاریب اور عیب میں میں نہر دیا جائے توجائز ہے تقاریب اور عیب میں میں نہر دیا جائز ہے البقہ ذمیوں کو صد قد کا مال تو دیا جائز ہے البقہ ذمیوں کو صد قد کا مال تو دیا جائز ہے البقہ ذمیوں کو صد قد کا مال تو دیا جائز ہے البقہ ذمیوں کو صد قد کا مال تو دیا جائز ہے البقہ ذمیوں کو صد قد کا مال تو دیا جائز ہے البقہ ذمیوں کو صد قد کا مال تو دیا جائز ہے البقہ ذمیوں کو صد قد کا مال تو دیا جائز ہے البقہ ذمیوں کو صد قد کا مال تو دیا جائز ہے البقہ ذمیوں کو صد قد کا مال تو دیا جائز ہے البقہ ذمیوں کو صد قد کا مال تو دیا جائز ہے البقہ ذمیوں کو میں ہے۔

سادات بنی باشم پرزگوۃ صدال نہیں ہے نجداد نفل صدفات اور مال دقت کے کہ بیسادت کو و کے جاسکتے ہیں ۔

اگرکہیں اسدہ می مکومت کی طرف المحسکومتی اوارہ سے عشروز کو قا اکتفا کرنے کا انتظام ہو تو ایک استظام ہو تو ایک کا حسکومتی اوارہ سے عشروز کو قا موسلی اللہ میں کے حوال ملین کوعشروز کو قا وصول کرنے اور سے تقسیم کرنے کا حکم دیتے تو فرماتے:

۔ توخذ من اغنیا مُنہد مؤتَّرُدُّ ان کے ایدوں سے زکوٰۃ وعشروصول کیا جائے اور عَسَلَیٰ فقر اٹھے۔۔ ان میں ان کے غربوں پرتفسیم کر دیاجائے۔

رگوہ مال کی حیثیت اس کے زکوہ بیں جو مال نکا ماجات ہے وہ رکوہ کے حقد اروں کا ہوتا ہے اس کے زکوہ نکا لنے والے کوید اچھی طرح مجمع لینا چا بیئے کہ یہ مال اُس کا مضابی نہیں اور وہ اُسے متحقین کو مینے کر احسان نہیں کرریا ہے بلکہ ان کا

مائد کردہ فض بجالار ہاہے اصان مند تو وہ نود النّد کا ہے جس نے اس کو رُکوٰۃ نکانے کی توفیق عطافرانی اور اُس کو ذریعہ بنایا غریوں اور ستحقل کو مدد نینے کا ۔ زکوۃ نکا سنے والا النّہ ہے اجرو ثواب پانے کا منرا وار نب ہی ہے جب وہ زکوٰۃ دا کر کے اپنے دل میں سمجھے اور زبان سے مجی کھے کہ اُس نے صرف فرض اواکیا ہے کسی پراحسان نہیں کیا ہے اللّٰہ تعالیٰ ابیسے ہی وگوں کو احب دے گا:

اَکَوِینَ یَنْفِقُوْنَ آمَوَالَهُ هُوفَ سَیِیلِ اللّٰیِ اَلْمِیْلُونَ مِنَّ اَلْعَقُوْ مَنَّا وَلَآدَی اِکَهُو آخِرُهُ هُوعِنْ اَرْقِهِ هُوهُ وَلَا حَوْقُ عَیَهُ هُ وَلَا هُو یَوْزُونَ \*\*

ہولوگ اپنامال خداکی راہ ہی خرچ کرتے ہیں۔ پیم خرچ کرے احسان نہیں جنائے
، ورنہ لینے والے کو کلیف پہنچاتے ہیں ان کے لئے ان کے رب کے پاس اجمع ہوات کونٹون سے اورنہ وہ رخیدہ مول گے۔

جولوگ صدقہ دے کرا حیان جتلاتے اور تنکیبین دینے ہیںاُ ن کے بایمے میں کہا گیاہے : مرد در در در اور کا میں اور اور اور کا اور تنکیبین دینے میںاُ ان کے بایمے میں کہا گیاہے :

قَوْلُ مَعْرُوفُ قَمَعْفِرَ فَأَخَيْنِ فِي مُنْ مُعَلِّمَ لَهُ مُنْ مُعَلِّمُ اللهُ عَنْ حَلِيْمٌ ﴿ المِعْرِدِ ٢٩٢٣)

ایک بھیلی اور مسیعٹی بات اورکسی کی خلطی کومعاث کردین اس صدقے سے بہتر سے حب کے پیھیے کوئی کی کلیف وہ بات کہی جائے اللہ بے نیاز اور بڑا گر دبارہے۔

الله تمهاری نفرشون اورکوتا میون کودیجتا سے اور دیگذرکرنا رمبتا ہے، تمهاری گرفت کرکے ذلی بنی میں ایدان میں کہ ان استان حتا کر فلی کودے کر اس کو ایدان بینجیا کو اور احسان حتا کر اس کی اہتر بیانے سے محروم موجا کے اللہ تعالیٰ فرمائی سے: اس سے تمہاری زکوات وخیرات برباد ہوگی، وزیر کی کا اجر بیانے سے محروم ہوجا کے اللہ تعالیٰ فرمائی سے:

لَا تُشْطِلُواصَدَقْتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَدَىٰ كَالَذِى يُنْفِقُ مَالُه رِثَّ ٱلنَّاسِ وَلَا ثُغُومِنُ بِالله وَالْيُوْمِالْآخِرِ ّفَمَكَمْ ثَكَشَّلِ صَفْوَانِ عَلَيْهِ ثُوّابُ فَأَصَابَه وَابِنُ ثَمَرَّة صَدْدًا

ا سورة لِقرة ١٣٧٣ ﴾ ﴿

اپنے صدفات کو احسان جناکر اور دکھ بینجا کر بر بادنہ کر و کس وی کی طرح جوابنا ال اوگوں کے دکھانے کے لئے فریح کرتا ہے اور کس کو نہ تو خدا براہنین ہوتا ہے نہ اُرت

برا اس کی مثال بھر کی جٹان جیسی ہے جس برمٹی جی ہواور بارسش ہو بڑے۔ تو وصات جٹان رہ جائے (جس برکھ ہویا نہا سکے)

اگرصدقد وخیرات مین خالص حبادت کی نیت اورخدا کی رضامقصود نه دواوراحسان دهرنایا ضرور تمند کااستحصال کرنام دفظ موتو ایساصد قداور خیرات محض دکھا واسے اور ایسایی بیکار به جیسی جنان کے اوبرمنی اسی لئے اس بات کی اجازت دی تئی ہے کرزگوۃ کاروپیم ستحقین کو دیتے وقت پر جناناضروری نہیں ہے کہ زگوۃ کاروپیم سیم اور نرصلی الاحلان دینا جائے بہمی بہترطریقہ ہے کہ بچوں کو الغیام یا عصیدی وغیرہ کے نام سے دیا جائے لیکن نامجی بچل کو دینا درست نہیں ہے متوسط حال کے بعض لوگ جووا قعی ستحق ہوتے بہر الیکن نامجی بچل مائٹ اور اس نام سے کوئی دیے تو ان کو تحقید بوتی ہوئی ایک نام بی بوتا جائے اور دوسروں کی خربت و تعلیمت کو مجمعینا جائے۔

مائٹ اور اس نام سے کوئی دیے تو ان کو تحقید بوتی ہوئی کوئی نرکسی نہائے سے دینا لیا نہیں کوئی نرکسی کوئی کوئی نے ایسے اور دوسروں کی خربت و تعلیمت کو تعمیمینا جائے۔

صدقہ فط بھی زکوۃ کی کے شکھ ہے جو ماہ رمضان کے تحریب دینا دا جب ہے اس کاذکرروزہ کے بیان میں کیا جائے گے۔

3

حیج البیعبادت ہے جس بیر جب ان آوا نائیاں اور مال ودوات دووان فر چ کرنے بڑت اس بیر ج کرنے والے کے اس بیر ج کرنے والے مسلمان مرد باعورت کوئیتر والوں انواس برج کرنا فرض ہے۔

لغت بين ج كمعنى اورتعربيت لغت بين ج كمعنى كسى "برت مقصد كاراده كرنا" بين .. معنى كاراده كرنا" بين .. بين المعنى اورتعربيت كراصطلاح بين س تفظ سه وه فاص اعمال مراد بين جمعه وص ايم بين ايك فاص مبًد اورفاص و لقي سه ادا كمّعا كين .

ج کے مساکل اور اس کا نبوت جعم بھر بیں ایک بار سرسلمان برمرد ہو یا عورت بشرط استطاعت اداکر نافرص ہے اور اسس ک

فضيت قرأن مديث اور اجاع ستابت مع قرأن بي ارشادم:

(العرن ١٩٤٠) ويبعل درس حج البيني من استطاع الميه سبيلا عامص خدائی خوشنودی کے لئے اُن توگوں پر السّرکے گھر کا ج کر نافض مجود اِن بك مبننج كي استبطاعت ركمتے مول -

بهبت مشهورهد بيشاب" ثبنى الاسساد معلى خهس "بعتى استدم بالغيخ ركنوں پر

س مدین بین ندر روزه ورز کون کے بعد جس رکن کاذ کرہے وہ ججیب رہا جات تو تمام اُسٹ کاس کے فرض ہونے بر تفاق ہے نہذا اس کامنکر کا فرہے جبید کہ اوپر کھی ایت بعنی سورُهُ العُران كِي آين نُبرُ ٩ كاسْخرى فقرة و مَنْ كَفَرٌ فَإِنَّ اللَّهُ عَنِي عَنِ الْعَسْمِينَ ا سے ظاہرہے (جو خص اس فرضیت کا منکر بولو اللہ تعالیٰ تم م جہان والول سے عنی ہے)

اسَ ب س کا بھوت کہ رج کو بھریں ، یک بار فرض ہے آنحضرت صلی الدّعلیہ وسم کا ارشاد ہے ۔

ع کیاکروا اس برایشخص نے کہا "كي مرسال بارسول النّد ؟" بن موش رہے اُس نے نین بارائی بات کو دُسایا تبات نفرايا الرس بالكهديت توبرسان ج واجب موجا تااورتم

يا ايها الناس قد فوضَ عليكم الدولو. تم يرج فرض كياكيا ميا ال الحج فحجواء فقال مرجل ٱكُلُّ عَامِم يَا مَرْ شُولَ الله فَسُلُتَ صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلَّمَ حُتَيُّ قَالَهُ ثَلاَثاً فَعَالَ عَلَيْهِ الصَّلوة و استدم كؤنَّدن لَعَمَّ تُؤْمِينَتْ وَكُ اسْتَطَعُتُمُ -

صاحب استطاعت سلمانول برج كى فرضيت كمقاص ديس سايك مقصديد بي يرسلهانون كوابك مي خطر ارض بي جمع بوكر خدائد واحد كي حضور مين ايتى عباد ت اورجذ براطاعت وفرمان بردارى كيسيش كرنے كامو نفح فريم بود دین استلام خون اورباسمی تعاون کادین ہے اوج نبیکی اور پرمیز کاری ہی مسلمالوں کو ایک دوسرے سے تعاون کرنے کی تربیت دیتا ہے، رنگ ونسل اور وطن کے اختلا فات کومٹا کر سب کوایک دین کے رسنتہ میں بروتاہے، جج کے مناسک اور ارکان جج کمرنے وا وں کے

ذہن ہیں پرشعور بیدا کرنے ہیں کہ وہ ایک بلندو ہرٹر اور قادر مطلق پر ورد کار کے حضوری ماہم ہیں جس نے مخس بیدا کیا اور درق دیا اور اپنی بے شامخلوقات پر برتری اور فضیلت عما کی۔ پرفریضہ جج یا د دلا تاہے کہ موت ضرور آئے گی اور سب لوگ انڈر کے سامنے پیش ہوں گے، جہاں صوت اکال صالحہ اور ہر حالت ہیں خدا کی اطاعت و فراں برواری کرنے کے جہذبے کود بچہاجائے گا ، تیامت کے دن سب بچسال حالت ہیں انھیں گے۔ اُسی کا ہونہ حاجیوں کا کیساں لباس پیش کرتا ہے اور میدان حشر کا تعدّر انتھوں کے سامنے ہے آتا ہے۔ سب اللہ کی طرف رج رح ہوتے ہیں اُس سے عبت اور فراں برداری کا اقرار کرتے ہیں۔

جس مسلمان مرداور مورت میں اس فریضے کے واجب بھی کی پوری شرائط پائی جائیں اس فریضے کے واجب برج کے کہ واجب فرض ہوجا تا ہے اب اگروہ اس سال حیں ہیں نج فرض ہوا ہے۔ بغیر کسی مقول مذرک ج کرنے میں نا خیر کرے توامام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حلاوہ باتی تینوں امام اس تاخیر کوگناہ مستسرار دیتے ہیں۔

ایک مسلمان کا بالغ، ماقل از ادر دونا اورصاحب استطا مونا ج کے واجب مونے کی شرطیس ہیں ۔ لبندا ج بجہ

ہوں بی سے درجب ہوسے مرین ہے اسلام، اللہ وسے مرین ہے اسلام، اللہ وسلم کا ارشادہے،
ایما صبی ج عشی حجج شعر میں ہے نے دس ج سجی کئے ہجرہا نے ہواتو
ایما صبی ج عشی حجج شعر میں ہے نے دس ج سجی کئے ہجرہا نے ہواتو
بلکے فعک کی ہے حکج فی الا سلام. اس براذرم ہے کو اسلام نے جوج فرض کیا
ہے اسے ادا کرے۔

مجنون ( فائر العقل ) ہر جج دا جب بنیں وہ اس بارے میں بے شعور الرکے کی طرح ہے۔ مزاد ہونا مجی ایک شرط ہے جنا پخہ خلام ہر مج وا جب نہیں ہے، اگر اس طبقے کے لوگ اب مجی کسی خطۂ زمین میں یا کے جائیں تو اُن ہر جج کرنا وا حب نہیں ہوگا۔ اسن طاعت کے مسائل اس با سے ہیں استطاعت نر ہواس پر جج واجب بہیں ہے جاچکا ہے استطاعت نے ہواس پر جج واجب بہیں ہے جاچکا ہے استطاعت کے معنی ہیں فادر ہونا اس طلب یہ ہے کہ سفر ور مواری کے فرچ کا مقام ہوا ور یہ اس وفت ممکن ہے جب بنیادی ضرورت سے فاضل مال ہو۔ بنیادی ضروریات کی تفصیل ہیں گیا کہ اس وفیت ممکن ہے ہ متلاً ، فرض واجب الدد ا ، رہنے کا گھی ضروری مولیتی ، پیشہ ورانہ اللت سخیار ، نیم اتنا ول کہ گھرسے جائے اور والیس آئے تک ابل وعیال یا اُن تو گوں کے نان نفقہ کے سے کا گھی ہو، چنا پنچ اگر کوئی تخص اطف نان نفقہ کے سے کا گھی ہو، چنا پنچ اگر کوئی تخص اطف نان نفقہ کے سے کا گھی ہو، چنا پنچ اگر کوئی تخص اطف کی ہیتے پرسو رہنیں ہوسکتا اور محل کا کرا یہ اوا نہیں کرسکتا اور صرف یہی سواری مکن الحصول ہے کی پیٹھے پرسو رہنیں ہوسکتا اور محل کا کرا یہ اوا نہیں کرسکتا اور صرف یہی سواری مکن الحصول ہے تو اس تن میں ہوجے واجب ہے گوسواری کا براہد تو اس سے زیادہ کی کرما قت اور مازی وقر جا اس پر جے و ، جب ہے گوسواری کا براہد تا ہاں سے زیادہ کی کہ ما قت اور ماز ور ماز می افراجات کے عل وہ زادر اور جوجود ہو ناچلہ ہے۔

اگرکوئی نخص اپا بچ یا فانج زده بااتناصعیف العربوکسواری پر پیطینهی سکتا ایسے وگون پر پرمی واجب بنیس کر اپنے بدلے میں کسی اور سے ج کرنے کے لئے کہیں۔ نابینا شخص جوزا درا و اورسو، ری کا بندولست کرسکتا ہے لیکن کوئی را بہر میسر نہیں اُس پر نرخود ج کرنا واجب ہے نہ رج بدل کرنا ۔

دوسرے دجوب ج کے سے ضروری ہے کہ راست محفوظ ہونینی بانعوم سلامتی کے ساتھ سفر کیا ہ سکتا ہوخواہ وہ سفر بری ہو با بحری۔

تبسرے عورت کی صورت میں متو ہرکا یا کھی محرم کا ساتھ ہونا ضروری ہے محرم سے مرود شخص ہے جس کے ساتھ نکاح حرام ہے ، خواہ لنسب کی وجہ سے بیاا زدواجی رفتنے سے مدے رفتنے سے یموم کامعتمداء قل اور بالغ ہونامجی شرط ہے، پیریم مجی اس صورت ہیں ۔ مسمرت تین ہوم یا اس سے زیادہ مسافت ہر ہو۔

## چو مخفے یہ کوعورت عدّت میں نہ ہوا عدّت میں جج کرنا منع ہے۔

مجے کے مصحبے مونے کی تنظیر جی کے کی ہونے کی بہتی شرط مسلمان ہونا ہے خواہ مجے کے مصحبے مونے کی بہتی شرط مسلمان ہونا ہے خواہ م دوسرى شرط تبير ربيني باشعور مونا) سي جنا بخصبي ميز رباشعورا كا إكرج كرس اواعال ج بجالك عَ توج صَبح بوكاجس طرح نماز صَبح بوكى ليكن جَربي بهوز ذى شعور نهي بواحقا يا كوئي هجنون ﴿ فَا نُرَا لِعَقَلِ سِيمَ تُواُسِ كَا حَجْ صَحِح نه مِوكًا • نَدَان كااحرام درست سِيِّ اورنه اعمال ع يس سع كوئ عمل عليك موكانكن اليساشخاص كوى برلازم ب كران ك طرف ساحرام باندمے اور بردوران ج برموتع بران كوساتور كے طوات اورسى ان كوساتھ كركردے اور عرفات سائمة لے کرجائے۔ تیسرتی شرط صحت حج کی اعمال جج کو اُن کے خاص اوفات میں اداکر لیے۔ اس مرادوها وقات ہیں جو وقوت برعرفات ورطوات زیارت کے لئے مظر رہیں۔ وقوف کاوقت يوم عرفه کے زَوال شمس کے بعدسے ہوم مخرکے طلوح فجر کے ہے اورطوات زُبارت کا وقت ہوم مخر کی فجرسے شروع ہوتا ہے بعنی طواف زیارت عرفات ہیں وقوٹ کے بدرکسی و تعت ہی ہوسکتا ہے بس اگر کوئی شخص طواف زیارت سے بہلے عرفات ہیں نہیں مظہرانوعو ف زیارت صیم نم ہوگا۔ وہ وقت جس سے پہلے اعمال ج بیں سے کسی فعل کا کرنا درست نہیں وہ یکم ماہ شواں سے ماہ فراتم عدم ادردى الجدى دس ناريخ نك ب، كراس ببطيطوات كيا ياسعى كى فزورست نهيس سالميكن احرام اس مصطننتني ہے ناہم ان اوفات سے پہلے احرام با تدھنا مڪر وہ ہے۔ وقوت کے لئے مقام عرفات اورطواف زبارت كم لئيم مسجدحرام كامونا شروت حنب وراحرام باندصنامجي شرط ب وحنى مسلك كرمطابق صحت ع كى بين مخرطيس بي:

ره احرام مینی نبت می کامخصوص ابیاس (۲) می کادفت اور (۳) می کی عبگه به نشرائط دجوب حج کے لئے بھی ہیں ۔۔ ر باصاحب شحور ہونا۔ ہرچید کہ بعض انگراس کو صحت حج کی نشرط قرار نہیں ویتے لیکن حقیقت ہیں یہ نشرط ہی ہے کیونی بچصاصب شعور ندمجواس کا احرام باندھنا حنفی فقیا ایک نزد یک درست نہیں۔ ار کان سیج سیخ کے ارکان جارہیں، احراً م ، طوآئی زیارت جس کوطواف افاصر کہتے ہیں۔
ارکان سیج کے ارکان جارہیں، احراً م ، طوآئی زیارت جس کوطواف افاصر کہتے ہیں۔
اگر کوئی ایک رکن بھی رہ جائے تو سیج باطل ہوجا سے گا ، تین اماموں کا اس براتفاق ہے ، امام
الرکوئی ایک رکن بھی رہ جائے تو سیج باطل ہوجا سے گا ، تین اماموں کا اس براتفاق ہے ، امام
ریارت کا بیشتر حصر (بینی سامت ہیں سیجار جیکر) رکن ہے۔ بانی حصر (بین جیکر) واجب ہے۔
ریارت کا بیشتر حصر ایوہ صحت کے کی شرائط ہیں سے ہے رکن نہیں ہے جیسا کہ بتایا جا جا ہے اور
رم) صفا ومروہ کے درمیان سی کرنا و اجب ہے رکن نہیں ہے۔

اصعلاح فرم من احرام کی تعرف المحارت فرم من احرام کمفی ج وعروی فنامل بونے کی فیمام کی تعرف کی فیمام کی تعرف کی فیمام کوا بنے او برلازم کر لینے سے اور احرام دوباق سے بندھ جا تا ہے ایک نیت کرنا دوسرے اس کے ساتھ تلبیہ کہنایا قربانی کے جانور کے کئے ہیں قلاوہ ڈال کر قربانی کے لئے بین کر دینا ایر مجمی تلبیہ کا قائم مقام ہے )۔ اگر محض نیت کی اور لبید اللہ مد لبید نہ کہا اور ند قربانی کے لئے جانور بین کہ یا تلبیہ کیا ، ور نیت ند کی قواحرام نہ ہوگا ، اسی طرح محض قربانی کا جانور بین کرنے کے احرام نہیں بندھے گا۔

المبيدكيد احرام باند صف كمنفس بى سنن ب دوانسي فاصلدنه وناجا بي.

میقات کے معنی وہ مقام ہے جہاں پر حاجی کے کا حرام ہیں۔ احرام کے میقات مکانی بھی ہیں اور زمانی بھی میعتات نمانی احتیاب اور زمانی بھی میعتات نمانی احتیاب اور بہتائے جا چکے ہیں۔ میقات مکانی جاروں طرف ہے آنے والے حاجیوں کی متوں کے اعتبار سے مقر ہیں، چنا نچہ مھر اتام مغربی حمالک اور اہل اندلس وروم کا مبعتات بحک اعتبار سے حوم کا اور مدینہ کے درمیان واقعہ نہر جند اُجڑ جی مے لیکن اس کے قریب را اپنے نام کا قصید ہے بہیں پر احرام باند صابد کو است ورست ہے، سمندر کے راستے آنے والے لوگ جب اس مقام کے مماذیس آتے ہیں تو مہیں احرام باند صفح ہیں۔ اہل عراق اور دو سرے اہل میتری کے ناصلے برایک استی ہے جو اللہ میتری کے فاصلے برایک استی ہے جو اللہ میترین کے فاصلے برایک ایک اللہ میترین کے فاصلے برایک استی ہے جو اللہ میترین کے فاصلے برایک استی ہے جو اللہ میترین کی فاصلے برایک استی ہے جو اللہ میترین کے فاصلے برایک استی ہے جو اللہ میترین کے میترین کے فاصلے برایک استی ہے جو اللہ میترین کے فاصلے برایک استی ہے جو اللہ میترین کے فاصلے برایک استی میترین کے میترین کو استی میترین کو استی میترین کے میترین کے میترین کو استی کی میترین کے میترین کی میترین کو میترین کو استی کے میترین کے میترین کے میترین کے میترین کے میترین کی میترین کے م

بہاڑی دادی میں واقع ہے اس پہاڑی کا نام عرف ہے اور دادی کا نام وادی عقیق ہے۔ ریم ا مدینے دالوں کے لئے میفان ذوالحلیفہ ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں سے تبیلہ بنی جشم کے لوگ یانی لیاکرتے سے اس کامدیز منورہ سے یا بخ میل سے کم فاصلہ ہے ایرمیقان مکر کے لئے سب سے زیادہ دور واقع ہے کیونکر دولوں مقامات کے درمیاں نومنزل کا فاصلہ بعنی نو دن کی مسافت ہے۔ اہل مہندا دراہل مین کے لئے میقات کینکم سے یہ کوہستان ' بہرامہ کی ایک بہاڑی ہے جومکہسے دومنزل کے فاصلے بروا قعہے ۔ ٹمجدوالوں کے لئے میفات قرن ہے يربعي ايك ببها لرى سج عرفات ميس واقع ا ورمحه سے دومنزل كى مسافت برسے اِست وُن المناك مھی کہتے ہیں۔ لہذا جو شخص ان میقات یاان کے محا دسے بہ اراد ہُ اعمال جج گزرے تو و باک ہر احرام باند صناواجب ہے۔ بغیراحرام باند سے میقات سے گزرناحرام سے اور اس کی تلافی میں قربانی دینالازم ہے بسترطیکہ اس کے انفیحہاں سے اس کو گزرنا ہے کوئی اورمیقات نہواور اورافصل بهي سيركه يبلع بي سے احرام باندھ نے پشرطيكه وہ اپنے نفس كى طرف سے پورا اطینان رکھتا ہوکہ منافی احرام کوئی حرکت مرزد نہ ہوگی اگر یہ اطبینان نہ ہوتو آخری میق ت پر جہاں سے اُسے گزرناہے،حرام باندھاجائے َ جِنْتَحص مُحَدِّمِيں ہُوخواہ وہ مُکہ کا باستندہ ہو یا نہ ہواس کے لئے شہر مکہ ہی میقان سے بوتنی مواقیت کے اگے اور ملے سے پہلے رہتا ہے اس کے لئے وہی میقات ہے جہاں وہ رہتا ہے۔

احرام ہاند صفے سے بہلے جوامور مطلوب ہیں ججے کئے احرام باند صفے سے بیعنے ہوں میں بہلے کھامور مطلوب ہیں جن میں ب بہلے کھامور مطلوب ہیں جن میں ب بینے کھامور مطلوب ہیں جن میں ب بعض سنّت ہیں اور لعض ستے ہیں جنا نج عشل کرنا سنت مؤکدہ ہے گومحض وضور کہنا اللہ ہوگا اصل سنت کا قد کم مقام عمل ہے لیکن غسل افضل ہے بیغ سل سنتھ ان کے بیش نظر ہوگا باک ہونے کے لئے نہیں جیض ونفاس کی حاست ہیں بھی (احرام کے لئے) عنسل کرنا جا ہئے۔ گر بدنی دستیاب نہ ہوتو غسل ساقط ہوجا کے گااس کے بجائے بتم کرنا مشروع ہنیں ہے ، کیونی ستے ماف لی نہیں ہوتی ۔ نافن تراش لینا اور کیونی سے ماف لی نہیں ہوتی ۔ نافن تراش لینا اور بالوں میں کنگھا کر دینا

چاہیے؛ برمجی مستعب ہے کہ اگر کوئی امرمانع ہو فربیوی سے بم سنتری کر لے تاکہ زیادہ عرصہ گزانے سے کوئی ایسی حرکت مرزد نہوجائے جو آحرام کو فاسد کرتے ۔ جامر احرام ایک ازار اور ایک پردابہن کے ازار سے مرادوہ کیڑاہے جونات سے لے کر گھٹوں سمیت ڈھک لے اور رداسے مرادوه چادر ہے جو بیچڑ سینے اور دو کو ف مونٹرھوں پر ڈال لی جائے مستحب یہ ہے کہ ازار اورردان كيرك مون بالحصل موا باك كيراموا ورسفيد مو خوستبوا كردستياب موتواس كالكا نامسنحب سے بشرطيك نوستبود ارجيز كانتان بدن اوركيرول پرندرسنے بائے بھر دوركعت نمازاد اكرك بشرطيكه مكروه وقنت نهوايد نمازستت سميا افضل يدس كدبيهاني ركعت مين سورهٔ فاتحه، درسورهٔ كافرون اورد وسرى ركعت مين سورهٔ فانحم اورسورهٔ اخلاص بڑھی جائے اگر احرام کوئی فرض نماز ادا کرکے باندھا گیا ہوتؤ و ہی نماز اس کی ف مُمتام بِعِاوَرَيكُ رُبان ساوردل مِن مجى يدكِةُ اللَّهُ مَرَ إِنَّ أَبِ بِيلٌ الْحَجَّ فَيَسَبَعُ وَأَلِى وَ تَعَنَّبُلُهُ مِنِيَ (بار الله بيس نے حج كار اده كيا ہے تو اسے مجھ براً سان كر دے اور ميرا حج قول فرا) اس كى بعد تلبيد كهي ننبيد ك الفاظ برئين لَبَيْثَ ٱللَّهُ مَّ لَبَيْكَ الْبَيْثَ لَا شَكِي يُلِثَ لَكُ لَمَنَكُ أَنَّ الْحَمُدُ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَانْهُلُكُ لَا شَهْرُيْكَ لَكَ ( إِلَى لَيَمِيرِ عَالَمُهُ: السيست يترى مدين ورخوميان نيرس سقيس بادستاست يترى مد يتراكونى منزيك نہیں الببرکرنے کے بعد آ ہے ۔ اوازے درووٹر ھے اور ہرفرض نمازے بعد حب ں تک ہوسکے زیادہ سے زیادہ للبیہ کرے اس طرح جب کوئی مواری نظر آئے یا چڑھائی پر حڑھنے سطے یا دادی میں اُ ترف لے ورمرص کو س کو کٹرت سے کہتا دہے نمیت دھے بدار موکڑمواری بربيظتے يا ترتے وقت بھی المبيركرے اور مبتراونجي آوانس ير حالكن يورى طاقت

مالت احرام میں کیا کہا کرنا منع ہے جاع بنتکار بنوشبویہ دہ خاص امور بیں جو مالت احرام میں منوع ہیں منجلہ ان باقوں کے جن سصا حب شریدت نے احرام کی حالت میں منے ذریا ہے۔ ن میں سے بعض حلال نہیں ہیں اور معفی مردہ ہیں۔ احرام کی حالت میں تین اماموں کے نزدیک عقد نکاح حرام ہے۔ امام ابوصنیفد حمد النه طید کا کمنام کراحرام باندصا حورت کوعقد نکاح کی صلاحیت سے ان نہیں ہوتا البتہ ہم ب شری ممنوع ہے عقد نکاح کی ممانفت نہیں ہے ، جاح کی طرح حالت احرام ہیں دواعی جاع مشلا بوسر لینا ہدن سے بدن ملاتا اسی طرح تمام وہ امور جرج کے علاوہ اور داؤں ہیں بھی حرام ہیں حالت احرام ہیں ان کی ممانعت زیادہ سخت ہے۔ اپنے ماتھی اور اوکر وں سے م می محدام ہیں حالت احرام ہیں ان کی ممانعت زیادہ سخت ہے۔ اپنے ماتھی اور اوکر وں سے م می محدام سے کیون کے اللہ تعالیٰ کا ارت دھے،

لَمَنْ قَرَضَ فِيهِ فَاغْتَةً فَلَانَةَ وَلَائِسُونَ وَلَاحِنَاكُ فِي الْحَجَةِ (رَسِمَهُ بِقَرْهِ - ١٩٤)

جن ایام ہیں تج فرض کر لیا تو بدور ان ج رَفُث فسوق اور مدال کی امازت بہنیں ہے۔ رفٹ کے معنی جارح اور اُس ہر اُمجارٹے والی کوئی حرکت اور فحشس کا دی ہے ہیں ۔۔۔ فسوق کے معنی حکم اہلی کی نافر ہانی اور راستی سے روگردانی کے ہیں۔ اور حبدال اِڑ ان مجمع گڑے کو کہتے ہیں۔

بری جانوروں کے نشکار کے در بے ہوتاً اُسمیس مارٹا ور درج کرنا مجی حرام بیا ور اگر شکار طرا کہ ام جونوا شارے سے آسے بتا نایا نظر نہ آتا ہونواس کا رسٹ نہ بتا نایا کوئی اور حرکت مثلة، انڈوں کوتوٹر ناحرام سے خواہ وہ جانور ملال ہویا نہ ہوالیت دریائی جانور کا شکار ملال ہے ۔ اللّٰہ تعالیٰ کا در شاد ہے:

أُصِلُ ٱلْخُرْمَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَلْمُهُ مُتَنَاعًا ٱللَّهِ وَلِلسَّيَّارَا وَخُوْمَ مَنْكُوْمَيْدُ الْبَعَاكُمْ الْوَ

خُرُمًا • الرائده آرستد - (۱ ما کره و آرستد - ۹۷ ما

تمپراے کے حالت احرام میں دریاتی جاؤروں کا شکار اور اُس کا کھان حلال ہے تاکہ تمیں اور دومرے مسافروں کوئی مکرہ مند برلیکن خشکی سکیجا اوروں کا شکار بدوران احرام حرام ہے۔

بری جانورہ ہلی جن کا توالدو تناسل شکی میں ہوگو وہ بانی ہیں بھی رہتے ہوں۔ بحری جانور ان کے برعکس ہیں دلینی مِن کا توالدو تناسسل دریا ہیں ہوگو وہ خشکی میں بھی رہتے ہوں) تین اماموں کی بہی رائے ہے، مام شافعی کے نزد یک بحری جانور وہ ہے جو بانی کے موالمیں سنہ ر مسکہ حالت احزام میں خوشبوکا استعمال کرنا مثلاً مشک کاکپڑوں برملناحرام ہے اس کے علاق ناخن اور بال ترشوانا ، مُردوں کو سلے ہوئے کپڑے بہننا ابو بدن برلیلئے جائیں جیسے قمیص باجام ، گپڑی ، قبا یا ایکن وغیرہ اور خُف (چرمی موزے) بہننا حرام ہے ، مراور پہرے کا بورا یا کھی قدر مصر ڈھکنا کھی ضفی اور مالکی مسلک ہیں حرام ہے ۔

عورت كيلئے حالت احرام بن مندا ورسرد حكنے كامسنلہ حارت كے لئے ماكزے كه مؤرث كے لئے ماكنے كامسنلہ حالت احرام بن وہ اپنے پہرے اور ہاتھوں كو دھك كے بنظر طيكہ فيروں سے مندھ پانامقصود موليكن چرے كرسا منے محرج برك الشراع بائے ہے۔

عورتیں مجی انغیس آواب کے ساتھ احرام باندھیں جن کاذکر کیا جا چکا ہے سرت میں باقوں میں اُن کے اور مردوں کے احکام میں فرق ہے۔

(۱) عورتیں احرام کی حالت بین بھی سسلام کاکیٹرااسی طرح بہنیں جس طرح احرام سے پہلے بہنتی مخیس اکن کے کیٹروں میں کوئی ایسی ٹوشٹ و ذائی ہوج دور تک بھیلے۔

۱۲) حورتون کوئس طرح پیلے سراور بالوں کا کھولنا ترام تھا اسی طرح حالت احرام میں ہمی حرام ہے بلک زیادہ گناہ ہے اگر کھ س جائے ، البتہ جہرہ کھلار مناجا ہیئے۔ نامحرم کے سا منصی جزے اڑکولینا جائیے مگرچہرے برکیڑا وغیرہ ڈالنا یالیٹینا منع ہے۔

رس مردتلبید بلندا وارس کمیس اور عدائی آب تراستدان کی اواز نامحرم کے کانوں تک مردیبین بائے ۔ مربیبین بائے ۔

البسے زنگین یا نوست بود ارکیرے البسے زنگین کیرے پہننا احرام میں حرام ہے جس بین توشیو رکھیں یا نوست بود ارکیرے بہننا احرام کی کلیوں یا دُرس (جو بین میں بیدا ہوئے والی سرخ رنگ کی بوئی ہے) بازعفران یا اورخ شبود ارجیزوں سے رنگ ہوئے کیرے کا بہنا ہی حرام ہے ہاں اگر اسے اس قدر دھویا جائے کہ اس کی خوشبوجاتی رہے تو اس کابہن لینا احرام کی حالت میں جائز ہے۔

عطرسونتگسنایا اُس کو پاس رکھنا مالت احرام میں محروہ ہے۔ ایسے مکان ہیں کھرناجہاں مطر

کی خوسنبونسی ہوئی ہوا حرام ہا تدھنے کے بعد محروہ ہے، عورت کے لئے مہندی لگانا مجی کودھیے۔ ایسی چیزجس ہیں خوسنبوملائ گئی ہو کھانا احرام والے کوجا کر نہیں نہ ایسا مرمدلگا ناجا کر ہے جس میں خوسنبوڈ الی گئی ہو۔

بالول كاكتوا ناياً الخير كسى اورطريق سے دوركرنا مندوانا كتوانا خوا وو

محی جگدے ہوں حرام ہے اگر کسی شخص کی آنکے میں بربال ہوا وروہ آسے محلیت کے سبب نکلوا دے توجا ترہے مگر اس کے لئے ایک قربانی عائد ہوگی۔

احرام وانے کومہتری کاخضاب کرناجاً کر نہیں نواہ وہ تربیں ہویا ہا ہفوں ہیں ہویاجسم کے کسی اور حصے ہیں۔

حرم کی گھاس اور درخت وغیرہ کا شنے کے مسائل حرم کے مدود ہیں جوزر ہیں اسخیں کا ٹنے اکھائے

مبارے ہے لیکن بال نرکا لیے جا کیں ' بلاضرورت فصد اور کچھنے مکروہ ہیں۔ اسی طرح بدن کو اور بالوں کو دگڑ کو ملنامبارے ہے بشہ طبیکہ بال اور چو کیں گرنے نہ پائیں۔ میں کچیس دور کرنے کے لئے اپنے سرّاور بکدن کو پانی سے دھونا مبلے ہے مبشر ملیکہ پانی میں کوئی ایسی چیز ملی نرم وجھے ک کوماروے میں نامر نے بائیں رصاصب احرام کودرخت ، فیمہ ، مکان معمل یا جھڑی کاسابہ کربیا سے جو میں نامر نے بائیں رصاصب احرام کودرخت ، فیمہ ، مکان معمل یا جھڑی کاسابہ کربیا جا کرنے لیکن چھڑی کوسر یا چہرے بر پڑنے نزد یا جائے کیونکو سرکھلا رکھن واجب ہے ۔ احمام والے کو مکمیں داخل موٹے کیلئے کیا کرنا چا سی احمام والے کو مکمیں داخل موٹے کیلئے کیا کرنا چا سی احمام باندھنے سے بہلے جو کیا جا کا جا جگاہے کہ وہ خسل جو سی داخل موٹے کے لئے کہا باب سنت ہے وہ سی ان کی غرض کے اجماع اس کے حیث کیا باب سنت ہے وہ سی ان کی غرض سے جھوات قدوم کے لئے بہلی مرسکتیں مستحب یہ ہے کہ دون کے وقت مکے ہیں دف سے جو باب معلی کے نام سے ہوسی موٹ کے بیار خواجہ کی طرف رہے ۔ واضلہ اس درو زرے سے ہو ہو باب معلی کے نام سے ہوسی می ہوات ماجزی اورخشوع سے تبدیہ کہنا رہے جب بہت ، اسلام سے سبحد میں دخل ہواس وقت ماجزی اورخشوع سے تبدیہ کہنا رہے جب بہت ، شد برنظر پڑے نواجھ کو بلت دکرے اور تبدیل ہیں مصرون ہوں کے جو کیے :

ک النّداس گھرکے شرف عظمت عزت شان ودہد بہ اور خوبی کو بڑھا اور بختف س کا ج یاعرہ اس کی عظمت و بڑرگ عزّت و بہیت اور خوبی کے بیش نظر بجالائے اس کی عظمت و شان ہیں اضافہ فرما۔

اَدَنَّهُ مَ نَهِ وَ حَلَّا الْبَيْنَ تَنَثَّرِلُیْکُ قَ تَعْطِیبٌ قَ تَنْکُرِیماً وْمَهَا بِنَهُ قَ بِرَّا قَرْمِا وْمِثْ عَظْهَ تِنِهِ وَشَمَوْنِهِ مِهَّنْ بَحِبَهُ اوِ اعْنَهُ وَهُ تَعْطِيمًا وَتَشْهُولُهُا وَ تَكُرِيمًا وَمَهَا بَدُّوَلِيمًا

حنى فقها كييم كوديكه كر بامخداً مطائ كومكرده كينه بهي اوردٌ عاكم الفاظ جراكُ ارسي وارد. جوك يدبس:

اے امدّ تو ہر نقص سے پاک ہے اور توہی سلامتی بخشے والا ہے لیس لے پرورد گاڑ ہیں برائعوں سے پاک زندگی عطافر ما۔ ٱللَّهُمَّةُ ٱنْتَ السَّلَامُرُ وَ مِنْكَ السَّلَامُ فَحَيْتِنَامِّئِنَا بِالسَّلَامِ عِلَى السَّلَامُ الْحَيْقِيْنَامِئِنَا

اس كى بعدى جى چاہے دُعامانى اورطوان قدوم كرے \_ ج كے، رادے سے آنےوك

کے لئے برطوان ستن ہے۔

اس کی دو نترطین ہیں۔ ایک تو یہ کہ کہ سے باہر کہیں سے آنا ہوا ہوای کھلا سے اس کا نام طوات قدوم ہے۔ دو سری نترطیہ ہے کہ طوات کا وقت باتی ہوں ہوتو دقوت ( برم قرا کے لئے روانہ ہوجا ناچا ہئے۔ وقوت سے رہ مانے کا ڈر ہوتو سر دست طوات قدوم کو ترک کردے۔

طوات کی تین قسین بین جن بین سے دوسرارکن کون کی تین قسین بین جن بین سے ایک قسم کاطوات ارکان مج میں سے ایک قسم کاطوان افاض میں بین بین سے دوسری قسم کاطوان واجب ہے اس کا نام طوان صدر ہے تیسری قسم کاطوان واجب ہے اس کا ذکراو پر ہوا۔

تیسری قسم کاطو ن سنت ہے بیطوان قدوم کہا جا تا ہے جس کا ذکراو پر ہوا۔

المان میں میں کی کر مار از کان متذکر و سرائے میں سرائی کی طوان ما فاضیہ سے اس

طوات إفاضم جي كي چاراركان منذكره سابقهين سے أبك ركن طواف افاضه بيئات طواف إفاضم فركنے سے جي باطس موجائے كا۔ اس كرمات جيكر بين جس كاف ص

طریفذہے۔جہاں تک اس کے رکن مونے کا تعلق ہے وہ اس کے جار میکر ہیں باقی چیکر واجب ہیں جار حیکر کرنئے توطواف کا بیشتر حصتہ لیرا ہو کر ژکن ادا ہوجا تا ہے بیہ صنفی مسلک ہے۔ جنون مارکت سے استعمال کے اس استعمال کے اس استعمال کے استعمال کے استعمال کے استعمال کے استعمال کے استعمال کے ا

طواف افاضه كاوقت كي فرع بي كيلوان افاضه كادفت يوم نخود مون دى الجرى المحرة المحروب وي المجرى المجرى المحروب والمحروفات

میں اس وقت کے اندرجس کا بیان اکٹے آرہاہے وقون مہیں کیا توطواف افاضر مجی صحیح نہ موگا اور حج باطل مہوجائے گا۔ اگر کسی نے وقوف کرنیالدیکن طواف افاضہ ۱۰؍ ۱۱؍ اور ۱۷ ڈی الجدکو مجی نہیں کرسکا اور پورام بین گرزگیا تو اس پر لازم ہے کہ ایک سال حج کے تین مہینوں دشوال ذوالقعدہ ، ذوالجہ ) میں سے کسی ایک مہینے میں طواف افاضہ کرلے۔

حجے فراغت محدریاطوا فِ وَدِ اَحْ مِ فَ اِغْتَ کے بعد جب محد مکرمہ سے رفصت ہوئے لکے تو کعبہ کاطوات کر لیتا واجب ہے اس کوطوات محدر یاطوات و داع کہتے ہیں۔ ممکر معظمہ کے رہنے والوں کے لئے نہ طویعت فندوم ہے اور نہ طواف وداع۔ م فی تعینی محسے باہر کے دہنے والوں کے لئے ضروری ہے طواف کا مسئون طریقہ کے وہ محتی بہنچنے کے بعدسب سے بہلے مسجد حرام میں نہا حترام اور خشوع وخضوع کے ساتھ داخل ہوں اور جیسے ہی بیت اللہ برل ظریرے تکبیرو تہلیل اور درود نٹریف بڑھ کریے دعا کریں:

اَلْتُهُمَّ اَغَفِرْ لِيَ ذُنُوْنِي وَ افْتَحُ لِهِ التَّدِيرِكُنابول كومعان كرد اور لِيَ اَبُوابَ سَ خَهَتِكَ ... مير يخ رمت كورواز كول يه ي اس كه بعد و ماست كل كرطوان كى نبت كرير يسجد حرام سے تكلتے وقت زبان برب

اَلْلَهُمَ افَنَكُعْ لِى أَبُواب السَّرَاير عَنَا الْحُصَلُ وكرم كَ فَضُلِكَ وَسَهِلُ لِيَ آبُواب درواز عَكُول دراورزق كَوْرائعُ مِنْ قِكَ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ ا

جدافسام طواف كے لئے چندشر اِسط میں جن كے بغيرطوان صحيح نہيں موتاء

طوات کی تشرطیں استرعورت بینی بدن کے دہ حصے جن کا ڈھکنا نمازیں واجب ہے ان کو ڈھکنا - ان کو ڈھکنا۔

اد صدت اور خاست سے یاک موناجس حرح نمازمیں موتے ہیں۔

س لوان کی ابتدا اپنے بائین بہبوکو حجراسود کے محاذبیں رکھ کر کرنا با بی طور کہ بدن کا کوئی حصہ حجراسود سے بچھ بھی آگے نہ ہو طواف کے خاتمہ بربھی حجر اسود کے محاذبیں اسی طرح آجا کے ۔

ہ ۔ طواف کے وقت کعبد کا نظر آنے والاحقہ بائیں جانب ہوا ورطوات کرنے والاحجراور شاذروان سے باہر ہواس سے مراد وہ تعیر ہے ہو کعبد کے ساتھ بنی ہوئی ہے۔ ۵۔ طواف کے سات جبر ہوں اگر تعداد ہیں کمی کا نشک ہوجائے نوجس فدر حبر کا لیقبن ہے۔ اسی کی بتا ہر سات لورے کرے ۔

ہَد طوان مبحد کے اندر ہوخو،ہ کیسے سے کنتے ہی فاصلے پر ہومبحد کے باہرسے طوا صنہ

درست نهموگار

٤. بددوران طواف كسى اور كام كى جانب نرمزے

ر ۔ طوا ف زیارت کے لئے نیری کرنا طواف کی نیت کے وفت حجر اسود سا منے ہونا اوراس سے ایم نے نیر صنا۔

طورف کے بعدد ورکعتیں طواف اف ضہ ورطواف قدوم کے بعدمسنون ہیں مستحدیہ ہے کہ پہلی رکعت ہیں سور کا فاتحہ کے بعد سور کا خوان اور دوسری رکعت ہیں سور کا فاتحہ کے بعد سور کا اخد ص بڑھی جائے۔ بہنماز مقام ابرا ہیم کے پیچے بڑھنا ورملتنزم برج کردعا مانگنا مستحب سے ، ملتزم مجراسود اور باب کعبہ کے درمیان کی جگے ہے۔

جوہانیں شراکط طواف میں بین کی گئی ہیں ان میں طواف میں بین کی گئی ہیں ان میں طواف کے در موزا، طوآف فاصلا اوقت می می کی فرے شروع موروق قوت می می فرے فرے شروع موروقون میروفات کے موزا در مام موجمت استر علیہ کے نزدیک شرائط میں باتی ہائیں طواف کے واجبات میں سے میں یاست میں۔

طوامنے کی سنتوں ہیں چندہا تیں اور ہیں منجلہ اُن کے یہ کوطو ن شروع کرنے سے بہلے چاور کا بک سراد کیں بغل کے نیچے رکھ کر دومرا اپنے بائیں کندھے پر ڈاں لیں اس کو اصطباع کہتے ہیں اور یرعمل ہراس طو ن ہیں کیا جاتا ہے ص کے بعد سعی کرنا ہو جیسے طواف قدوم۔

ایک سلّت یہ ہے کہ جھوٹے قدم اٹھ کر تیز طلاحائے اور مونڈھوں کو سڑکت دی جائے اسے رَمَل کہتے ہیں۔رُمَل صرف ابْد . بی تین چکروں میں کیا جائے ۔

حجرامودکااستدام بینی با تقد مگانا اور مرجکر کفاتے پراس کو بوسد دیناسنت ہے اگر کسی سے براس کو بوسد دیناسنت ہے اگر کسی سے بیمکن نہ ہوتو کسی سے بیمکن نہ ہوتو ججرامود کی جائر بیمی مکن نہ ہوتو ججرامود کی جانب رہیں ججرامود کی جانب رہیں اور تحبیر و تبلیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمدونتا ہجا لائے اور آنحفرت میں اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور دور کھتیں جو طواف کے بعد مقام ابرا ہیم کے پیچے پڑھی جاتی ہیں بڑھ کوسمی کے لئے صفائی در

جلفے سے پہلے زور م برآکے اور اس کا بان خوب سر بوکر بے اور ڈول میں بیابوا بانی کنویں میں ٹوال دے اور یہ وُما کرے <sup>۔</sup>

> اللُّهُمَّ إِنَّ ٱسْتَلُكَ دِلْتُا ةُ اسِعًا وَ عِلْمًا ثَافِعًا وَسِنْفَا وَ شِفَا وَ مِنْ كُلُّ دَايِجُ.

> > اس کے بعد بہیں ملتزم کے ہاس آئے بیعرصفائی جانب جائے۔ طوات کی بیت

ٱللَّهُمِّ إِنِّي ٱبِهِيْدُ طَوَاتَ يَبِيُّتِكِ الْهُحَنَّجِ فَلَيْتِبْرُهُ لِى وَ تَقْتُلُهُ مِنْيُ.

حجرامود كاستنام كرف سيبيردونول بانخول كواس طرح الخامئ كددونو منهييان حجراسود کی طرف ہوں اور یہ بڑھے :

> بِسُمِ اللهِ وَ الْعَمُدُّ لِلْهِوَ اللهُ ٱلُهُوُ والصَّلوٰةُ والسَّلامُ عَلَىٰ سَهُولِ اللهِ۔

> > اسستلام کے بعد بیرد عایر ہے۔

ٱللهُمَ أَيَّمَا نَا لَكَ وَ إِنَّهَا عَالِسَنَةِ بَنِبَيْثِ عَمَدُ صِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ

مقام ابراسيم بردوركعت نازير حكريه وعاكرت:

ٱللَّهُ مَ هُلَا مَقَامُ إِبْرَاهِيمُ الْعَاكِدِ اللَّاكِدُ بِكَ مِنَ النَّاير حَرْمُ لُحُوْمَنَا وَ\_

بار الهابين تخدس فراخي رزن اور نفع كنن

عسلم مأنكتابون اور برمرض سے نتفا ک دعاکڑتا ہوں۔

خدایا س تیرے محترم کھر کاطوان کرنے کے ارادے سے کیا ہوں تواسے میرے کئے مسان کردے اور اس کو قبول فرہائے۔

مشرورا الشرك نام سے سارى تعرفين م می کے نئے ہیں وہ سب سے ٹراہے۔ درود

اورسسلام ہوالتہ کے رسول برر

اے اللہ ہے چوپر ایان رکھتا مول وربہ طواف واستثلام تيرب نبى صلى الشرطليرولم کی بروی میں کررہا ہوں۔

اے الندربہ تیرے خلیل حضرت ابراہیم کامقام مصبخوں نے تیری بناہ اس وقت ڈھونڈی اورمهارالياجب كافرون ن الخيس أكسي

بشَرْتُناً عَلَىَ النَّامِرِ۔

ڈ الا۔ کپن عب طرح تونے اُسفیں اک سے بچایا بهارے گوشت دبیست کومی دوز خی آگ سے بھا۔

كهرملتزم برجيت كريه وعام اخرجيلا كرحفور قلب سي بره.

اے قدرت والے اے عزت والے مجھ سصابني وونعمت نرجهيننا جوتوني عطا فرمائی ہے۔ يَا وَاحِدُ يَامَاجِهُ لَوَ تَزُلُ عَــِنِّى لِغُنْهَةٌ ٱلْعُكَيَّتُهَا

میزاب رجت کے ہاس مہنچ تواس کے بنیج کھڑے ہو کرسوز دل کے ساتھ یہ دعا کرے ا ك التديي توسي ايسانيان مانكتا بورج محصيدانه بواورا بسايقين مانكتا بون جوختم نه بواور قياست بين تيري نبي محسد صلى التدعليدوسلمكى رفاقت جابتا بون اے اللہ مجے تیا مت کے دن لیے ورش کے سام میں ملکہ دے اس دن تیرے مرش کے مفاوہ کمیں اور سایہ تدموگا اور محصلی الدمليه وسلم كي بياك س مجع اليا نرب بلاكداس كريع كمي باسانه مول العيى

ٱللَّهُمَّ إِنَّ ٱسْتَلَكُ إِيَّانًا لاً يَزُوْلُ ءَ يَقِيْبُنَّا لَا يَنْفَذُ وْ مُزافَقَةُ نُبِيِّكُ مُعَنَّدٍصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ ٱللَّهُمَّ أظِلِبَىٰ نَعْثَ فِلْآِعَرُشِكَ يَوْمُ لَا ثِلِمَالُ إِلَّا ظِلَّ عَزِيْنِكُ وَ اسُوْتِئِي بِكُأْسِ مُتَحَيَّدٍصَلَىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَرُبَةٌ \* لَّا ظُهٰمُ كَا يَعْدُهُ كَا آبُدا -

ومن کوڑے)

ج کاتیسر کن سعی، صفااور مروه دوبها طیاب بن ان کے درمیان سی کرنالینی بھیرے مگاناہی ج کاایک دکن سے بندا اگرکسی نے برندیا توج باطل ہوگا۔ امام الوحنیف رحمۃ اللہ علیہ کے ندیک سعی رکن نہیں بلکہ واجب سے کہ طوات کے بعد موا ورسات بھیرے موں اور یا بیاد ہ مواور بر پھیرے کی ابتداصفاسے کی حائے اور مرد ہ بر ختم کیامائ، واجب کرده جانے سے ج باطل نہیں ہونا البتہ فدید لازم ا تام جنا بجہ اگر بلاعذر سوار موکرسی کی تودوباره کرن موگی یا بھر قربانی دینال زم موگی اور جو بھیرامرده سے شروع کیا جائے گا وہ بھیرانتا رہنیں موگا۔

صفاومروه کے درمیان عی کے شراکط اور نیس اور تعبات صحت سعی کی شرط یہ ہے کہ وہ طواف یہ ہے کہ وہ طواف کے بعد ہوا گرسعی طواف سے پہلے گائی تو وہ شماریں نہیں آئے گی اُسے پھرسے کرنا واجب ہے۔ سعی کی سنتیں یہ ہیں کہ طواف ورسعی سلسل ہو۔ اگر درمیان ہیں وقفہ بڑگیا نواہ وہ طبل وقفہ ہوتو سنّت رہ جائے گی اور یہ کہ دونوں ننم کے عدف سے باک ہو۔ حیض ولفاسس کی حالت ہیں سعی ہوجہ معنہ وری بلاکرا بت موجائے گی۔

طریقہ سعی کا یہ ہے کہ صفا اور مردہ کی ونجائی پر چڑھے ورمیلین افضائن کے درمیان چلے جن ہیں سے یک متنون بہ جلی کے نیچے ہے اور دوسرار باط عباس کے سامنے اور دولؤں کے درمیان ہرولہ کرے (ٹیزیز قدم اسٹلے) تکبیر و تہدیل اور درود کا ورد کر تارہے اور جرجی چلیے دعاماً نگے ۔صفا اور مردہ پر بہنج کر کھیے کی طون رخ کرے اور سعی کا کھاڑ کرنے سے بہلے جراسود کا است تلام (جس طرح طوا ف کی سنوں بیں بنایا جا چکاہے) کر نیا ہو۔ افضل یہ ہے کہاب صفاحے با ہر نکلے ۔ اس کو باب بنی مخروم می کہتے ہیں اور کلتے وقت بایاں قدم بہلے نکالے اور مستحب یہ ہے کہ صفاوم وہ بر دُعاکے وقت اسمان کی طرف با جھ اسکا کی طواف یاسی کے درمیان خرید وفروخت وغیرہ کی باتیں مکروہ ہیں اس سے دوران نماز کھڑی ہوجائے تو بہلے نماز پڑھے اور اس سے بہلے جتنے جیے ہے کر گئے ہیں اس سے اور اس سے بہلے جتنے جیے ہے کر گئے ہیں اس سے اسکا کی طرف باتیں مکروہ ہیں۔

ج كابيو تقاركن "عرفات ميس وفوت مونائي المونائي في كاميدان عرفات مي ماخر الميدي في المائين المركز ال

كى شرط واجبات ورسنتن فقهائے احناف كے نزديك حسب ذيل ہيں :

نشرط تو یہ ہے کہ" وقوت کی شریعت کے مقر دکردہ وقت کے اندر ہوا ور یہ وقت کو یں ذی المجہ کے دن زوال آفتاب کے بعد سے یوم نخر کی فجر تک ہے لیس جو شخص ان اوقات ہیں عرفات ہیں بہنچ گیا اُس کا حج درست ہو گیا۔ دوسرے انم عقل و ہوسٹس ہیں ہونے . ورحاضری عرفات کی نیت کوبھی نشرطصعت قرردیتے ہیں جبکہ صنفی فقہالاس کو داخل نشرط قرار بہیں دیتے اورسونے کی یا بیداری کی حالت میں وقوت کرنے کو کافی گردانتے ہیں۔

واجب یہ ہے کہ اگرمیدان عرفات میں کوئی دو بہرکو پہنچ گیا تو آفتاب غروب ہونے تک سے ارات میں پہنچنے والے برکچہ واجب بنیں۔ دن کو وقوف کرنے والا اگر سورج غروب ہونے سے پہلے عرفات سے چلاجا کے کا واس پر تربانی واجب ہے۔

وقون عرفات کی سنتی بیب نامام کے لئے دو فیلے دینا ، ظراور عصر کی نازاکھی پڑھنا اس کے بعد غروب تناب تک رُکنا۔ روئے سے نہ ہونا ، با دخو ہونا۔ یہ بھی سنت ہے کہ سیا ہ چھروں کی چٹالؤں کے قریب عظمرے ، یہ وہ جگہ ہے جہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وقون فرما باہے اگر وہاں پر عظم زاد شوار ہوتو حتی گمفتہ وراس کے قریب عظمر نے کی کوششش کرے اور یہ کہ اپنے دولؤں ہا عقد کھول کر بلبند کرے انہلیل و تکبیراور درو دکے بعد دعا کرے اپنے اور اپنے ال باب اور تمام مسلمان مردا ورعور توں کے لئے دعائے مغفرت الحظے ، ور پنے عظمر نے کی جگہ پر تلبیہ کرتا رہے ، صورج غروب ہونے تک حدوث تا انہیں و تبیہ ورتبد چشوع و خضوع اور غلوص قلب کے ساختہ جاری رکھے تا تحفرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درو در کے ساختہ اپنی صاحات اللہ علیہ وسلم پر درو در کے ساختہ اپنی صاحات اللہ علیہ وسلم پر درو در کے ساختہ اپنی صاحات پر تا ہونے کی دھائیں یہ ہیں :

التركسواكوئى معود نهيس مده ميكتاب اس كاكوئى شريك نهيس مي، اسسى كى سلطنت ويى شايان حمد مع ويى مبلا تا اور مارتلب وه زنده مه أسعوت تهيس تمام مجلائيال اس كدست قدر مين جي اور وه برخے برقادر مع ضرايا مير دل ميرى آنچه اور مير كان كو منور كر دے ا در ميراسين كھول دے اور لَا إِلَهُ إِلَا اللهُ وَحَدَاهُ لَا شَوْكِ لَهُ لَهُ الْهُلْكُ وَلَهُ الْعَهُدُ كَلَيْ وَيُهِيْتُ وَهُوَ كَنَّ لَا يَهُوْتُ بِيَكِعِ الْحَيْرُ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْئَ بِيكِعِ الْحَيْرُ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْئَ قَدِيمُ اللّهُمَّ الْجَعَلُ فِي تَلْيَى نُوسُ اللّهُمَّ الْجَعَلُ فِي تَوْمَا اللّهُمَّ الشَّرَحُ فِيْ صَدِيمَ تَوْمِا اللّهُمَّ الشَّوَحُ فِيْ صَدِيمَى تَوْمِا اللّهُمَّ الشَّوَحُ میری مشکلات اسان کردے۔

امري

اوبرارکان مج اور مررکن کے خصوص شرائط ، داجبات اورسنتوں کا بیان مقاأب ج کے دہ واجبات جوکسی ایک رکن کے ساتھ خاص ہنیں ہیں بیان کئے جاتے ہیں ۔

اررات کوع فات سے جل کرمنی جاتے ہوئے مزد نفیس فرکش میں ایک سواری سستاسکتی ہو۔ عرف نفیس فرکش میں ایک سواری سستاسکتی ہو۔ عرفات ہیں وقوت کے بعد غروب آفتاب ہوتے ہی بینے نماز بڑھے حاجی مزد لفذ کے لئے روانہ ہوجائیں، یہاں مغرب وعثاری نمازیں بینے کسی وقف کے بڑھیں۔ ارذی الحج کو طلوع فجر سے پہلے مزول فدی موجودگی و اجب ہے آگر میر وگئی تو ایک قربانی لازم ہوگی بشر طبیاس تا فی کا سبب کوئی خاص عذریہ مرض نہ ہو، فجری نمازج عت کے ساتھ بڑھی جائے، نماز کے بعد جبافی حرب کے باس امام کھڑا ہوگا اُس کے ساتھ تمام لوگ کھڑے ہوکر دُعا فرمانی ہے، یہ دو سرامت ام ہے جہال رسول النہ صلی اللہ میں ہے۔ کہا میں است کنگریاں اپنے مائتھ ہیں۔ از ذی المجد کی ہے کو سور رہ نمانے سے پہلے منی کے نام روانہ ہوجائیں سات کنگریاں اپنے ساتھ کے لیں۔ است کنگریاں اپنے ساتھ کے لیں۔

۷۔ رمی جاریاک کریاں ارنا یوم نو (۱۰ رفی انجد) ہیں صرف جر و عقید کے مقام پر کمنگریاں اری جائیں ہو ہو ایک اس کے لئے ست اری جائیں ہو ہو ایک ہے ست اس بھر بر و ان آئینوں جگہ کن کریاں بھینگی جائیں ہوس کے لئے ست سے کہ مقام مجد ضیف کے قریب ہے بھر جر و وطلی پر اور اس کے بعد جر و عقبہ پر سات سات کنکریاں بطریق بالا بھینگی جائیں ، سقت جب ہی پوری ہوگی جب اسی تر تبن سے رمی کی جائے۔ دوسرے اور تیسرے روز رمی کرنے کا وقت زوال آفتاب سے بہلے جائز نہیں ہے۔ رمی کے دقت اپنے اور دوسروں کے لئے جو دھا جی جائے اور الکی وہائی ہا نہ بالا بھینگی جائے ہوں کے بیار سے پہلے جائز نہیں ہے۔ رمی کے دقت اپنے اور دوسروں کے لئے جو دھا جی جائے اور الکی وہائی ہا نہیں ہوتی دن بھی ایس ہی کرے۔ بہلی رمی سے تبدیر موقون مردی کرناچا ہے اور اگر وہیں قیام رہے تو جو تھے دن بھی ایس ہی کرے۔ بہلی رمی سے تبدیر موقون کردینا چا ہے جرہ کے قریب سے کئکریاں چننا مکروہ ہے۔ سات کھنگریوں سے زیادہ مارنا مکروہ ہے۔ رمی کردینا چا ہے۔ جرہ کے قریب سے کئکریاں چننا مکروہ ہے۔ سات کھنگریوں سے زیادہ مارنا مکروہ

ب كنكرى بعينكنے والے كے اور جمرہ كے درمياں يا بخ ذر اع ( باتھ ) كا فاصلہ ہو، كسنكزى اگر جمرہ سے دور فاصلے پر ماہلی تو وہ کانی نہیں ہے اس نے بجائے دو سری کنکری محینکناوا جب ہے يرمى منت بيركم المحكري مينيكتي وقت بسم التر التداكركما ملك ايام تشراق كي بن دالول بين سے مبشر را تیں منی میں گزاری جائی ایکن جے مبلدی ہوا ور دور اتوں کے بعد کیمین عبد کے تعمیرے دن منى مصمحه كى طوت دواز موناچاسىيە توننىسرى دات كومنى پيس تىلېرناساقىط بوم استىكا . الله تعالىٰ

فَهُنَّ لَّعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَّا بیشخص جلدی کے خیال سے دوہی ون مشرع تواس يركناه نبيسي ي رِينُهُ عَلَيْهِ -

س العم تحرا ارذی انجه) میں رمی کے بعد قربانی کرنا آور سرمنٹروانا یا بال کتروانا و اجب سے، اس كوطل أكنيز بن رحى جارا ورطق كرورميان ترتيب كالحاظ اور فرباني اورطق كياك مقرره وقت ا ورجيً كا ملحوظ ركحنا ضرورى ہے، عورتوں كے لئے بال منٹر وا نا منع سين صرف انگلى كے بذفدرمر کی لٹ سے بال کا تراسٹس دینا کا بی ہے۔

ہم۔ طواف صددمنجلہ واجبات کے ہے جوشکے سے رخصت ہوئے وقدت کیاجا تاہے اسس کو طوات وُد ارح بھی کہتے ہیں ۔

داجهات ج حنى فقماك قول كمطابق يرباع باليس بي من كاذ كركياماجكا -۱۱۱صفامروه کے درمیان سی (۲) اوم مخرکو فجرسے بیلے مزدلفہ بس موتا (۳) رمی جمار۔

رمى ملق بعنى بال منظروانا (٥) طواف صدر

ان إمورى تفسيل جن برقر بإنى ولينا برتى بية جنايات الخاذرة كى فروكز المتول ا كيبيان ہیں آسٹے گی ۔

ج کی سندول کابیان مج کی سنتوں میں کچہ تو وہ ہیں جن کا تعلق احرام سے ہے جوج کی منتوں میں کچہ تو وہ ہیں جن کا بیان سابقا ہو جی اور فی ویں اور کی دہ ہیں جن کا تعلق طواف سعی یا وقون عرفہ سے ہے ان کا بیان سابقا ہو چکا ہے ان کے علاوہ حرب اقدادہ

ج کی باقی سنتیں یہ ہیں جن کا ذکر ضمنا واجبات کے بیان میں بھی اچکاہے۔

(۱) ایام نحرک رہیں منی میں گزار نا (۲) قربانی کی رات عرفات سے نکلنے کے بعد رات کوم دلفہ میں رہنا اور (۳) مز دلفہ سے آفتاب طلوع ہونے سے پہلے منی کور وانہ ہوجا نا (۲) رمی جمرات میں رہنا اور (۳) مز دلفہ سے آفتاب طلوع ہونے سے پہلے منی کور وانہ ہوجا نا (۲) رمی جمرات میں تبدیل مقالت پر ترتیب کا کیا ظور کھنا۔ رمی بدات خود واجب ہے۔ منجما سنتوں کے پر بھی ہے کہ جب وادی محت سے کیو نکے پہر پر برا برم کا ہا تھی جسے وہ کعیہ کو کھائے کے لئے لایا تھا نا کامی سے دوجا رم وام میں عرف نے دن ایک ہی وقت میں بعلود میں نوال اُفتاب کے بعد دوخطوں کا دینا ، ظہر اور عصر کی نماز وس عرف کے دن ایک ہی وقت میں بعلود ہے تاخیر کے بڑھنا اور ظہر اور عصر کی نمازوں کا قصر کرنا اُن لوگوں کے لئے سنت میں چوم در لیف کے بطور بچھ تاخیر کے بڑھنا بھی سنت ہے ، عش رکا فصر کرنا اُن لوگوں کے لئے سنت میں چوم در لیف کے سند سے جوم در لیف کے در اُس کے نے سند سے چوم در لیف کے در اُس کے در بھول۔

ا الترتیری طرف مجسو موکریس نے اپنا رخ کیا ہے تیرا ہی دامن بکڑ اسے تھی بم میرا بھروسہ سے اسے اللہ تیری دات بر میرا کلید ہے اور تھی سے امیدر کھتا ہوں اے اللہ مجے محفوظ رکھ ہرخم انگیز بات سے اور براس دشواری سے جس کی طرف میرا اللهُمَّ النيْكَ كَوَجَّهُكَ وَ يِكَ اعْتَصَمُّتُ وَعَلِيْكَ تُوكَلَّتُ اللَّهُمَّ الْنَّ لِيَعْتِيْ وَالْتَ مُرَجَّافٌ اللَّهُمَّ الْفِيْنُ مَااَهَنِيْ وَمَالًا اهْتَمَّ يِهِ وَمَا اَلْتُهَ اعْلَمُ يِهِ مِنْيُ عَزَّ عِامُكَ اعْلَمُ يِهِ مِنْيُ عَزَّ عِامُكَ

وَلاَ إِللهُ غَلَمُكُ اللّهُ مَ مُوَدُنِ التَّمُّونَى وَاغُفِوْلِي دُنُونِيَ وَجَهِلْنَ إِلَى الْخُلِيرِ اَيْنَهَا تَوَجَهْنَ اللّهُ مَ إِلَىٰ اَعُودُ بِكَ مِنْ قَاعَتَا وَالسَّغَرِ اَعُودُ بِكَ مِنْ قَاعَتَا وَالسَّغَرِ الْكَابَةِ الْمُنْقَلَبِ وَالْعَوْمِ الْمِنْ الْكَابَةِ الْمُنْقَلِي وَالْمَالِ - الْاَحْلِ وَالْمَالِ - الْاَحْلِ وَالْمَالِ -

اورسوارى پرسوار موت وقت كې ،

الله في هذا الله في الله م و الله في الله و الله في الله و الله في الله و الله في الله و ا

فائرُكعبر كى ماضعاك قرول كجه الله المُنكِدُ بَيْدُك كَ

دهیان نه اور توجه سے بہتر اُسے جانتا ہے۔ تیری بڑی بارگاہ ہے تیرے سواکوئی معبود نہیں ہے ضوا یا بھر میٹرگادی کو میرا ندا دسفر بنا میرے گنا ہوں کی مففرت فرائیری توجہ حرث نیک کاموں کی طرن فرائیری توجہ حرث نیک کاموں کی طرن کی ناساز گاری افراغت کے بعیر شکلات اور اہل وعیال اور مال کونا فوت گوار حالات پنٹی کے فیصر تیری پناہ انگتا ہوں۔

الله کنام سے اور سائٹ کا مزاد الله به سے جس نے جیں اسلام کا داستہ دیکا یا اور قرآن کا مزاد دیکا یا اور قرآن کا مزاد میں اللہ واللہ واللہ کا احتمام کو اللہ کا میں ماری امتوں بی اور جدو زیاج میں ماری امتوں بی اللہ واللہ کا ایک اور کا اللہ کا اللہ بیارے ایس کی دیتی بلا سخبہ ہم کو اللہ بیاری اللہ کی دیتی بلا سخبہ ہم کو ماری تعریف اللہ کے ایس بی واللہ کے میں ماری تعریف اللہ کے اللہ بی وقد ام ماری تعریف واللہ ہے۔ میان کا یالے واللہ ہے۔

ك الشَّان فَحَرِيَّه أَخْرِبُ اوريه حرم تيراحرم ب

اور بناه نیری بیناه سے اور پ**ری بگ**ری جہاں بناه مانگنے والے جنم سے تیری بناه مانگتے ہیں۔

باهم و ن اللّه الله من الله من الله الله من ا

ئے ہمارے پر درد کا رہیں دنیا میں اور کخرت میں تو بی مطافر ما اور عذاب دوئن سے نمات دے۔ نُهُنَّاً ابْنَا فِي الدُّنْيَاحُسْنَةٌ وَ فِي الْاَخِرَةِ حَسَنَةٌ قَـَةِثَا حَـٰذَابُ النَّامِ۔

وَالْحَرُمُ حَرِّمُكَ وَالْاَمُنُ

أمننك وهذنا مقائم العاكين

ری جارے وقت کیے:

ٵڷٚؠڮڎؘڂٵؙٞڞٙڣۯؙۏؖؠٵؙڎٙۮؙڹؽٵٞ تَعْفُوْرِهُ وَسَعْيًا مَسْكُوْمِ ٱ

سعىصفاومروه كے وقت كے:

م ب اغْفِزُ وَامْحَهُ وَتُجَاَّوُمُ عَنَّا تَعْلَمُ إِنَّكَ اَنْتَ الْاَعَزُّ ا اُهُ ثُلُ مُ

ہار المہامیراتے ہے ہوف بنا دے گناموں کومعاف فرا ہماری کوششٹوں کولیندیدہ کرہے۔

اے بروردگار مغفرت فرااور رحم کماویهادی خامیان جوتوخوب جانتا ہے درگزر کرنے بلاشتہ تو منظیم ترین ہے۔

زمزم كاما في فوب شكم سيرة وكر قبلدرخ كمرب وكرب اوركي :

ا الله تیرے بی کا یداد شاد محد تک بینی اسے کہ آپ نے فرایا زورم کا بانی جس مراد کے لئے جا جائی جس مراد کے لئے جا جائے گا دہ بعری ہوگی میں اسے دنیا اور ہوری خوش بختی کے لئے بی رام بوری فرما دے۔

ہوں سومیری یہ مراد پوری فرما دے۔

ٱللهُّنَّةُ إِنَّ لَلِغَنِيُّ وَنُ نَبِيتِكَ مُحَمَّنَهِ صُلِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ ثَالَ مَا أَوْ نَهُ مُؤْمَ لِلهَا التَّهُ يَا لَهُ وَ أَنَا اَشْرَبُهُ لِسَعَادَةٍ الدَّنْيَا وَ الْاَجْرَةِ اللَّهَمَ فَافَعَلُ.

مچھرالٹرکا نام نے کو اُسے پنے اور بینے کے دوران تین ہارسالٹس نے اورکنویں کی طرف با ٹائاس کا دیکھنا اور ڈول سے پانی کا لٹا اور اپنے جہرے سراور سیننے کو اس سے دھوٹا اور راستے کے لئے نے کو طِننا ئیرسپ باتیں مسئون وستعب ہیں۔ عمنوعات ج كابيان بن منوعات ج كابيان بن منوعات ج كابيان بن من برقر بانى لازم كى بي بيض امور ايسه بن بن برتاوان عا مكر موتا ب بين صدقه، طعام وغيره -

مفسدات مج کابیات مرفات میں مقرروا دقات کے اندر دقون نرکیاجائے توج ہیں مفسدات مج کابیات موج کے ارکان میں سے کوئی رکن روجائے تو

ج فاسد ہوجا نامے۔ جارع سے ج فاسد ہوجا تاہے خواہ وہ ہجول کر ہو یا قصد اُ ہؤیدادی میں ہو یاس تے ہیں افتیارسے ہو یا مبدوری سے اگر ہر حرکت وقوت عرفہ سے بہلے ہوئی ہو ۔
یہی رائے فقہائے احناف کی ہے کہ نکوان کے نزدیک وقون عرفہ کے بعد ج کوفاسد کرنے والی کو کی بات باقی نہیں رہتی رجاع سے ج فاسد ہوجائے تب ہی لازم ہر ہے کہ باتی کا اور انگلے سال جے دوبارہ کیاجائے اور مرتکبوں میں سے دوبوں پر اعمال پورے کئے جائیں اور انگلے سال مجے دوبان جائے ہے ایک ہی مجلس ہیں اگر ایک سے زیادہ بر جاع کیا تب ہی میں اگر ایک سے زیادہ بر جاع کیا تب ہی میں اگر ایک سے زیادہ بر جاع کیا تب ہی میں ایک ایک ایک ایک بر جاع کیا تاہوگی۔

وہ باتیں جن برفدیہ واجب ہوتا ہے جمیں فدیر بھیر بری وغیرہ کاذبے کر نا ہے پیچندا مورسے واجب ہوتا ہے۔

المدمحرکات مهاع کا ارتکاب (مشلاً بیشناد بوسدلینا، شهوت کے ساتھ بیشانایا مس کرن (انزال مویانہ موی شرمگاہ کو دیکھنا۔ ایسے خیالات کا دل بیں لدن جس سے انزال ہو جبائے تبطین (کیڑالیدیط کرجاع) تفضید (ران برمُسُلُ کریاجا نور کے ساتھ برفعنی کر کے انزال ہونے کی صورتیں قربانی کو واجب کرنی ہیں۔

ار سریاداڑھی کے کیے وہ ق کی بال کا ٹا۔ گردن کے بانوں ابقل کے بانوں زریرناف کے بانوں اور برناف کے بانوں اور کرنا جگہ بنیر کی معذوری کے ایسا کیا جائے تو قربانی واجب ہے سب کسی عذر سے ہونٹا اول میں جو تیں بڑگئی ہوں جن سے اذیب ہونی ہوتواس صورت

بين ببن بالوبيس سعايك بات كرنا موكى،

ا ، جانور فریح کرنا (۲) تین دن کے روزے رکھنا (۳) چھسکینوں کو کھ ناکھن دہر سکین کو ۔ نضف صرح کے صاب سے ، نشر تعالیٰ کارٹ دہے:

مد مردکوسسان ہو اکیر ابہند عورت کو جازت ہے جو چاہے بینے نیکن، پناچہرہ سی شے سے نہ

د ھکے جو جہرے کے سیخ مگنی ہو میساکہ بہتے بتایا جا جکا ہے۔ واضح ہو کہ مرد کو جو چیز ممنوع
سے وہ عام لبس ہے بہندا اگر کسی نے سلام واکیر بہنا نہیں ملکہ او برڈال لیا بابدن پر
عام حریقہ بس کے خلاف رکھ لیا تو اس پر تا و ن عائد نہیں ہوتا۔ سے لاہوا کرتا ، ببجانہ
موزہ یا عمامہ و غیرہ بغیر کئی معذوری کے بہن لے گاتو اس پر فدیر دینا و جب ہوگا۔
ام سرکوڈ ھکنے وائی عام جے وں میں سے کسی چیز سے پورسے دن سرکوڈ ھکنے وائی عام جے وں میں سے کسی چیز سے پورسے دن سرکوڈ ھکا رکھن ، مرد کے لئے
اور چہرے کا ڈھکناعورت کے لئے فدیر کو واجب کرتا ہے۔

۵ ۔ اعضائے النان میں سے کسی بڑے عضو مثلا ران بیٹ لی ا باتھ بچبرہ سی گردن پر باکپڑے کے یک بائشت حصر برخوش ہو کی کوئی چنے ملی جائے تو فد ہر واجب ہوگا۔
خوسشبو میں عصف ارعفران اور ممہندی شامل ہے۔ مہندی اگر سر پر س طرح لگائی کہ مرکی جلد ڈو ھک گئی تو دو قربانی ں دینا ہوں گی، بیک نوشبو سندں کرنے کے سئے دو سری مرکو ڈوھکنے کے لئے کھی ایک عضو بروغن زمتون باتل کانٹی براعذر لگانا اللہ بھی خوست بولگانے کے مائن دھے بت طبکہ علاج کے لئے ندلگایا گیا ہو۔
ایک فرش کو ارشوان ۔ فدید واجب کرتا ہے ، یک باکوں یا ایک ہاتھ کے ناخن ہوں یا ودانو باتھ بیروں کے۔ اگر بیک وقت ایک ہی مجلس میں کا لئے گئے تو ایک قربانی ، زم ہے ہاتھ بیروں کے۔ اگر بیک وقت ایک ہی مجلس میں کا لئے گئے تو ایک قربانی ، زم ہے

اور، گرمخنلف مجلسوں (لیمنی وقت اور جگر بدل بدل کر) تمام ناخن کا لے گئے توجی ر قربانیا ن برعضو کے لئے لیک قربانی کے حساب سے عالکہ بوں کی ، طوات قدوم پاطوات صدرکوترک کرنار عرب کے پیروں ہیں سے کسی بھرے کا چوط جانایا واجبات جو پہلے بیان کئے گئے ہیں اُن ہیں سے کوئی واجب اگررہ جائے تو فدیہ واجب ہوگا۔

واجب بوگا۔

احرام کی مالت پی تملل سے پہلے کسی جا نور کا احرام کی مالت پی تملل سے پہلے کسی جا نور کا شکارکو ناجا کر نہیں ہے۔ اگر کئی نے شکارکو اجا کر نہیں ہے۔ اگر کئی نے شکارکو اجا کر نہیں ہے۔ اگر کئی نے شکارکیا ہو اس بر تاوان عائد ہوگا۔ تحلل کی تشریح یہ ہے کہ ج سے فارغ ہونے کی جو تبین باتیں ہیں بعنی جر و عقبہ بر کسنگریاں مارنا ، ملق کرانا دبال اور حوات اور طواف کرنا۔ ان بیس سے و و باتیں کرلی جا بیس تو تملل اول ہوگیا بعنی استدائی درجے ہیں ج کی بابندیاں غتم ہوگئیں۔ اگر تحلل سے پہلے خشکی کا جا فرح مے اندر شکارکیا ہو (مائت احرام ہیں ناجا کر امور کا بیال پہلے کیا جا چکاہے) تو اس پراس جا نور کی قیمت واجب ہوگ اگر اس کی قیمت و شربانی بیال پہلے کیا جا چکاہے) تو اس پراس جو اگر تین صور توں ہیں سے کسی ایک صورت سے فدید دیا جا سکتا ہے۔

ا۔ اس کی قیمت سے قربانی کا جا نور خرید کر ترم میں ذرائے کیا جائے۔
ا۔ اس کا کھاٹا خرید کرتی نخس نصف صارح کے اعتبار سے سکیٹوں کو صدفہ کرویا جائے۔
سر ہر نصف ہ صارح کے بجائے ایک ون کا روزہ رکھا جائے بظنے بھی روز سے اس طرح سے
واجب ہوں اُن کا لگا تارر کھنا ضروری نہیں ہے نہ یہ لازم ہے کہ جیسا جا نور شکارکیا
گیا اُسی کے مانت رجا نور فدید کے لئے لا پاچائے بلکہ اس کی فیمت ادا کرنا کا نی ہے۔ اسٹر تعالیٰ کا ارسٹا دہ ہے ؛

لَيَّتُهُا الَّذِيُّنُ الْمُنُوْلَا تَقْتُلُو الصَّيْدَ وَالْنَّمُ خُوْرُوَمَنْ قَلَدُ وَمُثَلُّوْ فَتَعَِدًا لَهُ جَزَاءَ وَمُثَلُّ مَا قَتَلَ مِنَ التَّعَوِ يَخَلُّوْ بِهِ دَوَاعَنْ لِيَنْكُوْ \_ \_ \_ خَالُونِ وَالْعَالِيَةِ مِنْكُوْ \_ \_ \_ 40 .

اے ایمان دالو! احرام کی حالت میں شکار نرمارور اگرتم بیں سے کسی نے شکار دانستہ ماراتواس کا تا دان مارے گئے جانور کے مثل نے حسب کا فیصلہ تم میں سے دومنصون مزاج صاحبان کردیں۔ لفظ متعداً سے مراد نسکار کی نیت سے مارنا ہے اور مثل سے ظاہری نہیں بلکہ معنوی مثلیت مراد سے بعینی جا اور کی قیمت جس کو دومنصف مزاج مناسب سمجتے ہوں، یہ حکم ہس صوت میں ہے جبکہ اس جا اور کا کوئی مالک نہ ہو لیکن اگر مالک ہے تو دوجانوروں کا فدید واجب ہوگا، ایک نا وان کے طور پر دومرااس کے مالک کے لئے ۔ حدود حرم ہیں نشکار کیا ہوا جا فور کھا تا بھی جاء نا وان کے طور پر دومرااس کے مالک کے لئے ۔ حدود حرم ہیں نشکار کیا ہوا کی تواسس کا حرام ہے، اگر جا نور کی کی قواسس کا ایسی ہی کوئی اور فرانی ہوگئی تواسس کا فدید وہ تیمت ہے جو اس کی وجہ سے کم جو کئی حضرات الارض بھی تریش میں جہور تی ہو ہے۔ بہر ہوگئی ہوئی کھاس کا نیسی ہی تریش ہوئی کھاس کا فیر ہو ہو اس کی فیت دینا واجب ہے۔ بھو بھی طور پر کا کو در ہوئی ہوئی گھاس کا فیر ہوئی واجب ہے۔ نصور سے سے ماری کی مقدار میں گئی ہوئی گھاس کا فیر میں واجب ہے سے محرور میں مور میں واجب ہے سے کی عضو کے کہتہ جصے میں خوش ہوئی گا۔

ایک دن سے کم عرصے کے لئے قیص بین بینا، یاخوست و سکا ہواکپڑا سینے رہا۔ یا سَرَدْ حکار کھنا۔ ایک چوتھائی سے کم سرکے یا داڑھی کے بال کاشنا۔

ینگرنی بازوک بال یا کو آیک ناخون تر شنا عدف کی دنت بی طواف قدم ، طوف مدکر کرنا - کسی دو مری فخص کے سرکے بال کا ثنا خواہ مده دانت احر م بیں ہو یا نہو، طواف صدر سکے ایک بھیرے کا ترک ہوجا نا -

نصف صاع سے کم جس امریس صدقہ واجب ہوتا ہے طیری کا مارتا ہے اگرایک طیری ماری سے آواس کے عوض صدقہ دے دیا جائے جس قدر بھی جائے اور وقیس ٹریاں اس مہوں تولیب ہر کھاناصد تے ہیں دے دیا جائے اور اگر اس سے زیادہ ہوں آونصف صع دیں لازم ہے۔

عرو کی نوی مینے زیارت کے ہیں۔ اصطلاح شرح ہیں خاند کعبد کی گریارت کے ہیں۔ المرچ نشر الکط وارکان کے ساتھ کرنے کو کہتے ہیں۔

عروا مام مانک اورامام ابوضیفه رحمته الترمیها کے نز دیک سنت مؤکده عمره کی حیثیت سے ابن ماجہ نے انخفرت سلی الترملیدوسلم کا رشاد نقل کیا ہے: الحیج ملکتوب و العہرة تطورج ، حج فرض مے اور عرور مفاکارا نرعب دت ہے باقی دوامام محرے کوفرض کہتے ہیں کیونکہ اللہ تعبالیٰ کا ارشادیے: وَ اَیْتَقُوالُحَیَّ وَالْعُهُرَةَ لِلْهِ ۔ لینی تج اور عرے کولیری طرح انجام دو ہر عبادت جب خروع کی جائے تو اُس کالورا کرنا واجب ہوتا ہے 'اس ہمیت کا یہی مفہوم معنی اور مالکی فقہانے لیا ہے۔ رہاجے کا فرض ہونا تو وہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے تابت ہے ۔ وَ بِلَٰهِ عَلَى اَلْنَاسِ بِیَجُ الْبَیْنِ ۔ اور اللّٰہ کے لئے لوگوں پر ج بیت اللّٰہ ہے۔

عمره کی تشرائط اور ارکان عمرے کی شرطیں دہی ہیں جوج کی ہیں حفی ملائے فقر کے خرج کی ہیں حفی ملائے فقر کے خرج کی ہیں انصفاد المرده واجب ہے اور سعی بین انصفاد المرده واجب ہے اس مرام شرط سے استر طوات کے جاریجر سے کرندگن ہے۔ کرندگن ہے۔ کرندگن ہے۔ کرندگن ہے۔

عمره كى مبيقات عربى ميفات زمانى بوراسال مياتمام سال بير كمى وقت بھى عمره كى مبيقات بيل ابت احرام با ندھنا درست ہے ميفات مكانى دى بيں جوئ كى ميفات بيل ابت مئة ميں سبنے والے لئے احرام با ندھنى ميفات دمكى، حلاقۂ جل ہے دیض حرم كے علاوہ باقی تمام مجدم ل ہے۔ بيرون حرم افضل حجكين نعيم اور جبرائز بيں ينغيم وہ جكہ ہے جسے سجدعا كشد كہا مباتا اور جبرائذ منے اور طائف كے درميان واقع ہے۔

عرب کی میقات زمانی جبیباکدامی بنایاگیا پورسال به دین بعض مالات بیس عرب کے احرام باند صنے کی ممانعت بھی ہے، فقیائے احناف عرفہ کے دن زواں سے پہلے اور بیتول راج اس کے بعد عرب کے لئے احرام باند صنام کروہ تحربی کہتے ہیں، اسی طرح عید قربال اور اس کے تین دور بعد کساحرام باند صنامنع ہے۔ اہلِ مکرکے لئے جج کے میدوں ہیں عرب کا احرام باند صنام کروہ ہے اگر اسی سال جج کا اردوہ ہو۔

اگرکسی مختے رہے والے نے عمرے کا احرام علاق درم میں باند حا اور احرام کے بعد حرم سے باہر حا اور احرام کے بعد حرم باہر صل کے عسلاقے میں نہیں گیا تو یہ احرام صبح ہوگا ،البتہ میقات ہر احرام نہ ندھنے کی بادات میں قربانی دینی موگی لیکن اگر طواف اور سمی سے بہلے علاقت میں مباکر میقات براحرام باندھ لیا تو قربانی مائد نہ ہوگی۔

عمرے کے واجبات سنن اور مفسدات عمرہ میں میں وہرواجب ہیں جو ج میں ہیں۔ اس طرح عرہ کی سنتیں ہی ومى بي جوج كى بير ـ احرام كے احكام ميں فرائض ميں محر ات مكر و بات اور مفسدات ميں مجى كوئى فرق نهيں ہے تا ہم تعص المور ہيں عروج سے منتلف ہے منتلاً ١١) عمرے ہيں وقت مفرر نہيں ہے ا دروہ فوت تبیں ہوتاء وفات میں وقوت اور مزدلفہ میں رہنا کنگریاک مارنا اور دونما روں كواكتهاكرناعرب مين منبس موتا اطواف قدوم اور خطي مجيء سين نهيس مين عرب كسك غيرحرم كاتمام علاقه احرام باندصن كى ميقات المبي خواه مخ كرميني والي مول يانه مو بلان ج کے کہ سمنے والوں کے لئے ج کی میت ترم ہے۔ ج کی طرح عرب میں طواف وداع بھی نہیں ہے۔ ج قران تمتع اورا فراد کے منعلقہ مسائل جے کی تین صورتیں مائز ہیں جے جائے اختیار كرے، قربان ياتمنع يا وادر ج قران بافى دونوں سے افضل ہے ورتمتع افراد سے بہتر ہے، قران کا افضل ہونا سی حاست ہی ہے جبکہ منوعات احرام ہیں سے کسی ام ممنوع کے سررد ہوجانے كالندسيندند بوكيونكرج قران بس لميع عص تك حالت احرام مين رمنا موتا سي اكر ابسي كسى بات کے سرز دہونے کا اندلیتہ ہوتو تمنع ہی سب سے افضل ہے کیونکہ اِس میں مقورے دن حالت ہحرام میں رمینا ہوتاہے اوران ان کے لئے اپنے نفس برق بور کھنا آسان ہے۔

إفراديه بي كرصون حج كے لئے احرام باندھاجائے۔

قران نفت میں دو چیزوں کے جمع کرنے کو کہتے ہیں اصطلاح شرع میں جے اور عمرہ کو جمع کے کا احرام مراد ہے ، جا ہے ایک ہی وقت اور ایک ہی احرام میں جج وعرہ کو جمع کہا جا اے یا جا اس کی صورت یہ ہے کا احرام عرب کے احرام کے بعد ہو بھران کے افعال کو اکتھا ہجا لا یا جائے اس کی صورت یہ ہے کہ بہلے عرب کا احرام ہاند ھا جائے بھرطوات عرب کے جار بھیے دلگانے سے قبل جج کا احرام ہی باند ھا بائد ھا بائد ھا بائد ھا بائد ھا جائے بھرطوات عرب کا خیار بھیے دلگانے سے قبل جج کا احرام ہی باند ھا بائد ھا بیا جائے ہوا ہو بصورت میں قبل کے بائد جج تھے جو گاؤہ ہمی اس حاس میں جبکہ عرب کا طوات ایام جے میں واقع ہوا ہو بصورت دسکے نہ جج قران ہوگا نہ ہے جمنے ۔

تمقع اصطلاح شرع بين برب كدايام حج مين عره كااحرام باندها جائ يااس سے يبلے ہاندھا جائے لیکن طواف عرو کے بیشتر پھیرے ایام ج کے اجائے برکئے جائیں اس کے بعد عج كااحرام ابك بى سفري بالدهاجائ باي طور كرغرك كربعد ياتو قطعًا البيد مقام بردابس شركياموياً آياموسيكن تيوم كدين دوبانول كيلن والبس الماصطلوب موليتي

ا . قربانی بھیج دی ہوائیں صورت میں بوم مخرے بہلے تحال منوع ہے۔

ر یا سرمنڈانے سے بہلے اپنے شہر ہیں آگیا ہوا ور بھیل کے لئے بھر حرم میں والبی قطعی ہو كيونى خَلَق على قدُ حرم بي واجب مع جنا بخدا كركسي نے بَدِي ( قرباني كاجَانور) روانہ كئے بخرعرو كيا اورسرك بال أترو اك بغيراي شهرين والس أكياتواس كالحرام باتى رب كار بعر رُمكن كرائ بغيروابس الياواس كالجحمق بومائكا

إگربيلي ج كاحرام باندها برطوات قدوم سے بيلي عرب كى نبت كمرلى أو و مجى قرال موجائ كاليكن اقص صورت بين س ك ك طوات قدوم كيد قرباني دينا موكى تارن كارحرام ميقات بربانده المائ ياس سي بيب وه احرام صیمے موگانسیکن حرم کے بغیرمیقات سے ایٹے بڑھنے بنظربانی لازم ہوگی بجراس کہ حمام بامده كر بعروبان والشاكر المفحر جهال ميقات سي توقر بإنى واحب ند بوكى مرجبه كاتأرن كاايام ج یں اور اس سے بہلے میں احرام باند صناورست ہے لیکن جے وقرو کے باقی اعمال کا ایام ج بس

بارالبأبس فرعرك اورج كاراده كيا وَ الْحَيَّ فَيُسِّرُ هُمَا لِي وَلْقَيْلَهَا ﴿ جِهِ ان كُومِيرِ عَنْ أَسَال كروساور میرے عرب اور ج کو قبول فرمائے۔

واتح موناخرورى بيدسفت يرب كدج قران كاررام باند عف م الن بدكيد ٱللَّهُمَّ إِنَّ أَبِينُكُ الْعُمُونَ ۗ

مستحب بدے کہ نبت میں عرب کا نام مہلے آئے 'اور واجب ہے کہ بہلے عرب مے لئے مات بجيرے طواف كے كرے اور ابتدائى تين كبيرون ميں رمل كرے بعنى شاؤن كو طاتے ہوئے تيزقدم حيك يرطوات إس كم مبشيتر بيجيرك لازمى طور برايام حج بس وافع مون طوات كالعد عمرے ہی کے لئے سعی کی جائے عمرے کے اعمال یہاں ختم ہوجاتے ہیں لیکن چونکہ مج کا احرام بندھا ہوتا ہے اس نے تحلّس نہ کیاجا کے لینی سرند منڈا یاجائے بلک اعال ج سے فارخ ہوئے کا اورخ ہوئے کا درخ ہوئے کا درخ ہوئے کا اور دو تراموں کی ظلاف ورزی ہوگ اور دو تر انوال کے کی انجام دہی عرب سے فارغ ہوئے کے بعد شروع کی حیائے۔ کی حیائے۔

فِران كي ميم مونى كى سات شرطيس بن.

ا۔ ج کا احرام، عرب کاطوان پوراکرلینے باآس کے بیٹر پھیرے کرنے کے بعد با ندھاتو وہ ج قران نہ ہوگا، لہذا عرب کا پوراطوات یا طوات کے بیٹنر پھیرے کرنے سے پہلے ج کا احرام باندھنا جا ہے۔

١٠. حج كا الرام أس وقت باندهاجا كحجب عره فاسدر مهوامور

ا عرب کاطواف و توف برعرفات سے پہلے کر بیا جائے اگر طواف نہ کیاا ور نہ وال آفتاب کے بعد عرفہ میں و قوف کر لیا توعرہ جاتار ہا اور قران باطل ہو گیاا ورعرے کی قربانی جو لازم سخی سافط ہوگئی ہاں اگر طواف کے بیٹنز جھیرے کر لیننے کے بعد عرفہ میں وقوف کیا توطواف نربارت سے پہلے ہاقیما ندہ بھیرے یورے کرلئے جائیں۔

ہم۔ جے اور عمرہ دونوں مضدات سے مفوظ ہوں شلا وقوت بعرفدسے بہلے مضد نعل سرند ہوگیا اور طوات عرم کے بیشنز پھیرے نہ ہوئے وقران باطل ہوجائے گا اور قربانی ساقط ہوجائی۔ ۵۔ عرب کاطور ن با اُس کے بیشتر بھیرے ایام جے کے اندر ہوئے ہوں اگر بہلے کئے گئے توقران نہ ہوگا ۔

ہد قرن کرنے والا منے کا باستندہ نہ ہو۔ سے کے رسنے والے کا قران اُس وقت درست ہوگا جنب وہ ایام جے سے پیلے کسی اور علانے میں جل جائے۔

ے۔ وہ جج فوت نہ مہو کارج فوت موکیا تو وہ قارن نہ رہے گا اور نربانی ساقط موجائے گی۔ صحت قران کے لئے بیسٹنرط نہیں ہے کہ اپنی اہل کے عُمْ (معولی اختلاط) بھی نہ ہواگر کسی نے عرب کا طوات کر لیا اور بغیر تعلل کے گھرواہیں آگیا تو قران باتی رہے گا۔ منت كرمسائل اگرج تمنع كرنے والے نے قربان كاجالار والذكر في كے ساتھ و وكب المحتمل اللہ اللہ كا ورز بانى كسوا

بحر سربی اور کچھ واجب نہ ہوگا خواہ وائیں اپنے گھرا یا ہو یا نہا یا ہو۔ لیکن اگر ذبیحہ کرنے میں جا ہمیں کا در ا جلدی کی اور اپنے گھروائیں اگیا تو اس برمطلقا کچھ واجب نہیں ہے خواہ، سسال جج کرے یا نہ کرے لیکن تمتع باطل ہموجائے گااوراگر نے گھر دائیں نہیں آیا توج نہ کرنے پر کچھ واجب نہیں اور اگر جج کیا تو دو قربانیاں لازم ہیں ایک توج تمتع کی قربانی اور دومری وقت ہے میں تنہیں کہ ایک اور ایک تاریخ

پیلے تملسل کی قربانی ۔

بھتے کے صیحے ہونے کی جند شرطیں ہیں بہتا ان کے ایام جے بیں عمرہ کا طوات ، جے کے احرام سے بہلے طوات عمرہ یا اُس کے بیشتر پھیرے کرلینا ، عرب کا احرام جے کے احرام سے بہلے با ندھنا ، اپنے اہل کے ساتھ صیحے معنوں ہیں اِلمام نہ کرنا ، عمرہ اور جے کا فاسد نہ ہونا ورعرہ ایک ہی سال یوں کرنا ، جنانچہ اگر عرب کا طواف ایام جے بیں کرنیا گیا الیکن تج دو سرے سال میں کیا تو ہے جمعے نہ ہوگا اگر جبر وہ گھریں نہ کیا ہوا ورا گیلے سال تک احرام ہیں رہا ہوا در سرے سال میں کیا تو ہے جمعے نہ ہو لہر اگر عرب کا ارادہ کرنیا تو ہنے ہو اہدا اگر عمرہ کیا ہو سنتقل طور پر کھرنے کا ارادہ کرنیا تو ہنتے ہو اور یہ کہ ایام جے آئے اور ایک ہیں اپنے احرام کے ہیں اپنے میکے ہیں لینے رام کے مقام میں جہرہ کیا ہے اور یہ کہ ایام جے کے علادہ دونوں ہیں گئے ہوں اس احرام کے ساتھ مقیم ہولیکن طوا ف عرب کے بین اجرام کے ساتھ مقیم ہولیکن طوا ف عرب کے بین ایس کیا ہو ہو کہ کا احرام کی بابند ہوں سے انگ رہ ہو کہا گا ہوا میا کہ جو کے مالا اور اور کیا ہوا ہو کہا ہو کہا ہوا ہو کہ کا احرام ہا ندھا اس حوا ہے لیعنی احرام کی بابند ہوں ہیں اور اس کے احرام ہا ندھنے کا ہے اس احرام میں نویں تاریخ ہو کہا تھا ہو کہا تو ہو کہا تھا ہو کہا کہا ہوا ہو کہا تو اس احرام میں نویں تاریخ ہو کہا تا تارہ ہو کہا تھا ہو کہا تا ہو کہا تھا ہو کہا کہا ہوا ہو کہا تھا ہو کہا تا ہوں جو خوات کی نادہ قت برمکن ہو۔

وہ عرفہ کہا تا خیرم انر ہے بشہر طیک عرفات ہیں وقوت کرنا دوت برمکن ہو۔

﴿ رَجِ قِرَان اور جَ تَمَعَ دونوں صورتوں میں قربانی واجب ہے جو بر وعقبہ بر کسنگریاں انے کے بعد کی جائے اللہ لغالی کاارشاد ہے:

فَعَنُ تَسْفَعَ بِالْعُثَمَةُ إِلَى الْمَتَعَ فَسَااسْتَيْسَرَيسَ الْعَدْيِ فَلَنْ لَوْجَيِدُ فَصِيَالُهُ لَلْ أَوَا مُعَالَمُ فَا الْحَجَ

بقره - ۱۹۴)

وَسَبْعَةِ إِذَ رَجَعْتُهُ تِلْكَ عَثَرَةً كَامِلَةً \*

اگر قربانی میسر پوتونزان دائے ہر تمق والے کی طرح قربانی واجب سے اگر قربانی میسر نہ ہوتو تین دن کے روزے واجب ہیں ان کے ملاوہ مزید سات روزے اعمال ج سے فارغ ہونے کے بعد یہ بے رہے دس روزے ہیں۔

تین دن کروز سے متوائر رکھنا افضل ہے ایام جج کے اندر عرب کا احرام با ندھنے کے بعد اور مزید سان روز سے اعال جے سے فارغ ہونے کے بعد واجب ہی ان کو بھی سلسل رکھنا افضل ہے تین روز وں میں بہال تک تاخیر کرناجا کر سے کہ عید میں تین دن سے زیادہ بق ندر ہیں یہ اس سنے کہ اگر ان ایام سے بہلے قربانی کا جانور میسر ہوجائے تو قربانی کی جائے روز و مرکھنے کی ندرورت ہی نہ رہے اگر تین دن کے روز سے ندر کھے گئے اور لوم مخراکیا تواب صرف روز سے جائز ہیں کی جاسکتی۔

اگرفز بائی کامقدور نه موتوصلال موجائے بینی ممنوعات احرام سے سسبکدوش ہوجائے۔ ایسے شخص پر دو فر بانیاں یہ بائی ایک توفران یا تمتع کی دوسری قربانی سے بہلے علال ہوجائے گی۔ بربات بتائی جا جی ہے کہ حسرم میں رہنے والے کوفران اور تمتع کرنا درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

(موده بقرم ۲۹۱)

ذلك لِمَنْ لَوْ يَكُنْ آهَلُهُ حَلِيْهِ بِي السَّجِدِ الْحَرَاهِ \*

یہ اس کے لئے ہے حب کا گھر بار مبعد حرام کے حدود میں تہ ہو۔
حاضر بن مبعد حرام سے مراد وہ ہوگ ہیں جو تو اقیت کے اندر اور حرم کے علاقیس ہے ہیں۔
مرحی کی تعریف نہیں وہ جو با یہ جس کی قربانی حرم میں کرنا ہو یہ اونٹ گائے ہیل بگری
سب ہوسکتی ہے باونٹ وہ جا کڑ ہجے سال کا ہو کر چیلے سال
میں داخل ہوگیا ہوا در گائے ہیل وہ جو دو سال بورے کر کے تعیہ ہے سال میں داخل ہوں۔
بیٹر بحری سال بھرسے کم کے جا کڑ نہیں البتہ اگر ہجی اتنی فربہ ہو کہ کو ھے سال کی بھیر اور سال
بھر کے جا نوریں فرق نہ معلوم ہوتا ہوتو اور ھے سال کی بھیر بھی جا کڑ ہے۔

ہری کی تین تسمیں ہیں بہلی تسم وہ قربانی ہے جرجے اور عرب کے اعمال میں کی تعییں میں واجب ہے اعمال میں اس میں واجب ہے اعمال میں اس میں واجب ہے اس میں اس کی قربانی اس کو دم مشکر کہتے ہیں اس میں دہ قربانی میں شامل م جوج ترکمی واجب کے ترک ہوجا نے برلازم ہوتی ہے۔ دوسری قیم ده قربانی معس کرنے کی نذر مانی کی بواید نذر دوری مونے بر

تيسرى تسم تُعلق و المعتلى قربانى سيم جواحرام باند صف والانبي سجو كركري\_

قربانی کے وقت اور حجہ کابیان تربان کین دن قرب عبد کادن اواس کبدر جع جروعظبه برکنگریاں مارنے محدود کا کرنا چاہئے جو فرمانی ایام مخریس کی جائے کے منی میں ذری کرناسٹنت ہے اگرمنی کے علاوہ کسی اور جی ذری کیا جائے توافعنل جگر می ہے البت ندر کی خربانی اگر برند (اونٹ) موتواسے حرم میں ذرج کرنے کی بابندی بنیں ہے، قران اور تن کی فر بانیوں کے عسلا و محسی اور قربانی کے لئے وقت کی بھی یا بندی شیس ہے ، فران اور تمتع

ى قرباق الرايام مخرك بعد درع كى كئى تواس تا تيرير بى قربانى لازم بوكى ـ قربان گوشت میں سے محد کھانے کابیان قران اور تمتع کی قربان جے شکر ہا کہ اس میں سے تربان كرنے والے كوكھ كما نامستحب مع البته نذرى قربانى كاكوشت كمانا قربانى كرنے والے كوما تزنهين كونك وه صدقه م اور فقرار كاحت من الراس بي س كوكما أيا تواس متدر گوشت كى قىمت فقرون كوادا كرناچا سىئيدادرجس قربانى كاگوشت كھانا جا كرسے اس كے لئے مستعب يديد كرتين برابرك حق مك عائين، ايك تهائي كهاياجا ك، ايك تباق مدقدين دیا جائے اور باتی ایک نہائی ہدیہ کے طور بردیا جائے۔ اُس کی کھال اور ہڑی بھی صدفتر کردی جائے مرى كم بالوركادود هرمى ماكزنهي عاركراس كادود هلياتواس كي قيمت فقر اكوديدى مائد. تربان کے مالوریں ابراعیب ندموس کے باعث قربانی مائز نہیں رہنی ۔

كأنا اندها الكراا درابسا كبلاج جل زيك يه وهيوب بي جوقر بانى ك

جانۇرىس نەمو ناچامىكىر.

احصاراور فوات دکن ج اداکرنے میں دکاوٹ کے ہیں اوراصطلاح شرع بیں تخزم کو دکھاراور فوات دکن ج اداکرنے سے بیلے اعمال داجدی بجا اوری بیں رکاوٹ پٹنے نے کو کہتے ہیں، فوات اصطلاح شرع بیں و قون عرف سے دہانے کو کہتے ہیں۔ احصاریوی اعمال ج کی بجا اوری سے دو کئے داے اسسباب دوطرح کے ہوسکتے ہیں۔

۱۱) خرعی اسباب مثلاً ایک تورت احماًم باند جنے کے بعد اپنے خاوند یا تخرم سے محروم ہوجائے باخا وندہوی کونفسنی ج سے منع کردے باکوئی شخص اخراجات جے سے محروم ہوجائے اور پیل سفر کرنے سے معندور ہو۔

(۲) حسنی اسباب مثلاً کوئی دشمن اس کوفید بی فحال و سے یاکوئی اور شے اہمال جے کو بجالائے

سے دوک رکھے یاکوئی مرض گرے تو حکم یہ ہے کہ قربانی کا جانوریا اس کی قیمت کسی کے باتھ

بھڑے دے کہ اس کی طون سے بہلے منوعات میں سے کوئی امر سرز د ہو گیا تو اس بر دہی کچہ د اجب

ہوگا اگر ذبح ہونے سے بہلے منوعات میں سے کوئی امر سرز د ہو گیا تو اس بر دہی کچہ د اجب

ہوگا ہوا ترام والے پر واجب ہوتا اگر اُسے رکا وٹ نہ ہوتی۔ اگر بچ کی رکا وٹ جو بہت آئی

مل جائے گا یا دونوں میں سے کوئی آواب یا تو احمال کے اور قربانی دونوں اداکر نے کا موق مل سے کوئی عمل نہ موجوبات کی عام اسے گا یا بچرد وائوں بیں سے کوئی عمل نہ موجوبات کی عام اسے گا یا بچرد وائوں بیں مصروفت مل جائے گا یا دونوں اور اگر اس کی مورت امکان میں ہوتو لازم ہے کہ احمال کے گا جاری کی تکمیس نہ موجوبات کی طرف توجہ کر ٹالازم نہیں گا سے جائے کہ عرف کے احمال کی اور تن ہے کہ تا قربانی کا توقت ہے نہ قربانی کا توقع میں سے نہ قربانی کا توقع میں کے تقل کر لیے

عما کہ اعمال کے لورے کر شرک کے درجے کہ احمال بجالانے کا وقت سے نہ قربانی کا توقع میں کے تقل کر لیے

عما کہ اعمال کے لورے کر شرک کے درجے کہ اعمال بجالانے کا وقت سے نہ قربانی کا توقع میں کے تقل کر لیے۔

عما کہ اعمال کی کورے کے درجے کہ نہ تا کہ حال بجالانے کا وقت سے نہ قربانی کا توقع کے احمال بجالانے کا وقت سے نہ قربانی کا توقع کے احمال کے لائے کا کہ کا کہ کے درخ کے احمال بجالانے کا وقت سے نہ قربانی کو کھیا

اب دہامسکلہ فوات کا بینی عرفہ ہیں و قوت کا وقت گزرجاً نے کے بعد و قوت کیا آوجا ہے۔ کرطوات ا درسعی کرکے تعلّل کرلے اور اکٹندہ سال اس کی تضا کرلے اس پر قربانی واجب ہندیے۔

عبادات كى مين قسيس بن

مج بارل (۱) محض بدنی عبادت جیدے نماز اور روزہ اس میں مال کو دخل نہیں ہے بلکہ التاری رضا کے لئے نفس کو ما جزی اور قروتنی میں ڈ الناہے ۔

٧١، محض مالى عبادت جيسے زكوة وصدق برالله كے بندوں كى مالى مدادكرنا ہے۔

(۳) مالی اور بدنی دونون قسم کی عباوت ج سے جس میں طواف اور سی فتوع و خصوع مجی ہے۔ اور اللّٰد کی راہ میں سال مجی خرج کرنا ہے۔

پہلی قسم کی عبادت ہیں اپنے نجائے کسی دوسرے کوعبادت کے لئے ٹا ٹپ بنانے کی گنجائش نہیں ہے کسی شخص کے لئے مبائز نہیں کہ اپنی بجائے تھی اور کو نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے کے لئے کچھے ایسا کھنے سے کچھ صاصد س نہوگا۔

دوسری قسم کی عبدت میں اینا نائب کمی دوسرے کو بنانے کی گنجائش ہے مال کے الک کو جائزے کہ گنجائش ہے مال کے الک کو جائزے کہ اینے مال کی زکوٰ قائن بنائے ہوئے کہ اینے مال کی زکوٰ قائن بنائے ہوئے کہ اینے مال کی زکوٰ قائن بنائے ہوئے کہ این بنائے مال کر تھۃ الشرعلیہ کے اس بر متنفق ہیں کرج وعرہ ایسے ، عمال ہیں جن ہی کوی دوسرے کونائب بنائے ہواس کے بدلے میں ان اعمال کواداکر نے سے عاجز ہے تو واجب ہے کہ وہ کسی کوایٹ نائب بنائے ہواس کے بدلے میں جج کہ دے اس کے بدلے میں جج کہ دے اس کے بدلے میں اس کو بجے کہ دے اس کے بدلے میں ان اس کو بجے بیل کہتے ہیں۔

ا۔ کوئی الیسی معذوری لاحق بالعموم مرتے دم تک برل صحیح مہونے کی منظمیں ا۔ کوئی الیسی معذوری لاحق ہوج بالعموم مرتے دم تک نر ہومتلاً ناہیا موجی کا مرام ہونے کی آمید مرت دم تلاً الیام خرم کا اس قدر نسعیت ہوج اناکہ طاقت بحاں ہونے کی وقع نر رہے اگر ایسا شخص کسی کو این نائب بنا دے کہ وہ اُس کی حرص سے جا اداکر ہے اور فریضہ جاس معذور کے دیتے سے ساقط موجا کے گا۔ لیکن ایس مریض جے شفایا نے کی امید مجویا جو تید میں ہو اگر کسی کو نائب بنا کے اور وہ نائب اُس کی جانب سے جا اداکر ہے ، بعد میں وہ شفایا ب ہوجا کے یا قید سے رہائی مِل جائے تو فریضۂ بچاس کے ذمتہ سے ساقط نر ہوگا۔

ا۔ ج کرنے والے کی طون سے ج کی نیت کرنا بھی شرط ہے بیٹی نیت یوں کرنا جا ہیے کونلاں فخص کی طرف سے احرام باندھتاا و زلبیہ کرتا ہوں ، یہ نیت دل میں کرلیٹا بھی کافی ہے ،
انٹ نے ج کی نیت آگر اپنی طرف سے کی آو نائب بنائے والے کی طرف سے جج ادا نہ ہوگا۔
سر حس کی طرف سے ج بدل کیا جائے ج کے بیٹیز اخراجات وہی برواشت کرے گاا گر کمشی تشی میں میں میں میں میں میں ہو بال اگر کوئی ایسی وصیف نہ متی بلکم متونی کے وار توں میں سے کسی نے یاکسی دوست نے از خود نیکی کے فیال سے اس کی جانب سے ج کیا توان اندار اللہ ہے جاس کی طرف سے قبول ہوجائے گا۔

۔ ج کرنے کی کوئی اجرت مقرر نہ کی جائے جے کے اخراجات کے لئے جورتم دی گئی ہے اگراس میں اخراجات پورے نہ ہوں توزا کرر قم کا مطالبہ ج کوانے و الے سے کیا جائے گا اور اگراس میں سے بھے نہے رہا تو تج بدل کرنے والے کوچاہئے کہ باتی رقم ج کوانے والے کو وابس کردے ، ج کی اجرت مقرر کرکے ج کرناسرے سے جا کڑنہ ہوگا ،اسی طرح دوری عبادات ہیں بھی اجرت باطل ہے ہاں بعض ضروریات اس سے ستنی ہیں، مثلاً تعلیم نیخ اذات بنج قنہ دینے اور امارت کرنے کی اجرت ۔

ہ کچ کولنے والے کی نشرائع کے مخالف جے ذکیاجائے \_\_\_\_ مثلاً جج افراد کے لئے کہا گیااو م اس کے بجائے جے قران یاج تمنغ کیا تو وہ مج کولنے والے کی طرف سے اوا نرہوگا۔ اور جو اخراجات ہوئے ہیں اُن کو واپس کرنا ہوگا۔

۱۰ احرام ایک ہی با ندھاجائے بینی پر نہ موکدایک احرام مج بدل کا اور دوسرا احرام اپنے ج کا ماندھا تو دونوں ہیں سے کسی کا جج نہ ہوگا ہاں اگر جج بدل کر لیا بچرا ہی طرف سے عمرہ مجھی کر لیا توجا کڑ ہے البنۃ اواکی عمرہ کے اخراجات نائب کو اپنے مال سے کرنا لازم ہے۔ دو اشخاص کی طرف سے احرام با ندھنا اور جج کرنا بھی درست نہیں کا ایسا کرنے بعدہ دونوں کے اخراجات جج کی والیسی کا ذمہ دار ہوگا۔

ے۔ جج بدل کرنے والا اور حسب کی طرف سے ج کیا جار ہاہے دونوں کا مسلمان اور عاقل ہونا خرط ہے۔ ہاں اگر جے واجب ہونے کے بعد جنون لاحق ہوا آوکسی کو تج کے لئے روا نہ کرنا در ہوگا 'بنشرطیکہ تج بدل کرنے والاصاحب شعور ہو عورت اور خلام بھی تج بدل کرسکتے ہیں اور دہ شخص سمی جس نے اپنا فریضہ ج ادانہ کیا ہو۔

مد اگرج بدل كرف واسك كونى السام سرندموج ج كوفاسدكروت تواگريد امر وقوت و فراسدكروت تواگريد امر و قوت و فراسد كرد ميداكرف واك و قوت و فراسد بهراكرف واك بربوكى اور اگروفوت م بدل كرف وال بربوكى اور اگروفوت م فرك بعداليا امر سرند بواتويد ذر دارى ها مكرن م بدل كوف الم بالبته احسار كی مفاره بج بدل كوف و الم كرف و الم كرف

ج کرنے کی وصیبت کو لور اکر نا افریسی نے دھیت کی کدوفات کے بعد اس کی طرت سے ج کرنے کی وصیبت کی خراجات کی مقدار

اور مقام جہاں سے ج کے لئے جانا ہے منفین کر دیا ہے تو اس کے مطابق وصیت کو پورا کرنا واجب ہے آرید دونوں ایس منفین بنیں بی نود کھا جائے کہ اس کے مال متروکہ کا ایک نہنائی حصنہ ج کے اخراجات کے لئے کا فی ہے ۔۔۔۔۔۔ ہوجہاں سے ج کرتے میں وہ مال کھنا یت کرے وہاں سے ج کیا جائے ۔۔۔۔۔ اگر کسی جگ سے بھی دہ مال اضراجات جے کے لئے مکتفی نہ ہو تو وصیت باط سل متعقور ہوگ ۔۔۔۔۔ ہوگ کے سے بھی دہ مال اضراجات جے کے لئے مکتفی نہ ہو تو وصیت باط سل متعقور ہوگ ۔۔۔۔۔ ہوگ کے سے بھی دہ مال اضراجات ہے کے لئے مکتفی نہ ہو تو وصیت باط سل متعقور ہوگ ۔۔۔۔۔

اگر ایک نہائی مال ایک سے زیادہ مج کے لئے کافی ہوا ورمتوفی نے ایک مج کی وصیت کی ہے تو ہاتی ماندہ مال وار توں کاحق ہے اگر ایک مج کا تعین نہیں کیاتواس مال میں جتنے مج ہوسکتے ہیں سب کو ایک سال ہی کرالینا اس سے افضل ہے کہ متعدد مج مختلف سالوں میں کرائے مائیں۔

«روفته میران بروفته میرنهوی می ایک جوکور ملک کا نام ہے بہاں جُربول کر زیارت روفت کا مراد ہے مین دوارض باک جہاں نزول وی ہوتا تعالمہاں سے دعوت می دی ماتی تھی جہاں ہے ہدایت کی روشنی ضلالت کے اندھے دوں کومٹا باکرتی تھی،

اخلاق فاصله كى تربيت دى جاتى مفى اورخريين كى تبليغ كى جاتى تخى حق وصدا قت كى صدائي گونخاگرتی بخیس رسول الله کے خطبے حس ممبرسے سنے جانے بخے وہ حجرہ جو آت کی قیام گاہ مفااور اب ابدی ارام گاه ہے، یہ وہ حصر زبین ہے حس کوخاص نثرت اور بزیری جا صل ہے اور زیار كالصل مقصداً خرت كے تصور كوتازه كرناہے ابل دل جب أن حضرت صلى الدعليه وسلم كى فبرمبارك برحاضم وتربي تواكرج صماطر برده فاك بي مستورم سكن آب كمعنوى وجود كى شهادت وبال كافره دره ديراب كم أي بيال ميضة تخريبال ارام فوات تفريبال مساز برصت من بهال وضوفرمات مفريهال كوف بوكر خطيرديت مفي أب كي فيوض وبركات وبال جول کے توں موجود ہیں جن سے زیارت کرنے والے کا دل فیض حاصل کرتاہے احکام رسائست کی بجا اُوری کی طرف راغب اور رسول کی نافرمانی پر شرمسار ہوتا ہے یہ امر نقرب الہٰی کا ذریعیہ ے۔ وہ سلمان جے تج بیت الله کی توفیق موئی ہے اور وہ نبی کر بھیلی اللہ طلبہ وسلم کی فرمبارک بر حاض<sub>ر ب</sub>ونے کے قابل ہے اگرزیارت ہے محروم رہے تواس کے دل کو قرار وسکون نہیں ماصل موسكتا اورصاحب مقدوك سئ تومكن بى نبيس ب كرمك بين ماضر بواور مديني بيني كرنزول وى كيمقامات اوردين حليف كرسرتيتمول كامشابره نه كريب، نبي صلى الترعليدوسكم تنفي اين مجد میں نماز پڑھنے اور اپنی قرکی زیارت کی خود تاکیدفروئی ہے کے مسلانوں کارسٹتہ کمنت آ ب سے توٹیے نہائے سے نے فرایاجس نے ج کیا ورمیری سجد کی زبارت بنیں کی اس نے جھ بر ظلم کیا را یک دوسرے موقع برام کے فرایا ۔ حض نے میری قبر کی نیارے کی اس نے گویانندگی میں میری زیارت کی مسجد قداحس میں سب سے بہلی نماز باجا عنت ک<sup>ی</sup> نے بڑھی مسجد قبلتين جهان فبلد بدلنے كا حكم باركاه ايردى سےصادر موارستون ابوب بهجهال مخول نے اپنے کی کو باندھ دیا تھا بہال تک کران کی نوبقبول ہوئی سنون منازمیں سے رونے کی و از انی سمی ، جب آب نے خطبہ دینے کے لئے منبر کو اختیار کر لیا تھا۔ بینع اور اُحمد جهال بڑے بڑے عظیم صحابہ کے مزارات ہیں بیرسب مقامات فلب وروح کے لئے وجیکون بیں ور اللہ سے قرب پیدا کرنے والے ہیں

فقہامنے ا داب زیارت مفرّ رکئے ہیں متلاً میرکد مکتمعظم سطواف ود اع کے بعد

مدینه منوره کے لئے روانہ ہوجانا ، تمام راستے کثرت سے سلام اور درود بڑھتے ہوئے مانا ، راستے ہیں جومب دیں آئیں اُن ہیں نمازاد اکرنا اور جب مدینه منوره کی فصیل فظ لرئے تو یکہنا، ٱلتَّهُمَّ هٰذَ احَرَمُ نَلِيّكِ فَالْجَعَلْهُ

اے اللہ! برتیرے بی کا حرم ہے اس ك بركت مع محص منه كاك سرياك اورمذاب وتنتى ممائد سامن يس ركه

وِتَايَتُهُ لِنَ مِنَ النَّاسِ وَ امَانًا مِّنَ الْعَلَ إِبِ وَسُوْءِ الْحِسَابِ. مبحدثهوي بين واخل بوتے وقت بيلے واياں قدم اثررر محے اور كجے:

لے الدمور بر اوران کی آل پررحت كامله ثالك فرياء بارالها يرسي كمثابوق كومعات فراا ورم رسامن ابنى رجت کے در وائے کھول تے ماالداں ون کوتیری طرف متوجہ وٹے والول ہیں بهترين توجه كادك اور تيرا قرب حاصل كميز والول بس بهترين قرب مآصَل كرنے كا دن بنا وعض في ترى دات پر بمرصه كياا ورتبرى بضا برميلاده مخات بأكيا. ٱللّٰهُ حَمَلٌ عَلَىٰ مُحَكَّدُ وَّعَلَىٰ ۗ الِ مُحَمَّدِ اللَّهُــمُّ اغْفِرُ فِي ذُونُونِي وَانْتُكُمُ لِيٌّ ٱلْبُوَابَ مُحْمَدُكُ ٱللَّهُمَّ احْجَـلَيْنَ الْبَيْوْمُ وَنُ اَوْجُهُ صَنَّ نَوْمَجَّهُ إِلَيْكَ وَٱفْتُرَبُ مَنْ تَعَرَّبَ إِلَيْكَ وَإِنْجُجُ مَنُ اعال وأنبغنى تترضاتك نم

بحرمبرك باس دوركست بڑھے،مبركاستون دائيں شانے كے محاذيب بي كيونوني عليمانسلام يهال كور موت محرا يجال قر شريف ادرمنر كدرميان من مازك بعدجود مامياب ما نظ بعروبال سيمبل كرا مفرس صلى الله عليه وسلم كى قركى ما نب است اسر بال كى دون قبلدرد كل الموجرة بس تين جاريا تفرك فاصلير بيني جائية. اس مي الكي تركيف تر کی داوار بر اعظ ندر محے ادب سے کھرا ہو مضور کا تصور کرے گویا آی مقدیں امرات فرائي اوراً س كى موج دكى كوما نتے اور بات كوش رہے ہيں ، بعرسسلام برمے حسس كى ۾ دا زرياده ادسجي مونه دهيمي په

اے اللہ کے بی کب برسلام اورالٹر

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيُّ اللَّهِ

كى رحمت ا وربركمتين مول بي واد بول) بلاستنبرات الشرك رسول بسات فے رسالت کاحق بور اکردیا اللہ کی امانت ادافرمادی ممتد کونصیحت فرمانی اور الشركى رأه بين جها دكرتي ربي ببان ىك كدالليف أب كى قابل سستاكش اورجمودروح كواب بإس كمينخ ليا التأر أب وجلك فيرمطا فرمائ بملك تمام بمواول برول كاطرت اور ببرين ا ورياكيزه در ود ورجمت اوركا مل ترين سسلام آب برجو- اے الشر بمارے نى كوتيامت كدن سب سے زياده قرب عطافراا ورأن كيمام سيمكو ال بانى بلاكراس كے بعد باسس نہ تك اورمين أن كى شفاعت نصيب كراور تیامت کے دن اُن کے ساتھ والوں یں شامل کردے اے اللہ نبی کی فراور بربهاري يعاضري أخرى ماخرى ندينا بلکداے ٹری شان اور ٹری فرّت والے

وَمَرْحَنَهُ اللَّهِ وَنَبِكَانُّهُ ٱلشَّفَلُ ٱنَّكَ مَهُمُولُ اللَّهِ فَعَتَدُ لَبُّغُتُ الرَّسَالَةَ وَ اَدُّ يُبِينَ الْوُمَانَةُ وَنَعَمَٰنَ الْأُمَّةَ وُجَاهَدُتْ فِنْ اَمْرِ اللَّهَ حَتَّى فَيَضَ اللَّهُ مَا وُحَكَ حَبِينِهِ ٱ مُّحَمُّوٰداً وُجَزاكَ اللَّهُ عَنْ صَغِيْرِنَا وُلَبِيْرِيًّا خُيْرَ الْجَنَّ امِ وَصَلِّ حَلَيْكَ ٱفْتُلُ الصَّلوُهُ وَٱلْهُكَاهَا وَٱحْتَهُ التَّحِيَّةِ وَٱنْهَاهَا ٱللَّهُمَّ. الْجِعَـٰلُ نِبَيْنَا يَوْمَ الْعِلَيٰمَةِ ٱقْرِبَ النَّيتِنَ وَاسْتَقِنَا مِنْ كَأْسِبِ وَ اسْ مَرْقَنَا مِنْ شَغَاحَتِهِ وَلَفَعَلْنَا مِنْ تُرَفَقاً ثِهِ يَوْمَ الْقِيَامُ لَهُ ٱللَّهُ عَلَى تُتَجِّعَلُ هَذَا الْحِرْ الْعَهْدِ بِقَالِمِرْ مُهِينًا عَلَيْهِ السَّلَامُ و اش زُفْنَا الْعَوْدُ إَلِيْكِيَاكَالْجَلَالْ ك الوكثرام-

میں بھران کے باس اوٹ کرانے کی توفیق مطافرہا۔ اس کے بعد اس کاسلام بینجائے حس نے ملام بینجانے کی درخواست کی ہواس کے لئے بوں کیے :۔ اکسٹاکم عَنیْكِ يَامَسُولَ اللهِ

لي دمول النُدك بيرفلاب ابن وشال ا

کی مبانب سے سلام ہو وہ بارگاہ خداوندی میں آپ کی شفاعت کا طالت پس اس کی اور تمام سلانوں کی شفاعت فرائے۔ من فلان ابن فلان ليتنفع بك الى مربك فاشتفع لـه ولجهع الهومنين\_

بهرجده رصفور کاجهره مے اس طرف قبله کی طرف بیشت کرے کھڑا ہوا ورجو در و دُجاہے بڑھے بھر ماتھ بھر مبط کرحضرت صدابق رصنی اللہ تعالیٰ عندے مرکے سامنے آجائے اور کجے:

ك فليعذر مول الله أب برسلام بوك فار يس رسول الله كاسائة دين والح أب ير سلام ہوا درحضور کے شریک سفررہنے والے آب برسل مروز اسرار نبوت کے ایس كب برسد م جو الشرتعال أب كوبمارى طر سے بہترین جزاعطا ذبائے جوکسی بھی نبی کی امت سے امام قوم کو بہنی موآب نے زمول ا كى خلافت كاحق برطريق احن او افراياً ب فان كاطرلقة كاراور أتخيس كالسلوب امنتيار فرويا 'أب تيم تدون اور باغيو<sup>ن</sup> ع جنگ کی استلام کو بجیلدیا ، رشتردارو بي ميل ملاب كرايا أورجينند حق برقائم اورابل من كے معادن فيريمان كك كه امرنا گزير أبينجا آب برسلام بحا درانتدي رحت اوربركتس الل مول لعالمان کی ممبت پس بمیں موت کئے اے کریم ان ک نیارت کی ماری کوششوں کورائٹا ب ندفا۔

ٱسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاخَلِيُّكَةَ دَسُولِ ٱلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاصَلَجِبَ رَسُّوْلِ اللهِ فِي الغابرانسكم عينك ياليفق فيالاسغار ألسَّلَامُ عَلَيْكُ يَا أَمِينُكُ فِي الْأَسْمِ إِر جَرَاكَ اللَّهُ عَنَّا أَفْضَلَ مَا جَرِي إِمَامًا عَنْ المُّنَّةِ لَلِينِهِ وَلَقَدُ خَلَقَتُهُ بِأَحْسَنِ خُلُفٍ وَسُلَلُتَ طِرِيْقِهُ وَمِتْهَا لَجَهُ خُيْرُ مَسْلَكِ وَ قَاتَلُتَ أَهُلُ الرِّدُّةِ وَالَّذِيْنَ وَمَهَدُثُ الْإِسْلاَمُ وَوَصِلْتُ الْاَمْرَحَامَ وَلَنَهُ ِنَزَٰلُ قَالِمُهَا لِلَّحَقِّ ثَاصِرُ لَاكَهُلِهِ حَتَىٰ أَمَاكُ الْبَهِبُنُ ٱلسَّلَامُ عَلَيْكَ وَمَهُمْكُ اللَّهِ وَمَرَكَاكُهُ ٱللَّهُمُّ اَمِثْنَا عَلَىٰ حُرِّبِهِ وَلَا تَكِيْبِ سَعُيْنَا فِيْ شِيامَ تِنِهِ مِكْحَنَتِكَ يَاكُولُهُمُ

اس کے بعدو ہاں سے ہ تدبحرہٹ کرمنز عرص الشوصند کی قبر کی طرف آنا جائے وہاں بریوں كهناجا مئير

> ٱلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أُمِيْرَ الْمُعِينِيُنَ أنسَلام عَلَيْكَ بِالْمُطْهِرَ الْرِسْلَةِ مِ استُسكَامٌ عَلَيْكَ بَا مُكَسِّمُ ٱلْكَصْنَامِ جُزُافَ اللهُ عَنَّا ٱنْصَلَالُكِنَّا الْجَنَّامُ وَمَرَضِى اللَّهُ عَنَّكِ اسْتَخْلُفَكَ فَعَتَلُ لِضَرُبِتَ الْوِسِسُ لِأَمَ وَ الْمُسُهِ لِمِنْ كَتُنَاقُ مُنْتِنَّا فَكُلَّمْتُ الْا بُيَّنَامَ وَ وَصَلَّتَ الْوَكْرَعَامَ وَتُوىَ بِيكَ الْهِ سُـلَا مُ وُكُنْتُ يِلْمُسُهِلِمِينَ إِمَامًا مَرْضِيًّا وَ هَادِيًّا شَهْدِيَّةِ جَعْتُ مِن ستَمُلِهُ ثُمَ وَ أَغْنَيْتُ فَفِتْكُرُهُمُ وَعَبُنُونَ كُسُرُهُمُ ٱلسَّلَامُ عَـكَيْكُ وَمَرْخُمَةُ اللهِ وَ ئواڭاڭنىڭ -

ك المير المومنين أب برسلام بود ا املام كينت باه أب يرسلام بواك بوں کے توڑنے دالے آب برسلام ہو۔ مله آب کو بھاری طرف سے سب سے بہتر جرعطا فرمائے اور اس سے راضی ہوج نے آپ کوخلیفرنایا - بلاستنبراب نے اسل م ا ورمسلمانول كى حياة وموت بي تن ک آب نے متبول کی جرگری فرون باہی تعلقات كوجور بركها أب كذريع اسسلام كوتقويت ماصل بهوتى آيس لمانون كي محبوب امام اور مدابت يا فندر الهنما تھے اپ نے سلمانوں کے استفار کو دور فرايا أن مي جونا دار يخد أتخيس عنى كرديا أن كى خسته مالى كاعسلاج كيا آپ برسلام هرواورالتدکی رختیں دراس کی برکتنیں

نازل *ېون\_* 

اے اسٹرتونے ارشاد فرمایا ہے اور توحق با می فرما تا ہے کہ گرائے نفس پرطلم کرنے والے الكاميكار) تمارے درسوں كے إلى آئيں اورالتدسي المنغفاركرس اوررسول مجي

اس کے بعد بہلے کی طرح حضور کے سر انے کھڑے ہو کر انتہ سے بول و عامانگے ٱللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلُتَ وَفَوَلُكَ الْعَنُّ وَلَوْ إِنَّهُمْ ظَلَمُوًّا ٱلْفُسَهُمُ كِمَا فُكَ فَاسْتَغْفَرُوْا اللهَ وَاسْتُغْفَرُلَهُمُ الرَّسُولُ

ىوَجَدُ وَاللَّهُ تَوَّانُهُا شَهِيْمًا ه وَنَدُهُ جِئْنَاكُ سَامِعِيْنَ قُوْلَكُ طَالُّحِيْنَ أَمْرُكَ مُسْتَنَّتْقِعِيْنَ نَبِيَّكَ مَسَّنا اغْبِعِزُلِنَا وَلِإِخُوَانِنَا الُّذِيْنَ سَبَقُونًا بِالْإِنْهَانِ وَلَا تَجْعَلُ فِي ثُلُونِنَا غِللَّا يْلَنُّوٰبُنَ امَنُوا مَثَنَّا إِنَّكَ تَرُونُ تَهُونِيمُ رَنَّبَأَ ا بِنَكَا فِي الدُّنْنَاحَسَنَةٌ وَ فِي الْوْهِرَة ِ حَسَنَةً ۗ وَقِنَا عَـٰكَابَ النَّاسِ سُبْحَانَ مَرَيِك مُنِ الْعِزَّةِ عَمَّا نَصِفُوْنَ وُسَلاَمٌ عَلَى الْمُوْسَلِينَ وُ الْحَمْدُ بِتُو سُرِتِ العَالَمِينَ۔

أن كريخ الله عمغفرت الكيس توده دىكىسى ككرالله توبرقبول كرف والداور رحم فرمانے والاہے اے اللہ ہم تیرے قول کوغورے سنتے ہوئے تیرے مکرکو انتے موے تیرے بنی کوشیع بناتے ہوئے ما موت بي اعماس بروردگارماري اور ہارے محاتیوں کی ج ہم سے پہلے اعان لائے مغفرت فرماا ورسمارے دل میں ایمان والوں کے سے خلوص بیب ماکر اے بھارے برورد گارتومبر بان اور رحم كرني والاب اب رب مين دنيا اور آخرت میں خبر (مجلائی)عطافها ورون مح عذاب مے بھالے تیری دات ایک ہے تو ہر کمی اور خامی سے مہاہے جولوگ تیری طرف منسوب کرتے ہیں سب رسولول بر سىلەم بود تعریفیں اُسی کوشنا یان ہیں جو تمام ونياكا بالنفوالام.

بحرستون حضرت الولبائي كياس آئ اورمقام روض بر آئ اورمبركياس اكر رماند بر مخد كه بحرستون حناند برائ ان سيج بول برنماز برصنات بح وثنا اور درود برصن اورد عاكرنا چائي بحرجت البين بين صحابه اور تالبين اورامهات المومنين ك قرول كى زبارت كرب شهداك بدر واحدك مزارول برحاض بواور كم : سكاه م عكيد كم بها صبر شهد استان سكام التوروه ميرواستقامت من كا

سَلامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ اسابِلْ قبور وهمرواستفامت جن كا فَيْعُمْ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرُ لَتُمْ مَ اللهُمُ مناهرة تم لح كياس برتهي سلام،

وارا خرت کسبی ایمیی مگہے ایان وال کی اس اقامت گاه پرسلام بویم میمی النثاءاللدتمرسے ملنے والے ہیں۔

اے فر بادلوں کی فریادرسی کرنے والے

كريم ال شفيق والعص حب فيركينه

اور بيمن بي زوال وراك رحم

كرف والوب سے بڑھ كر رحم كرنے والے

تونے اینے رسول کے حزن و تکلیف کوہ س

جر دور فرمایا تھا۔

مفتدك دن مجدقبابر نامستحب اوريد وعاما تكناچا ميد لے پکارنے والے کی پکارکو سننے والے يَاصُرِيخُ الْمُسْتَصْوِبُنِ وَ يَا غَيَاتُ الْمُسْتَغِيْتِيْنِ يا مُفَرَّحُ كَرْبِ الْمُكُرُوْبِانَ الے مبتلائے معیت کی ددرکرنے والے وَيَا مُجِيْبَ دَعُوَةٍ الْمُضْطَرِّنِ اے ماجزوں کی ڈیا ئیں قبول کرنے صَلِ عَنىٰ مُعَمَّدٍ قُ الِــِهِ والمصحفرت محمد درأن كى آب بررقمت وَاكْشِفُ كُوْبٌ وَكُوْبُ كامد نازل فرما اورميرے غم و الم كو س حرح دور فرما جس طرح تونے اے كَمَا حُشَفُنَ عَنْ رُّسُولِك كُرْبُه وَكُزُنَهُ فِي هَـذَا

مستحب يدسي كدحب نك مدينے ہيں رہے تمام نمازيں مبحد نبوی ہيں اوا کی جائيں وسج کے وقت دورکعین ٹمازو واع سجدہیں اداکی جائے اور خوم اوم واس کے سے کو عاکی جائے اور

المستام باختنات بامنات

بِا كُنِيْرُ الْمُغَرُّوْتِ وَيَا دَائِمُ

ألاحساب ما أرُحَهُ الرَّحِمانِ

عَلَيْكُمْ وَاسَ قَوْمٍ مُمُوْمِنِيْنَ

وَ إِنَّا إِنْ شَاءٌ اللَّهُ بِكُـمُ

الأحقوري.

ي حضورك فبرمبارك يراكرة عاك ب التددُ ما و كافبول كرف والاب. اضّحبه كابيان تعنی قربانی كا شور بائر با خركیاهائد. اضّحبه كابیان تعنی قربانی كا ثواب درج با خركیاهائد.

هم صدقد خطر بفي مشروح بوا، قرأن حديث اوراجاح سياس كاشري عم مونا

ناب ہے فصر لِرُ بِنِفَ وَ النَّحُورُ (اپنج بروردگار کی نماز بڑھا در قرب نی کر) سور گانزیں ہے۔ اوسیج سلمیں حضرت النس نفسے روایت ہے ؛

بنی صلی او ندعلیہ وسلم نے دومینڈھے املے (سفیدرنگ کے) اور اگران (اوسط در بھے کے سبنگوں والے) ابنے ہا تخدسے فریخ کئے الترکانام لے کریجیر کہرگوا ور اپٹاپاؤں اُن کے پہلوؤں پررکھ کو) ضعی النبی صلی الله علیه وسلم بالبشین املحین افزنین دیجهما بید ه وسمی و کمیر و وضع دجله علی صفاحهها .

اس كے شرعی محكم موتے برتمام مسلمان كا اجماع ہے، قربانى كرناسنت مؤكدہ ہے اس لي صفى علماء واجب قرارديني بس شافعي علما يُحريجرن ايك أدمى كريئ سنّت عين كينة بس. اس محسنت مون کی شرطول ہی سے ایک شرط یہ ہے کہ قربانی کرنے والا صاحب مقدور مولمدا جوتفق عاجز ہے اس كے لئے قر إلى سنت بني مے صاحب مفدور وہ مے جوفر بانی کی قیمت دے سکتا مواور اس کی سمدنی اتنی ہو کہ ایک مہینہ کاخرین سک اکے ۔ قربانی صیح مونے کی شرط یہ ہے کہ فربانی کاجانورعیب سے مالی ہوا يعنى كانايا أندها اورايساللُوانه بوجوقر إنى حبكة تك ندجا كي كان كتا بواندمو ، ومكني بوتى نهره ایک نهانی سے زیادہ مکنی غائب نرم ور دانت سارے فتکت نه موں ۔ بوج عب اُورکی ترانی اورانسے جانور کی قربانی مس کے تقن کا سرکتا ہوا ہو صیح بنیں ہے جارندی حس مالور كسينك قدر في طور برنه مول اورعظاروه جالورص كاسينك كسي قدر الوث كام وجرات له ال موتوایسے جافروں کی قربانی جائزے - بھر کری کی جسال عصے کم موقر بانی درست نہیں ہے البته بهير اگر معاري هيم كي فريه بوا درجه ماه كي بوكر اكيب سال دالون سي كم نظر ندا تي بور س ی قربانی جائزے سیکن اعری جب تک دوسرے سال میں ندلگ جا کے اس کی قربانی حب ائز نہیں کے اگائے اور بھینیس دوسال سے کم عرکی اورا ونٹ یا بخ سال سے کم عرکا بھو ٹی عمر کے مانور ہیں ان کی قربا بی درست نہیں ہے ، جب تک کائے بھیش تنیسرے سال ہیں اوراونٹ مجعظ سال میں نہ لگ جائے اعظیں قربائی کے جانوروں میں شامل نہ کیا جائے بھیرا وریجری

کی قربانی سرف ایک شخص کی جانب سے موسکتی ہے لیکن اونط اور گائے ہیں سات شخاص مشرک موسکتے ہیں بنشر طیکہ اس کی فیمت ہیں ہرایک کا حصر ساتواں ہوا گرکسی نے ساتویں حصے سے کم دیا توفر باتی جائز نہ ہوگی۔

زبانی صیح مونے کی ایک شرط قربانی کامقررہ اوقات ہیں ہوناہے، قربانی کا وقت
یوم نخر (حس کوعید کا دن کہتے ہیں) کے طوع فرک بعدہ موتاہے، اور تیسرادن ختم ہونے
سے بیطے تک رہناہے شہر ہیں رہنے والوں کو نمازھید کے بعد قربانی کرنا چاہئے اور افضل ہے
سے کرفطیۂ عید کے بعد ہوا گرعید کی نماز اس آبادی ہیں نہ ہوتی ہو تو قربانی ہیں اتنی دیر
کرنا چاہئے کہ نما زعید کا وقت ختم ہوجائے، نماز کا وقت آفتاب بلند ہونے سے زوال
ا قتاب تک ہے ہمذا اس کے بعد قربط کرنا چاہئے البند دیہات کے لوگ ہوم نمری ہو جائے کے مودار آھنے
کے بعد قربانی کرسکتے ہیں ۔ اگر عبد کے دن کے متعلق خلط نہی ہوجائے لوگ نماز بھی پڑھیں اور
قربانی مجی کرلیں بھرتے ہیے کہ وہ عبد کا دن نہیں عرفہ کادن تھا تو نماز اور قربانی دونوں جا اگر

اگر قربانی کے بئے جانورتو ہے لیا گیا لیکن اُسے ذرج نہیں کیا جا سکا یہاں بھک کہ وقت سکل گیہ توجا ہے کہ اُس کوزندہ ہی صدفہ کردیا جائے۔

قربانی کرنے وقت سبم السرکہنا کی شرط ہے، تشعید قربانی کے جانورکو بلکہ ہرفدیم کو فربح کرتے وفت لازم ہے اگر قصداً ترک کیا گیا تو اس دہیے کا گوشت کمانا ممنوع ہے ہاں اگر کھولے سے ترک ہوگیا تو کھایا جاسکتا ہے لیکن الشریے سواکسی کا نام کے کر ذرج کرنا ذہبے کا کھا نا حرام کر دیتا ہے۔

قربانی کے سنتھبات اور سرکروہات مستحب بن افضال یہ بجاکر رکھنا اور صدقد کرنا مدور کیا جائے ایک تہائی اپنے سے بجا یا جائے باتی ایک نہائی رسٹند داروں اور احباب کے لئے نکالاجائے۔ نذر کی قربانی کا کھاٹا مطلقاً حرام سے وہ صدقہ کردینا جا می جو بجد قربانی کے جانورسے قبل از ذبح ہیں۔ دا مہوجائے اس کا کھاناجا کرنہیں اُسے قربانی کے ساتھ ہی سد قد کر دیاجائے۔ اس قربانی کا گوشت کھانا ہی حرام ہے جو کسی میت کی طرن سے اسس کی وصیبت کے مطابق کی جائے یہی حکم اس حال ہیں ہے جب بجبلی قربانی کی قضا کے طور پر قرباتی گی جائے یا حصد لگا یاجائے۔ اس صورت ہیں اور اگوشت صد تے ہیں دیدینا واجب ہے ۔
گوشت دود صرک و دغیر ولیکن سی اسٹیا دسے مباولہ کو نامحرو و سے جو قرب م ہوجائے والی ہوجیسے گوشت دود صرک و دغیر ولیکن سی اسٹیا دسے مباولہ کو نامحرو و سے جو قرب م ہوجائے والی ہوجیسے مجھلی یا لحول کا منالہ کی اس کی اون اُتار نامجی مکو وہ سے اگر اُتار لی گئی تو اُسے می صد قد کر دینا جائے کہ کسال کی تو اُسے می صد قد کر دینا جائے کہ کسال کی تیمت سے فصاب کو اجرت دہنا ہمی مکو وہ ہے نو رک کرنے وقت جانور کو قبل اُر کی نانا سنت تیمت سے فصاب کو اجرت دہنا ہمی مکو وہ ہے نو رک کرنے وقت جانور کو قبل ورت تکلیف نہ بہنچ ہجر ہے ایت تیمت سے فصاب کو اجرت دہنا ہمی مکو وہ ہے نو رک کو فت جانور کو بے صرور ت تکلیف نہ بہنچ ہجر ہے ایت بیا سے سے مجری نیز دھار والی ہو تاکہ ذرج کے وقت جانور کو بے صرور ت تکلیف نہ بہنچ ہجر ہے ایت بیا ہیں ہوسے ۔

اِفَا وَجَهُ وَجَهِ الْمَالِينَ فَطَرَاتَ الْمُوتِ وَالْاَصْ حَنِيْنَا وَمَا أَنَّامِنَ الْنَهُ وَكُنِ الْمَالِينَ ﴿ وَصَرَالَ وَالْمَامُ الْمُهُمَّ لَكُ وَحَلَى وَمَلِكَ وَالْحَامُ الْمُهُمُونِ وَ اللَّهُمَّ لَكُ وَحَلَى وَالْمَامُ الْمُهُمُ اللَّهُ وَلَا الْمُؤْلِقَ الْمُلْلِينَ ﴾ اللَّهُمَّ لَكُ وَحَلَى الفام المُهُمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُلُولِ اللَّهُ اللَّهُ

اے اللہ اسے بری طرن سے اسی طرح قبول کوجس طرح تونے اپنے جدیب ہفت محدا ور اپنے ضلیسل حضرت ابراہیم پہالعلق ٱللهُ مُ تَقَبَّلُ مِنِي كَمَا لَقَبَّلُتَ مِنْ حَبِيْلِكُ مُعَمَّلٍ قَخَلِيْلِكَ إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِمَا الصَّلَاةً والسلام كى ون سي تبول كيا كفار)

وَالشَكَوْمُ-

اگراون گائے یا بیل ہے جس میں کئی آدمی شریک ہیں توسب کانام نے کریوں کھے۔۔ تَفَنَبَلُ مِنِّی وَمِسِتَ عُسُلانِ ابنِ مُسُلانٍ۔ اگر کمی کو وُعایا و نہ ہو تو ول بیں نیت کہے اور لبسم السُّر السُّر کر کہ کر ذیح کرتے ۔ (روا لمحتارج ۵ مسیّا)

وكات (جانوركى قربانى كاطريق) منى برجانوروس كاكوشت كماناباه ب ذنے کرنا، نحرکرنایا حقرکرنا یخواونٹ کوئیزہ مارکر دیے *کرنے کو کہتے ہی*ں، درعقر ہرن یا نیل گائے دغیرہ مِالَوركوز نم لِكَاكر ذرى كرنے كوكہتے ہيں يہمل ايسے جانوروں بركيا ما تاہے جو بالنونه بوريا وه بعظر بحرلى كائر بسل جوبدك كرب قابو بوجائ تواس يرتبر جلاناا ورخون مباناجائزے خون کے بہنے سے اگر وہ جا اور مرجائے تواس کا کھا ناملال ہے۔ اس طرح اگر ا ونٹ محاک جائے اور اُسے بکڑا نہا سکے یا جا اور کسی بر حملہ کیے اور وہ اپنی حفاظت کے سئے اُس بروار کردے تو دو بھی ملال ہے بشرطیکہ دوزخم کماکرا ورخون کے بہنے سے بلاک مواموا كركونى مالوركنوس بس كركيا اوراك دبي كرنا دخوار بيكن بزجيلا كرزني كياماسكنا ب نبیمی،س کی کمانا صلول ہے مبترطیک وہ زخم سے ہی مراہور کا سے کے بجرب پیاموااب اگر کسی نے اُست وہے یا زخی کردیا تو وہ صلال ہوگا اُور اگر نہ ٹوڈ کے کیا اور نہ زخی تووہ بچیمسلال بنيس موكاخواه أس كى مال كوملال كرديا جائد كردن جبال سے شروع موتى سے وہاں سے سینے کی ابتدا تک سی می می فرج کیا مائے، برای طور کر دواؤں شروکیں جنب و دمین كين بي كد جائي -اسى طرح نرخره بعنى سالنس لينه كى نالى اورميرى (كمان يين كانالى) مجى كت جانا جائي ان جارول يعنى دوجين نرخره اورخوراك كى نالى بين سينين ككث جائے سے فعل فرج بورا ہوجا تاہے بعض اصحاب کے نزدیک سالنس اور خور اک کی دونوں نالیوں اور ایک شدرگ کاکٹنا ضروری ہے۔

جب یک جانوری جان شکل نرجائے نہ اُس کا گلامسیم سے علیٰ کدہ کیا جائے نہ کھال کھینی جائے بلکہ اُس کو پچڑے رہنا چاہئے۔ ذریح میرے ہونے کی چند شرطیس ہیں: ا۔ ذبح کرنے والامسلمان یا اہل کتاب ہو توذبیحہ کھانا جا کزہے ورنہیں۔ وہ کتابی ہونی کے دوئت مسیح کانام لیتا ہے اس کا ذبیحہ کھانا جا کزنہیں ہے۔ بت پرست ، مجوی ، (اکتش پرست) اور مرتدکے ہاتھ کا ذبیحہ کھا اجا کا فرا ور دروز ہوں کا ذبیحہ جوکس الہامی کتاب کونہیں مانتے حلال نہیں ہے۔ کتاب کونہیں مانتے حلال نہیں ہے۔

۱۔ دومری شرط پرہے کہ حب جانور کا ذبے کیاجائے وہ علاقہ حرم کا شکار کردہ نہو۔ علاقہ حرم کا شکار کیا ہو اجانورڈ کے کرنے سے علال مہیں ہوتا۔

ار بیسری شرط برکرستمیدی بخالعی الله کانام بیالیا جوا ور تصداً ترک نرکیا گیا جواور فر مح کرنے والے نے خودستمید کیا جوا ورسمید کہنے کے بعداس جگہ سے بیٹے بغیروہیں جا اور کو فر مح کیا گیا ہو۔ اللہ یا الرحلٰ بھی ان اللہ الدالا اللہ کہنے سے بھی تشمیر موجاتا سے نسیکن سنتھ یہ یہ ہے کہ ہم اللہ اللہ کہ کہ اگر اللہ کانام دُعا کے سابھ لیا جیسے اللہ کہ اغیز ای تو فرجید صلال نر ہوگا۔

ہ۔ کند چھڑی سے ذبح کرنا ہا ایسی شے سے جوننت سے کھال اور رگوں کو کاٹ سکے یا ۔ وائٹ یا ناخون سے ذبح کرنا ملال ہنیں ہے۔

۵۔ اگر کسی بزرگ کے نام براس کا قرب حاصل کرنے کی غرض سے جانور فرج کیا یا اس کی بردگ کے خیال سے نوکیا تو وہ ذہبے ندکھا یا جائے کیوئی خیران الدک نام برذب کیا جوا جانور حمام ہوجاتا ہے۔ جانور حمام ہوجاتا ہے۔

## معاشرت

\_ نكاح \_\_\_رضاءت \_\_\_\_طلاق \_\_\_\_\_ عترت \_\_\_\_\_ وصيّت ووراثنت

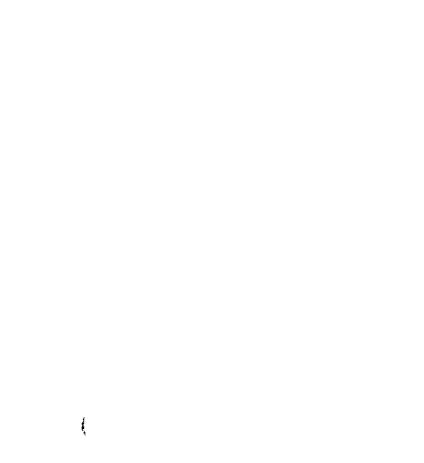

## اسلام كے معاشرتی احكام

اقوام وملل کی تہذیب اور اُن کا تمدّن معاشرے کے ذہبی اور علی صلاحینوں کا عکس ہوتا ہے کسی ملک یا ملّت کے تہذیب و تمدّن کی برتری اور تفوق معاشرے کی صلاح اور ہاکیزہ طرز ندگی پرموقو ون سے۔ گبڑا ہوا معاشرہ تہذیب و تمدّن کے انحطاط کا سبب ہوتا ہے اور الله معاشرہ پاکیزہ افلاق وفضا کل سے رغبت اور ر ذاکل سے اجتناب کرکے بنتا ہے اور یہ صالح معاشرہ پاکیزہ افلاق وفضا کل سے رغبت اور ر ذاکل سے اجتناب کرے بنتا ہے اور یہ صالح معاشرہ ہی قوم وملت کو او ہر اٹھاتا ، اعلی تمدن اور بہترین تہذیب کی تشکیل کرتا ہے۔ اسلام کے معاشرتی احکام تمام تراسی مقصد کے لئے ہیں کہ انسانوں ہیں انس ومجنت کے فطری عوامل کو بروئے کا دلیا جائے کو رشمی اور معام تراسی مقصد کے لئے ہیں کہ انسانوں ہیں انس ومسلامی اور فرونی اور معلم و استبداد کی بیچ کئی کی جائے آقائی اور معلم و استبداد کی بیچ کئی کی جائے آقائی اور فلامی ، او پنج اور پنج کے تصورات کو کیسرمطاح یا جائے۔ قروتنی اور خاکساری کو محمود اور کرونوٹ کو مندوم قرار دیا جائے۔ آبیس ہیں نیے نو اسی معرف اور خواجی کے مذبات کو انجار اجائے۔ اسلام نے برفر درملت ہیں لازم کردیا کہ دب ایک دو صرب سے ملے کے واحیات کو دبایا جائے۔ اسلام نے برفر درملت ہیں لازم کردیا کہ دب ایک دو صرب سے ملے توسلام کرنے ہیں سبخت کرے کیونکی جذبہ نیر فیرخواہی کا تقاصا ہے کہ دیک انسان دو مرب سے ملے انسان دو مرب کے ساتھ اور زیادہ شدید ہو تا کہ ایسامثان انسان کے لئے امن وسرام تی اور مقرق سے محفوظ رہنے کی تمنا کرے۔ یہ جذبہ نیر فیر ساکہ انسان دور سے منسان کی اور بی اور اہل وعیال اور رشتہ داروں کے ساتھ اور زیادہ شدید ہو تا کہ ایسامثان اسیاد میں بیاب اور اہل وعیال اور رشتہ داروں کے ساتھ اور زیادہ شدید ہو تا کہ ایسامثان

خاندان شکیل با محص کی تیرانده بندی محبت و مودت کے مضبوط بند صنوں سے کا کئی ہو ،
اسلام کی نظریں خاندان کا نظام اور افراد خاندان کا باہمی تعلق جتنا باکیزه اور مضبوط ہوگا استا ہی
تریادہ پاکیزه اور عده معاشرہ وجو دمیں آئے گا۔ حسن معاشرت کے سلسلے میں شریعت اسلامی نے
جو ہدایات دی ہیں اُن کو عبادات کی طرح اجرو تواب ماصل کرنے کا فریعہ قرار دیاہے معاشر تی
احکام میں اسلام ایک طرف خاندان سے اِسرا بل وطن اور برا ورملت سے اخوت اور خیرخواہی
کے رشتے کو مضبوط کرنے کی تعلیم دیتا ہے اور دوسری طرف خاتدان کے اندرتعلق کی استواری
کے رشتے کو مضبوط کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔

سسلام كوعام كرنيے كابيان

"سلام" کے معنی سلامتی کے ہیں۔ کوئی شخص کسی کوسلام کرتا ہے توگو یا وہ اس کونفصان دِ و چیز سے محفوظ رسنے کی وعادیتا ہے۔ سلام کاطریقہ بنی نوع انسان کے درمیان امن کا اصدان اور آبر ومال اور عرّت برناحق دوائد اڑی سے بازر سے گا، شرار توں سے تحفظ اور یا مکہ لامن کوچینی بنائے گا، رفاقت وحبّت اور باہمی اعانت کا برتاؤ کرے گا۔ سلام کے ان ہی محاس کے پیش نظر سول النوصلی الڈولیہ وسلم نے بار بار اس کی ترفیب دی ہے۔ ایک شخص نے آپ سے سوال کیا آئی الاسٹ لاج خدیؤ ۔" کون سی بات اسلام کی نظریں ایجی سے با ارشاد ہوا۔ "کفیوری النظمام کو کھٹ کا کوئی متن عوفت عَدَ مَن کَّدُونُونُ دَاری وسم اللے اور مادواقت کو ہی " ایک اور مدیرٹ بس است نے فرمایا ہے کہ ا

لَّن تل خلواً الْجَنَّة حَنَّىٰ تومنواً ولَن تومنوا حتى تعابِّوا ، الاادتُّهم على شيئ اذا فعلم و انعابُ تُنَهُ ، افشوا السلام بلينكم (مسلم) مركز مبت بين مراوكر بيان والسكيمي نور كم مراد بيان والسكيمي نور كالم بيب تك تم مومن نوب اورايان والسكيمي نور كالم بيب بيب بيب بيب بيب ومات نوراكوا والرايان والسكيمية

## کرنے نگو <del>گ</del>ے وہ بات یہ ہے کہ کہس ہیں سلام کرنا عام کروو<sup>ی</sup>

سلام میں بہل کرنا اورسلام کا جواب دینا فودکے لئے اور اگرجاعت بے توسقت کفاپیسے، بعنی اگر جاعت بیں سے ایک آدمی نے سلام کرلیا توسب کی طرف سے سلام کی سنت اوا ہوگئی، لیکن سنّت کا تواب حاصل کرنے کے لئے سب کا سلام کرنا ہتر ہے۔ امام ابومنیفڈ کے نزدیک اگر کسی سواد کی ملاقات بیا بان میں بیدل چلنے والے سے ہوتوسوار ہم ، ازم ہے کہ وہ سلام کرے تاکہ بیدل چلنے والامطائن ہوجائے۔

سلام کی ابت دا کرنے وال دوطرح سے سلام کے الفاظ اواکرسکتاہے السلام علیکم اوسلام کی۔ پہلاطریقہ افغنس اورسنون سیخواہ وہ ایک شخص ہویا کئی ہوں ، سسلام کی ابتداعلیک السلام سے کرنا مکردہ سہے۔

مردمسي جان عورت كوتنها كي يسلام مرد ن دان درب ہاں یا وہ صور تیں جن درب ہاں یا وہ وہ میں یہ کی الکروہ سے اللہ کرے دونوں کرے دونوں صورتین تاجا کزین بخلاف محرم عورتوں کے مبنی سلام کرنامنت ہے غسل خانے کے اندر سلام كرنا عروهب اوراسس سسلام كرنے وائے والى واب ند ديا جائے توكنا و بنيں ہوگا۔ بوتخص بلندا وازس قران شريف بره ربام ويادين مساكل بيان كرابروا دان اجركيفي معروف بو بابوخطبه سن ربا بويادا عظائقه يركرر با بوان سيب صور تول بين سسلام كرنا محروه سيراوراكر كوفئ سسلام كرسے توجاب دينالازم نہيں۔اگركوئی تخص جاعت ہیں سیمکسی خاص شخص کا نام کے کرسسلام کرے تواس پرجماب دینا فرض ہوجا تاہے جامت بیں سے کسی ایک شخص کے جاب سے فرض ساقط ہنیں ہوگا۔ وقعی درس دینے یا علم حاصل کرنے ہیں مصروت ہواہے مجی سسلام کرنام کردہ سے بہی مکم تلبیہ پڑھنے والے اور سوتے ہوئے انسان کے باسے ہیں مير وتخص ملانيه فسق وفجوري بتلام وياشراب ك نشفيس أس سلام كرناحرام سي-يون كوسلام كرنام كرده بنعي بالكربيرب كراعني سلام كيامات تاكدوه ادب سيكيس جھینکنے والے کو دُعادینے کا بیان تشیت کے معنی نیکی اور برکت کے لئے دعاکرنے جھینکنے والے کو دُعادینے کا بیان کے ہیں، صطلاح یں یہ اُس دُعاکہتے ہیں جب کی كويجينك آئے اور وہ الحديثُد كيے توسننے والا كتے يُرخَف النُّركيني النَّدتم بررحت نازل فرائے، اس حكم كامقصد بحى ايني مسلمان محائى سے دوستى والفت كا اظهار م اور يرمكارم اضلاق كى تلقين سيرص كے لئے اسلام نے ہرجھ کے بڑے معاطے ہیں ترفیب دی ہے۔

تشیت می فرض کفاید سے اسی طرح جیسے سلام کا جواب دینا۔ فرض ہونے کی شرط یہ سے کہ چینکنے والے نے اُنح دُولِد میں اُن اُلِم کُولِد مالی کل مال کہا ہوا اوریہ الفاظ سے گئے ہوں۔ اگر نہیں سنے گئے و تشیت میں واجب نہیں۔ اِس دُعالیہ نی پرحک اللہ کے جواب بین جینیکندالے کو بیکمنا فرض سے کیفو کو اللہ کا کہ کہ اللہ کا در تہماری معفرت فرملے آیا کہ کھی اُنگہ کہ اللہ کو کی کھیل کے کہ اللہ کا کہ کہ اللہ کا کہ کہ ایس کے تو کہ کی دوسری اور تمیسری بارکی چھینک میں یہ دعائیں کرنی چا نہیں اس سے زیادہ ہوں اسے تو بہلی دوسری اور تمیسری بارکی چھینک میں یہ دعائیں کرنی چا نہیں اس سے زیادہ ہوں

عورتوں کے متعلق مسائل وہی ہیں جوسلام کے ہیں، محرم عورتوں کومردوں کی طرح دعا دى جاسكتى سے اور عور تو الم الم ماسى طرح تشيت كرنا جا ميك -

## ثكاح كابييان

بھا ح محمعنی جمعنی باہم ملنے کے ہیں۔ درنوت کی شاخیں جب ایک دومرے سکا ح محمد علی شاخیاز سے تناکعت ملات جاؤ یسی ورختوں کا بجوم ہوگیا یا آبس بیں گؤمٹر ہو گئے۔ اس کا اطلاق لبطور مجازعفَد نکا ح بر ہوتاہے۔ عقد تكاح ايك معامله بيرص كروريد ايك مرداور ايك عورت كردرميان تعلقات اورحقوق كى تعيين موتى بيد ال باب اوريشته وارول كرما تدهن سلوك اولادكى تربيداورانسب کے بامبی روابط اور اُن کے حدود ارحت وشفقت، مدر دی دہبی تواہی اور ماکلی حقوق کی ادائكى كى استداموتى بيد ان خاندانى تعلقات كقائم موسف سے ادمى بے شرى اور بيعيائى سے بچیا ا ورظلم و زیا دتی کرنے سے یا زرہتا ہے۔ اسٹ المی خریعت نے جس جس رسٹ تہ دار کے بو حقوق مقرر کریئے ہیں انھیں ادا کرکے اجر و ٹواب کا مستحق ہوتاہے۔

ابتدائے آفرنیش سے فائدان کے وجوداور اس کے نشوونما کا مدار رسشتہ نکار پرسیدنکار کے ذریعے می دسشترداریان ظہور میں آتی ہیں اور خاندان بتناسع، يه نكاح كارشند تعلقات كواس ورج بمضبوط ركمتاسب كثرايك بارقائم بوجلنه کے بعد پیر قیامت بک بنیں اوٹھا۔ اسسلام بی اس سنٹے کی اتنی اہمیت وفضیلت ہے کہ اس كصيح طور برقائم ر كفنه الداس كى ذمه واربول ا ورحقوق كراد أكسان كعمل كونفل مبادلول كى شغولىيت سے افضل اور احسن قرار ديا گيا ہے ،

مشغوليت سيرافضل سے

ان الاشتغال به انضل من المقاتي بسير شغول بونانغل مبادتول كى لنوامثل العبادات،

(دوانحتادی ۲)

وُر ختار كتاب النكاح بين علمائ اسلام بين سے ايك مالم كا قول نقل كيا كيا ہے كه. جوعبادنیں بمارے سے ضروری قراردی گئی بی*ں اُ*ن بین نکاح اور ایمان کےعددہ كوئى عبادت ايسى بنيس بيرج وحضرت ادم مصرشروع موتى بواورهبتت تك سامتدرمتي بيوبه

ليس لناعبادة شوعت منعهدادم الحالات بشمه تشبتوني الحدثة الا النكاح والايمان.

اسی تعلق کی بنا برایک مردسی کاباب اورکسی کابیٹا بنت سے کسی کا دردااورکسی کابوتا ہوتا ہے ، کسی کاماموں کسی کاچیا اورکسی کا جائی ،کسی کا بہتوئی موتاسے۔ اسی تعلق کے ذریعے ایک عورت کسی کی مال کسی کی ناتی یا دادی کسی کی بیوسی یا جی سوتی ہے اورکسی کی بیٹی اورکسی کی بہن بتی ہے گویاسارے تعلقات نکاح کے دریعے پیدا ہوتے ہیں، نکاح کے دریعے ایک امنِنی اینا اور ایک بیگانه بگانه بن ما تاسیه ان بی تعلقات سے ۲ دمی بزرگوں کا دب حجوثوں برشفقت دیدردی وغمرگساری اعفت و پاکبازی اشرم و حیا، پاس ولی اظ اورافت ومجن کرناسیکھتاہے، بخیں تعلقات سے خانداتی نظام کی صورت گری ہوتی سے اگر کاح کے دسسته كاتقدس ملحظ ندر كحاجائ تويجرجومعا شره سيف كاتوأس بين نديمدر دى نظكسارى بوكى ندعضت وبإكبازى ندمحنت ومودت اور ندوش ضلفى اورخوش معاملكي بلكدان كى مكم لامرادق بےمہری وسبے وفاکی بدخلنی و بدمعاملگی بے شرمی اوربے عیائی جسی بذموم صفات پیدا ہوں کی اور باکیرہ واملی صفات کا معاشرہ وجودیں نہیں اسکے گا جواسفام کو مطلوب سے۔ قرآن میں اس رسشتین کا ح کواور رسشته دار اند تعلقات کو قائم رکھنے کی تاکید کی ای مے ارف د بارى تعالى سے ؛

يَأَيُّهَا النَّاسُ اثْغُوارَبُّلُم الَّذِي خَلَقُلُمْ مِنْ تَعْيُر قَاحِدٌ قٍ وَخَلَقَ مِنْهَارُوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا يِمَالَا لَيْتَارُ ا قَانِمَا ۚ وَالْتَقُوااللَّهَ الَّذِي تَمَا ٓ الْوُنَ بِيهِ وَالْرَاحَامُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمُ وسورهٔ نساء - ۱۱ رَقِيسًا ر

لوگو! اینےرب سے ڈروجس نے تم کو ایک ذات سے پیدائیاا دراسی کی مبنس سے اُس کا

جوڑ اببیداکیا اور ان دونوں سے بہت سے مردوں اور عور توں کو بھیلا یا اُس خدا سے

ڈروجس کا داسطہ دے کرتم ایک دوسرے سے اپنا حق ما نگتے ہوا وررشتوں کے
حقوق کا پاس و لی اظار کھو، بیٹک اللہ تمہارا حال دیکھتا اور اُس پر نظر کھتا ہے۔

بی علیہ السلام ان ایتوں کو خطبُہ کا ح کے موقع پر تلاوت فرما یا کرتے تھے تاکہ رسشتہ کہ

نکاح کی غرض اور اس سے جو دمہ وارمی حاکم ہوتی ہے وہ ذہن ہیں تازہ ہوجائے اور تعلقات
کے رشتوں کو جو اُسے اُن کے حقوق اداکر نے اور قطع رحمی سے بر بہنر کرنے کے اوصاف ایک
مومن ہیں بیدا بوں۔

الله تعالى نے اپنی فعمیں جوانسان كوعطافهائى بى ان كى نشائدى كرتے ہوكے فوايا ہے .
وَمِنْ اللَّهِ اَنْ حَلَقَ لَا يَسْ الْفُلِيدُ وَأَوْاجًا ﴿ (سور وروم ١٦) )

مینی اللہ کی نشانیوں ہیں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تہاری جنس سے تباری ہویاں بداکیں۔ دومری جگہ سورہ نحل میں ارشا دسے :

وَاللهُ جَعَلَ كُوْ يُثِنَّ ٱلْفُلِيدُلُهُ أَوْاجُ وَ جَعَلَ لِكُوْشِ ٱزْوَاجِكُهُ يَبَيْنِ وَحَفَدَهُ ﴿ (سور لان ٢٠)

لمافيه تهذيب الاخلاق وتوسعة الباطن بالتحمل في معاشوة ابناع النوع وتزبية الول و النفقة على الاقارب و البستضعفين و امغات العوم وتفسك ودفع الفلكنة عسته وعنهس؟

رشتہ تھارے سے اخلاق میں درستی اور کھار پہدا ہوتاہے اور اپنے ہل وعیال کا بوجھ برداشت کر کے اول دکی ترمیت کر کے اپنے رسٹنڈ داروں اور کمزوروں پر مال ترب کرکے اپنی بیوی اور اپنی ڈاٹ کو پاکباڈی اورعفت کے ساتھ برقسم کے فتنے فسادے محفوظ رکھ کے اس کے باطن میں وسعت اور بانب دگی بہدا ہوتی ہے۔

رامبانه زندگی استسلام میں بہندیدہ نہیں۔ آنحفرت صلی انڈولیدوسلم نے اطلان قرادیا ہے۔ "الشکاح من سنتی فیمن رغب عن سنتی فلیس منی (نکاح میری سنت ہے جوشخص اس سے منہوڑ تا اور میرے طریقے سے دوگر دانی کرنا ہے اُس سے میراکوئی تعلق نہیں) ۔ میاں بیوی کا تعلق جنتا پاکیزہ اور صبوط ہوگا اُتنا ہی پاکیزہ خاندان وجو دمیں آئے گا اور ویسا ہی پاکیزہ معاشرہ بنے گا جو ایک اعلیٰ تمدن کی بنیا دہے۔

استلام نے اخلاقی ہدایتوں اور قانونی بندشوں سے ان رستوں کونوش گوار اور صبوط بنلنے برزور دیا ہے۔ حدیث ہیں شیخیوں خیارک سالاہ لگہ تم میں وہ تخص بہتر ہے جواہل خانہ کے ساتھ مہست رہے۔

فقها کے اصاف نے کا حافات کے کا حافات کے کا جواسس اراد کے فقہی تعرفیت اراد ہے کیا جا اس اراد ہے کیا جا اسک ہوجا کے مدالے مردا کے عورت کی بلک متحد کے معنی ایک خاص شخص کا بلا شرکت فیرے ایک عورت کے جسم سے اشفاع کا مالک ہونا۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ قدرتی طور پر وہ اُس کا حقیقی مرا کہ جوجا کے کیو کا آلاد خاتون کا کوئی مالک نہیں ہوسکتا بلکہ اس سے عراد یہ ہے کہ صرف وہی اُس سے متمتع ہونے کا حق رکھتا ہے۔ تمنع کا حق خرید وفرونت جیساحتی نہیں ہے۔ بھریہ معاہدہ گوا ہوں کی موجودگی یں کیا جا تا ہے اور جس امر برمعاہدہ ہوتا ہے وہ حق استماع ہے ربینی خود مستفید ہونا نفع کسانا نہیں) اگر بڑھی کہی بیوی کسی تعلی ادام سے بیں کام کرکے یا وزارت کے عہدے پر فائز ہوگراس کا معاوضہ کماتی ہے تو وہ تمام و کمال اُس کا ابنامال ہے ، اُس کے شوم کا اس بیں کوئی حصہ نہیں کا معاوضہ کماتی ہے تو وہ تمام و کمال اُس کا ابنامال ہے ، اُس کے شوم کا اس بیں کوئی حصہ نہیں نہ نکاح سے اُس کا کوئی تعلق ہے۔ نکاح کا مقصد مرد اور عورت دونوں کو پاکبانی اند زندگی گزار نا اور

عصرت عفت کی مفاظت کرناہ ہے انکاح کے ذریعے اس تحفظ کی ضانت لی جاتی ہے۔ جب اپنے مقط کرنے ہے۔ جب اپنے اور مُحفظ کی جارہ اس کی تأکید کی ہے معصنین غیر مُسا فجین اور مُحفظ کی غیر مُسانعا ہے۔ حضن قلعہ کو کہتے ہیں بعنی حفاظت کی جگہ اور سقع کے معنی بہانے بعنی ضائع کرنے کے ہیں مصنین اور محسنات عزت وابر وکی حفاظت کرنے والے یاحفاظت کرنے والیاں ہیں اور مسافحین اور مسافحین اور مسافحین دو کو صوف اُس کے اور کو منا لئے کرنے والے یاحفاظت کرنے والیاں ہیں استمامی مسافحین اور مسافحین اور مسافحین کی مورت کو استاع کی اور اس کی اور س کی جائز ضروریات کو ہو اکر نے کی بنالیا ہو۔ مرد کو یہ تاکید ہے کہ بوی کو پاکباز رکھنے کی اور س کی جائز ضروریات کو ہو اکر نے کی کوششش کرے وروت کو تاکید ہے کہ مرد کی خواہش پوری کرنے کے اُس کے جائز صکم کی طاعت کرے۔

عقد نکاح بین شرعی طور برایجاب و قبول ضروری ہے اور یہ کہ عقد گواہوں کی موجودگی بیں ہو۔عقد مدنبہ (سول میرج) یامقررہ عرصے کے لئے اجارہ کے طور پر یا اسی طرح کا خلاف شرع عقد کرنا سب 'رنا ہے''، وریہ جرم قابل مزاہمے''

شادی سے بچے جس کی دجہ سے دوسروں کا استحصال اور اُن پرظام کرنا پڑے ا

وَلَيْسُتَعَلِينِ الَّذِيْنَ لِأَيْمِ لَمُونَ وَتَخَاخَتَى لِفِيهِمُ الله مِنْ فَضْلِهِ ﴿ الْوَرِيمِ مِن

جووگ سکاح نرکرسکیس اُ مخیس جائیے کہ خود کو گنا مور سے بچائے رکھیں یہ ان تک اللہ

اینے فننل سے اسمیں منی کر دے۔

البنه کرکسی کے بئے بیم کمن بوکہ مہراد، کرنے اور رزق صدل کمانے کے بئے وض ایس کتا ہو اور اُسے ندنیٹہ بوکہ بنیہ کاح کے گنا ہ میں مبتلا ہو جائے گا تواس پرشاح واجب ہوجا تاہے۔ کاح اس صورت میں سنت مؤکدہ ہوجا تاہے جب کوئی شخص سکات کی فو، میش رکھتا ہوئیکن پیخوام شن معتدل ہوا تنی شدید نہ ہو کہ گناہ کے ارتباب کا نوف ہو۔ ایسی حالت میں اگر شادی نہ کی جائے تو گناہ ہوگا بیکن ترک و جب سے کم ، تا ہم بر شرط بہرحال ضروری ہے کہ علال میں سے گھر جلائے۔ مہر اوا کرنے ورفین نہ وجیت بجالا نے کی قدرت رکھتا ہو ا گران میں کوئی شرط یوری کرنے سے عاجز ہوتو تھا ح کرنا نہ واجب ہوگا نہ سنت ۔

اگر کاح اس نیت سے کیا جائے کہ اپنے اور اپنی ہوی کے نفس کوگناہ سے بچائے تو یہ کارٹواب ہوگا • ثواب کہ ، نحصار نیت پر ہے۔مفدور و اسے آ دمی کو کاٹ کرنا نفلی ناز واسے افضل ہے کیون کے یہ اپنے نفس اور اپنی ہوی کے نفس کو قابو ہیں رکھتا ہے ،درحسول اول دکاؤیعہ

سے حس سے مدی کی تعداد میں ضافہ مؤندہے نیزید کہ کا ح تعمیر معاشرہ کا ایک جیتہ ہے۔

نکاح سشخس کے سے مبائ سے جے بحان کو ہش نہ ہو جیسے عررسیدہ تحف ور وہ جو تو ت مردم سے محروم موسینہ بدلکاح بوی کے افلاق پر بڑا ا ٹرڈ اپنے والا نہ ہو بلکداس کی عقب و آبر وکو محفوظ رکھنے کے سئے وہ لکن بڑ نکاح فننے کا سبب بن سکت ہوتو ایسے لوگوں کے لئے شادی کرنا حرام ہے۔ فور ن کے سئے ایسے مردسے نکاح حرام ہے بس کی کمائی حرام کی ہو۔ اگر ایک عورت کسی بدکار شخص سے اپنی عزت کے بارے بیں ڈرتی ہوکہ بنیے شادی کے وہ اس کو شار ن سے باز مہیں رکھ سکتی تواس پر واجب ہوگا کہ وہ کسی سے نکاح کرے۔

ا یست شخص کے لئے شادی کرنام کو وہ سے جونکاح کا خواہشمند نہ مود وراً سے ڈر ہوکہ وہ نڈ دی کے بعض مطالبات پورے نہ کرسکے گا اور شادی اَسے کارٹواب کی انجام دسی ہیں النع هوگی ـ اس میں تحاه مرد مو یاعورت اور اوله د کی *ارز* و مویانه مویـ شادی کمروه ـتِ.

منکاح کی بنیادتقومی اور پر میزگاری ہے بھاح کے رشتنہ بندھنے کا مقصدان حدود کے اندریا بندر مناہے جن سے تجاور یا تقصیر دونوں می رفیتے کے تقدس کوندا می کرد ہتے ہیں اگر اس مقدر کی تحمیل زموری موتو بچراس رشتے کو کاٹ دیزا ہی بہتر ہے۔

ا. عنت وعسمت کی حفاظت : کاح کادلین مقدید بس عنت دعست کی حفاظت کرنا سے جو سرمرود عورت کی فطرن ہیں و دبیت سے اسی کی حفاظت کے لئے اسٹوام نے زیا اور ترغیبات زیامتلائید بروگی ، بدنگایی بدجرا با ندبنی دل مگی اورید ننرمی کی گفتگواور اجنبی خور توں مروں کے اختلا ط کوحرام قرار دیاہے مرد دعورت دونوں کو پابند کیاہے کہ ایک ایسے صابطے کے ذریعے اسنے فطری تعلق کو قائم کریں کہ ان کی عندیت وعذت مجروح موسے سے بجائے محفوظ اور ماموں موجائے ۔ مور کا نسار کی حسب ذیل آینوں ہیں یہی صکم ہے:

أَجِلَ لَكُوْمًا وَزَّا وَيُولُونَ لَن تَلْتَعُوا إِنْهُوالِكُمْ الْمُعِينِينَ عَيْرَمَ وَجِنْنَ ﴿ وَالْمَارِ . تَهُمُ

قَ تَكُوْهُنَ بِدَنِ كَفِيهِنَ وَاتُوْهُنَ الْجُورُكُنِّ بِلْمُوْفِ تَحْسَفِهِ تَنْزِيَالْسَفِحةِ وَرَامَنَفِذتِ كَمَانِينَ (المهار ٢٥)

ان عورتول كما و و و ب سينكاح حرام سي ، خام خورتين في رسي ما و الي بي بشرطيك

تم مبردے كرا تغير تغير تكاح بيل لاؤ- آبروضا كرك والے شہر

تم اُن کے ذرو بس کی اجازت سے ک سے کاح کرواور ٹ کے مہردستور کے مطابق اوا

کروتاکہ وہ نیکل میں رہیں اور ندعصہ ن نظامیں اور نہ چوری چھیے کس سے نا جائز تعلق جڑیں۔

نبى كري صلى الشدعليد وسلم تے أوجوان توسے كوخطاب كر شے ہو سے فرم يور

يًا مُفْشَى الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الدوجوالو إتم يم جونكات كرف كالمات ر کھتاہے وہ نکاے کرے اس سلے کدام سے ئانىي نىچى دەرىشىرىگانىي مىخفۇنۇرىي گى اور حبلیں تنی استطاعت به بوده روسے رکم اکریں كاس سے خوامش نفسانی دفی مبنی ہے۔

مِنْكُمُ الْيَاءَةُ فَلْيَتَزُوُّجُ فَا نَهُ كَمُ غَضُّ لِلْبُهُو وَ ٱحْصَنُ لِلْعَبِرِجِ وَمَنْ نَهُ يُسْتَطِعُ فَعَلَيْهِ بِالصَّوم فَانَّه لِهُ وِجَاءُ.

ان تصریحات سے ظاہرہے کہ نکاح کامقصود عصمت وعفت کی حفاظت بدنگاہی اوربدگادی سے بجناہے اور نکاح کی ضرورت اسی گئے ہے کہ تقویٰ اور پر ہنرگاری بیدا ہو۔
۲۔ الفت ومحبت ، نکاح کی دوسری غرض طرفین میں خواہش نفسانی سے برط کر حبنت ، مودت محدد دی و خلساری کے جذیات پریداکر ناہے تاکہ دونوں کوسکون وراحت بیسر ہوکیونی تکاح کو نفلق محبّت کا رسٹ ترہے جس سے دونوں کو اطمینان وسکون نصبیب ہوتا سے اور دونوں اس محبّت کا حق او اکر نے سے لئے اماد و ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس الفت کو اپنی نشانی قرار دیاہے :

كين البيجة الدخلق الكوف الفيئم الناجا لتشكفوا البها وجعل بتينكم شؤةة

عُرِيعَيَةً ( مورة روم. ١٧ )

کس کی نشا نیوں ہیں ایک یہ سبے کہ اس نے تہنا رسی ہی جنس سے تہمار سے ہوڑ سے میدا کھے "اکہ تم اُن کے پاس سکون داصل کروا ور اس نے تہمار سے درمیان الفت و محبّت پرید ا کر دمی سبے ۔

هوَ آنَا فِي خَلَقَكُونِ النَّيْ وَبِعِدَةِ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْحَةَ لِيَسَكُنَ الْإِنَّا ﴿ (اعراف ١٩٥١) ومِي وَات هِيمِ مِن مَن يك جان سے تم كو بهد أكب اوراسي كي جنس سے اس كا جوڑا برنايا "اكدوداس كے يام سكون صاصل كرسكے ـ "اكدوداس كے يام سكون صاصل كرسكے ـ

مفظ مودت سرطرح کی محبت والفت کے لئے اور رحمت سرطرح کی ہمدردی مہر پانی اونج کسری لئے بول جا تا ہے اور لفظ اسکون سرطرح کے سکون کے لئے خواہ وہ مبنی ہو یا ڈسنی وقعبی استعمال ہوتا ہے ، اب دسچھئے کہ روجیت کا حقیقی نضور قرآن نے ان تین لفظوں ہیں پیش کیا ہے ، دوسری جگہ اس تعلق کولیاس کے لفظ سے تعبیر کیا ہے ،

هُنَ بِمَا اللَّهُ وَٱشْتُهُ يِمَاشُ لَهُنَّ ﴿ وَالسَّارُ وَالسَّالُهُ لَهُ مَا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

ده ( تبدر می بو یان ، تبدارے لئے باس بی اور تم اُن کے لئے لباس ہو

لباس کے مفہوم برغور کیجئے الباس جسم کو جھیا تاہے، اُس کو رینت درتاہے اُس کی عزّت و خوبصورتی میں اضافہ کرتاہے جسم کو سرمضرا فرات سے محفوظ رکھتا سے بعب زوجین کا تعلق بباس جسم کی طرح کا ہے تو لازمی تفاضا یہ ہے کہ دولؤں کو ایک دوسرے کا بردہ پوش ہونا جا ہیے ایک دوسرے کی زینت وا رائش بوناچا سیے ان میں ایساہی انسال موناچا سیے جو لباس اورم کے درمیان بوتا سے اس کے دوسرے کی تعلیق ومضرت کا احساس اور راحت وارام می بینجانے کا نیال مونا چا میکے۔
مونا چا میکے۔

برب بالمسيب سار حدود الندكاقيام: نكاح كى بسرى غرض بدمي أبديد بدر شند خداك مقره كرده حدودكو قائم كرنے كاسبب بوندكه أن كو توفرنے كا جنابخه جہال نكاح كا حكم دياكيا ہے وہاں يد تاكب بھي كي كئى ہے:

> آن يُعِينِمَا مُدُوْدَ اللهِ (بقره - ٢٣٠) كردونون الله كى باندهى بوئى صدون كوت ائم ركحيس ـ

> > سكاح وطلاق كے احكام بيان كرنے كے بعد كما كيا ہے .

وَمَنْ يَنْمَدَ حُدُودَ اللهِ فَأُولَيْنَ هُمُ الظَّلِيمُونَ فَ ( لِقَرْهِ ١٩٩٩)

جولوگ الله كے تائم كرده حدد دسے تجاوز كريں كے وہ ظالم بي :

اسی نے مسمانوں کو کا فروں سے شادی کرنا حرام قرار دیا گیا گیونکہ کافروں سے صدو دالہی قائم رکھنے کی قوقع نبیں کی جاسکتی، جنا مجد مشرک اور مشرکہ سے نکاح کو حرام کھر اے ہوئے کہ گیا ہے کہ وہ تم کو بھلے لگیں جب بھی اُن سے نکاح نہ کر وکیونکہ:

اُونَهِكَ يَدُ عُوْنَ إِلَى الدَّرِيَّ وَامَنهُ يَدُ عُوْلَالِ الْجَنَّةَ وَالْمُعْدِرَةِ بِإِذْنِهِ \* اسورهُ بقره الهما وه يوگ دوزرخ كى طرف بلاتے ہيں اور النّدتعالیٰ اسِنے حكم كے ذريعے جنّت اور مفقر كى دعوت دين أسع -

غرض نیدکداسدامی قانون بحاح افراد میں عفت و پاکبازی الفت ومحبّت محدردی وظگساری خدا کے عائد کردہ صدود وقیودکی پابندی اور بندوں مے حقوق کی پاسداری جیسے صفات ہیں۔ ا کرناچا ہتا سے تاکدایک صالح معاشرہ وجو دمیں کا سکے ۔

نکاح کے ارکان کارے دورکن ہیں جن کے بغیر نکات کی تعمیل نہیں ہوسکتی: ایک نکاح کے دورکن ہیں جن کے بغیر نکات کی تعمیل نہیں ہوسکتی: ایک ایجاب دوسرا قبول یعنی کسی بالغ عورت یا اُس کے ولی ہے دوگو اہوں کی موجود کی ہیں براہ اِست مردسے یاکسی بالنے مردنے بالغ عورت یا اُس کے ولی ہے دوگو اہوں کی موجود کی ہیں براہ اِست

یا وکسیل کے ذریعے کما کہ میں تم سے نکاح کرت ہوں اور دومرے نے اُسے منطور کر لیا تو دو وٰں میں رسشتهٔ نکاح قائم موگیا. مقد نکاح سے مراد ایج **ب قبول ب**ینی قول وقرار ہے . بھراس ایجاب<sup>و</sup> قبول کاباہم میوه مونا کی مزید امرہ جون دری میے گویا عقد شعی تین چیزوں بزند مے جن ہیں سے دوشتی ہیں بینی ایج ب وقبُوں اور تسیسری معنوی سیب بینی ایجاب کاربعط قبول کے سائڈ ان کے علاوہ دوسرے امورجن پرشرغاصحت نکاح کا نحصار سے وہ امورعقد کی ماہدیت سے بابر بين اور شرائط نكاح بين أم كاركان اليني اجزاك لا مُم نبين بين

نکاح کی شرطول کابیات کاری شطول بین سے بعض کا تعلق فینغد ، یج ب وقبول کے انکاح کی شرطول کابیات ، انفاظ ، سے سے انعف کا تعلق عاقدین و فیلین بحات ، و د لِعنن کا تعنق گو ہی <u>سے سے</u>۔

وہ عادین سے منعد کان ہو ناہے ، وقسمر کے مشہر صیب فیم ربعینی ایجاب و تبول ، ا (،) سر محجوم صدر إمنكات يا ننز ويزيَّ ت منسئق موب الله زُوَعُبتُ يا نَز وَعُبتُ الدوجيت مين ويا يا روجيت مين ما) يا تكان كرف واحده ك عورت سے کہا کہ قِحبِینی نَفْسَدُتْ آئم اپنے آپ کومیری روجیت ہیں دے دو، اورجوب مِين ذَ وَحْدِثُ بِا قَبِلُتُ بِ سَهْعٌ وَ طَاعُتَ أَدِينَ فِيرُ وجِيت مِين ديا. يا تبول كرب ياسد اورت بیم کرییا ، کهاجائے .

۱۲۶ کنابیک اغاظ حن سے منکاح کا ارا دہ ظاہر ہو ورگوا ہیں یہ مقصد محیتے ہوں مند مورت کے کہ میں بن نفس تبہیں مبد کرتی مول مراداس کی روجیت میں دین ہوا ورمرد کھے کہ میں نے قبوں کیا۔ یا یوں کیے کہ یں نے سنے نفس کا مالک تہیں بنادیا، یالڑکی کے باپ نے کہ کہ یں نے اپنی بیٹی ایک ہزار دویے (لینی مبر) بی تمیس دی اورم و نے جواب بیں کما کہ بی نے قبول كياتوان سبصورتون يس كاح بوجائكا الغاظ لكاز صيغهمانني يس كيابا بابكير عقد تكاح صيغه مض رع كے استعمال سيجي موجا تاسي بشرطيكه اس سے ديكاح كرنامرادمونه كه ا کاح کا و مده لبنامتلا کسی نے کہاسی این پیلی کومیری روجیت میں دیدیں اور مخاصب فيوب میں کماکہ میں نے روجیت میں وے دیاتونکاح ہوگیالیکن اگر مقصد وعد و لینا بخاتونکات صحت

ند ہوگا اگر کسی شخص نے بھیدند مضارع کہا کہ ہیں تم سے شادی کرتا ہوں اور اس نے جوا باکب کہ تم نے کرلی تو بل سٹ بدورست سے رصیف استقبال ہیں نکاح صیح نہ ہوگا۔

ا مام نُن فعی رحمتر نٹرعلیہ اورامام حثبل دحمۃ الترملیہ کامسلک یہ ہے کہ جب تک وہ الفاظ استعمال نديول جمعدران كاح يالخزوج سيفتنق بين نكاح درست نبيس بكن امام الكُ كرنزديك مفظمبه سيدنكاح موجاتات بشرطيكداس كرسامة مبركا وكركرد إجائه نندبركي کاولی کچھے کہ ہیں اپنی ہبٹی کو اشتے مہر کے عوض تمہیں مبد کرتا ہوں یاکو ٹی شخص کہے کہ آیا اہنی ہیٹی لشنف مبرك عوض جحت بمبدكرد يحبئه رامام الوصيف رحمة الله عليه كامسلك اوبربيان كباجا بيكاسير ا بجاب وقبول کے لئے و وسری شرط یہ ہے کہ یک ہی نٹ سے پس مو ور نہ کا ت سیم نہ موگا۔ ایجاب وقبول یک بهی محلس بین لازم بهوتے سے بیز کلت ہے کہ اگرم ووعور نند بیانور پرسدار جون ور جالۇرىپ رباسى درسوارمونے كى ماكىت بىل مقىد كارىكى تويىز كارى درست نە بۇگا بو ئىجداز اورموطر محى اسى معمين آفي بين كيونحه برتحد جلك بدل جداني سينداس كوريك مجس قرار نهيل وياجاسكنا البيته گرکسنخن نے ایک عورت کے پاس جود و مرسے نتہریں ہے تخر پرتھیبی حس میں اُس سے مفد کی ورخو سنت کھی اب اگر عورت نے اُس تحریر کو گوا ہوں کی موجود کی ہیں پڑھا ورکب کہ ہیں نے ا فی نفسس کواس کی زوجیت میں وے دیا تو سکاح منعقہ موجا کے گاکیونک سصورت ہیں بجاب ا قبول ایک ہی مجلس میں موالعتی وہ تجریر لبطور ایجاب ہے ، وراسے بڑو کر نبو ست کے ا غاظ کید گئے ہیں۔ ہاں گریہ تو کہا کہ میں فلات خص کی زوجہینہ قبول کرتی موں میکن بخریر گوا ہوں کے سامنے بنیں پڑھی گؤنکات نہ ہوگاکیونکصحت شکاح کے لئے گو، ہوں کا تحریرسننا شرحہ ہے۔ تحریج پینے وار

اگر موجود ہے اور مجس عقد میں انامکن سے تو بزر بعد تھے ہر نکاح درست نہ ہوگا۔ تیسری شرط ایجاب وقبول کے لئے بیسیے کہ دووں باتیں مختلف نہ ہو ، چنانچہ اگر ایک شخص نے کسی سے کہا کہ میں ابن بیٹی کا عقد تمہا رسے ساتھ ایک بزار رو ہے مہر پر کرتا ہوں ہو ، ب میس اُس نے کہا کہ مکاح مجھے قبول ہے بیکن مہ داس قدر، قبوں ہمیں ہے تو یہ نکاح منعقد نہ ہوگا ہاں اگر نکاح قبول کرلیا اور مہر کا ذکر نہیں کی تومنعقد موجائے گاکیونک اب فتلات بانی نہیں رہا۔ چوہتی نترط ایجاب وقبول کے لئے ہے کہ دونوں فرجین محبس نکاح میں اُنھیں من سکیس سندن

عقد باطل موگااس طرح کے وقتی نکاح کومتعہ کہتے ہیں۔

فریقین نکاح بیوی اور شوہر کے لئے ایک شرط صاحب عقل ہونا ہے بہذاکو ئی مجنون شخص فریقین نکاح پانچہ جس ہیں عقل نہ ہواگر عقد کرے تومنعقد نہ ہوگا۔

ایک شرط با نغ اور کار د بوناسے۔ اگرکوئی مجھدار نوکی یاکسی کاغلام مقد کرسے تو موجلے گالیکن اُس کا نفاذ لڑکے کے وئی یاخلام کے آقائی اجازت کے بغیر نہ ہوسکے گا۔

ایک شرط بدہ ہے کہ فریقین وہ ہوں جن کے آبس ہیں نکاح ہوسکے مثلاً جنتی جس کی جنس کا تعیین نہ ہوسکے مثلاً جنتی جس کی جنس کا تعیین نہ ہوسکے یا وہ عورت جو بھی عدت ہیں ہو باکسی کے نکاح میں جوائیسوں سے نکاح ہیں ہوسکتا۔
ایک مشرط یہ ہے کہ فریقین معلوم شخصیتیں ہوں اہذا اگر کسی نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح فلاں کے ماحظ کرتا ہوں اور اس کی دومیٹیاں ہیں تو یہ نکاح ورست نہ ہوگا جب تک

مبیٹی کا نام ندلیا جائے۔ اگر کسی کی بیٹی کا نام بجین میں بھدر با مبوا ور بڑی ہو کرنام کھوا ور ہوگی۔ موزوعف ندے وقت اس مے مشہور نام کا ذکر کیا جائے بلکہ زیادہ صحیح سے کہ دونوں نام سِتا کے

جا میں تاکہ ابہام ندرہے۔

چوننی نیاح میں مبرلہ زمی شرط ہے اس لئے ایجاب ونبول میں مہرکا ذکر ہونا چا سیے۔ شرط نمر تا کے مطابق آگرا بچاب وقبول میں اختلات ہوگا تون کا ح منعقد نہ ہوگا ۔

سب سے بہا بات یہ سے کہ شہادت مقد نکائ کے مشہادت مقد نکائ کے مداد کم سے کم دو ہو، دولؤں کا مرد ہو ناضروری ہے، ایک شخص کی گواہی سے نکاح درست نہ ہوگا، دو مورتوں کے ساتھ ایک مرد کی گواہی ضروری ہے۔ گوا ہوں کے کہ دو مالت احرام بین ہوں بلکہ اس حالت بیں مجبی گواہی درست سے کہ دو مالت احرام بین ہوں بلکہ اس حالت بیں مجبی گواہی درست سے کہ

محواموں کے لئے یا نے شرفیں ہیں (۱) عاقب ہونا (۲) بابغ ہونا (۳) آراد ہونا (م مسلمان ہونا

ده، زوجین کی بات کوسن سکنے کے قابل مونا۔

کواموں کا بادی النظریں معتبر ہونا کانی ہے۔ اگرز وجین کے نز دیک دونوں کو اہ بظاہر حتبر مشہور ہیں تو شکاح کے وقت اُن کا کو اہ نبنا درست ہے۔

حسطرح بالغ مرد اور بالغ عورت نود دوگوا بول كے ساھنے ايجاب الكاح بندر ليميد وكالت تورث كورت نود دوگوا بول كے ساھنے ايجاب الكام من الكام ال

ولی گرکنواری لڑک سے نکاح کی اجازت لے اور وہ خاموش رہے یار ونے لگے تواس کواجہازت سجھ لیاجائے گائیکن دکمیس کوصراحتّا اجازت لینا ہوگی۔

بیوه یا مطلقه عورت کی اجازت نکاح کے بارسے بیں صراحتًا ہو ناضروری ہے اسس کی خاموشی کورضا نہیں سمجا جائے گا ،اسی طرح بالغ الرکے کو زبانی ایجاب وقبول لازم ہے اس کے خاموست رہنے سے نکاح نہیں ہوسکتا۔ نابا بغ بیچے کی طرف سے دلی ایجاب وقبول کرسکتا ہے۔
ولی کا بیان نکاح کا دلی وہ سے جس کی موجود گی برن کاح کے جمعے ہونے کا انحصار ہوس کے ولی کا بیان بین کی اس بین کا حدے ہوئے کا حصیت کو دے بغیر نکاح درست نہیں، ولی یا تو باب ہوسکتا ہے یا جسے باب وصیت کو دے یا عصبی قرابت دار امام مالک رحمة النہ طلب نے ولی بالکفالہ کا اضافہ کیا سے بینی وہ تحف جس نے کسی را کی کیرورسٹ کی ہو۔

لڑکے اور لڑکی کا دنی سب سے پہلے اس کا باپ سے اگر باب نہ ہوتو ولیوں کی ترتیب دادیا بردادا اگران میں سے کوئی نہ ہوتو بجر سکا بھائی دلی ہے اگر گابھائی نہ ہوتو شوتی کہ بھائی بھتیجے نا بالغ ہوں یا نہوں تو بچر سکا بچا دلی ہوگاؤہ نہ ہوتو سوتیلا بچا اگر دہ بھی نہ ہوں تو سکے جیا کا لڑکا ، بجر سو تیلے جیا کا لڑکا اگران میں سے کوئی نہ ہوتو مجر باب کے سوتیلے جیا ادر اُن کے لڑکے قرابت قریبہ کے کہا ظریسے ملی الترتیب ولی ہوں مے اگر مذکورہ اوگوں یں سے کوئی نہ ہوتو بھر ماں ولی ہوگی اور ماں کی عدم موجودگی ہیں نانی بھرد ادمی بھرنانا بھتنے ہیں بھرسوتیلی بہن اس کے بعد ماں کی طرف سے سو تیلے سمبائی بہن بھر پھو بھی بھر ماموں بھرخالداد. اس کے بعد سجد بی زاد بھائی ماموں زاد بھائی اورخالدزاد بھائی علی استرتیب۔ ان میں سے ہرا یک دجو ولی بنے اُس) کوئ ہے کہ لڑکی کو شادی کر لینے بر مجبور کریں اور نا بالغ لڑکے بربھی بہی جن ہے سیکن لڑکے بربھی بہی جن ہے سیکن لڑکے بربھی بردہ مرباطورت کی میکن بھورت ہیں ہے لیکن جنون زود مرباطورت کے ابنے ہوجائے سے بعد اُسمیس ولی بنتے کاحق نہیں ہے لیکن جنون زود مرباطورت کے ایک بنادرست ہے۔

ولی کی قسموں کا بیان ولی کی قسموں کا بیان ولایت اختاص میں سی کابھی نکائ اُسس کی مضاور اجازت

ن کے بغیر کردسے دوسرا (۲) ولی فیر مجسے یوت بنیں ہے لیکن ابن کا ہونا لائری ہے۔ وہ اپنے انروں میں میں سے۔ وہ اپنے انروں کی تادی اُس کی اجازت اور صامندی کے بغیر تنہیں کرسکت ۔

جیبا کہ بیان کیا جاچکا ہے نابا بغ نوٹر کے اور مڑکیوں ہر باپ داداکو ولایت اجہار حاصل ہے لینی اُن کاکیب ہوا

ولايت إجبار كحشرائط

نکات بڑکے، در لڑکی بالغ ہونے پررد نہیں کرسکتے مینی وہ اُسے ماننے پر مجبور ہیں بیکن اسس کی چند شرطیں ہیں گروہ شرطیں ولی مجر ہیں نہیں ہائی گئیں تو بالغ ہونے کے بعد لڑکا یا بڑک کئے ہوئے نکاح پر مجبور نہیں ہیں (۱) ہے باک وربے غیرت آدمی جسے گناہ کرنے ہیں کوئی باک نہود دم، ایسال مجھ شخص جولائے میں اکر غلط میکہ شادی کر دے اس انتظام کر بائیے بازیا جنون کے مرض میں بستلہ جس کے ہوش و حواس درست نہ ہوں ، یسے اشخاص کواگر دلایت کا حق پہنچتا ہمی ہوتو اُن کا کریا جوال کا کہ یا طلب ہوگا۔

باپ داداج نے الم اور لاکے اور لاکے اور لاکے بخواہ ہنیں ہوسکتے اس فل بیت المجب الرکے اور لاکی کے بدخواہ ہنیں ہوسکتے اس کے ایم المجب کی وجہ کئے ایک ایک اور لاکی وجہ کئے ایک ایک ایک اور کے بیس مبتلایا ہوئن وحواس سے ماری ہوتو ایسا آدمی خود اپناہی خرخواہ ہنیں سے بجر المبن کا فیصل کا خرخواہ کہ ہوسکتا ہے اس کے ولایت، اجبار کے سلسلہ میں فقہائے وہ تین ترظیب لاکادی ہیں ان میں سے کوئی بھی باپ دادا کے ولایت اجبار کوئے تم کرنے کے لئے کافی ہے۔

اً گر دوره اولی قریبی و کی قریب نرین ولی کی موجودگی میں دوسرے ولی کا اختیار کی موجود گی میں کا ج کر دینویه نکاح اُس وقت تک درست نه مو گاجب تک قریبی وراصل ولی رضامت دی

نہ دینئے مشعا کسی لڑ کے یا لڑکی کا باپ موجود مختا اور اُس کی ماٹ نے اُس سے یو جیے بغیراپنی مرمنی سے نابا بغ مڑے بالڑکی کانکات کر دیا یا مجائی موجود تھا اور چیا یا بہن نے تاح کردیاتو اصل

وی بعیق ب یا مجانی کی اجازت ضروری بوگ ورنه نکاح فاسد سمجی جائے گا۔

اگر تربی ولی بر دفت موجودن مو وراس سے رائے عاصل کرنے میں تاخیر مورہی مو ا وربدا ندسیند بوکدمناسب رسشتناختم موجائ گانوایسی صورت بین دوسراد ف مجی نحاح کرسکت ہے میکن اگر اس سے رائے لی جاسکتی ہو نوکسی دوسرے و ی کا سے کر ناکس کی مرضی اور اجازت پرموفوت رہے گا۔ گرنا ہاٹ بڑے پائڑ کی کا خاسب رشنہ مگ گیا میکن ولی افرب بنے سی معقوں وید کے بامنف فرتی رغیش کی با ہرا جازت نہیں دے رہ ہوانوا س سے بعد کے ول قربب س کانے ے کرسکتے ہیں اسی رح گرولی قریب یا گل ہوجائے ہو و ربعید کونے کے کھینے كاافتيار ہوتاہے۔

اگرووبر برکے ولی موں مثل، دوسگے بھائی۔ اور دویوں بنی ناباح بہن کانکاح الگ الگ كرنايا ستة مون وجويهك كاح كرد بركاوهيم مان جاري و ، مردوون بك مي جد كرنا یا ہے ہوں نو دونوں کے مشورے سے نکاح نہیج ہوگا ، بغیرمشورے کے کیا ہو نکاح دورسے کی جارت پرموقوت رہے گا۔ اگر دووں نے ایک ہی وفت میں اس کا بی ح دوالگ الگ جسگہ کر دیا تو دونوں نکاح باطل سمجے جا میں گے م

ولی کو بیعت میے کرعقدار دواج کے لئے کسی کو اپنا تائم منام اوکیل ، بنا دسے .

کفارت کے معنی برابری کے بیل مین اوبین میں دینی معاشی اور معاشر فی مساوات اگریه نه موک و رفتنے میں استواری خوشگو ری

ورمبت ومودت بيد مونامشكل موجائے كا بونكاح كااصل مقتعد سے س لئے رسول سلصى ت عدیہ وسلم نے س کوملحوظ رکھنے کا حکم دیا ہے ، گاپ نے فرم یاکہ اچھے رشتے کا بنتخاب کرو اور ابی برابری والول بین نکاح کرد (ابن ماجه)

ایک مدیت پس اب نے برابری کی تعصیل فرماتے ہوئے فرمایا ا ذا ا تاکع من ترضو دبینے وخلقه فزوجود و إیک تفعلوا تکن فی الاسانی فلننه وفساد عریف دبن ابروری "جب ایساد شند آئے جس کے دین وافلاق سے تم مطمئن ہوتواس سے تکاح کر ہواگرایسا نہیں کردگے "و زمین پرفتند وفساد پھید گا ہے

ار است لام ، سب سے بہلی چزید دیمینا سے کہ دونوں عقیدے کے لحاظ سے مسلمان ہیں یا نہیں راگر دونوں ہیں اسلام کارشتہ نہیں ہے تو بچر نیاح کارشتہ قائم نہیں ہوسکتا۔ جو شخص قدیم سے مشرک یا کافر ہو یا مسلمان گھریں بہیدا ہوتے تھے اسلامی عقبدے کا قولاً یا فعلاً منکر ہونو دونوں کا مسلمہ راکی سے رہنتہ قائم نہیں موسکتا بلکہ ایساشخص نکاح ہیں و کحیسل اور گواہ بھی نہیں بن سکتا۔

۲۔ تقوی اور دیانت رعقیدہ درست ہونے سے بعدیہ دیکھنا ہے کہ اُس کے اضاف د اعمال اُس کے عقید سے کے خلاف نہ ہوں کیونی ایسا شخص اس شخص کا کفونہیں ہوسکتابس کاعقیده مجی درست بواور عل نجی بود بنی اعتبار سے بھی مسلمان ہواور عمی اعتبار سے بھی ۔ بدایہ بیں سے .

لانته من اعلى ، لمعَلَّمُو

امانت وہر میز کاری سب سے زیادہ عزّت و فخری چیز ہے۔ اور عورت کے لئے متو ہر کا کم نسب موناا تنا قابل صارم نہیں جننا اس کا عن اسق

والمرأة تعيرلغسق الزوج ون مَا تعبريضِعة نسب

فتح القديرين سيّ الصحيم النه اذا كان قادم أعلى النعقب على طويق العسسيليني يميح يدسب كداگروه بوى كوكھل نے پہنلنے ہرقا درہوتووہ اُس كاكفوسے ۔

(٥) بیستیر پینے میں مسری کا مطلب یہ سے کہ لڑے والوں کا بیٹر لڑ کی والول کے بیٹے کا ہم بلیسمجھاجاتا ہو۔عام طور پر ایک پیپٹے کے لوگوں کا رہن ہمن اورطرزمعا نشرت یکسال اورمعاننی اعتبار سيمي ملتى علتى مياس ليئررت تذنياح مين اس كاعتبار اور لحاظ ركھنے كى اجازت ہے۔اسلام ہیں بیشوں سے عزت اور ذلت کو وابست کرنا صحیح نہیں ہے بدایویں ہے:

ان الحوفة ليس بلازمة ويمكن التعول من الخسة الى النفيسة.

ابیشه کسی کے ساتھ چٹا نہیں رہنا۔ ومعمولی بیشے جھوٹر کر دومرا چھا کام کرسکتا ہے

نسب دودنت اور ببیند عزت و شرف کی بنیا د منهیں ہیں۔ اسٹ مام اگر انسان کو ترف وعزت كامستى قرار ويراب وتووى وتقوى كالخاط سيمف نسب ال يا يبين كى دجه اسكى كوصاحب عزوشرت بجنااس المى نقطة نظرتهي سع:

يَا أَمُهَا النَّاسُ إِمَّا عَلَمْ الْرُمِّنْ وَكُولُولُ فَي وَجَعْلُمُ اللَّهُ عُرَّا وَكُمَّ الْمُوكِدُ عِنْد

## والجحرات سهر)

وگو! ہم نے تم کو ایک مرد ا ور ایک عورت سے پریداکی مجھرتم کومختلف قوموں ا ورخاندا وں میں بانٹ و باتاکہ یک دوسرے کو پہیان سکو۔ تم میں و ہی زیاد دمغزز دمکرم ہے جوزياده متفی ا ورېرمېزگارىپے ـ

بعنی ذرائعِ معاش کے اختلات، زبان ومقام کے اختلات سے موکروہ اور تبیلے بنتے مکئے وه اس كف كدان أن أبس بين ايك دومرك كوميجان بيشد وراصنعت محرا مزارع و تاحيسر اور مختلف کاروباد کرنے والول بیں تمیز کرے اور زندگی کی ضروریات ایک دوسرے کے تعاون سے بوری کرے اسی تعارف کی وجہ سے قریب اور بعید رسٹنوں کا تعین اور ان کے حقوق کی اوالگی اور ہرایک کے ساتھ تعلقات کی توعیت کاعلم موتا ہے۔ تیقسیم رندگی کی اہم ضرور تول کو پورا كرنے كے علاوہ الناؤل كوايك ووسرے سے جُراْے ركھنے كا ذريع كرى ہے۔ يرتفسيم مركزُ عرّ ت و ذلت اشرافت ور ذالت کی بنیاد نهیں ہے ، ندمغرب کومشرق بر فوقیت ہے ندمرب كوعجم برية ايت ياكو يورب بريز كوكرے كوكائے بريرسول الله صلى الله عليه وسلم كاارت اوب الناس سواسسية كاسنان المشط يعنى انسان سب برابرب جييكنكى

لافضل لعرب على عجبى وَإِنْهَا كدندائ عرب كوعجى برفقيت نبيل الفضل بالتقوى دارد بلفرنتكوة من منيادم وتقوى بد

آل حضرت صلی الله علیه وسلم مے خود مجی غیر قریش میں شادی فرمائی۔ ابنی مجوبی زاد مین محصد حضت زینب کو حضرت زید کے ساتھ اور فاظمہ بنت قیس کو حضرت اسامہ بن زید کے ساتھ بیا با مالانک دونوں فاتونیں قریش میں قریش میں اور یہ دونوں بزرگ غیر قریش مونے کے علاوہ غسلام مجی روحکے سنھے۔

اس سے معلوم ہو تاہے کہ شرافت کی اصل بنیاد دین و تقوی پرہے سب پر منہیں۔ رشتہ کا حرکے وقت دوسری چیزی جی جیسے حسب و نسب عن وجمال مال و دولت بھی دکھی جا گئی ہیں گئی دیں و تعقوی پر ان چیز و سکو ترجیح نہیں دی جاسکتی۔ اگر ایک صاسب مال و دولت مرح کا ہمولیکن مانت و تقوی سے عاری ہوا و معلم دین سے ہے بہرہ اُس کے مقابل ایک غریب ناوار مگر صاحب تقوی اور دین کا علم رکھنے وال الڑ کا نشریعت ترہے تو ہ و و جا ہل لڑ کا عالی نسب ہی کیوں نہ ہو۔ ر د المحتار میں ہے :

علم کا شرف نسب کے شدن سے زیادہ قوی سے بربات س آیت سے ظاہر سے "کیا ملم رکھنے واسے وطلم ندر کھنے والے برابر موسکتے میں با کان شمین انعلم الّوی مسن شمین النسب بل لان آلایت «هـل کیسنتو مے الّک ثبی یغلَمُوْن وَ الّذِیْنَ کَا یَغِلَمُوْنَ

ایک سمان کے لئے لازم ہے کہ وولت ووجا بت اور نسب کے مقابلے ہیں امات ولقوی اور عسم کو ترجیح دے اسی طرح بیوی کے انتخاب کے بارسے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کا رہنا دہے :

ان البرأة تتكح على دينها و مالها وجمالها فعيبك بـذات الدّين تربت بـداك.

عورت سے کاح نین نوبیاں دیکھ کرکساہا تا ہے دین و خلاق ماں ود ولت من وجالہ تم لاز مادین واخلاق والی عورت سے کاح کرو یہنیں خیراور خوشی نصیب ہو۔ اس ارشاد کا مطلب به سبر که تین خوبیوں میں بہترین خوبی دین واخلاقی کیے اوراسی کو ارزاً منحوظ رکھاجائے تاکہ سسکون واطمینا ن سسرت وخوش بختی حاصل ہو امام مالک رحمۃ اللہ علیه مال، نسب اور پیشیر میں کفو کا لحاظ شرط نہیں قرار دستے اُن کے نز دیک کفویہ ہے کہ دویا توں ہیں دونوں برابر موں -

۱۱) مسلمان اور دبانت دار ہونا ۲۱) عیب دار نہ ہونا جیسے کوڑھ جذام یا باگل بن۔ اُن کے نفریے کے اعتبارے اگرایک لڑکی ایسے گھریں بلی ہوجس ہیں دین واضل قاور علم وفضل ہو اور اُسی ضاندان کا ایک لڑکا ایسے ماحول میں بلا ہوجس ہیں دین واضل قاور علم دفضل کا کافقد ان ہوتو خاندان کے انتزاک کے باوجود اُس لڑکی کا یہ لڑکا کفونہیں ہوسکتا اُسس کے برضعان اُگردومختلف برا در لیوں یا خاندانوں کے لڑکا لڑکی دین و، خلاق ورعلم وفضل کے اعتبار سے سم آ ہنگ ہوں تو دونول ، یک دوسرے کے کنو ہوسکتے ہیں۔

ا نسام میں نسب کا عنبارباب کی طرف سے ہوت نسب میں کفود کیھنے کاطریقتہ ہے ماں کی طرف سے نہیں۔ باپ وادا کا خاندان لڑ کا ویڑکی کا خاندان سے جو ہوگ نسب کی تلاش بین نخیال کو بھی دیجتے ہیں وہ غلطا کا رہیں۔

## صداق مهر، كابيان

قربن ہیں مہر کا نفظ استعمال نہیں ہواہے بلک نئذ قد استعمال ہواہے وَالتَّوالاتِّسَہُ ء صَدَ قَا جَهِنَ نِخْلَہُ أَاسِداق کے معنی ہیں ورست کرتا سچا کرنا۔ دوستی کرن۔ اظہار رنبت کیسے مال خرچ کرنا۔ مہر کے لئے نفظ صداق دسہ دیر زبر یا زیر) ہوں جاتا ہے اجو اِصدا ن کا اسم مسدر ہے، اس طرنِ اصداق کے معنی مہر دینے کے اورصد ق کے معنی مہر کے ہیں۔ گویہ مہر کو صداق اسس لئے کہتے ہیں کہ بیٹو ہرا وربیوی کے تعلقات کی دُرستی ہی تی اور دوستی کی عمل مت ہے۔

مہرکی تعربیت مہرکے اصطلاحی معنی اُس مال کے ہیں جو مقد نکاح کے بعد نورت سے مہرکی تعربیت مہر کی تعربیت منتبع ہونے کے عوض دیا جا تاہے۔ یہ مال یا تو نکاح کے وقت خورت کوفور آاداکردیا جاتاہے یا اداکرنے کا دعسدہ کرلیاجا تاہے۔ بہلی صورت میں مہر معجل کہاجاتا ہے اور دوسری صورت میں جرمؤ قبل۔ معجل مجلستے ہے بینی وہ چیزجو جلدگی جائے ادر مؤجبل اجل سے بناہے حس کے معنی وقت اور مذت کے ہیں۔

مبری مشرطین بہلی شرط برسے کرمبر مال کی قسم میں سے بوعیس کی قیمت لگائی جاسکے مبرکی مشرطین اس کی کم سے کم یازیادہ سے زیادہ مقدار کی کوئی صدمتعین نہیں ہے سنت

يه سے كەمىردى درىم سے كم ندمو.

دوسری مرط یر ایک باک شخ بولینی ملال جسے استعال بیس ل نادرست بوکیونی شرایت استعال بیس ل نادرست بوکیونی شرایت استدامی بین حرام جیزول کی کوئی تیمت بنیس ہے، گوغیرسلم کے نزدیک اُن کی قیمت بو جیسے مشراب اور سور وغیرہ ۔

تیسری شرط به می کدمال فصب کرده نه بو امال معصوبه کوم برقرار دینا درست بنیس میتایم مقد نکاح تو بوجائے گا اور عورت کوم مرشل کے مطالبہ کاسی بوگا۔

چوستی منرط پرمپ که و در دم را تامعکوم نه در پر شرط نهیں ہے کوخصوصیت کے سابھ چاندی یاسونا ہو بلکه مال تجارت معانور اراضی مسکان بھی حق مہر ہوسکتا ہے اور ان اشیاء کی منفعت کو بھی حق مہر قرار دیا جاسکتا ہے مثلاً بسکان یا جانور کا کرایۂ اراضی کی پدیا و ارتعلیم قراک کی اجرت وغیرہ ۔

م بہرایسی ضروری چنرے کہ اگر نکاح کے وقت مہر کا ذکر تہیں کیا گیا ہوتب بھی مہرش اداکرنا پڑے گا۔ مہرمثل کی تعریف آگے آئی ہے۔

مېر حیثیبت سے تر بیاده ته مونا چا میسے مہراتنا ہی مقرد کرنا جا سیئے جننا شوہر آسانی سے وجہیں ہوتی ہے۔ اداکر سے، عام طور پر مہرزیاده مقرد کرنے کی دو وجہیں ہوتی ہیں، ایک تو فرک نمائش، دو سرسے یہ بات کہ شوہر تورت کو طلاق نہ دسے سکے دونوں دہیں نزم قاادر عقل فلط ہیں، اگر مزاجوں میں اتنا اختلات ہو کہ دونوں کا ایک جگہ دم نامذاب میں جائے توکون کا ایک جگہ دم نامذاب تب بین جائے توکون کا ایک جگہ دم نامی دور ہوسکتا ہے جب شوہر عورت کا می دے کر اُسے دخصت کر دے۔ شرعی اعتبار سے بھی مرزیادة مقرد کرنے کی ممالفت ہے، دمول الدُصلی الله علیہ وسلم نے فرمایا :

اَعْظَم النَّكَاحِ بَرَكَةً ٱلْيَسَدُّوةُ مَوُّنَةً نياده بابركت ده نكات مع حس مين كليف ويرلينًا في كم سح كم بو

خود آنحضرت نے اپنے لئے مہرزیادہ مقرر کرناپ ندنہیں فرمایا۔ صفرت فاطف کام آپ نے بانخ سودر ہم مقرد فرمایا تھا۔ ایک درہم ہو تھائی توسے کے زیادہ موتاہے۔ یعنی تین ماشد دورتی۔ کل مرفاطمی ایک سواکنیں تولد این ماشہ چاندی ہوا۔ نبی کریم ملی اللہ علیہ وہم اس مقدار سے زیادہ مہر مہیں مقرد فرماتے ستے۔ اس چاندی کی جو تیمت رو پے بادوسسرے سکوں کے استبار سے بنے وہی مقرد کرنا چاہئے۔

حضرت عَرُ مُعَالِمُ وَمُالِمُ مِين جب تول برُها تولوگ بهت زياده هرمقر رکرنے لگے سختے آپ نے فرمايا که توقوم مقر رکرنے ميں غلونه کرد اگر به چيز دنيسا ميں باعث عزت وافتخار ہوتی ماہ خرت ميں زيا ده مهرکا ثواب ہو تا تو بني صلى الترعليہ وسلم اس کوسب سے بيملے اختيار کرتے۔

ا مام ابو منیفدر حمة انند علبه نے صدیف نبوی کی روشنی میں کم سے کم مبر حمیری کم سعے کم مقدار کوئی شخص اس سے کم قیمت کام مرحفر کرتاہے تواسے ندمحالہ ہوئے تین تولہ جاندی کی قیمت دیز چیے۔ گی کیون کہ یہ کم سے کم مقدار ہے اس سے کم مہر حقر رہیں کیا جاسکتا۔

زیادهٔ مهری کوی صدمقرر منهیں ہے مگر حبیبا کہ پہلے بیان ہوا مهر چینیت سے زیادہ نہ ہو نا چاہئے بینی اتنام ہر مقرر کیا جائے جتناوہ اس وقت یا مستقبل قریب ہیں اداکرنے کی صلاحیت رکھتا ہور اگر فخر و فروریا تھی اورغیر شرعی بنا پرزیادہ مبر مقرر کر دیا اور دل ہیں یہ خیال رہا کہ دینا تو ہے منہیں جتنا جا ہو مقرد کر دو تو یہ خت گناہ ہے۔ یہ مورت کاحق ہے اور حق مار سے کا خیال کرنا بٹر اظلم اور گناہ ہے۔

مہرمشل کے تعیق صور تیں نکاح وطلاق کے سلسلے میں ایسی پیش آتی ہیں جن میں مہرمشل دینا بڑتا ہے۔ ختل محمد مشل دینا بڑتا ہے۔ ختلا کھی نے نکاح کے وقت مہرکاذکر نہیں کیا تومہر معاف موگا بلکہ عورت کومہرمشل ملے گا۔ مہرمشل سے مرادم ہرکی وہ مقد ارہے جوعام طور پر اس کے کنبداور ضائدان میں مقرر ہوتی ہوئی ہوئی دھیال میں ننھیال میں نہیں۔ مثال کے طور بر مجومی مگی بہن یا جیازاد بہن اور ددھیال کی دوسری بیٹیال۔ اگر ماں اور خالد باپ کے خاندان کی موں تو ان سے مہرکا

اعتبار کیاجائےگار کسی لڑکی کامبر مثل اس عورت کے مہرسے متعین کیاجائے گا جوعورت اسیرت علم وسلیفدا ور دینداری میں اس کے قریب قریب ہواگر قریبی رمشند داروں میں کوئی لڑکی ان صفا کی نہیں ہو نود ور کے رمشند داروں ہیں جولڑ کی اس سے جیسے صفات کی ہوگی اس کامبر مرش قرار یا شے گا۔

مبرے متعلق بعض صروری مسامل انکاح کے وقت مہرکاتعین کیا جا چکا ہو تو طوت صحیحہ کے بعد پورام بردینا پڑے گا۔

۷۔ اگرنکا حکے وفت مہرکا ذکر نہیں کیا گیا۔ یام دیے مہرنہ دینے کی شرط لگادی اور نکاح ہوگیا دو قوں صور توں میں خلوت صیحہ کے بعد عورت مہر مثل پانے کی ستی ہوگی اور اگرعورت کا انقال جوجائے تو اس کے ورثہ اس کے ستی ہوں گئے بہی مکم اس وقت بھی نافذ ہوگا اگرم د کا انتقال ہوجائے نواہ خلوت ہوئی ہویا نہوئی ہو۔ (فت وی مہندیہ)

سد گرکوئی شخص نقد زفر کے بہائے غیر منقول جائد او شلا مکان زمین وی نیا منقولہ اموال مثلاً مکان زمین وی نیا منقولہ اموال مثلاً موٹر موٹر مائیکل یا سواری کا جالئی مقرر کرے توجہ کرسکتا ہے لیکن بتعین خردی ہے کہ کونسی زمین مکان ویا سواری مہریں دے رہا ہے۔ اگر مہم رکھا تو مہر مقرر نہیں ہوا۔ ہی کہ کا کے مہر مثل دینا مٹرے گا۔ روالمتار )

م ۔ اگر کمی ضدمت کو یا ایسی چنے کوج فی اوقت موج دنہیں ہے مہر شہرایا تو وہ م سوج نہ ہوگا مثلاً ، یہ کہا کہ میں عورت کو ج کم ادوں گا، یا تعلیم کاخریت برداشت کروں گایا خدمت کے لئے ایک خسا د مہ رکھ دوں گا توم ہرکی تعیین صبح نہ موگی اور ان تام صور توں میں م ہرمش اداکر ناپڑے گا۔

٥- دوشخص اینے لرط کوں یالو کیوں کا نکاح اس طور مرکه مرانیک دوسرے کی لڑکی کواسپنے لڑکے اسے کر لڑکی کواسپنے لڑکے سے کر دسے اور یہ تبادلہ ہی مہرمجھا جائے تو بیز نکاح فاسد سے اس کو " شکاح نبنغار" کہاجا تا ہے۔ جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما یا ہے دونوں کومبرمثل دینا الج سے کا۔

۱۰۔ اگر نکاح سے وقت کم برمقرر نہیں کیا گیا مگر ٹھاخ کے بعدمیاں یوی دونوں نے اپنی خوشی سے مہرمقر کر دیا تو وہی واجب ہوگا۔ مبرمثل واجب نہیں ہوگا۔

ے۔ نکاح کے وقت مہرمقرر کیا گیا مثلاً ایک ہزار بٹوہ سے بعد کاح کہاکہ میں ڈیڑھ ہزاردوں گا

تواب اُس براتناہی واجب ہوگیا۔ اگر نہ نے توفورت اُس سے مزید رقم کامطالبہ کرسکتی ہے اور اگر دہ بنیں اداکرے گاتو گہنگار ہوگا اسی طرح اگر غورت اُس سے مزید رقم کامطالبہ کہنگی ہے اور حصر مہرکام دکے سرسے معان ہو گئیا۔ اب عورت اس معان شدہ رقم کامطالبہ نہیں کرسکتی۔

۸۔ عورت کو بریشان کر کے ڈرادھم کاکراگرم دنے ہر معان کرالیا توالیسی معافی معتبر نہیں ہے۔
مہرعورت کی ملکیت ہے اور ملکیت کاکوئی حصر جب مک بخوشی کسی کو نہ دے دیا جائے وہ خود بنیں لے سکت ۔

۹۔ شوم اِدربیوی دونوں بانغ ہوں اور دونوں پکیارہ چکے ہیں پکرشو ہرفرائض َروجیت اداکرنے سے بسد ہے کتی جنسی خرابی کے بازر ہاتو اس صورت میں اگر مرد نے فحلاق دے دی یاعورت نے نکل فنغ کرالیا تو پورام ہراداکرنا ہوگا۔ البتہ اگر دونوں ہیں ہے کوئی ، بانغ ہے اور اس حالت ہیں نکاح صنخ ہوگیا یا طلاق ہوگئی تونصف مہرواجب ہوگا۔

۱۰۔ نکاح کے شراکط اور ارکان بورے نہ ہوئے ہوں مثلاً دوگواہ نہ رہے ہوں یا ولی جا کر کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے نے نکاح کرادیا ہو یا کوئی اور خرابی ہونس کی وجہ سے نکاح ف اسد قرار دیا گیا ہواور دولؤں میں علیحد گی کرادی گئی ہوتو اگر بیطلیحہ دگی مباحثرت کے بعد ہوئی سہے تو مہر مشل دین بڑے گالیکن اگر مباشرت نہیں ہوئی او مہر واجب نہ ہوگا اگرچہ فلوت صحیحہ بروکی ہو۔

مرداور عورت دولؤل بالغ بول اورانین تنهائی بین نجابون معلوت صحیحه کی تعرفیت کاب ام قصط که کی صتی طبعی یا شرعی مالغ مالغ مالغ ما برا شرت کے لئے نہ بوتواس تنهائی اور کیجائی کو ضلوت صحیحہ کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی مالغ موجود ہوجس کی تفصیل ذیل بیں دی جارہی ہے توضلوت صحیحہ نہ ہوگ ایسی تنهائی کو ضلوت فاسدہ کمیں گے۔

ری یادونون بین کورت بین سے کوئی ایسا بھار ہو کہ مباخرت مکن نہ ہویا قربین کوئی موا نع مبائزت مکن نہ ہویا قربین کوئی ایسا بھار ہو کہ مبائزت مکن نہ ہویا قربین کوئی احران میں سے کوئی احرام باند ہے ہوئے ہو، یا ان بین کوئی دمضان کاروزہ رکھے ہوئے ہو یا مورت جینی کی صالت بین ہو یادونوں بین کوئی نابا مغ ہو تو اِن جیسی صور توں بین یکھائی اور تنہائی خلوت صحیح منہیں خلوت فلدہ کہی جائے گی۔

یدرواج ہے کہ عقداور مہر کا تصفیہ ہونے کے بعد ہونے وال پیر ماوا کہتے ہوئے دال شوہر بیوی کو تحضیع تاہے جس کو دبیش کش یا چڑھا وا کہتے

ہیں۔اسی طرح بیری رواج ہے کر عورت حیثیت سے مطابق جہنر لے کر آتی ہے۔سوال بیرید ا ہوتاہے کہ کیام دیے تحفے کو مہر میں شمار کیا جائے یا نہیں ، اور کیام دکو بیری ہے کہ وہ جہنر کا مطالبہ کرسے ،

ہدیہ یا تحف جومرد کی طرف سے عورت کو بھیجا جا تا ہے وہ دو طرح کا ہو سکتا ہے کھا نے بینے کی جنری یا برتنے اور رکھ اُ مطا کر استعال کی جیزیں جیسے زیوریا ملبوس آواگر بہلی قسم کی اتبار کومردیه گمان کرے کہ اُسے مہریں شہر کیا جائے اور بیوی کیے کہ وہ مہر نہیں ہے بلکہ ہدیہ ہے تو بیوی کا کهنانشکیم کیا جائے گا کیونکہ مام رواج میں ان اسٹیار کوچرنہیں کہاجا تا۔ اسی طرح وہ جيزين عبنين جِرُّ هٰ وا كيت بن اس مين نحسنگن يا جوڙيان ياانگوسفي اور اس سُمَ سائھ نتيريني<sup> </sup>اور مجولداركيرا وغيره موت بب اعام طور براس كومهر شي كنت بلكديد ايك ببش كش سبع جوبيوى كواس لنتربعبي جانئ سيركدوه كمى اورخو استنكار كوقبول مذكرسة الب أكرم ديد دعوى كرسر كدكس مہریں شہر کیا جائے اور اس دعوے کی کوئی شہادت نہ ہوتواس بارے میں عورت جو بات مجیے أستقسم كها ليغربرت ليم كربياها ئے كا يعض علماء كہتے ہيں كد كھانے پينے كى چروں كے علاد مدوس تسم كتحفوا بادر بديول بين شومرك باستكومان لياج ستفح كالكركوني اورثبوت ندجو يس اكرشو بر قىم كى كى يى ئى يەاسى ادادىك سەديا تقاكى بىرى دىدى باجون تواسى كى بات كونسىم كرلياجا كالااب الرأس كالتحضا في بي توبيوى كوحق مع كدائس والس كردس اورينا مهر وصول کرلے اور اگروہ چیزختم ہوگئ سبے تواس کی قیمت لگا کرمبریں سے اسی قدر وضع کربیا جائے گا مگر ترجیح اس رائے کو ماصل ہے کہ مام دستور کو دیکھا جائے گا اگر تحفے کوم رنہیں قرار دیاجا تا تواسی کے مطابق علدر آمد ہوگا اگر کوئی اور ٹبوت بیش نیجا سکے۔

رہاجہنے کامسکلہ تواس بات کی صحت ہیں کوئی شک بنیں کرجس چیز کومہر قرار دے کرعقد کا ت کیاجا تا ہے اُس کا بدل بوی کے سواا ورکچے نبیس ہے لہنداسٹو ہرکو بیوی کی ذرات کے سوا اور کسی چیز (جہیز وغیرہ ) کے مطالبہ کاحق بنیس ہے میکن اگر کسی مبر پرعقد طے ہو گیا بھر شوہر نے ام ہرکے علاقہ اور کچھ رقم دے دی کہ اس سے وہ اپنا جہزتیار کرنے اور بیوی نے وہ رقم لے لی لیکن بغیر جہنر کے آگئی اور شوہر نے عرصہ تک اس برکچ نہ کھا تو یہ اس کی رضا مندی کا ثبوت ہے اور اب اُسے اُس رقم کے مطالبہ کا اجو اُس نے جہنر کے لئے دی بھتی ، حق بنیں رہے گا ور نہ وہ اُس کے مطالبہ کا 'فق رکھتا کھا کیونکہ وہ ایسے کام کے لئے دی بھتی جس کی انجام دہی خود اُس پر واجب بھتی اسس لئے کہ بیوی کے ضروریات کی فراہمی شوہر کا کام ہے اسی طرح باپ یا اُں نے اگر کوئی چنریا سا مان بیٹی کود یا ہوا وروہ اُسے قبول کر حکی ہوتو با ہب باماں کو بیٹی سے واپسی کام طالبہ کرنے کا حق بنیں ہے کیونکہ وہ بیٹی کی ملکیت ہوگئی ۔

معرمات نکاح دوسره دول کے لئے جن عور تول سے نکاح کرنا حرام ہے اُن کے دوسراوہ جن کا حرمات نکاح کرنا حرام ہے دوسراوہ جن دوسراوہ جن سے جیٹنہ کے لئے نکاح حرام ہے دوسراوہ جن سے عارضی طور پر نکاح حرام ہے جب حرست کی وجہ دور ہوجائے تو وہ حدل ہو ہاتی ہے پہلے بینے بر ترت کی وجہ بن شرکت۔

سنبی سنظ سنبین فسمی عور بی حرام بی ۱ ، وه حس کے او براور نیجے کی تمام شاخیں حرمت یں شال بین بینی ، ورال کی ایک ایک اوران سے اوپراور نیجے کی شاخ بین بینیاں فرساں بیتا اور ان سے اوپراور نیجے کی شاخ بین بینیاں فرساں بیتا اور ان سے نیجے کی اولا وسب ابدی حرام بین (۲) ماں باب کی بہنیں خواہ شیعی ہوں یا عسل آق یا اخیاتی ، بہنوں کی بیٹیاں اور بھائی یا اخیاتی ، بہنوں کی بیٹیاں اور بھائی کی بیٹیاں اور بھائی کی بیٹیاں اور بھائی اور ان سے پیجے کی اولاد (۲) واوا اور نانا کی شفیس کی بیٹیاں اور خال میں خواہ سکی ہوں یا سوتر بیلی ۔ نسبی محرمات کی گنتی بیم بیت کے بدا میں بھی جو بی اور خال کی رفیاں جو اور کی جرام تہیں ہیں۔ وادی اور نانی کی شاخ بین بین بھی بھر بی اور خال کی ک شاخ بین بھر بی اور خال کی ک شاخ بین بھر بی اور خال کی ک بیٹیاں جو اور کی جرام تہیں ہیں۔ وادی اور نانی کی شاخ بین بھر بی بین بھر بی بین بھر بی بین بین بھر بی اور کوئی حرام تہیں ہیں۔

شادی کے رشتے سے مجی تین فتم کی عور تیں جرام ہیں (۱) ہوی کی بیٹی نینی مرد کی سوئیلی بیٹی جس کوربئیب کہتے ہیں ا جس کوربئیب کہتے ہیں اور رہیب کی بیٹی اور اُس کی بیٹی کی بیٹی سب حرام ہیں (۷) نکار ہوتے ہی بیوی کی مال 'نانی اور دادی لیعنی ساسیس عرام ہوجاتی ہیں (۷) وہ تمام عورتیں ہوبایب کے حرم میں رہی ہوں۔ دودھ کے رشتے سے وہ تمام مورتیں حرام ہوجاتی ہیں جونسب کے رشتے سے حرام ہوتی ہیں۔ بعض صور آمیں متنفیٰ ہیں جن کا ذکر رضاعت کے بیان میں آئے گا۔

یہ وہ صورتیں بیں جو بستہ کے العورت کو ترام کردینے کی موجب ہیں۔

عارضى طور مرنكاح كورم ام كرين والى صورتين جندامور الي بي بن عارضى عارضى طور يرورت سينكاح وام بوماتليم،

(۱) بیوی کے ایسے رشتہ دارسے شادی جس کواگر مرد فرض کر لیا جائے تو بیوی اس سے سٹادی م شکرسکتی ہواس کی تفصیل آگے اربی ہے (۷) مشرکہ طورت ہوگئی اسمانی دین کی بیرو نہ ہو (۳) وہ طورت بوطلاق کے ڈریعے جرام ہو بکی ہو (۷) وہ عورت ہوئی کے سابتہ وابستہ ہو یعنی نکاح ہوا ہو لیکن رضتی نہوئی ہو یادہ عدت میں ہو (۵) وہ مردجس کی چار ہو یاں موجود ہوں یا چو تھی عدت میں ہو اس کے لئے بھی نئی شادی کرنا جائز تہیں۔ ان تمام صور توں میں اگر دجوہ مانے صلت بکل دور ہوجائیں تو نماح جائز ہوجائے گا۔

مصابره دینی ازدواجی رشته سے مصابره دینی ازدواجی رشته سے مصابره دینی ازدواجی رشته سے مصابر دیرجرام ہوجاتی ہیں ا مصابرت بینی میں سے ایک بہوبی بیٹے کی بوی سے حس کارشند بیٹی کے مشابہ ہوتا ہے۔ دوسری بوی کی بیٹی جر پہلے شو ہرسے ہو وہ مجی رسشتہ ہیں اپنی بیٹی کے برا برسی تنہ کی دوسری بوی وہ میٹی جو پہلے شو ہرسے ہو وہ مجی رسشتہ ہیں اپنی بیٹی کے برا برسی تنہ کی اپ کی دوسری بوی وہ

میں رہیں مراحب ہوروں ہی مسلم میں ہوری کی ماں کہ وہ اپنی مال جیسی ہے۔ مجی رہشتہ میں اپنی مال کے ما تندہے چوسمتی ہوسی کی ماں کہ وہ اپنی مال جیسی ہے۔

بہو ہونے میں بیٹے کی بیوی کی طرح ہوتے بڑلوتے او اسے پڑلواسے کی بیویاں شامل ہیں اگر باب کھی لڑکی سے شادی کر لے تو وہ بیٹے ہوئے ہے اسی طرح اگر بیٹا کسی مورت سے شادی کر لے تو وہ اس کے باب داد ۱ ، پر داد اوغیرہ سب بر ترام ہوجاتی ہے اسی طرح اگر بیٹا کسی حورت سے شادی کر لے تو وہ کس کے باب داد ۱ ، پر داد اوغیرہ سب بر حرام ہوگی خواہ خلوت میں ہوگی ہوئے ہو لیکن باب کی بیٹی اور کر سی خاوند کی مال بھی حرام ہوئی سے سوتی کی مال کی دوسرے خاوند کی بیٹی اور کر خاوند کی مال بھی حرام ہوئی سوتی کی مال کی حرام ہوئی سے سوتی کی میری اطلاق کے بعد ) حرام ہیں ہے۔ سوتی کی مال کی مال اور مہدی خاوند سے ہواوروہ ایک بیٹیا دو مرسے خاوند سے ہواوروہ

بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دبیدے تو اُس سے نیخص الینی ماں کا خادند ) نکاح کرسکتا ہے۔ اگر ایکٹی نے کسی عورت سے کاح کیا تو اس عورت کی ماں اور نانی سب حرام ہوجا کیں گی خو وضوت ہو کی ہویا نہ مونی ہو لیکن اس عورت کی بیٹی جب ہی حرام ہوگی جب ضلوت ہوئی ہو۔

دست ازدو ج سے بعض عور تیں جو حرام ، موجاتی ہیں ان کا ذکر ہوا۔ لیکن اگر باقاعدہ انکاح کے ذریعہ رشتہ نہوا ہوتو بری نیت سے سی عورت کو ہائد سکا ناحرام سے اور جواس حرام کا مرتکب ہوجائے تواس عورت کے لئے حرام ہوگیا۔

مرداورعورت کا تعلق مرمت مصابرت کے لئے تب ہی معبتر ہوگا جب عورت کی عرفورس یاای سے ٹرائد مو ۔ اگراس سے کم عر ہوتو بھر حرمت قائم نہیں ہوگی۔

اسندام نے بیض خراکھ کے ساتھ ایک وقت میں ایک سے زیادہ ایک سے زیادہ بیک سے زیادہ بیک سے زیادہ بیک سے زیادہ بیک سے زیادہ بی سے دیا ہے۔ ساتھ ہی میں کے مدید بیا ہے فاٹ خونگ اُن گا تَعْلِی اُن فَا مَن کُلُ اَنْ کُلُ اِنْ کُلُو اِنْ کُلُ اِنْ کُلُ اِنْ کُلُ اِنْ کُلُ اِنْ کُلُونُ اِنْ کُلُ اِنْ کُلُ اِنْ کُلُ اِنْ کُلُ اِنْ کُلُونُ اِنْ کُلُونُ اِنْ کُلُ اِنْ کُلُ اِنْ کُلُ اِنْ کُلُونُ اِنْ کُلُونُ اِنْ کُلُونُ اِنْ کُلُونُ اِنْ کُلُ اِنْ کُلُونُ اِنْ کُلُونُ اِنْ کُلُ اِنْ کُلُونُ اِنْ کُلُونُ کُلُونُ اِنْ کُلُونُ اِنْ کُلُونُ اِنْ کُلُونُ اللّٰ کُلُونُ انْ کُلُونُ اللّٰ کُلُ

الیبی دو عورتوں کا زوجیت ہیں جمع کم ناحرام سے حرام ہے کہ ان دونوں ہیں سے گر کسی کوم دنصور کر لیا جائے تو گان دونوں کا آپس ہیں نکاح حرام ہے کہ ان دونوں ہیں سے گر کسی کوم دنصور کر لیا جائے تو گران ہیں سے ایک کوم دنصور کر لیا جائے تو دونوں کا ایک شخص کی دوجیت ہیں جمع کر ان ہیں سے ایک کوم دنصور کر لیا جائے تو دونوں بھائی بہن ہوجا ایک گرون کا باہم نکاح ناجا کر نے سی طرح ایک لڑکی اور اس کی بچوہی یا ضا کہ جمع نہیں ہوسکتی اگر بھی ہے اس کا جہا یا ماموں ہوگا اور جمعتی یا جمع نہیں ہوسکتی ایک ہوئے ہی ہوسکتی اور جمعت ہیں جمع نہیں ہوسکتیں ہے جس طرح سگی بہنیں زوجیت میں جمع نہیں ہوسکتیں اسی طرح رض کر میں تو بھائی ہیں ہوسکتیں کیو نکہ ان ہیں بھی آگر ، یک کوم دفرض کر میں تو بھائی بہن کا رست تدی تم موجات ہے۔

اگر بیوی کا نتقال موجائے یا اُس کوطد ق مل جائے اور عدّت کا رمانہ گزر جائے تواُس کی

مہن سے یاضالہ سے یا بیعوبی سے اگر انکاح کرنا جائے تو وہ ٹکاح جا گزیمو گا۔ ایک وقت ہیں دونوں کرچہ کی اور در محان کی رچیز ہے جمل دیا ۔ علی جملہ کمال بیزار میں

كاجع كرناحرام بوگالاس حضرت ملى الله عليه وسلم كاار شادي.

لاتنكع المهوأة على عمتها لين كون ورت ابن بري بر رأس كر توبر ولاعة على بنت اخيها كانتكي المنتبي ولاعة على بنت اخيها بير رأس كنوبرس اللاي كرب فربر ولا المندى على الكبل، رست والي بوفي براور تهوفي ولا ترادل م

(ترمذی) برے رشنہ والی پر۔

لمِذاجن کوزوجیت بیں جُع کرناحلال بہیں ہے اگرایسی عورتوں کوکسی نے جمع کیا تو وہ عقد فنخ کر دیا جائے گا ، نسب کے دشتے سے جو نتادی حرام ہے وہی دود حد کے دشتے سے بھی حرام ہے بجزیند صورتوں کے جن کا ذکر دضاعت کے بیان ہیں آئے گا۔

مسلمانوں سے عقید سے کا اختلات ہیں صورتوں مختلف مذہرب کی عورت سے نکاح میں طاہر ہوتا ہے ()، دونوگ جو او ان (مورتوں ؟

(منٹرک مردوںسے (عورتوں کا) شکاح نرکر وجب ٹک کہ وہ ایمان نہ لابکیں) اس سے ثابت ہوا کوکسی طرح بھی مرد کا نکاح مشرکہ سے اورمسلمان عورت کا نکاح مشرک سے حلال ہمیں سوائے اس کے کہ وہ ایمان لابکیں اورمسلمالؤں ہیں داخل ہوجا ایک ۔

كتابير مورت سے مسلمان مردكونكات كرنے كى اجازت ان الفاظ بين دى كئى سبے: وَالْمُنْصَنَّ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن الللِّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللِي اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللِّهُ مِن اللَّهُ مِن اللِنْ اللَّهُ مِن اللِّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللِّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللِمِنْ اللْمُنْ اللِمُنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللِمُنْ الللِمُ مِن اللْمُنْ اللْمُنْ ال

نیک عودتوں کی صراحت کے ساتھ کتابیہ کے ساتھ نکاح حلال ہونا تابت نہے، قرآن نے دوباتوں کی قبید دنگائی مِنَ الَّذِیْنَ اَفْرْتُوْالدُّحِتَابَ بِعِنی وہ واقعی اپنے نبی اور اُن بر

روب رون چیرون رون بیون او دوسری بدکه ده مصنات اپنے کوتید کا حیں رکھنے نازل شدہ کتاب برایمان رکھتی ہوں 'دوسری بدکہ دہ مصنات اپنے کوتید کا میں رکھنے

والی بعنی پاک دامن ہوں۔جہاں یہ دونوں خرطیں ہنیں پائی جائیں گی یا ان کے بائے جانے بی شک ہوگا و بان کاح کی اجازت ہنیں دی جائے گی جس کی متا میں عہد نبوی اور عهد ملفائے

رات دین میں ملتی ہیں۔

اگرمیاں بیوی بیں سے کوئی شخص ضدانخواستنداسلام سے مرتد ہوجائے یاکوئی دوسسرا مذہب اختیار کرئے تورشتہ نکاح ٹوٹ جا تاہے۔

اگر کوئی مشرک جوڑا (میاں بیوی ، ساخہ بی مسلمان ہوجا ئیں آواُ ک کو نیبا فکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

اگرایٹ خص نے ابنی بیوی کو تین بارطلاق دبدی تین طلاق والی عورت کی حرمت توده اس کے لئے ملال نہیں ہوسکتی جب تک کہ

وہ عدت گزرنے کے بعکری اورسے کا ن نہ کرے اب اگر دور اِنٹوبرخلوت صحیحہ اور مباشرت کے بعد اس کو طفاق دیدے توعدت گزرنے کے بعد دہ پہلے شوہر کے لئے صلال ہوجا کے گی سے دو مراف دندجس نے عورت کو پہلے خاد ند کے لئے صلال کردیا تحلّل کہا جاتا ہے۔

وقتى نكاح يامتعنه كالم متعدا وركاح مُوقِّت ايك بى هم اس بارك مين جاروب مُه وقتى نكاح يامتعنه كينزديك اختلان نهين -بنياداس كاح كى يدم كدا فازات لام

ہیں سلمانوں کی تعداد مقوش محتی اور امنیں دہمنوں کا دفاع کرنے سکے لئے مسلسل سنفول در ااہرا المقارات المام لانے سے بہلے من مالات میں عرب کے واک بلے سمتے وہ عور توں سے انہماک کا دور عقا، شادی کرنے برکوئ بابندی نہیں متی، برشخص متبی جا ہے عور تیں کرسکتا مقالیسے وال جب حادات بنگ سے دوچا رموئے تولامحالہ وہ ان تام تقاصوں کو اِوراکرنے سے حروم ہو گئے جن کی آزادی اعنی ماصل بھی بجروین میں داخل موسے کے بعد ایک مسلمان اسنے فطری اورانتھ ادی مطالبات کونٹربیت کے اندررہتے ہوئے پورے کرنے کا پابند ہو محیار شربیت نے نزاکو قبط خاحرا م قرار دیدیا به بداخروری بخراکدهالاب جنگ می وقتی تقت احنوں محدمطابق مشرعی احکام ہوتے تاکہ فطرى تقاضون كوان سيريم المنك كياجاسكنا يحاح متعه ياوقتى نكاح كى نوعيت كان وقتى احكام ک برج حالتِ جنگ میں مصلحتا دیئے جاتے ہیں تو بہتی بنیا دیجاح متعدی خرعی اجازت کی ۔ بیساکه سلم منزیف کی حدیث سے جو مبرو مسے تابت ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کرمبس سال ہم کو فتح حاصل ہوئی ورہم منتے ہیں واخل ہوئے اسی سال ہیں دسول الڈیسلی الشرعلیہ وسلم نے لیکا رح متعه کی اجازت دی بھی بھرا بھی ہم وہاں سے نکلے نہ مھے کہ ہیں اس کی ما نفت کر دی گئی ۔۔ اس روایت میں برصراحت موجود بر کروه حکم وقتی اور حالات جنگ کی ضرورت کے بیش نظر مخالے نیز ابن ماجهی به حدیث مروی بے که الخضرت صلی الله علیه وسم فرمایا ،

ا بے دوگو! میں نے بیشک متعد کی اجازت دی اْلِاَسْتِمْتُنَاحِ اَلَاَ وَإِنَّ اللّهَ حَوَّمُهَا ﴿ مَمْى لِيكِنِ اللَّهُ تَعَالُ سَے اب اسے قيامت تک کے سے حرام کر دیاہے۔

كَيْكَةُ كَاالنَّاسُ إِنِّي هُنتُ الْذَنْتُ فِي إلى يُؤمرِ الْقِيَامَةِ ـ

اور بيعين عقل كے مطابق مے۔ مغربیت نے زناكو بدترين جرائم بيں سے ایك جرم قرار دیا ہے اور ایسے عل ومنوع قراردياب يس سي كالشبري ياياجك:

زناكے ماس بھی نەمپیشکو بلاستنبہ یہ کملی

وَلِأَنْكُمْ يُواالِزَ لِي إِنَّهُ كَانَ فَرِحِشَةٌ وَسَارَ

معصیت اور بُری راه ہے۔

د بنی امراتیل ۱۳۲ سَنك

برا رشادخدا و ندی اسپیموضوع برکا فی سے۔ اس طرح اگرکسی عود ت سے ایک مقررہ مقرت سکے سئے اح كياكيا مثلاً الك ماه ايك سال يادوي ريادس يس كى قيد لكاكر توبد تكاح حرام جو كا واس عورت

سے مہا خرت کرنے والازنا کام تکب ہوگا اور اسی مزاکا مستی ہوگا جو تربید ہے۔

رضا عت کی وجہ سے نکا ح کا حرام ہونا ادبید بیان کیا جا چکا ہے کہ نشنے

مصاعت کی وجہ سے نکا ح کا حرام ہونا سے جن سے نکاح حرام ہے ان سے رضاعت

کرشتے سے بھی نکاح حرام ہے۔ رضاع کے عنوی معنی پستان سے دود ھ جی نکاح جہ بین مضعتها۔

جس کسی نے عورت کا گرب ہے ہی کے پستان سے دود ھ بیا توعربی ہیں کہتے ہیں مضعتها۔

دائس نے اُسے دود ھ بلایا) اگر جانور کا دود ھ دو ہا اور بھر کسی نے اُسے بیا تو یہ نہیں کہ جاسکتا کہ

مس نے دود ھ بلایا۔ جہاں تک معنی کا تعلق ہے اُس ہیں یہ خرط نہیں ہے کہ بستان چوسے والا

بی یا بھ ہو۔

بی یا بھ ہو۔

اصطلاح مشرع میں اس مفظ محمعنی کسی عورت کے رضاعت کےاصطلاحی معنی دودھ کا پسے ان فی بینے کے بہیل میں جانا ہے تب ك عردومال معنى جيس ماه سے زياده نهو اس تعربه سے اُن يُوں مين مون سن كى جاور كا دودھ بیا ہورضاعت ثابت ہمیں ہوگی اور وہ بجتر جس نے ۲۲ ماہ کی عمر موجانے کے بدر کسی عورت کا دود صربیا ہواس کی رضاعت دوسرے بچوں کے ساتھ نہیں ہوگی، یہ رائے تم م فقماری اورصاحبین بینی امام ابوطیعفر کے دونوں شاکردوں کی سے۔ اگرچہ امام صاحب نے مدّت رضاعت ڈھائی سال بعنی تیس مہینے قرر دمی ہے۔ لیکن صاحبین کی رائے کی حایت میں قوی ترداسیل موجود سیے جس کی تفصیل ببرسے کہ مدت رضاعت کے بارسے ہیں اللہ کا رات د ہے۔ وَ الْوَالِدَاتُ يُوضِعْنَ اَفُلَادَهُنَ حَوْلَيْنِ كَاصِلْيْنِ (مَائِسِ ابِي اولدكو يورے وَّا مال دوده بدائيس) دومرى جَكْر متدياك فرما تاسيح وخَلُط و فصاَلُت ثلاثُونَ شَهُراً " (بیط میں رہنے اور دود ھے قیمرانے تک کی مدت تیس ماہ ہے . دونوں آیتوں کی تطبیق اسس طرح ہوتی ہے کدمدّت مشیر خوار گی دوسال اور جمل کی کم سے کم مدت چھ مہینے ، حضرت عسی خ في حضرت عثمان كويهى مطلب اس أيت كابتأيا تقا اورحضرت عثمان في سى تفيير كوسليم فرويد میکن امام ابوحنیفر<sup>و</sup>نے اس آیت سے ایک اورطرح استندلدے فرما باسے کرحمس کی متریت اور وودھ جو اُنے تک کی مترت دولؤں الگ الگ تیس تیس مہینے گویا رشاد باری کامنٹ زیادہ سے

زیادہ مدّت کا تعین کرناہے کم سے کم مدّت مراد نہیں۔ امام صاحب کے نزدیک جمل کی مدّت مجی زیادہ سے زیادہ تیس مجیئے تک ہوسکتی ہے ۔ ۔۔۔۔۔ اور خیرخوارگی کی مدّت مجی تیس ماہ کب مان جاسکتی ہے اس طرح اگر ڈھائی سال کی عربک کا بچے بھی کسی عورت کادودھ ہے تو وہ اس عورت کا دودھ بیٹنے والے تمام بجول کا بھائی ہوجائے گا۔

دوده کی تشرکت سے نکاح کی حربت کا حکم فران میں مخرات کا بیان سورہ نسادیں دوده کی استراک کی حربت کا حکم کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے،

وَالْمُولُكُوالَيْنَ الشَّعْنُكُمْ وَأَخْلِكُمْ مِنْ الرَّصْلَاقِ السَّارِ والسَّارِ والسَّارِ والم

تہداری وہ مائیں جینوں کے تہدیں دود در بلایا اور تہداری رضاعی بہنیں تم بر حرام کی گئی ہیں۔

رسول الناصلی الده طلیه دسلم نفر مایاست بهوم بالوضاع ماییم من الولادة دُخاری) دیشند رشته نسب کی دجه سے حرام میں وہ رضاحت کی دجه سے مجی حرام ہوجاتے ہیں) بینی (۱) مل وادی نانی (۲) بیٹی اور نواسیاں (۳) بہنیں سنگی اور سوتیلی (۴) بہن کی بیٹیاں (۵) بھا تی سنگے باسوتیلے کی بیٹیاں (۲) مجومیاں (۵) خالائیں۔

رضاعت کی مرترت اور اس کا مکم رضاعت کی مدت دو برس سے دو برس سے کی مرترت اور اس کا مکم کے کہ دود و سانا ناجائز نہیں لیکن اگر کمی عورت کے کمی کمزور اور کم طاقت بینے کو ڈھائی برس تک دود ھیلاد یا تو وہ بھی رضاعی مال استیم کرلی بائی اس کا خا و ندرضاعی باپ اور اس کے لڑکے لڑکیاں دود ھیئیے و الے بیئے کے بھائی بہن ہوجا کیس گے۔ رضاعت کا بہر رشند اس وقت قائم ہوگاجب بیئے نے کسی عورت کا دود ھی دھائی برس کی عرکے اندر پی لیا ہو تو او مسلسل ہیا ہویا صرف ایک بار ہی، دود ھی کے جند قطرے ہی اس کے حلق ہیں گئے ہوں سب کا حکم برابر سے لیکن ڈھائی سال کے بعد دود دھ پینے سے رضاعت نابت نہ ہوگی۔ مرت مذکور کے اندر اگر نیخ نے عورت کی جھاتی سے مندلگا کر نہیں بیا بلکھ عورت کی جھاتی سے مندلگا کر نہیں بیا بلکھ عورت نے بینا دور ھائی کا کر نہیں بیا بلکھ عورت نے بینا دور ھائی کا کر نہیں بیا بلکھ عورت نے بینا دور ھائی کہ اس کے مند میں ڈال دیا حتی کہ اس کے مند کے باک ناک میں بھی دور ھاڈال دیا جب بھی صفاعت کا رضتہ قائم ہوجا کے گا۔

منہ اور تاک کےعلما وہ کسی اور ڈرایعے سے دودھ سینجنے کا تکم کان یا آئے میں ٹبکایا یہ انجکشن کے ذریعہ دماغ میں بہنجا ، یا صُقنے سے معدے میں پہنچ گیا یا ایسے ہی کسی اور غیر فطری طریقے سے اگر دودھ پہنچ جائے توریث تذریفاعت قائم نہ ہوگا۔

کسی عورت کا دودھ پانی یا دواہیں ملاکر کئی بیخے کو بلایا گیا تو اگر دودھ کی مقد ریانی یادواسے کم تھی تورشا کوت تابت مہیں ہوگی لیکن اگر دودھ کی مقدار زیادہ متی اور پانی یادوا کم تو رصنا عت ثابت ہوجائے گی۔ اسی طرح اگر عورت کا دودھ بکری یا گائے کے دودھ بیں مغاکر بلایا گیا تو بھی مقدار کو دیکھاجائے گا اگر عورت کا دودھ زیادہ تحت آتوہ ہاں بینے کی رضاعی مال ہوجائے گی اور اس کے بیتے اس کے رضاعی حال ہوجائے گی اور اس کے بیتے اس کے رضاعی جائی بہن ہوگئے۔

عورت کادودھ دوایں ملاناجائز نہیں اورائیی دوا کا کھانا اور لگانا ترام ہے کال ور انکھ میں بھی عورت کا دودھ ڈالناجائز نہیں ہے۔

كنوارى لولى جسى كى عرفز برس سے زيادہ مواگراس كے دودھ نكل آئے اور وہ دوبرس سے كم عروالے بيتے كو بلادے تو بدلاك اس بيتے كى رضاعى مال موجائے گى اور اس كے تمام رشتے اس كے ليئے حرام موجائيں گے۔

اگرمعتبر شهادت سے صرف عورت کو بینر جب گیا کداس کا فاوند اس کا دو دُھ شریک ہے ای ہے اور فاوند با ہر کئیا ہوا ہے توجب وہ واپس آئے توعورت ہرواجب سے کداس سے علیا کدہ سے ا بہال تک کدوہ با قاعدہ عقد فسنے کرلیں یا قاضی فننج کرا دے عورت کے لئے یہ مجی حلال نہیں ہے کہ رضاعت کا فیصلہ ہونے سے پہلے کمی اور سے شادی کرنے۔

اگردودهه کی سنسرکت کی اطلاع خاوند کو بوگئی اور پی می کونهیں ہوئی توخاوند پر واجب ہے کہ دہ بیوی سے میلیٰحدہ رہے کیو بحداب مباخرت گذاہ ہے۔

اگر کسی ایک معتبر عورت نے میاں اور بیوی کو بتا یا کہ دو بوں نے ایک عورت کا دو دو ہیا۔ ہے تو چارصور تیں ہوسکتی ہیں :

ا دونون (میان اوربیوی)، س کی بات کوسیح مان ایس تو نکاح فاسد بوجائے گذاب اگر مباشرت نہیں ہوئی سے تو نون کے ساتھ میں ہمر مباشرت نہیں ہمر کی سے تعورت اس صورت میں ہمر کی مستحق ند بوگی اور اگر مباشرت ہوجی ہے تواعلان کرکے علیٰ حدثی واجب سے اگر خود ہی جمعا ند ہوں تو قاضی ہرواجب ہے کہ ان میں علیٰ حدثی کراد سے کیونکہ اُس عورت کی بات کو پیچ مان لین اس امر کا قرر سے کہ عقد فاسد ہوگیا۔

۲۔ اگردونوں اُس عودت کی بات کو تھٹلادی تواس صورت ہیں نکاح فاسد نہیں ہوگا لیسکن احتیاط اس ہیں ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے الگ رہیں تا وقتیکہ کوئی لیتینی فیصلہ نہ ہو جائے۔ بھراگر یہ اطسفہ ع اُسمنیں میا نشرت کے بغیر ہوئی ہے توخا و ند برکسی مہرکی ادائگی واجب نہیں ہے تاہم افضل بدے کہ نصف مہرادا کردے اورعودت کے لئے بہتر بیرے کہ اُس ہیں سے بچھ نہلے اوراگر یه بات مبانترت کے بعدمعلوم ہوئی نوطے تندہ مہرادرمہر مثل ہیں سے جو کمتر ہواس کا داکرنال زم ہے، ایام عقدت اور دیگیر اخراجات اداکرنالازم نہیں لیکن بہتراور افضل پیرہے کہ وہ بھی اد ا کردیئیے جائیں۔

ساد آگر اُس عورت کی اطلاع کوخا و ندهی مان مے لیکن بیوی اس کونرمانے توعقد فاسخ ہوجائے گا یکن خاوند برم ہرواجب الادار سے گاخوا ہ اطلاع کو بالعبد میں بیکن خاوند برم ہرواجب الادار سے ہوگی۔ بیکن علیحہ کی خاوند کی جانب سے ہوگی۔

ہ۔ تیسریصورت سے برمکس اگر بیوی اُس اطلاع کوسے مان نے لیکن خاوند اُسے جھوٹ بنائے توعقد فاسد نہ ہوگا۔ بہتہ بیوی کو بیوش ہوگا کہ اس کے لئے خاوند کوتسم دلاسے اُگر وہ قسم کھانے سے ابحار کرے توان ہیں علیحدگی کمرادی جائے گی ۔

یہ مسائل اس صورت میں ہیں جب طلاع دینے والی عورت معتبر ہولیکن اگر وہ قابل متباً نہ ہوتو اُس کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ، بھڑھی ، گر دولؤں میاں بیوی نامعتبر گوا ہوں کی باتوں کو مان میں یاصرف فاوندمان نے تو نکاح فاسد ہوجائے گا ورمعاملہ شتبہ ہوجائے گا۔ اس ئئے احتیاط کا نقاضا بیرے کے علیمہ و ہوجائیں۔

مذکورہ سائل گواہی سے تعلق ہیں، رہامعاملہ اقرار کا تو اگر میال بیوی دو نوں نے رضاعت کا اقرار کرلیا بنو ہ رضاعی بھائی بہن ہونے کا یاس بات کا کہ دودھ پلانے والی ایک دوسرے کی ماں یا بجو بی یا خالہ وغیرہ ہے تو اُن کا تکاح فیخ ہوجائے گاخواہ یہ اقرار مباشرت سے پہلے کر ہی یا بعد میں۔

اگراقر رصرف فادندگرت سے تواس کے اقرار برعمل کیا جائے گا جب تک دواس سے رجوع نہ کرے ارجوع تب ہی کہ اندا ہو کہ ا رجوع نہ کرے ارجوع تب ہی کر سکتا ہے جب اس نے تاکید اُ اقرار نہ کیا ہو لینی یوں نہ کہا ہو کہ یہ سے ۔ اگر یہ سے بیا یہ کہا کہ بین ہے ۔ اگر اُس نے اس فرح ہندی کہا درجو کی کہا تھا اور جو کی کہا تھا اُس سے بلٹ گیا یا یہ کہا کہ ہیں نے جس بات کا اقرار کیا تھا وہ فلطی سے کیا تھا تو ایسی صورت میں رجوع کر لینا درست ہوگا اور وجیت باتی رہوع کر لینا درست ہوگا اور وجیت باتی رہے گی۔ اگریدا قرارصرف بیری کی طرف سے موسللہ یہ کہے کہ بیں اُس کی دود صرشر یک بہن ہوں تو اُس کا کہنامعتبر نہیں ہے۔ اگر اُس نے اپنے اقرار پر اصرار کیا اور خاوند نے اُس کوط لماق دیدی توامام مالک کے نز دیک وہ مہر کی حصتدار نہ ہوگی کیونکہ اُس نے خودعقد کے فاس ر ہونے کا قرار کیا۔

دوده بل فروده بل فی شهرادت وده میداند مید کنزدیک رضاعت کی گواہی دوده بلانے دالی تبول کر لیجائے گی بشر میسکددہ

دوده بلائے کی اُجرت کامطالبہ تہ کرے تاکہ فود غرضی کا الزام عامکر نہ ہوا ور اُس کی گواہی درت نہ ہوگی جب تک یہ فترالکط نہ یائی جائیں:

ا۔ رضاعت کا وقت بتائے کہ اس نے فلال وقت دودھ بیا بخاکیونی مکن ہے کہ اس نے اس کے مس کے اس نے اس کو دوسال سے کم ہو۔

٧- دويجى بتائك كه اس فكتى بار دود صيلايات.

۲- وه درمیانی فاصلے می بیان کرے۔

م. وویرمی بتائے کدودد صفح آتوں سے اُترا اور بیے کودیکھاکہ دہ اُسے بوس سایا گھنٹ نے رہاہے اوردود علی افاقع بیٹے کے بیٹ میں بہنچا۔

رصاعت کے افرار کی گواہی کے لئے بدخروری ہنیں کہ بہلے یدعلوم کیاجائے کہ وہ عورت ذات کمبن (شیروار) ہے۔

وات بی رمیرور کے ۔ رضاعت کے بارے میں زوجین کے اقرار کو قبول کرنے کی ایک شرط یہ ہے کہ جس بات کا وہ اقرار کرتے ہیں اُس کا ہونا مکن ہو۔ اگر کو کی تخص دود ھے کہ شتے سے بیوی کو بیٹی کہدے اور

وه عرين أس سے بڑی بيت وير خلط بياني مولى -

رضیع کے حقیقی کھائی بہن کا مکم رضیع لینی جس نے دودھ بیا ہے اُس کا نکار گرضعہ رضیع کے حقیقی کھائی ہوں کا محمد ا (دودھ بلانے والی) اور اُس کے شوہراور اُس کے شوہراور اُس کے خونی رست تداروں سے جائز نہ ہو گا لیکن رضیع کے دو سرے جائی بہن عبغوں نے ہس خاص مرصنعہ کا دورہ دھ بہیں بیاغواہ دہ حقیقی ہوں یا سوتیلے یارضاعی اُن کی اُس مرصنعہ کے لڑے واکیوں مرصنعہ کے لڑے واکیوں

سے شادی ہوسکتی ہے۔

رضع کے نڑکے نوگیاں مرضعہ اور اس کے شوہر کے لئے حرام ہیں کیون کہ رضع کے بیکتے مضعہ اور اُس کے شوہر کے پوتے پونیاں اور اُس کی ہموی بہو ہوگئی 'اسی طرح رضیعہ کے بیکیے مرضعہ ور اُس کے شوہر کے فواسے فواسیاں ور اُس کا شوہر دا ماد ہوگیا اور ان سب سے شادی حرام ہے' اس شعر ہیں یہ قاعدہ کلیہ بیان کر دیا گیا ہے جسے یا در کھنا چاہئے۔

ارْجانب ِثیردِه ہمدخولیش اندحرام ورْجانب شیرخواره رُوحِیان وفروع

اسلام عورتوں کو سے ایک سے کو سے ایک سے ایک کا سے میں بدھار کھنا جا ہتا ہے کیونکہ صحابہ اورخود رسول انڈھ سے نکی سے بہدنوی میں صحابہ کرائم کی بویاں جب بہوہ ہوجا بیں تو دوسر سے صحابہ اورخود رسول انڈھ سے المادھلیہ وسم اس کا خاص کا فاص کا فار کھتے کہ وہ بغرکسی مرد کے جوائن کی حفت وعصمت کا محافظ ہونہ دہ ہنے پاکس اس کا خاص کا فاط ہونہ دہ ہنے پاکس اس کی مثالیں برکٹرت ملتی ہیں۔ قرآن کے اس ارشا در کے مطابق کہ وہ ایکھو اللہ یا عمل من خدر اپنی قوم کی ہوا کو سے شکاح کر وہ اس کا بہت کی کم مطابق کہ وہ ایکھو اللہ یا عمل من برست کے دندگی نہ گزار ہے۔ بیوہ کے لئے عدت جار ہیئے دس وں معنقہ کی عدت تین حیض اور حاملہ بیوہ یا مطلقہ کی عدت ہوئے کی بید کش ہے بھی کا میں کہ متا ہو ہے۔ اس کے بعد وہ دو سرائکاح کر مسکتی ہے اس مقردہ مذت کے ختم ہوئے سے بہلے نکاح کر نا مرام ہے۔

لقد تعالی کارٹ دسے الآن کا کہ کہ میں کا دشتہ کی گارٹ دسے اکٹرانی کا ایکنکے الآن ابنیاتے الآن ابنیاتے الآن ابنیاتے الے کئی اور را نمیہ کے نکاح کا حکم او مشتہ کی آئے از تاکر نے وال بجز زائیدا ور مشرکہ بورت سے متمتع کرنے کے مقتور دسئے ہیں ان کے علاوہ کسی اور طریقے سے بعنی مقررہ صدود کو تواکر یا تعنی قائم کو الصطلاح خردیت میں زنا کہ ملات ہے اور اس کی شناعت میں درجہ سے کہ اسٹ می معالنہ والیسے مردو عورت کو قبول کرنے سے باز رمبتا ہے جولوگ شعی تو انین کے مامند نم ہوں ان کو شریب نواہی ایسا مردو

قراردیتی ہے اور انھیں وہی حیثیت دیتی ہے جایک شرک کی حیثیت ہو۔ جنا بخد زا نبر کے لئے کوئی عدّت نہیں۔ اگر اُس کوحل رہ گیاہے تو اُسی کے ساتھ کاح ہوسکتا ہے جس کا حمل ہے سیکن اگر کوئی دوسراشخص اُس سے نکاح کرے تو اُسے مباخرت نہ کرنا جا ہیئے تاکر حس ہیں اخت لاط واقع نہ ہو۔

کفارت اور مہرکے بیاب میں ستی بیاب کور کفارت اور مہرکے بیا نات میں بہت ہی باتوں کا ذکر کیا ہے اور معاشرتی حقیت کیا جا جا ہے ہے اور می کی معاشی اور معاشرتی حقیت کے کھا فلسے دسٹند بنکا م قائم کرتے وقت بیش نظر مہنا جا ہئیں۔ اطلاق و دیا نت کا تقضا ہے کہ مشاوی کے مواقع براسران سے بھا جائے کیونکے دیئیت سے زیا وہ جعل کیا جائے گا وہ برانی فی اور بوجو بڑھانے والا ہوگا اور مرسرت کے بجائے رنے وغم میں اضافہ کرے گا۔ آئے ضرت نے فرما باز عظم المناح برکت البسوہ صوّن تک رسب سے نیں اضافہ کرے گا۔ آئے ضرت نے فرما باز عظم المناح برکت البسوء صوّن تک رسب سے خیس اطراک نکاح وہ سے جس اس تر ہو ، یعنی اوی برائی فی وربار کا سبب زیموں ہو آگر ایس نے فرما یا کہ کرو گے تو فک کن فی نشاہ و نساد ہر یا ہوجا کے گا برائی موال کی سے اپنی اور کیوں کا دی مواز ایس نے فرما یا کہ کا در ہون ایس مادہ کم خریج اور اضافی صو و اس ان ارشادات ہیں واضح کر دیا گیا کہ شادی بیاہ کی تقریب کو نہایت سادہ کم خریج اور اضافی صو و سے ایس دی بیاہ کہ نے در بیاہ کی تقریب کو نہایت سادہ کم خریج اور اضافی صو و افراق سے ان در ہون اجا ہی بہت سی در موم اور فیر ضروری جہنے وقعض مادی خواہشات کی پیراکردہ ہیں دیں و اضاف کری واسط نہیں بلکہ اُسطے تباہ کن بیا ہو کہا ہوں ہیں۔ ان اضاف سے ان کاکوئی واسط نہیں بلکہ اُسطے تباہ کن بی ہوں ہے۔ ان اضاف سے ان کاکوئی واسط نہیں بلکہ اُسطے تباہ کن بی ہوں ہوں ہونے ہونے کا مدر ہونا جا سیکھ کو واسط نہیں بلکہ اُسطے تباہ کئی ہیں۔

یدام سنگری است کے دبی کریم سے کہ جب نسبت طے کی جارہی ہو، تو ہونے والی یوی کود کھے لیا مضعہ رامنگری استے۔ بنی کریم سنی الند علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ چارصفات میں ہے ہی بھی میں مصفت کی بنا پر ایک مردکسی عورت سے نکار گرتا ہے جسس وجال مال وُدولت فالدانی وجات دین و آخل اللہ ہو اللہ و آخل میں اور اللہ و آخل میں اور میں والی کو حاصل کر کے میں وہوا و تاکہ ہول کی سے محروم نرمو) در حقیقت میں چاروں باتیں دکھی جاتی ہیں اور دیکھنا میں جو جہائے ۔ میں عورت ہیں ہواروں صفیتی موجود ہوں تو بہت خوب سے دم کر وجر ترجیح چوتھی صفت سے جو ہمیٹ باتی رہنے والی ہے، دوسری صفتیں عارضی اور طدختم ہونے والی ہیں اس

کے ملاوہ وہ الیے ہیں کہ اگر دین واضلاق نہ ہوتوہ ہاعث عذاب ہیں دنیا ہیں ہی، ورا خرت ہیں ہیں۔ آب نے فرمایا الگ نیا کلھا متاع کو خیر مناج اللّه نیا الْمَوْ اُق الصّالِحة وَلَا اللّه نیا الْمَوْ اُق الصّالِحة وَلَا اللّه نیا الْمَوْ اُق الصّالِحة و للت نیک و منا کو ہوی ہے، اس ادر خاوست دیا دولت نیک اور صالے ہوی کا دنیا کی ہم ہیں دولت ہونا متند میں ورمحض ہسن وجال اور دولت وجاہ والی عورت کو یہ درجہ حاصل ہمیں ہے اور نہ اس کی سے ورمحض ہسن وجال اور دولت وجاہ و دولت کتنے دن باقی رہے گار جبکہ نیکی اور مسلاح کہی فروال استفام ہیں اللّه کا وحدہ وہے إِنْ کیکو گؤا فرال استفام ہیں اللّه کا وحدہ وہے إِنْ کیکو گؤا فرال استفام ہوں کے منافر والی استفام ہوں اللّه کا وحدہ وہے إِنْ کیکو گؤا خص سے مفر الله کو دولت کی منافر کی اللّه کا وحدہ وہے اِنْ کیکو گؤا خوال استفام ہوں کی اور اللّه منافر کی اللّه کا وحدہ وہے اِنْ کیکو گؤا افراد ہو اور دور دور کو کی منافر ہو اور کی منافر ہو اور دور کو کی منافر ہو اور کی منافر ہو اور دور کو کی منافر ہو اور کی منافر ہو اور دور کو کی خوال کی منافر ہو کہ کی منافر ہو استفرائی ہوجائے اور وہ مرد خورت کو کسی قدر در کی مسلم ہو اس می درائر کری ہو اس کی درائر کی منافر منافر کی منافر ہو کہ کہ انہ منافر کی منافر ہو کہ کہ استفرائی ہو ہائے اور وہ مرد خورت کو کسی قدر در کی منافر ہو کہ کہ استفرائی ہو ہائے اور وہ مرد خورت کو کسی قدر در کی منافر ہو کہ کہ استفرائی کی درخورت کو کسی تو تو دور کی در کی در کی در کی درخورت کو کسی تو تو دور کی در کسی کر کی در کی در کی در کی در کی در کی کی در کی کی در کی کی در کی کی در کی کی در کی در کی در کی در کی کی در کی کی در کی کی در کی در کی در کی در کی در کی کی در کی در کی در کی در کی در کی در کی

مثادی کے سلسلہ میں رائے ویٹا کے عیب و مزدے تعلق کرنا اور شورہ لیناستھن سادی کے میں اور شورہ لیناستھن سے اور جس سے مشورہ کیا جائے اسے صحح رائے دینالازم سے کیونکہ حدیث ہیں سے المستلفا مؤسس (جس سے مشورہ کیا جاتا ہے وہ اس نت دار ہوتا ہے) السی صورت ہیں واقعی عیوب کا فاہر کر دینا غیبت بہیں ہے۔

کسی کے پیغام بر بیغام دینا جائر نہیں سے اگر کسی سلمان فرنے کسی سلمان بورت سے شادی کرنے کی ہات جیت شروع کر دی ہو توکسی دوسرے سلمان کواس جگہ بیغام ہنیں دینا چاہئے جب تک ان کی بت جیت نتم نہ ہوجا کے بنی کریم سلم ان ترطیہ وسلم نے فرمایا ہے لا پخطب المسجل علیٰ خِطبة اخید حتیٰ بنکے او بلزك دبنادی (کوئی مرد اپنے بحالی کے بیغام براس

وقت تک بیام ندو ہے جب تک کاح کر لینے یا ندکرنے کی بات کے نہ ہومائے۔)

منگنی کی رسم اداکرنے کا جودستور ہے مثلاً مطائی ، میزی ، مجل اور نقدر و بید یا زیور کا ایداوینا اس کی کوئی اصل نہیں ہے بلکہ یہ اسراف ہے جس ہیں بعض رسوم مکروہ تحریمی ہیں ادر بعض مکروہ تنزیبی۔ لہذا ان سے بچے رہتا جا ہئے۔ عورت کا تعلیم یا فقہ ہونا بہت اجھی صفت ہے بشرطیکہ اس سے مقصد اصلاح حال اور بچی ایس اخلاقی صفات اور تعلقات کا احترام بیدا کرنا ہو۔ وفتر اور سیاست کی کرمی پر سطانا اور معاشی ذمہداریاں عورت پر ڈالنا فیر فطری امور ہیں جب سے نتائج کمجی اچھے نہیں نکھے عورت کا دائر وقعل کھر کے باہر تک نہیں بھیلنا جا میں اس سے تعمیل ملم کرسکتی ہیں ای طرح مرد بی باب تا کی مورت ہوتے ملم حاصل کر سکتے ہیں۔

عفرن کا حکے لیے اعلان منہ سے کے ہوجائے کے بعد کا حکے کئے دن ناریخ اور عفرن کا حکے ایکے اور مقام کا عبدان کردینا چاہئے۔ کا حکے لئے

تنهیم سقب سے الیے موقع پردون وصل یا نقارہ باکر یا جنڈ ابلند کرکے اعلان کیا جاسکتا
ہے ارات کے وقت ریا دہ روسٹنی حاصل کر کے بھی یہ مقصدہ اصل ہوسکتا ہے۔ اسخضرت
صنی الڈرملبہ وسلی کا ارشاد سے دیکاح احلان کر کے کروا دراس کی بہترین جگہ سے دسئے از زئری استحب بدہ کے کہ تکاح جعد کے دن ہو اسی طرح یہ بھی ستحب سے کہ تورت بذات خود
مستحب بدہ ہے کہ تکاح جعد کے دن ہو اسی طرح یہ بھی ستحب سے کہ تورت بذات خود
تکاح بیں مقریک ہو بلکہ اس کاولی ہوجو عاقل ، تکوکار اور قربی رشتے دار جو اور گوا و بھی معتبر اور
تیک ہوں۔ یہ امر بھی ستحب اس سے سے کہ تورت ایسے شخص کو ب ند کرے جودین پر قائم ہو۔
کمی فاست یا ہے دین سے شادی نہ کرے سہولت اپندہ خوسٹس اضلاق اور فیاض جودین پر قائم ہو۔
کمی فاست یا ہے دین سے شادی نہ کرے سہولت اپندہ خوسٹس اضلاق اور فیاض جود شخص کا

لائتی انتخاب نہیں۔ مقام نیار جسیاکدا بھی صدیث کا حوالہ دیاجا چکاہے انکاح کی بہترین جگر سیدہے گھر بربھی نکاح ہوسکتا ہے تواہ لڑکی کا گھر ہویا لڑکے کا۔ لڑکی کے گھر برات لےجانے کی رسم مہرے اور جوڑے کی رسم یاسونے کی انگو بھٹی مردکو بہنا نے کی رسم اور باجا بجانے

انتخاب كرسيد اليهامالدار جومخيل يأحرليس مويا اليهامفلوك الحال بحرفرج ندجلا سكه دولؤن

کی رسم بیتمام رسیس محروه باحرام بیب اس لئےان سے گریز کمرنا چلسکیے۔

ن کی ح کے وقت اپنے تبی اور است کی جائے ہوا اور احباب کو بلالینا ایسندیدہ ہے اسکا ح کے لئے بل والے لیکن اور مہبیں ہے۔ بہسلی اسله علیہ وسلم نے صفرت فاطر کے کاح کے موقع برحضرت اسٹ کو بھیجا کہ جا دا ابر بکڑ ، علی معتمان طلق اور زبیر کو اور النفسا اسکے کچھ لوگوں کو ملم اللہ کا نکاح حضرت بلی شیخ ان بھی کے سامنے آپ نے حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت بلی شیخ ان بھی کے سامنے آپ نے والے کو کچھ کرنا ضروری ہوتا ہے اور نہ آئے والول یہ نو جست بھی ہوگی اور اسوا حسسنہ کو زحمت بھی ہوگی اور اسوا حسسنہ کی بیروی نہ ہویا ہے گئے۔

الغداری کا ولی کولی کی سے اجازت لینے کا طریقہ الغاظ کے ساتھ اجازت ہے کہ ایس تہارا الغاظ کے ساتھ اجازت ہے کہ ایس تہارا الغاظ کے ساتھ اجازت ہے کہ ایس تہارا الغاظ کے ساتھ اجازت دیتی ہویا تم نے اجاز دی اس اگر اور کے ہارے میں لاکی کو پہلے نہیں بتایا جاجا کا سے توافدن لینے وقت بورا تعارف کراد پناچا ہئے تاکہ وہ انجی طرح ہجھ نے کہ کون اور کیسا آدی ہے کمنواری لاکی کا خاموش موجان، اس موجائی الفراد بناچا ہی ہوئی کی خاموش موجان، اس کی اجازت مجمی جائے گی۔ اور اگر کنواری نہیں ہے تی اجازت دیتی ہوں اگر دی جو خی حالت میں ہیں ہے موجی بھی تو بھر اسے صراحتًا "مجھے منظور ہے" میں اجازت دیتی ہوں" کہ نا باخد لاکی سے ولی کو بھینے کی ضرورت نہیں ہے ، ولی این صوا بدید سے نکا ح کہن جائے۔ ایا باغد لاکی سے ولی کو بھینے کی ضرورت نہیں ہے ، ولی این صوا بدید سے نکا ح کہن جائے۔ ایس سے ، ولی این صوا بدید سے نکا ح

ولی اگریس کے ذرایعے اجازت لین اسل میں اگریسیا دی کو دکھیل بنادے کہ تم اجازت کے کر میں مفاظ کے ساتھ اجازت بینا جا ہئے جیسے او ہر بیان ہوئے اور بابغ نوکی سے صراحتُ اجازت لے بینا جا ہئے، خاموشی یارو دینا کانی نہیں ہے۔

ولی یا دکمیس کے ساتھ گوا ہوں کو بھی الفاظ (اجازت کے)سنتہا ہمیں۔ عام حور پر پہلے لڑکی سے اجازت بی جاتی ہے اور پھر نٹر کے سے قبول کروایا جا تا سے مکن اگرکہیں اس کے برحکس صورت واقع ہو یعنی لڑکے سے پہلے ایجاب کمایاجائے تو ہانے اور سمجھدور لڑکے سے صریح الفاظ کے ساتھ ایجاب قابلِ احتبار ہوگا ور نہ نہیں اسبتہ اگر لڑکا نا ہالنے اور نا سمجھ سے تو ولی کی اجازت کافی ہے۔

قبول کرنے کاطریقہ گاہوں کی مدور کی است اجازت کے گئے ہے سی طرح دو گیول کرنے کاطریقہ ہے ہے اور کی مدور کی میں قبول بھی ہونا چاہئے۔ قبول کاطریقہ ہے کہ لاکے یالاکی کا نکاح استے ہمر برتم ہمار سے ایک کمیں فلاں لاکے یالاکی کا نکاح استے ہمر برتم ہمار سے ایک ہی مان کا مناب کی ساتھ کر میا ہوں۔ تم نے اسے قبول کیا ہیں جا رہائی ہے۔ قبول کروانال ذم نہیں ہے ' ایک ہی بار کافی ہے۔

مہرکا ذکر کرتے وقت معجّل (فوراً اوا ہونے وال) یاموُجّل (بعد ہیں اوا ہونے وال) اور سکے کانام ہینی اشنے روبیے استنے ڈالر یاا شنے ریال یا اتناسونا یا اتنی جاندی کی صراحت کر دیٹا حاش کے ۔۔۔

ایجاب کے بعدا ورقبول سے بہلے یا عقد ہونےسے بہلے خطبہ ٹر صناسنت ہے۔ کا ح سب سے بہترو وخطبہ ہے جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صدیث کی کتابوں

میں مروی ہے:

۲۷، سب تولین اللہ کو سزادار نیں نیس ہم اُس کی حد کرتے اور اُسی سے مدد کے طالب اور نجششش کے طلبگار ہیں اور اپنے نغین کی بُر اُئیوں اور بدا حالیوں سے اُس کی بناہ سانگتے ہیں۔ جسے وہ را ہ راست پر فرال نے اُسے گراہ کرنے واسا کوئی نہیں اور جسے گراہ کر دسے اُسے بایت کرنے والا کوئی نہیں۔ ہیں اس امرکی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود تہیں دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود تہیں رم، يَا يُهَا انَّ سُ الْقَوْا رَنَكُمُ الْزِنْ فَ مَنْ مَلْقَدُ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ قَ خَلَقَ مِنْهُ مَا أَرْفَكُمُ الْمَالَةِ مَنْهُ مَهَا فَرَجَهَا وَبَثَ مِنْهُ مَهَا فَكَنَ مِنْهَا وَبَثَ مِنْهُ مَهَا فَكَنَ مِنْهُ مَهَا لَا يَعْمُ مَا الْمُرْفَى لِسَمَا أَوْ لَوْنَ بِهِ قَ النَّذِي لَسَمَا أَوْلُونَ بِهِ قَ النَّهُ كَانَ عَلَيْكُمُ اللَّهُ كَانَ اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْعَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللْهُ عَلَيْكُمُ اللْهُ عَلَيْكُمُ الْمُ عَلِيلًا عَلَيْكُولُ اللْهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللْهُ عَلَيْكُمُ اللْهُ عَلَيْكُمُ اللْعُلُولُ عَلَيْكُمُ اللْعَلَيْكُمُ الْعَلَيْكُ الْعُلُولُ عَلَيْكُولُ اللْعَلَيْكُمُ الْعَلَيْكُولُ اللْعُلِيلُولُ اللْعُلِيلُولُ عَلَيْكُولُ الْعَلَيْكُولُ اللْعَلِيلُولُ الْعُلِيلُولُ الْعَلَيْكُولُولُ اللْعَلَيْكُولُ الْعَلَيْكُولُولُ الْعَلِيلُولُ الْعَلَيْكُولُ الْعَلِيلُولُ الْعَلَيْكُولُ الْعَلَيْ

رس كُنَّا كَيُّهَا الْكَذِيِّنَ الْمَنُو، التَّقُوااللهَ حَقَّ تُعَاضِهِ كَ كَا تَشُوْلُنُنَّ إِلَّا قَ أَنْشُمُ التَّشُولُونَ التَّشَالِمُونَ

رَّ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَا الْمَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّ

ہے وہ محتاہے حس کاکوئی شریک نہیں میں اس کی بھی گو ہی دیتا ہوں کہ محرص اس کے بیادے اور رسول ہیں ۔ ١٠٠ وگوانتي يرور د كارس فروس ف تہیں ایک مان سے بیراکیا اوراً یون ہے اُس کا جوڑ بید کیا اور اُن دونوں مے ہہت مے مردا در تور تیں جہان میں بھیلائے ہم س اللہ کی نافرانی سے ولا وجيرتم ابدأماجت رواجا لنتيمواور قرابت درول كرساطة بدسلوكي سي فرو يقين جالؤكه الله تم برنگرال مياس اس ایرن وابو للدسے وروجیسا که سے فرنے کاحق ہے اورم نے دم تک سام ير فائم ربه ١٨ ١ ان و او الله س فحرث موك تنيك بات كهاكروناكه الله تبراعه كام بناجه اور تمهار ساكناد كنن وسعادر مستخص نے لنداوراس کے رسول کی اطاعت کی وہ بڑی کاپ بی سے سرفراز ہوا۔

اس خطیے کے بعد ارشاد ات رسوں کر یم عبید الصلودہ والتسلیم جو کارٹ کے تعلق ہیں پڑ د بھی نکاح کی محض میں ہاعث برگنت وہدایت ہیں اوران ارشاد،ت کی الی ست و اجب سے اُلیزنکاح مِنْ شَنَیِّی فَهَنْ رَغِبُ ' کاح میری منت سے جو اس سے گریز عَنْ سُنیِّی فَلَیْسُ مِیتِیْ ۔ کرے کا وہ میرا مُرمَی نہیں ہے۔ سے بابرکت نکاح وہ ہےجس ہیں کم سے کم پرسٹانی اور کمسے کم خرج مو

إِنَّ ٱعْظَمُ النِّكَاحِ بَرُكَةٌ ۗ أَيْسُرُ هُ مُنُو نَقْ \_

عقد نكاح مو عِكِف ك فوراً بعد بين يا كفرت موك وكون كو وعاما نكنا جاسبيك الد الشدان كوبركت وسيان بربنا فضس فرما ان كے داوں بي ايك دو مرس سے ہمدردی اور خخواری بیدا فرما اور مبلائ کے کاموں میں اتفاق واسحاد کی توفیق عطا کرستنت بہ ہے کہ دونوں میاں بیوی کو رشنتہ از دو اج ن کم جوجا نے کی مسب ارکباد اس طرح دی میاسے۔

الله تعالى تم دونون كومبارك كرساورتم بركت نازل فسشر ماسئها در د ونول خيرو كَامَ لِكُ اللَّهُ لَكُمَّا وَعَلَيْكُمُا وُجَهُعَ بُلَيْنَكُماً فِي خَلْيِرٍ وَ عابنيج

ولىيداس فىيافت معام كوكيت بى جىكندائى كى فوشى ميس كى جائے۔ يد ایک سنّت موکده ہے ایر سنّت اس طرح اد ای جاتی ہے کہ جس مر و کانکل م واسبے وہ حسب توفیق اعزہ ا وراحباب کو کھلاتا بلا تا سبے۔ اگرجانور ذب*رے کرنے کامقدور* ہے توسنت یہ ہے کہ ایک بری سے کم نہ و صاحب و نین کے لئے یہ مطالبہ کم سے کم ہے ميساكم الخضرت صلى الله مليد وسلم في حضرت عبدالريكن بن عوف كوارشا دفرماياً: وليمدكر وخواه ايك بكرى بي سيربو أذلِمْ وَنَوْ سِنْبَأَة -اگرمقدور نہ موتوحسب امتر لحاعت بوبھی ہوسکے کا فی ہے ۔چنا نیجہ حضرت انسن جم سے روایت ہے کہ مخضرت کے مضرت صفیع سے نکاح کے بعدیہ دعوت ولیمہ دی ا اً من میں نہ تورو فی تھی اور نہ گوشت ماكان ميها من خبرو لالحم مقابله أي فروط كادسترخوان ومَاكَان فِيهَا الَّا ان أَصَرَ بجان كاحسكم دياس بركم ورساور مالانطاع فبسطت مناكفي بنرا ورمسكه ركه وياكيبا دجيے نوكوں عليها المتمرُ وَالْأُقطوالسمن. نے کھایا)

(بخاری دمسم.

رطی والوں سے بہاں کمی طرح کی دعوت دغیرہ کا اہتمام غیرسنون ہے، یہ بات انگ ہے کہ اور کے کہ والوں سے بہاں انگ ہے کہ اور کی طرح کی موٹے وگوں کی خاطر مدارات بغیرسی زحمت و تکلیف کے کردی جائے۔ لیکن اس کو دستور بنالینا صبح نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسیم اور صحا بُر کراخ نے ایسا نہیں کیا ہے۔ ایسا نہیں کیا ہے۔

دعوت ونیم طعام العرس کا نام ہے "غرس" عقدار دواج اور زفان کے لئے بولا جا تاہے
یہی زفان اور کتحداث کی خوشی میں کھانے کی دعوت کر نااس کے ملاوہ دو سری مسرت بخشس
تقریبات میں بھی کھانے کی دعوتیں دی جاتی ہیں اُن کے نام دو سرے ہیں مثلاً دعوت املاک
املاک کے معنی ہیں روجیت میں دینا میہ نکاح سے قبل اُر وجہ بننے والی کی طون سے دی جاتی
املاک کے معنی ہیں روجیت میں دینا میہ نکاح سے قبل اُر وجہ بننے والی کی طون سے دی جاتی
ہیں کھانا کھلانے کو کہتے ہیں۔ فقد کی تقریب میں جو دعوت ہوتی ہے اُس کو اعدار اور بیتے کے
قران ختم کرنے کی تقریب میں جو دعوت ہواس کو جذات کتے ہیں اید طفاحات سے شتن سے جب
کے معنی ملمی جہارت کے ہیں۔ سفرسے دائیس انے کی تقریب میں جو دعوت ہوتی ہے اُس کو
فقیدہ کہتے ہیں اور طفا نقع سے مشتق ہے جس کے معنی اگر دوغبار کے ہیں، تعیم ملکان کی فوشی میں
جو دعوت دی جاتی ہے اُسے دکرہ کہتے ہیں یہ خالیا و کرسے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں برندے
کو توت دی جاتی ہے اُسے دکرہ کہتے ہیں یہ خالیا و کرسے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں برندے
کا کھانا ، یہ ٹری یا کسی عزیز کی طون سے دیا جاتا ہے۔
کا کھانا ، یہ ٹری یا کسی عزیز کی طون سے دیا جاتا ہے۔

ان تمام دعوتوں بیں سنت صرف دعوت وہ بیسے باقی دہیں دوسری ضیافتیں تو وہ صرف ہائز ہیں بدین دوسری ضیافتیں تو وہ صرف ہائز ہیں ببینہ اللہ بھی ہوتو ہائز ہیں ببینہ اللہ بائیں ہائے۔ وضیعہ صرف متا ہوں کے سئے ہوتو ہاء ن اللہ بائیں ہائے ہیں۔ امام صنب ل دحمۃ الشرطیہ کے نز دیک غمی کے موقع بر کھانے کی ضیافت کروہ ہے، مکھی گئی ہیں۔ امام صنب ل دحمۃ الشرطیعہ کے نز دیک غمی کے موقع بر کھانے کی ضیافت کروہ ہے، مشرکہ ہوگئی ہیں۔ امام حقیقے کی دعوت کے مشتنے کے سبیلے میں دعوت کے بائر کہتے ہیں، عقیقے کی دعوت کے بارے میں ایک قول برہے کہ دوسنت ہے۔

المنحفرت وليمد كا وقت المنحفرت على الدُّرعليد وسلم كاارثنا دالودا وُداورا بن ماجدوغ ومي اسطرح روايت كياكيا سيء :

ولید بہلےروز کھلاناحق کواداکرناسید دوسرے دن کا دیمہنی ہے تمیرے دن ریااور نمائش ہے۔

الوليمة اؤل يوم حق والذنّ معرون والثّالث زياء وسمعة.

فقهائے نزدیک ولید کاوقت عقد نکاح کے ساتھ ہی شروع ہوجاً تاہے۔ار شادنہوی کے مطابق رخصتی کے بعد بہلے دن ولید سے مہترہ ہے دوسرے دن ہی کوئی مضالکة نہیں۔ امر مندوب یہ ہے کہ طعام دلیمہ کی دعوت ایک بارہو۔ دوبارہ ضیافت بھی صحیح سے بشرطیکہ دوسری بارجو ہوگ بلائے جائیں وہ بہلی بار بلائے جانے والوں سے مختلف ہوں۔

وعون دلىمە يىسى متازلوگون كوبلانا درغريب اعزه داحبا كوندىلاناسىغت ئابسىندىدەسىيى الخضرت صلى الدەللەركىم

كارمشاديم:

مب سے نابیندیدہ کھانا اُس ولیر کا کھانا سے حس میں مالدار نوگ بلائے ہائیں اور غربار وممتاح جھوڑ دیے جائیں۔

شى السطعام الوليمسة ببدعى لها الاغنياء ويترك الفقراء \_

دعوت وليمهس نوگون كوبلانا

بهرات نے ایک دوسری مدیث میں فرمایا کہ:

ستنے بُرادلیر کا کھاتا دہ سبے جس ہیں ہی اُن لوگوں کور وکا جائے ہے؟ ناچا ہیں اورا بخیس مُبل یا جائے ہو اَ سفست پڑکتے ہوں ۔ شُّرُ الطُعاَم الوكيمة ببنعها من بانتها وريدعى من يأباهاً ـ

دعوت ولىمدوغيره كاقبول كرنا دعوت كاقبول كرناسنت بادردعوت وليمد كاقبول وعوت وليمدكا قبول كرناستب يا

مباح ہے جیسے دوستاند دعوت جے ماؤبہ کہتے ہی عقیقہ انقیعہ وکیرہ اخرس یا اعدار کی دعوتیں دی جائیں توان کا تبول کرنامباح ہے بعنی اٹھارسے بہتر ہے ، وہ دعوت جواظهار فخر

یا ناموری کے بئے کی جائے اُس کا قبول کرنام کروہ ہے اور حرام دعوت وہ ہے جوکسی ایسے شخص كودى جائے حس كوتحف قبول كرنا حرام مو جيسے فريفين مقدمه بي سيكسى كاسصف كود عوديار دعوت قبول کرنے کی مشرطیں مہالی شرطیہ ہے کہ جس کو دعوت دی گئی ہو دہ تعین شخص موت فیوں دی کہ لوگو کھا نا کھانے کو علیہ یاکسی نے اسٹے فرسستاد و سے کہا کہ جومل جائے اُسے کھانے کو بلال وُ تواہیں دعوت کا قبول کرنا کسی پرواجب ہنیں ہے، دوسری مشرط یہ ہے کہ دعوت کرنے والاعلائیہ مشق وفجور میں جتلانہ ہو۔ بدکار الحالم اورحرام کی کمائی کرنے دلے کی دعوت قبول کرنا مسئون نہیں سیسے تیریمی شرط یہ ہے کہ دعوت دلیمہ وغیرہ میں کوئی امر ضلاعت مشرع نہ ہور ہا ہو، مثلاً بشراب کی موجود گی یا اوركونى منكريعنى غيراسسامى كام جيبيه رقص وسرود اور نامناسب گانا ، باجا ، ريكار دانگ وغیرہ اسی صورت میں فور اُ دعوت سے اُ مطرجانا چاہیئے وراگر پہلے سے معلوم موتوجا ناہی نہ جائے بوتھی شرط یہ ہے کرمس کو دعوت دی گئی ہے وہ شرکت دعوت سے معدور ندموشلاً مريض باروزه دارندم ولفار وزه داركو كروايمه بس بلاياكيا موتووه وبال جائسا وعوت كرمنه والمه كوبتائه كدوه روزه دارس اور بجرأس كحصّ بين دعائے خير كركے واپس جائے ا کرد د جگہسے ایک ہی وقت میں دعوت اجا کے اوجس کا دعوت نامہ سیلے ایا ہواس کے يهاں جا ناچا میے۔

حضرت ملی فرم تے ہیں کہ ایک بار ہیں نے نبی صلی انتدعلیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی آپ گھرکے ندر آت ریف لائے تو دنیجھا کہ گھرکے ہر دے ہر جیند تصویریں ہیں اپ اسی وقت و ہیں چلے گئے اور کھا نا تنا ول ہنیں فرمایا۔

دعوت ولیمه قبول کرنے کے سلسلے میں تصویر کامسکلہ بھی ہماتا کصو بر سکے احتکام ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر مدعو کو بیعلم بوکہ جس جگہ دعوت میں جانا ہے وہاں تصویر بھی ہے تو دعوت قبوں کرنے کا حکم ساقط بوجا کے گایا نہ ہوگا ؟ جواب یہ ہے کہ بجز، س صورت کے جب خرما اُس تصویر کو دیکھنا مباح نہ ہو۔ حکم ساقط نہ ہوگا ۔ اس سے کہ ہے جب ن اشیاء کی تصویریں جیسے درخت مسجد و بینا رچاندا ورز رہے وغیرہ ک تصویری دیمناجائز ہیں۔ البتہ جاندار ذی عقل یا غیر ذی عقل چنے ول کی تصویری شرعی نقط کنظر
سے حرام ہیں۔ اگرچہ وہ فاسد ا غراض کے لئے بنائی گئی ہوں۔ جمتے جو غیراللہ کی برسندش کے
لئے بنائے جانے ہیں، اُن کو شترت سے حرام حجم را یا گیا ہے۔ ان مجتوں کی تصویر یا جنسی
جذبات کو ہر انگیختہ کرنے والی تصویریں رکھنا ابنانا دیکھتا نا جائز ہے جس دعوت سے موقع ہر
ایسے مجسے یا تصویریں ہوں وہاں دعوت قبوں کرنے کا حکم ساقط ہوجا کے گا۔ ابنہ اُرلان تصویروں
کا مقصد ملم سکھانا یا سیکھنا ہو تو مباح سے جیسے علم تشریح الاعضار کا سیکھنا سے تمام مقاصد
کو گڑیاں کھیلنے کی اجازت جس سے فرض تربیت اولاد کی سوجے او جو بہدیکر تا ہو۔ یہ تمام مقاصد
مباح ہونے کے لئے کائی ہیں۔ اگر فرش پڑ بہتہ پر اور کیوں پر تصویر بنی ہو تو بھی جائز ہے کیون کو میں اس طرح کی تصویر بنی ہو تو بھی جائز ہے کہ تو بب
اس طرح کی تصویر کا استقمال تو ہون کا براہ کو مالا ناہے البتہ البروہ شے جو بت برستی کے قریب
بین برستی کی مخالفت اور اُس کے اتار کو مٹا تاہے البتہ البروہ شے جو بت برستی کے قریب
بین برستی کی مخالفت اور اُس کے اتار کو مٹا تاہے البتہ البروہ میں جو برائز ہے۔ ایسی تصویر بھی جو بہت برستی کے قریب
اخرام سے در کھائیا ہو یہ تمام اعضاء کا مل ہوں تو وہ صلال نہ ہوگی۔

ہوتا ہے توکیا اسی صورت ہیں دعوت قبول کرنے کا حکم ما تار مہتاہے۔
جواب یہ ہے کہ دعوت قبول کرنے کا حکم ما قعان ہیں ہوتا جب تک وہ گانا اور کھیل تمانتا
ایسانہ ہو ہو تشریقار وابنیں ہے اگر معمولی کھیل تمانتا اور جائز گانا ہو تواس سے اجازت ولیمہ
میں کوئی امر مانع بنیں ۔ شریعت اسلامیہ ہیں روا داری کے ساتھ اخلاق کو سنوار نا ادر طبائے
کو بُری خواہشات کی گندگی اور گناہ سے بجائے کا خاص محاظ رکھا گیا ہے اس لئے ان ان کے م
ایسے عمل کوجس میں خرابی کا خائر ہے جرام قرار دیا گیا ہے تواہ و و بہ ظاہر اجھا معلوم ہوتا ہو جائے ہے
گانا س معنی میں کہ وہ لحن کے ساتھ اوازی کم ارکانام ہے جائز ہے اور اس میں کوئی برائی نہیں
لیکن اس کے ساتھ کھے اور باتیں شامل ہو کو اُسے مکر وہ اور جرام بناد تی ہیں ہی مال کھیل تھا نے۔
لیکن اس کے ساتھ کے اور باتیں شامل ہو کو اُسے مکر وہ اور جرام بناد تی ہیں ہی مال کھیل تھا نے۔

کاہے ، چنا نجہ ایسا گا ناممنوع قرار دیا گیا جس میں کمی عورت با نوع رفر کے کے نطوف ان بالون ہنگول اور پوسٹیدہ اعضا کے جسم کی تعریف وقصیت کی جائے تاکہ سننے والے مفتون ہوں اس طرح ایسے گانوں کی بھی ممانعت سے حس میں خراب نوشی کی طوف رغبت دل ڈنگئ ہویا ضیاع وقت کا ایسا گا ناجو تواہش نفس کو بھڑ کانے والا ہو صلال نہیں ہے ہاں اگر کمی وفات یا فتہ فاتون کی ایسا گا ناجو تواہش نفس کو بھڑ کانے والا ہو صلال نہیں ہے ہاں اگر کمی وفات یا فتہ فاتون کی ایسا کا ماجو تو ہی صحیح سے کیونی مضافقہ نہیں اسی طرح کسی نوجوان کی شجاعت اور بہا در می کو بیان کیا جائے کے تو بھی صحیح سے کیونی ان اقدار کو صاصل کرنا ہران نے کس بیں نہیں ہوتا وہ کا نا میں صلال نہیں جس میں خراب کی تعریف و ترغیب ہوئے باتیں نترعی نقط کہ نظر سے حرام ہیں بہی گا اُس گانے کا بھی سے جس میں خرام ہیں وائی افرایا آگیا ہو یا جو کہ گئی ہونو او وہ مسلمان ہو یا فرحی ایسا کرنا وین اسٹیا میں خرام ہیں وائی اس با کا نا اور اس کا مناجا کرنہیں البت ایسے گانے جن ہوا وہ حکمت و نضیحت ہو یا وہ گانے ہوگ و خونی سین چرمین انسان کے حس وجمال کی تعریف ہوا وہ کمی اطرح ام میں مناظر و شدرت کی تعریف میں ہوں یا جس بیں غیر مین انسان کے حس وجمال کی تعریف ہوا وہ کمی امرح ام میں مناظر و شدرت کی تعریف نہ بھو مباح ہیں اور ان میں کوئی ہرج نہیں سے ۔

ایسانگلیب تماشاجس میں گندی اور جھوٹی باتیں ہوں یاعورت کے اعضائے بدن کی ناکش ہوجنیں دکھانا شربیت نے ممنوع قرار دیاہے یالوگوں کے ساتھ تسخر ہوا ورنامحرم مردوں کے سامنے عورت کارقص ہو، یرسب باتیں حرام ہیں کیسے ولیسے میں نہ شرکت صلال ہے اور نہ دعوت ولیمہ محاقبول کرناجا کر سے۔

یدجو کچدبیان کیالگیا ده دین کے تقاصنوں کے موافق اور اہل منکرعلماری عبار آوں سے ماخوذہ ہے،

امام غزابی ابنی کتاب احیارعلوم الدین بی فرماتی بی کرنصوص یعنی دینی تصریحهات سے تابت ہے کد گانا بن بنا دن بجانا اورخوش میں ڈھال اورنیزے کے ساتھ زنگیوں اورعبثیوں کا ناج دیکھنا مباح ہے، بیحکم تقریب اوم عید برتیاس کیا گیاہے کیونکہ وہ نوشی کاموقع ہوتا ہے۔ اس میں شادی کی تقریب ، ولیمہ عقیقہ، فتندا ورسفرسے والیسی اورائیسی تمام مسرت آگیں تغربیات اورمواقع داخل ہیں جن میں شرعًا اظہار سرت جائز سبے، جنانجہ ایتے سمبائیوں سے ملاحیات کرنا ان کو دیجھنا اور ایک جگہ مل بیٹھ کر کھانا کھانا اور بات جبیت کر کے خوش ہونا جائز ہے اور میہی مواقع ہیں جن میں عومًا کا ناوغیرہ موتاہے۔

امام غزالی رصة الله علیه کا یه تول اس کا نے سے بارے یس سے حس میں کوئی خرابی یافلہ ف سر بات یا دینی نقط کو نظر سے دینی نقط کو نظر سے نامین نقط کا کہا ہے کہ وہ حرام ہیں جس رقص کو انتقول نے جا کہ کہ کا نقط کا خوام کی ماروں کے وہ حرکات ہیں جو اظہار انبساط کے طور پر وہ کرتے ہیں ان میں بہت نقط اف خوام کا کا نقط وہ اپنایہ فن بیش کرتے ہیں وہ بھی نا شاک تہ فیالات سے باک ہوتے ہیں میکن موروں کے سامنے بالا تفاق حرام ہے کوئے کا اس میں شہوانی محرکی ہوتی ہے اور فقت رہیا ہوتا ہے نیز غیرت و حمیت کے منافی سے بہت خرابی سے داڑھی مونچھ کے لاکوں کے ناچ و غیرہ میں سے جبکہ وہ ایسے لوگوں کے سامنے کیا جا اے جن کی نفسانی خواہشات برا مجکی ختہ ہوتی ہوں۔

امام غزائی نے جواز قص کا استدلال میشیوں اور زنگیں کے اس نابع سے کیا ہے جو
ایک بارعبد کے روزمبی نبوی کے احاطے ہیں ہوا۔ رسول الندصلی اللہ وطبیہ وسلم نے اسس کو
ہونے دیا اور آپ نے رواد کھا کہ ہوہ عائشہ رضی اللہ عنہا اُسے دیجیس اور آپ خود اُن پر آپڑ کئے ہوئے
سختے نظا ہر ہے اس سے کوئی بُرا خیال نہیں بہ اِس تا مخرض وہ نابع جس ہیں بُر سے خیالات نہ بہ یا
ہوں مباح ہے۔ احیاء العلوم میں امام شافعی کا یہ قول بھی منقول ہے کہ امیس نے علمائے جاز
میں سے کوئی حالم ایسا نہیں دیکھا جس نے گانے کومکر وہ بتایا ہو بحزان گانوں کے جن ہم جس
صورت وغیرہ کا بران بو ، جنانجہ نوائے شتر باں (عُدی) اور اُناروعارات کاذکو اور استعار کا
خوش گلوئی سے لین کے ساتھ بڑھنا مباح ہے۔

حنفی مسلک میں ناجا کُڑ گا نا و صبے صبی بناجا کُرُ (حیاسوز)مضامین ہوں اور شراب پینے کی تشویق ہویا میکدوں کی تعربیت یاکسی مسلمان یا غیرسلم شہری کی بُرائی بیان کی گئی ہولیکن اگر ایسے کانے سے مرادکسی کلام کی سسند پیش کرنا ہویا اظہار فصاحت و بلاغت مقصود ہو تو حرام

ترجہ: ہم تہمارے پاس کئے ہم تہمائے ہاں گئے ؛ تم ہمیں مبائلبادد و ہم تہمیں مبادکباد نہتے ہیں اگر گندمی رنگ کے دانے نہوتے ؛ توہم تہماری وادی میں نہ آتے کانے کو حسن صورٹ اور ترنم کی صدیک صبلی فقہ اجائز قرار دیتے ہیں اُن کا کہنا ہے کہ تلاوت قرآن میں ترنم اور خوش آوازی مستحن ہے۔

بال کو رنگے لیبی خصاب کا بریان خضاب کے بار بدین ضفی فقها کا سلک یہ ہے۔

سے لیکن ہاتھ اور پر کارنگنا محروہ ہے کیونے ایسا کرنے سے عور توں سے مشاہرت ہے ہی طوح

بغیر کسی شرعی مقصد کے بالول کو سیاہ رنگنا کمرہ ہ ہے مثلاً دیشن پر رعب جانے کے لئے ہو

تومبال ہے لیکن عور توں کے سامنے اپنی خوش نمائی کے لئے ہو تواس میں دو تول ہیں ایک

یہ کہ ایسا کرنا مکروہ ہے، دو سرا قول امام الویوسف رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ہے کہ جس طرح مرد یہ

یہ سند کرتا ہے کہ اس کی بوی اس کے لئے سنگار کرسے ایسے ہی اس کی بیوی اپنے شوہر کے

لئے اس بات کی خواہت مند ہو توم دے لئے خضاب کرنا جا کرتے ہے۔

ز فاف سندن کی روشنی ہیں نکاح ہوجانے کے بعدیہلی رات کوعورتیں اڑک کواس کے شوہرے کمرے تک بہنجاتی ہیں یہ طریقہ عہد نبوی میں بھی تھا جب دو نوں میاں بیوی پہلی باریجیا ہوں توسب سے پہلے شوہر کو جاہیے کہ ابنی بیوی کی بیٹیان پکڑ کر یہ دعا بڑھے ،

اللهُمَّد إِنَّ أَسَسُلُكَ مِنْ خَنْرِهَا الدالله بس تجديد اس كى مجلائى اوروه

معلائی جا ہتا ہوں جو تونے اسس کی فطرت میں رکھی ہے اور میں تجھ سے بہتاہ جا ہتا ہوں اس سے نشراور اس شرسے جو اس کی فطرت میں ہے۔

ا سے الڈیم کوٹنیطان سے محفوظ دکھا ور جوا دل د تو دسے اُس سے شیطان کو دوں کی وَخَهْرِ مَاجَبُلْهَا مَلَيْهِ وَاعْوُدُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّمَا جَبُلْتَهَا عَلَيْهِ

(ابن اجروابوداؤد) بحرهم بستربوت وقت يروعا بُرُح: بِسندِ الله اللهُ مَدَّ جَدِّبُنَاً الشَّدُطانَ وَعَلِّبِ الشَّدُعانَ مَا دَنَمَ تَتَنَا۔

اس موقع برجود عابتانی گئی اور جو بدایتیں دی گئی ہیں اُن کا مقصدات ان کوحیوا نی بستی سے او بر ایخا ناسے تاکہ وہ انسانیت سے نیچے نگر نے بائے جہاں تک جنسی جذر کے کا تعلق سے انسان اور حیوان ہیں بر بکسال موجود سے لیکن اس جذر کے کت کمین کی راہیں حبُدا جد اہیں ، کوئی انسان حیوان کی طرح مکان و زمان اور مثر م وحیا کی قیود سے ازاو ہو کر اپنے اس جذر کی تشکین کر ناب ند نہیں کرتا ۔ ابن ماجہ نے اپنی صبح ہیں دوایت کی سے کہ انحفرت اس جذر مایا جب کوئی شخص اپنے نفس کو تسکیل در سے کہ انخفرت کے فرمایا جب کوئی شخص اپنے نفس کو تسکیل در میں کہ برائی ہوئی کے باس جائے قواسے جامہ و لباس سے حاری نہ ہوجا نا جام ہوتے ہیں ، اس سے خرایا فرخی خرایا فرخی دو وقت آدمی سے جُدا ہوتے ہیں ۔ اب سے منظم میں جائے وقت اور (۲) مباشرت کے وقت فرایا کہ کا کہ وقت اور (۲) مباشرت کے وقت فاص تھی وہ حد و اکر مود ہے ہیں تم ان سے خرمایا کر وادر ان کا لحاظ کیا کہ وہ

سوم راور بیری کے حقوق وقر اکف خریدت اسلامید نے کان کے دشتے کوقائم کرنے کے سے جوہدا پیس دی ہیں اُن کا مقصد اُس تقدس اور پاکیزگ کو بقینی بنانا جس پر ایک صالح خاند ان کی بنیاد قائم مونا جائے اس رشتے کونوش گوار اور استوار رکھنے کے لئے شوہرا ور بیری کے حقوق و فرائف اور اُن کا دائر وَعمل اور حدود و اختیار بھی متعین کر دستے ہیں کیو بحد بہی ایس انعلق ہے جو ایک مرد اور ایک عورت کو اتنا قریب لے اتا ہے جیسے جم اور اُس جم کالہاس (جو ایک دو سرے

مرد دن کوعور تون بر قوام اس سے بنایا گئیا ہے کہ فطری طور پر النٹر نے ایک کہ دوسرے پر فضیلت عطائی ہے۔

" محافظا ورخرگیری کرنے والا فرمد دارا ورقائم رکھنے والا یوقوام کے معنی قوام کے معنی بہر محصی میں میں میاں اور بوی کے بنیادی حقوق برابر ہیں گرمرد کو قوام کا منصب اس کی مخصوص فطرت کے سبب دیا گیا ہے کیونکورت فطرتا اس فرمہ داری کو اس طرح انجام بنیں دے سکتی جس طرح مرد انجام دے سکتا ہے یہ مطلب ہے بِما فَضَلَ الله کَ بَعْضَ الله مُ لَعْضَ الله مُعَلَّم ورد انجام دے ساتھ برمی طاہر کردیا گیا ہے کہ عور توں کے حقوق مردول براسی طرح ہیں جس طرح اُن برمردول کے حقوق ۔

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْتَعُوُوْنِ وَ مَلْمِيَةِ إِلَى مَلْيَهِنَّ وَرَجَهُ \* (بقره- آيت ۱۲۸) عورتوں كائت مردوں برأسى طرح سيحب طرح أن كائت عورتوں براورمردوں كو كچھ برترى ماصل ہے۔

عور تول کیے حقوق جن کاادا کرنامردوں پرواجت تقام اور ذرہ دار بونے کی مندائف مائد کئے گئے ہیں۔ مندائف مائد کئے گئے ہیں۔

(۱) مہر۔ اس کی تفصیل بیان مومکی۔ یہ ایسائی ہے کہ اگر نکاح کے وقت اس کا ذکر نہکے جب بھی شریعت نے مردیر اس کی ادائعی ضروری قرار دی ہے۔ حام طور برنکاح کرتے وقت مہرکا تعین کردیاجا تا ہے جمر دکوبوقت کا اداکر دینا چاہیے لیکن اگر اس وقت ادانہ کرسکتا ہوتو ہیوی ہے مہلت سے لینا اخردی ہے ورنز فورت کو برخی ہوگا کہ شوہر کو اپنے قریب آئے سے دوک دے۔ اس می کے ادا ہونے کی دو ہی صورتی ہیں یا توم د اُسے اداکر دے یا فورت اپنی خواہش سے مامرد کے حن سلوک سے متافر ہوکر اس کومعان کر دے۔ اگر مورت برمعانی مہر کے لئے دباؤ ڈالا گیا تو اضلاقا وقالو تنا اس معانی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

(۲) نفقد سامان زندگی قرایم کرنے کاحق نفضان چزوں کو کہتے ہیں جو خرب کی جاتی ہیں ، یعنی کھانے پہننے اور دوسری خرور توں کو پورا کرنے سے لئے مرد کو خرب اُٹھا نا جو اُس بریج نثیب تو آم ہونے کے فرض ہے۔ نفقہ کے بارے ہیں تغصیل اسکے آرہی ہے۔

(۳) سنگنی که مکان جس میں سکون سے رہاجائے۔ بیوی کا بیت اداکر ناخو ہر مرواجب ہے تاکہ میں درور میں میں میں میں میں اس میں اس میں آن میں موس میں میں میں اس میں اس میں میں میں میں میں میں میں میں می

وہ آرام سے زندگی گزارسکے اس کے بارے بیں بھی تفصیل آ مجے آرہی ہے۔ ایم : حسن ہسلوک ۔ کوانے کوٹ پر اور سکان کی شرورت اور می کر نے بعد ہوی ک

دم) حسن سلوک ۔ کھانے کیٹرے اور سکان کی ضرورت پوری کرنے کے بعد ہیوی کا اسٹے شوہر پر حق ہے کہ وہ بہتر برتاؤ کا اُس سے مُطالبہ کرے اور مرد پر واجب ہے کہ وہ اچھے برتاؤ کا مظاہر کرے اس بارے ہیں شربیت کی ہدایات اسٹے بیان ہوں گی ۔

(۵) کلم اورایدادسانی سے بازر مهنا۔ بعنی بیری کا پری سے کداس کا شوہراس کے حقوق اس طرح اداکر سے جومدل واضاف پرمبنی ہوں اور تکلیف کا سبب ند بنیں۔ اس سلسلے ہیں ج مساکل بیش آسکتے ہیں ان کی تفصیل آ کے بیان ہوگی۔

نفقه کامعیار قرآن مجیدین نفقه کا ذکر کرتے ہوئے اُس کامعیار برر کھا گیاہے کہ شوہر کی افقہ کامعیار پر کھا گیاہے کہ شوہر کی وسعت اور طاقت سے زیادہ نہ ہو، چنا پند سورہ بقرہ ہیں ہے:

عَلَى النَّوْسِعِ قَدُرُهُ وَعَلَى النَّفْرِينَ مَدُدُهُ \* ( لِقَرْهِ ٢٢٦٠)

نوش مال پر اُس کی قدرت کے مطابق اور تنگ مان پر اُس کی استطاعت کے مطابق نفقہ واجب ہے۔

سورهٔ طلاق مین فرمایا گیا:

إلىنطِقُ مُوْسَعَةٍ مِنْ سَعَيَةً وَمَنْ عَلِيرَعَلَكِي ذُفَّهُ عَلَيْنِينُ مِثَالِتُهُ لِلهُ

اطلاقها

وسنت والے کواپنی بیوی پوں پر اپنی وسعت بھرٹرچ کرنا چا شیے اور جس کو نیا تلامیر ہو کسیح کچر اللہ نے دیا ہے کس میں سے خرچ کرنا چا شیجہ الینی بخل نہ کرنا چا ہیئے ) مطلب یہ ہے کہ عورت کی خرورتیں اس کی حیثیت اور مرضی کے مطابق پوری کرنے کی کوشش اُس کے شوہر کو کرنا چا ہئے جہاں تک اُس کی وسعت اجازت دے احدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ کے اُس حقوق کے بارسے میں دریافت کیا جو بہویوں کے خوہر دل بر ہیں تو اسپ نے فسے مانا :

أَن تُطْعِمَهَا إِذَ الْعَعْمُتُ وَ جَبِهِمُ الْمَاوُقُوا عَيْسِ مِي الْعَلَمُ وَ الْعَيْسِ مِي الْعَلَمُ وَ الْمَارُو مِنْ اللهِ اللهُ وَالْمَارُو مِنْ اللهُ وَالْمَارُو مِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ أَلّهُ وَاللّهُ وَمِنْ أَلّهُ وَمُنْ أَلّهُ وَمُنْ أَلّهُ وَمِنْ أَلّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ أَلّهُ وَمِنْ أَلَّا اللّهُ وَمِنْ أَلّهُ وَمِنْ أَلّهُ وَاللّهُ وَمِنْ أَلَّا اللّهُ وَمِنْ أَلّهُ وَمِنْ أَلّهُ وَمِنْ أَلّهُ وَاللّهُ وَمِنْ أَلَّا أَلْمُوالِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالمُعْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُوالِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

حجتہ الوداع کے خطبے ہیں جواہم بنیادی باتیں آپ نے فرمَلیٰ ہیں اُن ہیں ہہ بھی ہے کہ '' کو باتَ کھُنَّ عَلَیْٹُ نُفْفَۃ کھُنَّ وَکَیْسُو تُنْہُ نُنْ بِالمعی دن اُن کے کھانے پینے اور اُن کے ملبوسات کی ذمہ داری تہمارے او برہے دستور کے مطابق۔ فقماء نے قرآن وحدیث کی روشنی ہیں جو طے فرمایا ہے وہ ہدہے ،

(1) شوبر کامعیار زندگی بندس اور آمدنی ایجی سے اور بیوی کا گھرانا بھی اسی حیثیت کا ہے تو نفضہ بھی اسی معیار کے مطابق دینا بیسے گا۔ یہ نہیں بوسکنا کہ اپنے گھروہ اجھا کھاتی اور اجھا بہنی ہوا ورشوسراس کے معیار کے مطابق کھلا بہنا سکتا ہو، بھر بھی وہ بیوی کومونی جوٹا کھلا سکے بہنا سکتا ہو، بیم معیار کا کھانا کہرا اسکتی ہے۔ کھلا سکے بہنا سکتی ہے۔ کھلا سکتی ہے۔ کھلا ہے کہ مسار کا کھانا کہرا ا

(۷) اگر مرد نوسش حال بو اور آمدنی بھی آئی بو کہ نوسش حال زندگی گزار سکتا ہولیسکن بوی کسی فریب گھرانے کی بو تومرد کو نفقہ اپنی حیثیت کے مطابق دینا ہو گاائس کو غربت و انکلیت بیں اس لئے متلار کھناکہ وہ فریب گھرانے کی ہے جائز نہیں ، بیوی کو قانو تاحق ہے کہ شوہر سے اپنی حیثیت کے مطابق نفقہ دینے کامطالبہ کرے۔ ۳۱) اگرم دخریب اور تنگ حال ہے اور عورت بھی غریب گھرکی ہے تو بھرم دکو اپنی اور عورت کی حیثیت کے مطابق ہی کھانے اور بہننے کا خرچ دینا جائے عورت مردکی حیثیت سے زیادہ بنیس مانگ سکتی ۔

رم اگرم و قریب ہوا ورعورت فوش حال گھرانے کی توم دکو اپنی حیثیت کے ساتھ مقدور مجر اس کے ارام و آسائٹ کا لحاظ مجی رکھنا چاہئے اورعورت کا بھی اخلاقی فرض ہے کہ وہ مرد براس کی طاقت سے زیادہ ہو جو مرفر الے تاکہ وہ کوئی حرام فرایعہ آمدنی تانش کرنے برمجبور نہ ہویا دونوں کے تعلقات بیں بدم کی بیدا ہوجا کے رسول النصلی الذرطید وسلم کی از و ج مطہرات ہمین تنگی سے بسرکر تی رہیں ، جب فتو حات سے آمدنی میں اضافہ ہو آو آنحضرت نے اصحاب صفاور نادارم مطہرات نے می نواہش کی کدان کا نفقہ زیادہ ہو گھر سے خواہش نبی کریم اور الندے نزدیک ان کے مرتب سے منسر و تر محتی ، جنا بخداس پر قرآن میں یہ تنبیہ فرمائی کی :

يَايَهُا اللَّهِ فَالْ لِإِزْ وَالِهِ كَ إِنْ كُنْكُنَ تُودُنَ الْعَيْوَةُ الدُّنْيَا وَزِيْتَهَا فَتَعَالَيْنَ أَمَتِهَكَنَ وَأَسَرِيْعَكَنَّ وَالْمَرْعَكَنَّ وَالْمَرْعَكَ وَالْمَارِدُ الْمُؤْرَةُ فَإِنَّ اللهَ آمَدُ لِلْمُحْسِنْتِ مِيرَاكًا جَمِيلًا وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

اے بی ابنی از دواج سے کیئے کہ اگر تہیں دنیا کی زندگی اوراس کی زینت مطلوب ہے تو اکرین میں اوراکر تم ضدا تو اکمیں تہیں مال اور ہو تاک دے کر خوبصورتی سے رخصت کردوں ، اورا کر تم ضدا اور اس کے رسول اور اس خرت کے گھر دجنت ) کی طبیکار ہو تو اللہ لے نیک دل اور نیک عمل عور تول کے لئے بہت بڑی خمتوں والد اجر تیار کرر کھا ہے۔

اس آیت کے نزول کے بعدازواج مطبرات نے کیا کہا ہسب نے یک ربان ہوکر فرمایا بہی خدااورر بول اور دار کم خرت کے سوا کہے نہیں جا ہیے اور پیم کمجی نفقے میں اصل فے کا سوال نہیں کیا۔ اس کینے ہیں ہمسلمان عورت کو اپنا جہرہ دیجھنا چاہئے۔

(۵) کاراکٹش وزیبالکٹن کی وہ چیزیں جو مور توں کے میکے ضروری ہیں مثلاً تیل کنگھی صابون وغیرہ وہ بھی نفظ ہیں داخل ہیں اور اُن کا فراہم کرنا مرد برضروری سے لیکن غیرضروری اُراکٹش و نریبائش کاسامان جیسے لیب اسٹک اور بیوٹی یا وگر وغیرہ توان کی فراہی مرد ہر واجب ہنیں۔

۱۹۔ اگر خورت ایسے گھری ہے جہاں گھروالے اپنے ہاتھ سے کام ہنیں کرتے بلکہ نوکر چاکوئے ہیں

آواکہ عورت ملازم کامطالبہ کرے اور خوبرملازم رکھ سکتا ہوتو اسے ملازم رکھنا پڑے گالیکن اگر

بلازم رکھنے ہے معذہ دریہ توجر اندر کا کام خود ہو کی کو کرنا ہوگا اور باہر کا کام کرنا خود خوبر کی فرمداری ہوگی۔

۱۰۔ اگر خورت اتن کم فردیا مریف ہے کہ گھرکا کام انجام ہنیں دے سکتی تو شوہ ایسی عورت کو کام کانے

برمجور ہنیں کرسکتا ور اس کو بھا کرر دئی کیٹر ادنیا ہوگا۔ اس ذیل ہیں چند فقہی مسائل بیان کردسیا

طروری معلوم ہوتا ہے۔ بعض فقہاء کی دائے ہے کہ گڑوں کی دھلائ مرد ہرواجب ہنیں ہے بلکہ

صرف صاول اور بانی فراہم کر دنیا ضروری ہے بحورت کو کپڑے اسنے ہاتھ سے دھونا جا ہئے اسی
طرح بعض علماء نے دواحد کا خرج خوت والدت دائی وغیرہ کی فلیس کے اسے یہ اسے میں علماء نے کہ اسے وہی ہرواخت کرے گا جو اسے باب سے گھا۔

اس کے لئے ضروری ہے اس کرے گا جو اسے باب سے گھا۔

یه تمام سائل اس وقت اُ محضے ہیں جب شوہ اور اس کی بیوی میں اختلات ہوجائے اور وہ شوہ سے بیارہ ور نہ کا حرک فرر معے جو تعلق ایک مردا در ایک عورت ہیں ق کم ہوتا ہے اُس کا تقاضایہ ہے کہ وہ فوش گوار سے خوشگوار تر ہوا در وہ محض قالونی ہی ہنیں بلکا افلاقی تعلق محمد بھی بن جائے ایک دوسرے کی مدد محمد کی مدد محمد کی دوسرے کی مدد کرنے کے خواب شمند ہوں بہاں یہ صورت ہوگی وہاں اس طرح کے مسائل بداہی نہیں ہوں گے۔ مرتب سوٹر کی سے نکاح ہوا ہے وہ بالغ ہو مگر خصتی نہ ہوئی ہولینی اپنے مال باب کے باس ہوت ہو ہی وہ ستی سے کہ نفقہ اُس کو دیا جائے بشر طیکہ رضتی شوہ کی مونی سے کہ نفقہ اُس کو دیا جائے بشر طیکہ رضتی شوہ کی مونی ہو ہے۔ اگر لوظ کی نابالغ ہے اور ابھی شوہ ہر کے گھر نہیں آئی ہے تو نفقہ دینا واجب نہیں ایک افسالی افسالی افسالی انہ بیارہ کی اُس کے انداز اور بہا ہیں ایک ہے تو نفقہ دینا واجب نہیں ایک ہے۔ اگر لوظ کی نابالغ ہے اور ابھی شوہ ہر کے گھر نہیں آئی ہے تو نفقہ دینا واجب نہیں ایک افسالی افسالی افسالی افسالی ان کا دے سکتا ہے۔

۱۰ - اگر بیا ہی عورت اسٹوہر کی اجازت کے بغیرائے ماں باپ یا مسی عزیزے گھر چلی جائے۔ تو جنتے دن وہاں رہے گی اُس کا نفیقہ شوہر پر واجب مہیں البتہ اگر اجازت سے جائے تو برستور نفیقہ ملے گا۔

اا الربوى بالنهد مكر شوم راجى ناباخ بي توجى أس كونفقه مليكا -

۱۱. اگرشوم قدرت کے باوجو دا تناکم خرج کرنے کے لئے دیتا ہوکہ اس کی یا بچوں کی ضرور تیں بوری نہر کا جازت کے بغیر اس کے مال سے بوری نہ ہوسکتی ہوں توجبوری کی حالت ہیں خوہر کی اجازت کے بغیر اس کے مال سے اپنی ضرورت ہیں بی صلی القد علیہ وسلم نے ابوسفیان کے مال سے ان کی بیوی ہندہ کو خرج کرنے کی اجازت دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ ، گھرنی کہ خان کی اجازت دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ ، "خُرنی ما ایک فیڈیٹ و وک کرک ت بالمنی فی نہت سے اتنا لے مملتی ہوجتنا تہراری اور تہا رہے ہوں کی ضرورت کے لئے کافی ہو۔)

(۱۳) شوہرایک مہینہ کاخرج بیری کو دیتا ہواوراً سیس سے وہ کچر بچائے وہ عورت کا حق ہے مرد کو اُسے و اپس لین اگر عورت کا حق ہے مرد کو اُسے و اپس لین یا لفقے کی کمی کرناروا نہیں لیکن اگر عورت کبنوسی کے سبب خرب نہیں کرتی حب سکا اثر اُس کی صحت یا حسن وجمال پر بُر ایڈ تا ہو تو منو ہر قانو ٹاس سے منع کرنے کا مجاز ہے کیو بح عورت کی صحت اور اُس کی ظاہری کششش مرد کا حق ہے جس کو ضائع کرنے کی اجازت نہیں دی جاسکتی ۔ درمختار)

کوضائے کرنے کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔ در مختار)

۱۹ اس طرح فضول خرجی سے بازر کھنائجی شوہر کائٹ ہے کہ جبد ہے کا خرج جمع ڈھنگ سے چط۔

اگرب آوجی سے خرج کر دیایا جوری ہوگیا آوشو ہر براس کی ذر داری نہیں ڈالی جا کی در مختاً)

مرک اسلسل کا تھر کے بعد تبسراحت ہوی کا متو ہر پر طلاق کے بعد بھی اختتام عدت منگ میں ہے۔

مرک باتی رہتا ہے، قرآن میں ہے:

تک باتی رہتا ہے، قرآن میں ہے:

لَمُنْكُوكُ فُنَّ مِنْ حَيْثُ مَكَنُتُ مِنْ وُجُولِكُمْ (الطلاق- ٧)

أن كومقدور بهروبين مفيرا وُجهال تم خودر بيتم بور

اس کی اہمیت اتنی ہے کہ رمول اللہ تن تہرت سے بعد سجد نہوی کی تعیر فرمائی اوردوملر کام ازواج مطہرا*ت کے سئے م*کان تعمیر کرنے کا فرمایا۔ فقہار نے بیوی <u>کے لئے گھر فراہم</u> کرنے کی ہدایات یوں دی ہیں :

(۱) شخوہرکے گھرکے توگوں کے ساتھ مل مُجل کر رہنا بہت بسندیدہ ہے تاہم گھرکا ایک کھرہ یا ایک حصر مخصوص ہونا ہا ہئے جہاں شوہرا در بوی بے تکلفی سے رہ سکیس اور ہوی اپنی چیزیں بھافات رکھ سکے۔ (۲) آگر بیوی اپنے دسنے کے لئے ایک علیٰ کہ دہ گھر کا مطالبہ کرتی ہے تواگر شوہر صاحب جیٹیت ہے تو اُسے ایسا گھر مہتا کر دینا جا سیکے جس میں اُس کی خرورت کی تمام چیزیں مثلاً ہنسل خانہ پا خانہ، باور چی خانہ وغیرہ ہو ۔ بیکن آگر اُس کی جیٹیت ایسی ہنیں ہے توج گھراُسے میبتر ہے اُس میں ایسی جلگ اُس کو دی جائے جس ہیں وہ جسے جلہے آنے دے اور جسے نہ جاہیے نہ اُسے دے ۔ ابینا سامان محفوظ کرسکے اور میاں ہوی لیٹ بیٹے سکیں اس کے مسل وہ خسل خانہ بہت الخلا (ور باور چی خانہ الگ ویزا اگر مکن نہ ہو تو زیادہ صروری ہنیں۔ (خرح درمخت ار)

بدامرتمام حقوق و فرائفی کی دور ہے۔ اسی گئے رسول النه صلی النہ و لیے مسئ سلوک نے ہوی سے صن سلوک کی بڑی تاکید فرمائی ہے ازد واجی تعلق کوئی و قتی اور کا روباری تعلق نہیں بلکہ جان اور بدن جیہا تعلق ہے جانور کی سانس تک اس دنیا میں قائم رہنے وال ہے اور آب کا کوئی میں تعلق کو پائک ار ترکر کے دار آخرت تک قائم رکھتا ہے۔ حن سلوک کا معلق ہوریات زندگی کی فرائمی نہیں ہے ہے تو وہ قائم رکھتا ہے۔ حن سلوک کا معلق ہوریات زندگی کی فرائمی نہیں ہے ہے تو وہ تقاضا اس سے زیادہ کا طالب ہے نازک جذبات کا اصاس نرتمی اور ملاطنت ول کو بحقیٰ والا برتا و بہتی فیرخواہی ، جول چوک ہوجائے ہر درگر کرنے کا رویہ ، میں گئر ور اور نازک فطرت بات پر ٹوکنے اور جو کر احت کا خون اور رسول اگرم صلی اللہ علیہ و ملم کے اخلاق عالیہ کی بیروی ۔ ارت دنبوی ہے خبوکہ خیوکہ لاھلہ " رتم میں اچھاو ہ ہے جوا ہے ابل و عیال کے سانے انجو کہ جو اپنی بارے میں فرمایا ۔ " میں اپنے اہل و عیال کے سانے تم میں سب سے مہتر ہوں '' ایک دوسرا ارشاد ہے خیال کہ خیال کہ دنسانہ ہی میں میں جو اپنی جو اپنی عور توں کے سانے مہتر ہیں )

ا دبرکی ٔ حدیثیں سیح ترمذی اور سنداحدسے نقل کی گئی ہیں ہیجے بخاری وصیح مسلم کی حدیثیں آ گے میان ہوں گی۔ قرآن مجید میں معروف طرز عمل اختیار کرنے کا حکم موجود ہے۔ وَمَايِرُوْهُنَ بِالْمَعُوْهُ فِ فَإِنْ لَهِ عَنْهُ وَهُنَ هُمَنَ هَنَانَ نَكُوْهُ النَّيْنَا وَيَهَمَّ اللهُ فِيهِ خَيْرُ كَيْنَانَ ونسار (۱) اورعور توں كے سائق خوبى اور اچھے برتا ؤكے ساتھ رہو۔ اگرتم اتفین كسى وجہ سے ناپسند كرتے ہو تومكن ہے كہ جوبات تم كونايسندلكتى ہو اُسى بیں النّدرنے تمہمارے لئے بہت محمل كياں اورخوش نصيبياں ركھ دى ہوں۔

اس آیت ہیں دوحکم دیے گئے ہیں (۱) معرون (بجلے) طریقے سے رہوسہو(۲) اگر کو تی ۔ بات ناب ند ہوتو فور اُنفرت نہ کرنے لگو کیونکوئکن ہے اُس بات ہیں تہما نے ہے مہت می مجا ایالا پوشیدہ ہوں جمتم اسے لئے خیرو ہرکت کا مبعب بن جائیں صحیح سلم ہیں دُموت اللّٰرکا بدارشاہ موی ہے لا بغیر ہے مُری مِن مُری جب نُدہ " مومن کا پیشیوہ نہیں ہے کہ مومن ہیں ہیں

مون کا پیروہ ہیں ہے ادوسہ بوج میں کوئی بات اتھی ناگھ تو اُس سے نفر ت کئے گھے۔ دوسری کوئیات ایسی میں ہوسکتی ہے

سلم، ہواُسےبہت ایجی لگے۔

ہوسکتا ہے کہ ظاہری صن وجال ہیں ایک عورت مرد کے معیاد سے قر و ترفظ آتی ہو گرما اللہ اس کا بہت املی وارفع ہو صورت و شکل کسی کے اختیاد کی جزنہیں جبکہ سیرت وکردار کو ملند کر اختیاد میں ہوتا ہے عورت فطرتًا کمز در ہوتی ہے اس سئے ، اگر کسی کمز دری کا اظہار ہو تو گئے نر اور ملاطفت سے دور کیا جاسکتا ہے ، سختی اور درشتی سے ہنیں ۔ اس بار سے ہیں دمول ا

کی برمدیت راه نمائی کرتی ہے:

ورتوں سے نیک برتاؤکروعورت بیلی سے بید ای گئی ہے اگر تم اس کوریدھا کھنے کی کوشش کر و گئے تو تم اسے توڑ دو سے اور اگر تم اسے البیائی بدو سے گئی ابدا تم حورتوں سے نیک برتاؤ کرتے رہوں۔

إسْ تَوْصُوْا بِالنِّسَاءُ فَإِنَّ الْهُوْ أُكَةَ كُلِقَتُ مِنْ خِيْع فَإِنْ ذَهَبْت كَفِيْمَهُ كَسُرُتَهُ وَإِنْ تَرُكُنَهُ لَسَمْ يَوْلُ اعْرَجَ فَاسْتَوْصُوْابِالنَسَآءِ رِخاری وسلم)

إن كَرِهُ مِنْهَا خُلُقًا رُضِي

منعا اخر

ظلم اور اید ارسانی بیمدیت جوابھی بیان ہوئی اس کا تقاضاہ کے کہ منف ناڈک کو ایک اور اید ارسانی ایڈ اور تکلیف نددی جائے ند اُن سے خت کلامی کی جائے ند طعن و تشیخ سے دل شکنی کی جائے 'اُن کی ماقدی ضرور تول کے ساتھ ان کی دل خواہشوں کو پوراکر نے کا بھی فیال رکھا جائے۔ قرآن مجید میں ظلم وزیادتی نہ کرنے کا حکم اپنی منکومہ بو یوں کے بارے میں ہی ہنیں بلکہ مطلقہ بیویوں کے بارے میں ہی ہیں۔

وَلَانَتُهِ الْوَهُنَّ فِسَوَالِمَا لِتَسُتَدُهُ وَمَنْ لِلْفَعَنْ وَلِكَ فَقَدَ ظَلَمَ لَلْسَدَهُ وَلِقِرْهِ ١٣٨٠) "أن كومحض تكليف ببنچائي ك يئروك ندر كھوا ورج ايسا كرے كا وہ اپنج اوپزللم كرے كائ

دینی کاموں بیں این اور دینی کاموں بیں ایسا انہاک جربیوی کے، دی اور منبیں سے کورت کامی سے توجہ بٹاد سے کار تواب منبی سے کیونی حق تلاق بہر حال گناہ سے ایک متاز صحابی راتوں کوئی زیر شنے اور دن کوروزہ رکھنے میں گزار دیتے اور بیوی کی حرب توجہ نہ کرتے ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کونبر ہوئی تو آگ نے ایخیس بلاکر تنبیہ کی اور فرمایا تو ان لن وجھ علیات حقالاً ورتم دری بیوی کا بھی تم برح سے اکٹر مسلمان برح سے اکٹر مصرون جہا در ہا کرتے ، آب نے حکم دیدیا مقالہ کوئی جار مہینے سے زیادہ اپنی بیوی سے الگ نہ رہے۔ اپنی بیوی سے الگ نہ رہے۔

ایک سے زیادہ بیویان رکھنے کی تغرط مہت کی کمنوں اور صلحتوں کی بنا بر ایک مرد کو بیک وقت ایک سے زیادہ نکاح کرنے کی اجازت دی گئی ہے حب کی حد جارسے زیادہ نہیں ہوسکتی ۔ منرط یہ ہے کہ اُن کے درمیان عدل قائم رکھنے ضروری ہوگا تاکہ بیوی کسی قسم کی محود می محسوس نیکر سکے اگر ہر ایک کے ساتھ مماوی برنا و نہیں کرسکتا تواس مرد کو یک سے زیاد عقد کرنا جا کر نہیں ۔ قرآن میں جہاں چار بیویاں رکھنے کی اجازت دی گئی ہے وہاں یہ ہدایت بھی دی گئی ہے :

(نساء بهيته)

فَلْنَ فِعْلُمُ الْاِتِّي لُوا فُولِمِدَةُ أَوْمَامَلُكُ أَنْ اللَّهُ

" الرَّمْ كُورْر بوكران مِن برابرى قائم ندرك سكوم قويجرايك بي بيرى ركد سكتة بويا يكسباندى" وسول الترصلي الشرمليه وملم في ديني اورسياسي صفحتوب سيركني شاوياب فرما يس اوران سب بولاب بى كوى كبيراتس تقيل كوى جم همراوركونى صغيرات اللهري كدان كامزاج اورذوق بى منتعن بوكا اكتربي يال وه تقيل جو بيل كسى دوس شوبرك ساخة رومكي تقيل صرف ايك بوى كنوارى متي جوعمي بهت جوفى تني مدل ومسادات ورمن معاشرت كاعجازيب كراب كى سى بيوى كودوسرى كرمقا بليدين كمترى يا مروى كاشكوري بني بوااكم بم بيوى كى دلجون فراتے سے کے پاس باری باری قیام فرماتے میں کی مجی فرق نہیں آنے پاتا ، آب کا اموء صندم کھرياو ژندگى سے متعلق سے أن بى ازواج معلمات كے ذريعه أمّت كوبېغيار عدل و الفات كايرنادر منونه كافتائه ببوت كيسواكيس نببس لمتار

جواو گ شوقیه شادی برشادی کرتے ہیں وہ میلان قلب کے احتبار سے مرور ایک کی وات تحك مات بي اوردوسرى ى طرف ك قرقه كم سعكتر بوقى ماتى سيج عدل كوبا تى بني رسِّخ دین ان نوگوں کے بارے بی قرآن مجیدیں بصراحت اس کروری کا ذکر کرنے ہوئے ہے بدایت کی گئی ہے۔ د

> وَلَنْ تَسْتَوْلِيْمُوْ آنَ تَصْدِولُوْا بَيْنَ اللِّسَادَ وَلَوْ يَوْمُنُّو فَلَا تَشِيلُوا كُلْ الْمَسْلِ فَسَدُ دُعْهَا (سورة نشار- ۱۲۸) 1377

تم بی شدیدخوام شف کے باوجود ہو اول کے درمیان عدل کے ساتھ رہنے پر تاور نه بوسکو کے البنداایسا ترکرناکدایک بمی کی طرفت بالسکل بی جسک جا گر اور دومرمی کو ع بن المارجور دو ركه زوه بيابى رم نربي بيابى .)

اگرتحس ایک بیوی کی عبت اُس کی ظاہری یا باطنی تو پی کی بنا پر زیادہ ہوجا کے قواس پر آ انسان کابس بہیں سے اور برعدل کے خلاف بھی بہیں، رمول الٹرصلی اللہ والم سے زیادہ عدل کرنے والاکوئی مہیں لیکن آٹ محی بیر دُمافرما تے تھے۔

اللهد ان هذا قسمى في مأ بهمالمايري يقيم الى مذتك شيرمهال تك

ا ملك منلا تلمنى فيها لا امدك م مراافتيار م ليكن جن بألول كالمجهافتيار (ابددادد) منين ميم كولملا مت ندفرا

لیکن شربیت نے جھتوق بیوی کے مقرر کرد کیے ہیں ان بیں اگر کوئی شخص کی کُرٹاہے تو دو افلات اور متالون کی نظریں مجرم سے۔

قسم با الروجات فربنت قان مصدر ب بافئم قسّا کاد مَمَ قسّا کامنی برای کواس فسم با الروجات نے مقے کرکے ہرایک کا حصد دے دیا۔ فقہاری اصطلاح یں اس سے بیواور درمیان شب گزاری ہیں مساوات کا محاظ رکھنا اور ہرایک کا نفقہ (خرب ) مقرر کردینا

مرادر .

ری افظیم کی تفقیم کی انگراس اور مکان شامل ہیں۔ نفقہ کی مقدار شوہر کی حیثیت اور میں میں مقدار شوہر کی حیثیت اور سے اس کی مادی سے کر دی گئی تو مہت ہم ہم اس کی حیثیت کے مطابق تقیم کرنا بھی جا کرنے والم ایس کی کا حقد نفقے ہیں فریب ہوی کے حقے سے زائد ہو ابشر طیکہ کسی برجر نہ ہو اور ہر یک کوجو اس کا حق سے بار ورحق تعنی کی شکل ہیں ہوی قانون طور پر ابنا حق کے سکت ہے اس کا جا کرخت و لوائے گئی۔

جب ہربیری کو اس کا پورا پوراحق مل گیا ہو توشو ہرکو آزادی ہے کہ ان ہیں سے مس کوجاہے یکھ زیا وہ عطا کر دے۔

وقت کی تسیم مینی باری مقرر کرنا بیویوں کے درمیان باری کے دن کی را ادیانہ ہمیم وقت کی تسیم مینی باری مقرر کرنا داجب ہے جس کا نبوت اللہ تعالیٰ کا یہ جسلم ہے ؛
﴿ فَانْ خِفْتُ مِ اَن لَا لَهُ لِمِ لَمُوا فَوَ احِد اَنْ تَرْ وَدِ بِ بِيوبُوں کے درمیان ہے انصافی کے اندیشے سے دوبیوں کا کرنا سرام قرار دیدیا گیا تو بلا تر دد دونوں کے درمیان قیام عدل واجب قرار باید بندا شو ہر جو (۱) بالغ ہو تجو فی عرکانہ ہواد ربیوی بھی چھو فی عرکی نہو (۲) بالغ ہو تجو فی عرکانہ ہواد ربیوی بھی چھو فی عرکی نہو (۳) بیوی شو ہرکی نافر بان نہو ان تمینوں شرائط کی موجو دگی میں باری مقرر کرنا واجب ہے۔
عورت جنون تردہ ہولیک مباشرت مکن ہو یا چھوٹی عرکی ہو سخت بالی مباخرت ہو تو بھی باری مقرر

کر نالازم ہے در نہنیں۔ وہ عورت ہو خوہر کی فرمان برداری ندگرتی ہو کئے باری کا حق ہنیں۔ ہ۔ خوہر بھار ہو یا تندرست اُس کو بیویوں کے پاس باری کے مطابق ہی رہنا چاہئے کیؤ کو مقصد باری مقرر کرنے کا ہا ہمی محبت ہے ندکہ مہاشرت شوہر پر واجب ہے کہا ہی بعدی کی عصمت کی حفاظت کرنے کسی دو مرسے کے مما تقر تعلق کی راہیں بند کر دیے اگر ایسا نہ کرنے توجوز دینا واجب ہے۔

٣ مرد پريد واجب بنيس ب كدوه ابنى بيويوں كدرميان مباخرت اور أس كروا زمات يس مجى يكسانى برتركيون كومنسى ميلان بيس مساوات مكن نهيس كَنْ تَسْسَ تَطِينِعُوْ آانُ تَعَدِّ لُوَّاً كامطلب يهى ہے۔

ہ۔ اگر کوئی شخص دن میں کاروبار یاملازمت کرتاہے توباری کی لاتیں مقرر کرسے اور آگر مات

کا کام کرتاہے مثلاً چ کریہ ایسے یا کسی کارفائے میں شب کی لح بی گرتاہے توباری کے

دن معتدر کرے۔

۵۔ شوہر کویہ حق ہے کہ باری جاہے ایک ایک دن کی فقر دکرے یاد ودوجار جار واؤل کی۔ ۱۹۔ شوہر کوایک کی باری والی دات کو دوسری کے گر جلاجا ناجا کر نہیں بلکہ اگر ایک مے بہاں سرخام بہنے جا تاہے اور دوسری کے پہاں دس گیارہ بھے دات کو تو بہمی خلاف حدل ہے اور وہ کہنگار ہو گا۔ البتہ اگر دوسری کوئی بھری بہاسے تو اس کی حزاج پرسی سے لئے جانا

ہاری مقرر کرنے ہیں ٹی بیوی کامی شادی کی بینی ہوی ہاتے ہوئے ایک نئی شاری مقرر کرنے ہیں ہوگی یا شادی کی بینی ہوی ہاتو باکرہ (کنواری) ہوگی یا شید (بیرہ یا مطلقہ) تواگر باکرہ سے تومات دن اور اگر تیبرہ توقین دن کامی اُس کو ہو گاجب نئی بیوی کے مائع تیام کی مدت ختم ہوجا کے توبویوں کے درمیان باری کی مساویانہ تعتبیم (مس کاذکر کیاجا چکا ہے) برعمل ہوگا این حبان کی دوایت کردہ مدیث کے العاظ بیاب، مسبع ملکبرہ شلاف ملائیس مفرت مدیث کے ایمان کی اور تین دن تک ٹیم بیکامی سے ایماری اور مسلم میں مفرت انسان کی بیروایت موجود ہے ،

سُنت (طريق) يرتماك نبيب برباكره سنكل

انالسنة اذانزوج البكر

کرتے قاکس کے باس سات دن تیام فراتے بجر باری مقرد فرافیتے اور باکرہ بڑیبہ سے شکاح کرتے تواکس کے باس تین دن قیام فراتے بھر باری مقرّد فرما دیتے۔

على النيب اقام عندهاسبعا شدقَسَمَ و اذا تزوج النيب عَلَى الْبِكِي أَتَامَ عندها ثلاثًا شُدِقَسَمَ \_

عورت کواینی باری سے دست برداری کاحق سودہ رضی اللہ منہا نے اپن

یاری حفرت وانسته رصی انشرمها کومهه کردی سی اور رسول انشره می انشرولید وسلم نے صفرت واکسترین کوابنی اور حفرت سود و آقی کی باریوں کاحق استعمال کرنے کی اجازت و سے دی سی اس ما کسترین کوابنی اور حفرت سود و آقی کی باریوں کو بیرس سے کہ دو سری سے مالی معا وضد کے کراپنی باری کاحق اُسے دیدے یا بغیر کوئی معا وضہ کے ایسا کرے۔ امام مالک دیمتم الشرون یدے نزدیک دونوں طریقے صبح میں جبکہ باتی تین ائمہ باری کاحق و سے کو مالی معا وضہ لینا درست نہیں النے ہیں۔ اس کو مالی معا وضہ لینا درست نہیں النے ہیں۔ اس کاحق سے کہ مبد سے رہوں کر لے۔ رجوں کرنے کے بعد اکن و باریوں میں اس کاحق سے گاہو گزر میکیں ان کاکوئی معا وضہ نہیں دیاجائے گا۔

ا۔ ہبد کرنے والی ہوی نے حس خاص ہوی کے عن یں ابنی باری دی ہے اور اس نے کے تو یں ابنی باری دی ہے اور اس نے کے تو قبول کرلیا ہے تو شوہر کو اس میں ردّ وبدل کا حق نہیں ہے ، امام نتا فعی دحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دوسری ہوی کا قبول کرنا صروری نہیں ہے۔ شوہر کار اضی ہونا کا نی ہے اور یہ مہد اس وقت تک قائم رہے گاجب تک مہد کرنے والی اور اس کا شوہر راضی ہیں۔

ہ۔ امام مالک رجمۃ انڈ ملی ہے نزویک جس طرح مہرجا کرے اس طرح یہ مجی جا کُرنے کہ مقدرہ مال کے حوض ابنی بادی کاحق اپنے شوہر یا موکن کو فروخت کر دسے راک کا ایک منہور قول بیمبی ہے کہ کسی حورت کے لئے جا کرنہیں ابنی باری کاحق بمیٹر کے لئے فروخت کر دے ، متحوظ ہے جے کے کرمکتی ہے۔

سفریس ساتھ نے اسلام کا اسلام اللہ التفاص کی ایک سے زیادہ ہویاں ہوں سفر کا اسلام اللہ ماری سفر کا اللہ ماری سفر

رہنے کے لئے ہوتو یاتو وہ اپنی سب ہویوں کو لے جائے دلین اگر یہ مکن نہوتو قرعہ ڈ الے جس کے نا) قرعہ نکلے اُسے ساتھ لے جائے اور بچر کچھ دن ساتھ رکھنے کے بعد والیس لائے اور دوسری ہی ی کو اتنے عرصے کے لئے اپنے پاس رکھے جننے عرصہ تک پہلی کور کھا تھا اور اسی طرح ممل کرتا رہے لیکن سفر اگر کسی وقتی مقصد مثلاً بنجارت، علاج یا حصول صحت یا جج وغیرہ کے لئے ہوتو ساتھ لیکن سفر اگر کسی وقتی مقصد مثلاً بنجارت، علاج یا حصول صحت یا جج وغیرہ کے لئے ہوتو کو اساسی ہوی کو کے کا بند ولبت کرنے کے لئے جوڑ کر جانا لازم ہوتا ہے۔ لیکن اگر سب بیریاں سفر کی صلاحت اور کھی پلوائے فام کی قابلیت رکھتی ہوں تو ان ان میں قرعہ اندازی کی جاسکتی ہے خصوصا جب جج کاسفہ موکیونکہ اس کا متوق سب بیریوں کو ہو تہ ہے۔

جبکسی کے نام قرعه کل آئے اور اس کے ساتھ سفر کیا آن چوع صدسفر میں گزراا سس کا حساب ہوی کے ذھے نہیں ڈالا جائے گا ، البتہ اگر بد ور ان سفر کوئی بر فضاد کیشے مقام دی کی کے دور سخم کئے تو یہ ایام ہوی کی باری ہیں محسوب ہوجائیں گے اور واپسی پر اشتے ہی دن دوسری ہویوں کی باری ہیں تعتبہ کردئے جائیں گے ، یہ امام صنبل رحمۃ اللہ علیہ کی دائے ہے جبکہ دو سرے اکمہ کے نز دیک تمام ایام سفر جو جلئے ، فرد کش ہونے اور کورج کرنے میں صوف ہوں گے اُن کی کوئی تضا نہیں جاگا تاہے لیکن اگر کسی نے بغیر قرعہ ڈالے کسی ہوی کولے کر سفر کیا تو اول تو یہ گناہ ہے ، دوسرے وہ اوقات جن میں شوہراور ہوی ساتھ رہے شمار میں سفر کیا تو اول تو یہ گناہ ہے ، دوسرے وہ اوقات جن میں شوہراور ہوی ساتھ رہے شمار میں کیک گئے اور (سوکنوں کو) اُن کی قضادینا ہوگی اگر اُسمون ساتھ ہوں تو اُن کے در میان کرنے برائی رضامندی ظاہر نہ کی ہو جب دو ہویاں سفر میں ساتھ ہوں تو اُن کے در میان باری مقرد کرنا اُس صورت ہیں لازم ہے جب دو ہوں الگ الگ سوار ہوں یا کمپ ار ٹھند طیا باری مقرد کرنا اُس صورت ہیں لازم ہے جب دو ہوں الگ الگ سوار ہوں یا کمپ ار ٹھند طیا یا کہوں ہوں ہیں ہوں۔

اگرسفرمیں بویال سابھ ہول اور ایک دوسرے نیے ہیں المہری یا ایک فرش بر رہی توجائز مے لیکن مباخرت قطعًا ناجا نزیہے۔

مرد کافرض آد برمرد کے ذائف بیری کے حقق اداکرنے کے سلط میں بیان کئے گئے ہیں قرآن کی آیات اور امادیف سے مرد کا فرض پر کھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ بیری کی

دینی اورافلاتی تربیت مجی کرتار ہے .

(سوره تحريم آيت ۲)

بَانَهُا الَّذِينَ امَنُوا قُواْ انْفَكَدُوْ الْمِلِيكُة مَارًا

ا مسلمانو؛ ا بنے اور اپنے اہل وعیاں کو (دوڑخ کی) گگ سے بچاؤ۔

نبى ملى الشرعليد وسلم كى ازواج مطهرات كومخاطب كرك ارشا وفرما يأكيا

وَاذْكُونَ مَالِئُتُلُ فَي بُيُولِيتِكُنَّ مِنْ البِياللَّهِ وَالْحِكُمَةِ ﴿ ﴿ الرَّابِ بَهِم }

اورتبهاسے گروں میں جواللہ کی ایتیں اور دانش دیکت کی باتیں تل وت کی حب تی ہیں امغيب يأدرككور

> سورة مد تري رسول الشرصلي الشرطيد وسلم كوتيلين اسسلام كاببهلا حكم يد دياكيا ، وَ الْذِنْ مُ عَسِنْ يُودَكَ الْاَتْسَ بِدِينَ \_ ( الشِيرَ كُفِيرٍ كُرِّرِ مِن يُوكُونُ كُونِ كُاوُ )

مب سے بہلی نمازات نے حضرت جبریا کے سابھ پڑھی اور دوسری نمازی حضرت ضریح رضی الله عنها آی کے ساتھ تھیں اس سے معموم ہوا کدرسول اللہ نے نے دین کی تعلیم سب سے پہلے ا پنی بیوی کودی۔ اورج صحابہ آپ برایان لاتے آٹ آٹ آن کوبھی بہی ہدایت فرما نے حضرت مالک خ بن *و یر*یث بیان کرتے ہیں کہ ''ہم جند نوجوان اسٹیام لانے کے بعد دین کی تعلیم حاصل کرنے کے ائے آہے کی خدمت میں بیس دن رہے، آئ کی رہم دلی کاحال یہ تھا کہ بیویں ون آئ نے بوجیا ك كريس كس وجهوراك موجب مم لوكول ك بتايا توفرمايا:

اِنْدِعِكَوْ اللَّ الْمُلِينِكُمُهُ فَأَنِّيكُوا الْمُحَالِينَ كَياسُ وَالْمَا الْمُلْكِ فِيهِ هُ وَعَلِّمُ وَهُد دَ مُرُوْدَهُ مُ اللَّهِ اللَّهِ مِن مَكْمَا كُرُورُ وَلَا كُمُ وَمُواكَاتُمُ منضين مسنادو

(بخاری دسلم)

عورتول كونمازى تأنب دكرت رمينا جاسئيرا وماصلات وتربيت نرمى اورملاطفت كيسامة كرناجا ميئي وه عدست ما منے رمنا چاہئے جس میں عورت کی فطری کمی اور نزاکت کا ذکر کیا گیسا

ہے۔ دحین مسلوک کے ذیل ہیں)

مردول کے حقوق اُن کی بیولوں پر بوی بر شو ہر کا بہلای جوز ص سے دہ یہے کہ وه اینی عصمت وعفت کی حفاظت اس طرح

کرے جیسے کدوہ اُس کے سور کی مات شفاف امانت ہے جب پر ذراساد اغ یامیل مجی نہ آئے یا گئے کھی ناموم سے بے ضرورت بات جیت نہ کرے 'پر دے کا خاص اہتمام کرے کہ شوہر کے سواکسی محرم کے سامنے بھی مند ور بائ کے علاوہ باقی ساراجیم ڈھکار ہے بغیرا جازت گھرے باہر نہا کے قران میں یہ صفت بیان کی گئی ہے " حافظات تنگیب برکا حفظ اللہ اُل وہ جشوہر کی موجودگی میں بنی عزت آبر واور شوہر کی ہر چیز کی بتوفیق اللی حفاظت کرتی ہیں )

دوسرا فرض شوہر کے مال کی حفاظت کرنا ہے۔ ہم نحضرت نےصالے عورت کی تعریف میں فرایا "ولا تخالفت فی نفسہا و ما لیہ بھا لیک ہ' دبوی اپنے بارے میں اورشو ہر کے مال کے بارے میں کوئی الیسی بات نہ کرہے جواس کا شوہر ہے ندن کرتا ہو۔

دوسرے موقعہ برات نے سرح تعریف کی" زوجت لا تبغیدہ خونانی نفسها ولانی مالها (ایسی بیوی جو بنی جان (عزت وابر و) اور شوسرے مال بین خیانت نہ کرے امال کی حفاظت یر بھی ہے کہ گھر کی کوئی جیز شوہر کی جازت کے بغیر نہ دے (دونوں حدیثیں ن ای اور بیہ تی سے نعل کی کئی ہیں)

تیساِ فرض برنیک کام اورحق بات میں شوہری اطاعت کرناسے، قرآن مجید میں ہے: "فَا لَصَّا لِحَاتَ قَا نِتَاكُ (مورة نهر، (نیک عورتیں وہ بیں جو فرماں بروار ہوتی ہیں)

آ تخضرت صلی اللہ طلیہ دسلم کا، را خادہ ہے ' تقویٰ کے بعد ایک مرد کے لئے سب سے بڑی تعمت صالح بیوی سے جو اپنے شوم تعمت صالح بیوی سے جو اپنے شوم کی نیک بات کو مانے دیب کس کی طرف دیجھے تو اس کو خوسش کر دیے جب شوم راکس کے مجرو سے پر کوئی بات کہدے تو اُسے یوراکر دسے اور جب وہ گھر بیں نہ مو تو اپنی عزّت کی اور اُس کے مال کی حفاظت کرے (ابن د، جد) آپ نے فرمایا،

« جوعورت نمازر در سے کی پابندی کرے تو اُس کامرتبہ یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن جنّت کے جس در وازے سے چاہیے داخل ہوجا کے۔ امشکوۃ )

آخفرت می النه طلبه وسلم کاار شادید: ستوم رکی اطاعت ۱۱۶۰ و عا الرَّجُلُ مَن وَجَنتُهُ کِاجَتِهِ مَلْنَا سِهِ وَ إِنْ كَانَتْ عَلَى المَتَنَوِّرِن، ( نومذی اگرشوم بیری کوانی کسی عاجت کے لئے بلائے تو وہ فورا اُس کے ہاس جلی جائے خواہ وہ توزی پر کیوں تہی ہو؛

ہوی کتنی ہی خروری کام ہیں کیوں ندلگی ہو اجب شو ہر بلائے تواس کی طرف متوجہ جانا اور اُس کے ہاس ہی جومنسی خرورت کو شام اور اُس کے ہاس ہنے جانا چاہئے۔ صدیث ہیں حاجت کا لفظ استعال ہوا ہے جومنسی خرورت کو شامل ہوا ہے جومنسی خرورت کو شامل میں اور خرص کی اجازت کے بغیر نہ تو بعی کو نفل نمازیں جرحت جا ہوا کو داور ابن ماجہ دوزیر تک بنیں بڑھ ناچا ہے۔ ابودا کو داور ابن ماجہ بیں یہ حدیث روایت کی گئی ہے ،

صفوان بن معطّل کی بوی اسخضرت صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں بدشکایت لے کرا کیس کہ كىمىرى تنوبرمى نمازىر من برمار ئے ہى، روز وركىتى بون تو ترا وا ديتے ہيں اور تو دفير كى نازسور ن بكلنے كے بعد ير حتے ہى صفوان مجى موجود بھے أت فے أن سے دريافت كياكم حقیقت کیاہے اکنوں نے عرض کیا کہ جب یہ نمازیں شرور عاکر فی بیں تو دو بڑی سورتیں ایک ا يك دكعت بين يرهن بين بين في إرباد منع كياليكن يرنهين مانتين اس بريين ان كومانيّا مول ۔ آپ نے خانون سے فرما یا کہ ایک جھو کی سورہ سے بھی نماز ہوجاتی ہے۔ بھرصفوان نے کہاکہ جب بدلغل روزے رکھتی ہیں توسلسل رکھتی حلی **جاتی ہی**ں اور ہیں ایک نوجوات اَدی ہوں اس لئےروزہ ترطوادینا ہوں اس برات نے فرمایا کوئی عورت نفل دورہ بغیر شوہر کی اجازت کے نەركھاكرے۔ فجركى ناز تاخيرے بڑھنے كى وجھنوان نے يہ بينى كى كە وەجومنت مزدورى كمتے ہیں اُس میں رات گئے تک مصروف رسنا بڑتا ہے اس کئے جسے اُس تھنے ہیں دیر ہوجاتی ہے۔ اس مدریف سے بیز ابت بود کوشو ہری اطاعت اس صدتک ضروری ہے حس میں النّد کی نا فرمانی لازم ندا کے، نعل نماز یا نفل روزہ چھوٹو دینے ہیں انٹرکی نافرانی نہیں ہوتی اسی طرح قرض نماز بجى جيونى سورتيس يرصف سے ادامو جاتی سے البتد جہال معصیت کی بات مواور احکام خریعت کی پامالی موتی مو ایسے تام برے کام کرنے سے صاف انکار کر دینا صروری سے خوا ہ شوبروس بویانا نوش اس کے تعلقات المجھے رہیں ایرے کیونکہ ارشاد نبوی سے: كاطاعة لمخلوق في معصية حب بت مين فالن كي افرماني مواسي كسيخلوق كي اطاعت بنين كرني جا ميك. الخالق \_

حَجَابٍ وْلِكُو ٱلْلَهُو لِقُلُو يُكُو وَقُلُونِينَ \*

اجب تم ان (عورتوں) سے کو کی چیز الگو تو پردے کے باہر سے مالگا کروایہ بات ہمارے دوں اور اُن کے دوں کو پاک رہنے کا عمدہ ذریعہ ہے)

یرحکم اُن مردوں کوہے جوعور توں کے مُخرِ مُنہیں ہوں جب وہ عور توں سے مجھ ضرورت کی چیز مانگیں اور بات کریں تودر میان میں بر دہ مائل ہو ناخروری ہے تاکہ وہ ایک۔۔ دوسرے کے اُسٹے سامنے نہا کیں۔

اسى طرح عور توں كو محكم ديا گيا ہے ، اِن الْقَيْنُ ثَنَى فَلَا تَعْفَصَمْنَ بِالْقَوْلِ
فَيْظَلَمْكُمُ الَّذِي فِي قَلْيَهِ مَرَضٌ وَ فُلْنَ فَوْلَا مَعْرُوفًا ﴿ (احزاب ٢٢)

(يعنى اگرتهيس الله كاخوف ہے تو دبن زبان سے (غيرمردسے) بات ندكيا كرو كه دل كاخراب اُدمى كسى لا ليح بيس بُر جائے اورتم بات نيك اورتمبلي كها كرو)
عور توں كو حكم ديا گيا ہے كہ وہ گھر ہى ہيں رہا كريں بے ضرورت گھرسے باہرز كاكري۔
وَ قَوْنَ فِي بُنِيْ يَكُنَّ وَ لَا تَسَبَرَجُنَ تَدَوَّحَ الْبَهَا عِلِيَتَ قَالَاٰ فَى (احزاب ٣٧)
لينى ا نِ گھروں ہيں قرارے رہو يہلى جائيين كے زمانے جي وہ كے دكھائى نرجم وہ اگر عور توں كو كھرسے باہر كلنے كی ضرورت بیش اجائے تو بھی وہ ہر دہ كيے ہوئے تكليل الرس كی صورت برسے :

نَائِهُمَّا النَّهِىٰ قُلْ لِكَنْدَاجِكَ وَبَلْتِكَ وَنِسَلُوالنَّهُونِيْنَ بِمُعْرِبَىٰ عَلَيْهِمَىٰ مِنْ جَلَامِنْهِمِنَ ۚ فَإِلَى آدْنَى آنَ يُعْرَفَنَ فَلَا يُؤْذَنِّينَ \* وَكَانَ اللّهُ غَنْوَرًا زَحِيْمًا فَى (احراب ٩٥)

ا سے بنگ اپنی ہو ہوں ہیٹیوں اور مسلما نوں کی عورتوں سے کہد و پھٹے کہ اپنے اوپر چا دروں کا ایک حصّد لشکالیا کریں یہ وہ کم سے کم بہجان سے حب سے لوگ اُن کا خربیت اور حیادار ہونا جان لین مچرانھیں ستانے کی ہمّت نہ کہیں۔ التربر انحط لجش ا ورم ربان سيع)؛

عورت کی حیاداری اور برده بوتی اسے باوقار سنادیتی ہے اس نے اسے چیز نے کی جورت کی حیاداری اور برده بوتی اسے باوقار سنادیتی ہے اس کے اسے چیز نے کی جراب کرات کسی اور اور کی اور اس کا تقدیس محفوظ رہتا ہے برخلاف ہے جماب نکلنے والی عورت ہے ہے اس کی تقدیس مجی عام نفردل میں نہیں رمتی ۔ عام نفردل میں نہیں رمتی ۔

صدیت میں حضرت ابن مسعود رصنی اللہ عنہ سے مروی سے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ مسلم نے فرہ یا: عورت عورۃ سیے جب ہے بردہ نسکتی سیے توشیطان اُس کو تکتا ہے ( ترفدی ا عورۃ کے بغوی معنی ننگا ، کھلا اورغیر محفوظ کے ہیں ۔

ام الموسنین ام سلیڈ بیان فراتی میں کہ میں اور میموز ملائے خضرت مسنی سٹرعلیہ وسلم کے پاس تقییں کر اجا نک ابن م مکتوم میں آپ نے ہم دونوں سے فروایا "ان سے بردہ کروس میں نے عرض کیا یا رسول اللہ حسلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ نابینا نہیں میں ؟ وہ تو ہمیں دیکھ سکتے ۔ اب نے فرایا کیا تم دونوں مجھی نابینا ہو۔ ؟ تم م تحفیں نہیں دیکھ سکتیں ؟

د اوداؤد، تریذی،

حضرت ابوموسیٰ اشعریٔ نے رسول اسٹرصی اللہ علیہ وسلّم کا یہ قول نقل کیا ہے ، ''جوآنکھ بُری نظریا نتواہٹ سے کسی اجنبی مرد یاعورت کو دیجتی ہے وہ ( اسکھ ، 'رانیہ ہے۔ ﴿ ترمٰدی ؛ ابوداؤد ﴾

و ان احکام برمشمل سے:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنْتِ يَغَضُضَىٰ مِنْ آَيْصَارِهِنَّ وَ يَحْفَظُنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُتِمِنِّنَ بِخُمُوهِنَّ عَلْ وَلَا يُتِمِرِيْنَ بِخُمُوهِنَّ عَلْ اللهُ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَيَضْرِيْنَ بِخُمُوهِنَّ عَلْ اللهُ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَيَضْرِيْنَ بِخُمُوهِنَّ عَلْ اللهُ مَا ظَهْرَ مِنْهَا وَلَيَضْرِيْنَ بِخُمُوهِنَّ عَلْ اللهُ مَا ظَهْرَ مِنْهَا وَلَيَضْرِيْنَ بِخُمُوهِنَّ عَلْ اللهُ مَا طَهْرَ مِنْهَا وَلَيْضَرِيْنَ بِخُمُوهِنَّ عَلْ اللهُ مَا طَهْرَ مِنْهَا وَلَيْضَرِيْنَ اللهُ مُواللهُ اللهُ اللهُ مَا طَهْرَ مِنْهَا وَلَيْضَانِ وَاللهُ مَا اللهُ مَا طَهُرَ مِنْهَا وَلَيْمُ اللهُ مَا اللهُ مَا طَهُرَ مِنْهَا وَلَوْمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا لَمْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّه

" اے نبی مومن عور توں کو حکم ( یجئے کہ وہ نظریں نیجی رکھیں بعنی إدھ اُدحر (جس ہیں فحش مناظر فلم اور ٹی ۔وی بھی شامل ہے ) نہ دیکھیں ۔ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت ( بجزاس کے جونود ظاہر ہوجا سٹے ) کسی کو نہ دکھائیں اور اپنے سینوں پر اور حنیوں کے انجل ڈالے دہیں (بعنی مراورسینہ بالکل ڈھکارہے)

• زیزت ' سے مرادم سے وہ مقامات ہیں ہو کراست کیے جائے ہیں۔ اور مخود تا ہر ہود تود تا ہر ہو ہوں کو ڈھکا ہیں اور ہوا نے والے مقامات ہیں جہرہ کا ہمیں انگلیاں اور ہیر ہیں جن کو ڈھکا ہمیں رکھا جا سکتا۔ اسکے ان لوگوں کی تفصیل ہے جن کے سامنے کا ناجا کرنے :۔

" ابنی زینت ز د که کمی مگرشوبردن کو یا اینے باب کو، یاسسرکو یا اینے بیٹوں کے بیٹوں کو ، یا بیٹوں کو ، یا اینے میٹوں کو ، یا اینے میں جیل کی عودتوں کا اینے علاموں کو یا آن خادموں کو جنیں کسی ادر تسم کی غرض نہویا آن لڑکوں کو جوعور توں کی پوسٹیدہ باتوں سے واقعت نہوں۔

مجائیوں ہیں صفیقی ، حلّاتی اور اخیا فی تینوں مجائی شامل ہیں۔ لیکن مجیازاد' مجوبی زاد، ماموں زاد اور خالرزاد مجائی کا شار نامح موں ہیں ہے اس سیے ان کے سلمنے ہے ہر دہ کا ناصیح نہیں ہے۔

سورة اوركى اسى أيت بن يرمكم بحى موجودم:

وَلَا يَضْرِيْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْمِنْنَ مِنَ نِيْنَتِهِنَّ

ء وہ اسنے پاکس زمین پر مارتی نہ جسلاکریں کہ جزرینت تجمیار کھی ہے اُس کا حلم وگوں کو موجا سے '' ا دیرجو ایس بیان کی گئی ہیں اُن میں عور توں کو جاب ( پر دہ )کرنے کے احکام ہیں جن کی تعمیل ہر مسلمان عورت پر لازم ہے مورہ فزر کی ایت ، ۱۳ میں مُردوں کو بھی نظریں نیچے رکھنے اور فحش مناظر برنگاہ نہ ڈ النے کا حکم ہے۔ واضح ہوکہ بر دے کے احکام 'سُتر کو ڈھکنے کے حکم سے علاوہ ہیں جس کا ذکر نماز

واقع ہوکہ بردے کے احکام استرکو ڈھکنے کے کم سے علاوہ ہیں جس کا ذکر نماز کے بیان میں صفحہ ۱۳۳۹ بر ہواہے۔ سترکے معنی جسیانے کے بیں۔ اصطلاح میں اُن اعضا کے جمیانے کو کہتے ہیں جو اگر کھل جائیں تو نہ نماز ہوسکتی ہے۔ اور نہ ج ہوسکتا ہے۔ اور نہ ج ہوسکتا ہے۔

عورت کے تمام اعضا مع بانوں کے ستریس دافل ہیں بجز دواعضا کے جن کا ذکر رسول اللّٰہ کی صدیث ہیں ہے۔

آنخفرت صلی النُرعِلیه وسلم نے صفرت اسا رُشعے فرمایا۔ اے اسمار عورت جب با لغ ہوجائے تو مناسب نہیں ہے کہ اُس کا کوئی عصنو دیکھا جائے مگر یہ اور یہ آپ نے لینے چہرے اور دونوں ہا تھوں کی طرت اشارہ کیا۔ ( بخاری مشکوۃ )

فقیا کے نزدیک آدمی آئین کاکرنا یا جیر بیننا کناہ ہے

و انتنج ہوکہ صورت سے ہاں اور ہاز و کی کو کھلاد گھتی ہے مس کاسترڈ ھکاہیں رہتا اس عالت میں نہ تو نیاز پڑھنا ہا کڑہ اور نہکسی مرد کے سامنے کا اور ست ہے اس طرح اگر ہیٹ یا بیٹے کا کچھ حصد کھیل جائے تو بھی نہ نماز درست ہوگی اور نہکسی کے سلمنے کا جا کڑ ہوگا۔ ضروریات ِ آرندگی کی طلب میں اعتدال عورتوں کوبے ضرورت تزئین و ارائن طلب اور اسران کی نیخ کنی کی جائے ۔ جا ہی عرب عورتیں سرکے بالوں کونوبصورت بنانے کے لئے بحصفار جی بال سکالیا کرتی تھیں 'اس بارے میں آٹ نے فرمایا تاندہ نہ وس تورید فیص یہ ایک طرح کا جموف ہے جو بالوں میں بڑھالیا جا تا ہے ۔ اس جموٹ اور فریب دہی کی بنیاد ہر گونے گدوانے ، چہرے کے دوئیں صاف کرنے 'صرب فریادہ تماش فراش کرنے دوائوں کو پکیلا بنانے سے منع کیا ا

مدیث میں ایسی عورت سے کارجی ترخیب دی گئی ہے جو دین واخلاق برکاربند ہوتے ہوئے کم سے کم خروریات 'رندگی برقائع ہو، قرکان مجید میں ازواج مطہرات کومخاطب کرتے ہوئے ہوتہ بہ سے وہ نفقہ کے بیان میں ذکر کی جام کی ہے۔

احسان ست تاسی عورتوں میں ایک عام کردری پرسے کہ فرراسی برسلوکی بر بر بھر کے فرراسی برسلوکی بر بر بھر کے فرراسی برسلوک کو بعلا کر میں ایک مجا کر مرت میں کی برسلوک کو یاد کرتی اور یا دولاتی ہیں۔
انخضرت نے فرمایا ہے کہ زیادہ تردوز نے میں ڈائی جانے والی بورتیں وہ بوں گی جو ناشکری کی وجہ سے عذاب کی سنتی ہوں گی ہیں یہ بدایت مور توں کے سئے ہے کہ وہ شوہ وں کے ساتھ ناشکری کرتی ہیں۔ اس حدیث میں یہ بدایت مور توں کے سئے ہے کہ وہ شوہ وں کے ساتھ مشکر گزاری اور احسان سنتاسی کا رویہ اختیار کریں البتدا گر شوہرت آسانی کی وجہ سے بیوی کے اکر حقوق ادا ہنیں کرتا تواس کی ملامت احسان ناست ناسی ہمیں ہوگی ۔
جائز حقوق ادا ہنیں کرتا تواس کی ملامت احسان ناست ناسی ہمیں ہوگی ۔

متوم کو تنبید و تا دیب کاحق خاندان کے نظم کودرست دی کے اللہ تعالیہ اللہ تعالیہ کا اللہ تعالی میں ہے ہے کہ اللہ تعالی خاندان کے نظم کودرست دی کے لئے اللہ تعالی نے مرد کو قوام بنایا ہے، آوام کی توریعت میں ذمہ داری اور کی جہانی شامل ہے، اس کا تقاضا ہے کہ توام کو معتدل اور سنجید دہ مونا جا ہئے۔ مغلوب النقب اور کم جہم لوگ اس ذمہ داری کو نہن منجاسے کے اسلامی شریعت نے ایسے مرد کو جو تقامیت کی صلاحیت رکھتا ہواس کی اجازت دی

ے کہ حب اپنی بوں میں نشوز و کوئنی دیکھے تو نبید و تا دیب کرے بخواہ مخورہ اپنی بڑائی جتانے کے لئے نہیں بلکہ اصلاح مال کے لئے:

وَالْيَىٰ تَغَافُوٰنَ نَشُوْرُهُنَ فَوَظُوْهُنَ وَالْمُجُرُوْهُنَ فِى الْمَصَاجِعِ وَاضْرِفُوْهُنَ ۚ فَإِنَّ اطَعَمَٰ كُوْ فَلَاتَتُمُغُوْاعَلَيْهِنَ سَيْدِلَا

ادر بن عورتوں سے تم نشور دیکھوتو ۱۱) کھیں مہما ک<sup>ور</sup> بھاؤ پھر (۲) کھیں اپنی خوا بگا ہوں میں چھوٹر کر انگ رہو۔ ادر مجر بھی باز نہ اکیں (۳) تو مار و دہب اگروہ تم مارا کہنا ماان لیس تو پھٹر ان برسختی کی راہ تلاش نہ کر د

نىتۇز كےمعنى الدوان كے بىي ىعنى عورت كەل سەرىت تەنكان كا احترام اور لىما ظاو پاس أسطى جانا يە آيت اس آيت كۈر آبعد سېتىس مەرتون كى بېترېن صفات بيان كى گئى مىس معنى صائحات نيك عورتىي قانتات فرمان بردار اور حافظات للغيب شوم كى غير موجود كى پىس صفاظت كرنے والى اينى بمبى اورشو بركے مال كى بھى ۔ تواس آيت بيس نشوز كے مفہوم بيں وہ عورت ہے جوابنى عزّت و آبرو، شو بركے مال ومتا رائى حفاظت نەكر سے اور معروف (نيك بالوں) بيس أسكى اطاعت نەكر سے توالىي عورت كوتنىيد و تاديب كى جاسسكتى سے حب كى بالوں) بيس بى بالى بى بى بىر بى بىر

بہلی صورت برہے کہ انھیں نری اور ملاطفت سے محاؤر بہاں تک کہ وہ تہاری بات مان ایس دو مری صورت برہے کہ کمجھ دنوں کے لئے اُن کے باس بیٹنا بیٹنا اور سونا جوڑ دو یا ایلاء کر لونعنی عہد کر لوکہ فلاں وقت تک اُس کے باس بہیں جاؤے کے (ایلا کی تعریف اُسٹے آئی ہے ) برباتیں ایسی ہیں کہ اگر عورت میں فطری خوا ہم شس ہے کہ منو ہر کی نظر انتفات نہ ہے توا پنی خلط روشش کو صور مد لے گی لیکن اگر اُس بر اس کا کوئی اگر نہ ہو تو آخری در ہے ہیں اُسے ملکی مار کی منرا بھی دی جاشت استعمال کرنے ہیں اُسے ملکی مار کی منرا بھی دی جاشت سے رہا من من ہوئی اور اور ای کے فیطے ہوگی تو گئا و مسلی انٹر علیہ وسلی انٹر علیہ اور اور ای کے فیطے میں عور توں کے بارے میں جو آخسری ہدایات دی ہیں اُسٹیس انٹری طرح ذہر انٹر میں میں عور توں کے بارے میں جو آخسری ہدایات دی ہیں اُسٹیس انٹری طرح ذہر انٹرین کے کہلیہ نام اُسٹی اُسٹیس انٹری طرح ذہر انٹرین

حورتوں کے بارے میں خداسے فحدودہ تہاری قدم ندکھنے ہے کہ تہارے فرش پرکمی کو قدم ندکھنے ویں جو کردہ ایسا درجو نایاں کے میں قدام ندائی کا میں توانمیں اس طسرت مارد جو نایاں

وَالْمُتُوااللهُ فِي الِنْسَاءِ فَإِنَّهُنَّ عِنْ النِّسَاءِ فَإِنَّهُنَّ عِنْ الْمِسْاءِ فَإِنَّهُنَّ عِنْ الْمُحَدَّ الْمُحَدِّ الْمُحَدِّ الْمُحَدِّ الْمُحَدُّ الْمُحَدِّمُ اللهُ اللهُ الْمُحَدِّمُ اللهُ الْمُحَدِّمُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

نهجور

مطلب بدہے کہ گھریں ایسے لوگوں کو ندا نے دیں جنیں شوہرنا پسند کرتاہے یاجن کی طرف سے اُس کے دل ہیں کوئی تشک وسٹ بہ ہے۔ آواگر وہ ایسا کریں اور مجلائی میں تہرادی الماعت ندکریں آوان کو ماروا اس طرح کہ جوٹ کا نشان ند پڑے۔ بیض مفسرین نے لکھا ہے کہ مسواک وغیرہ مجوثی چنرسے۔ اسٹ مام نے جب جالز روں کوبھی سخت چنرسے مارنے کی اجازت نہیں دی ہے توصنف نازک کے لئے ایسی اجازت کیسے دی جاسکتی ہے۔

ایلادکابیان اوبرایلاکاذرکیالیا ہے اس نفظ کے تغوی منے قسم کھانے ہے ہیں۔ قسب اذ اسلام عروب ہیں یہ طریق ہوا گئے تھا کہ سی ہوی سے ترک مقارب کی قسم کھالیتے سے مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس سے ہوی جیسا تعلق ہمیں رہے گا اس کے لئے ایلاکا نفظ بولا جاتا تھا اور حب معورت سے ایلاکیا جاتا تھا وہ ہمیتہ کے لئے ترام ہوجاتی تھی۔ اسلامی تربیت نے اس اصطلاح کو باقی رکھالیکن اس کا حکم بدل دیا۔ بہوی کے باس نہانے کی تیم غیر شروط میں ہوسکتی ہے اور بھراحت وقت مجی بعنی قسم کھا کر کہا جاسکتا ہے کہ بیں اپنی ہوئی سے مباخرت ہمیں کروں گا با چار جہیئے تک یا اس سے زیادہ عرصے تک یا ساری عربی اسس کے باس نہیں جاوئ کا تو آگر وقت کی صاحت جار مہینے سے کم کی ہو تواہ ایک ہی دن کم ہو تو وہ تعلیت کی نظریں ایل ہمیں ہے۔ باقی صور توں میں ایلا ہوگا۔

بیوی سے ترک مقارب کی تعمیم کھانا، غیر مشروط یا جارماہ یاس سے اللے است تعرب تعرب تعرب تعرب تعرب تعرب کے درنا میں میں کہ درنا

قسم سے اللہ کے نام پا اُس کی صفات ہیں سے سی صفت کی قسم مراد سیے دیتوار کام ہرانحصار دکھ دینے کامطلب ہے سیے کرفعل مفاریت کو جے سے دوندوں سے یا طماق سے والب تذکر دیاجا کے مثل کا گر ہیں تم سے مباشرت کروں تو مجد ہرتج کونا واجب ہو گا یا استفر وزے دکھنالدزم ہو گا۔ یا میری صفار سے موالب تنہ کرنے کی ہیں۔ مقاربت کو ام دشوار سے والب تذکر نے کی ہیں۔

ایلاکی تعربعت بیدا بلاکرنے والے شوہرکا قابل مباشرت ہونا اور حسب ہوی سے ایداکیا جائے اس کا قابل مباشرت ہونا اور کے اس کا قابل مبائشرت ہونا واقعل ہے۔ بعض فقہا نے نعظ مکلعت کا اضافہ کیا ہے دینی ایدار کرنے والا اسٹ لامی احکام بجالانے والا ہو (بجہ یا مجنون نہو)

ایلائے ارکان اور شرطیں فہرانے ایلا کے جدارکان لکھ ہیں (۱) محلوث بریسی حسن کی قسم کھائی مائے (۲) محلوث علیہ دینی حسن بات برقسم کھائی ہے دی وہ عرصہ سرکے لئے قسم کھائی ہے دینی مائے۔ (۱) صیغہ دینی قسم کھائی ہے دینی جائے۔ (۱) صیغہ دینے دہ عرصہ سرکے لئے قسم کھائی ہے دینی جارمہینے یاس سے زیادہ کے لئے (۵) شوہر (۲) ہیری ۔

بس آگر کمی نےکہا کہ قسم النّہ کی ہیں آبئی ہوی سے میانٹرٹ پہیں کروں گااسس ہیں النّہر محلوت بہ ہے اور ترک مباشرت محلوث علیہ۔ اور اگر کہا کہ مجہ پرطلاق لازم ہوگی بخدا ہیں مباقر نہ کروں گا'اس قول ہیں طلاق محلوث ہرسہے اور ترک مباشرت مملوث علیہ یعض اوق اس بہوی ہی کومحلوث علیہ کہاجا تا ہے کھون کے مباشرت کامہرم کس کی ذات سے والبتہ ہے۔ الفاظ تسم کے صبحے ہونے کی چند شرطیں ہیں :

- ا۔ ایک بیوی کے ساتھ کسی دومری کو شرکی نہ کرے۔ اگرالیہ اکیا گیاتو یہ ایلائ متصور نہ ہوگا کیونکھ اگر صرف بیوی سے مبالشرت کرنی توقعم نہیں ٹوٹی اور کفارہ عامکہ نہ ہوگا۔
- ۔ ایلاکی مدّت بیں سے کوئی وقت متنی نری جا کے مثلاً اگر کہاکہ النّد کی قسم ہیں ایک دن کے سواسال ہو تک مباشرت نہ کروں کا تواس کو سردست ایلا پہنیں قرار دیا جا گا۔ البتہ اگر کسی روزمہا شرت کرئی تودیکھا جا کے گا کہ اگر سال پورا ہونے میں جارماہ سے کم باتی ہیں توایلا قرار نہیں دیا جا کے گا۔ اگر جارماہ یا اس سے زیادہ عرصہ باتی ہے تو

مقاربت والےدن کا آفتاب غروب ہوتے ہی اُس کوا بلاکننندہ قرار دیاجا کے گا پھروہ احکام نا فذہوں کے جس کا ذکر آ کے گا۔

سود به کرتسم بن کسی خاص جگری قیدند مورجنا بخدا گرمقام کی قیدلگائی گئی توایل پذم و کاکیونکه کسی دومرسے مقام برمها شرت کرنار وارسیم گار

م. مباخرتَ کے سائھ تھی اور فعدمت کونہ ملا سے مثلاً پر کہاکہ" اگر ہیں تھے سے مباشرت کروں اور فلاں خدمت لوں تو تھے کو طلاق ہے اتو اس سے ایلانہ ٹوکا۔

۵۔ اگرصریے الفاظ استعمال کرنے کے بجا کے کنایۃ کہاگیا شلاً اللّٰہ کی قیم ہیں تھے ہا تھ نہ لسکاؤںگا، یا پاسس نہ آؤں گا یا ہم مسترنہ ہوں گاتوجب تک ان الفاظ سے تیت ترک مبالٹرٹ نہ ہوا بلانہ ہوگا۔

احتكام متعلقت ايلار جب خداكي تسم كماكز ايلادكرلسا تواس كايرسكم قران بين ديا مخياست :

بِلْكُونِّنَ يُؤَلُونَ مِنْ يُسَلَّى إِهِدْ تَرَكِصُ أَرْبَعَةِ آشَةً يَرْتَوَكُ فَأَدُّو فَإِنَّ اللَّهُ خَفُونَا يُومِدُهُ وَالْ حَزَمُوااتَطَلَاقَ وَإِنَّ اللَّهُ سَهِيَّةً حَلِيْمٍ \* و

جولوگ اپنی بیویوں سے، بلاو کرتے ہیں اسنیں جار مینینے کی مہلت ہے۔ اگر دہ قسم سے دجوع کر میں تو اللہ معاف کرنے والدا وزرجم کرنے و لاسپے اگر طلاق ہی کا لیکا ارا وہ کر لیا ہے تو اللہ رسب کچے منتا اورجا نتا ہے۔

ایلارگرنے کا جورو نے اہل عرب میں تھاجی سے بھیشہ کے سئے ہوی مور ہرام ہوجاتی مقی اور بھر تام مؤگھٹی رمبی تھی اسٹ م کے اس فلم کوفتم کر دیا اور بیحکم دیا کہ جولوگ اپنی بیوی سے بیر کی مباخرت کی تسم کھا لیتے ہیں انخیس چار مہیئے کی جہلت ہے یا تو وہ رجوع کر کے مباخرت کر لیے جس کے نہ کرنے کی قسم کھائی ہے اور قسم کا کفارہ اوا کر دبی تو النہ ان کی مغفرت کرے گا ، اس سے معلوم ہوا کہ ایلاء بنرات تو د براکام اور عورت برطلم اور ایڈارسانی کامترادن ہے ۔ اس مالت کا تقاضایہ تھا کہ مرد کومہلت ہی نہ دی جاتی رکھ جاتے میں مکت یہ ہے کہ است عرصے کی مفارقت اُس کو اپنے کئے بربیشیمان میں عرب سے کہ است عرصے کی مفارقت اُس کو اپنے کئے بربیشیمان

ہونے اور بیوی کی مانب رجوع ہونے کاموقع فراہم کرد ہے گا، دومری طرف بہی مفارقت ہوی کی اصلاح کا وسیلہ بھی بن جائے گی اور جو بات توہر کی بیزاری کا سبب بن اُسے ترک کرنے کا رویہ اختیار کرے گی اس کے استے عرصے تک توقف کرنا علاقہ زوجیت کی بحالی کے لئے خاردی ہونا اُسان مفارقت کا بچھا تر نہ ہوا اور ایک کو دومرے کی برواندرہی توجد اہونا اُسان ہوگا۔ یہ ارشاد کہ اگر طلاق ہی کا بچا ارادہ کر لیا ہے تو الشرسب کچے سفتا اور جا نتاہیے اس کا ایک خود مور انتا ہے کہ ایک خود مور طلاق نہ دسے یا عورت طلاق کا روی ہوئے کہ بعد ازخو د بیوی کو طلاق ہوجا کے گی خوا مرد طلاق نہ دسے یا عورت طلاق کا دور کی مطالب نہ کرے۔ دور امنوں میر بیسے کہ ایلام کی مذت گزرجا نے کے بعد اگر طلاق ہی دینے کا ادادہ کر لیس تو النگر دان کی صفول کی سننے والا اور داس ظام واذیت کو چربیوی برد ہوئ میں دینے کا کی صورت ہیں ہوئی ، جانے والا ہے ۔ بعنی اس خادند کو تنبیہ کی گئی ہے جا ایلار کی مذت گزر جانے برد جرع ہنہیں کرتا اور طلاق ہی دینا چاہتا ہے اگر یہ بطور فلام ہے تو النہ میں موالد میں دینا چاہتا ہے اگر یہ بطور فلام ہے تو النہ میں والد ہوں دینا چاہتا ہے اگر یہ بطور فلام ہے تو النہ میں موالد میں موالد میں موالد میں موالد میں دینا چاہتا ہے اگر یہ بطور فلام ہے تو الد میں دینا چاہتا ہے اگر یہ بطور فلام ہے تو الذکر میں والد مورد سے گا۔

فقر حَنَىٰ كرمطابق خدائى قسم كھاكر ايلائر نے والدائر چار مہينے گزر نے سے پہلے ہوى سے مباخر من سے مباخر ما بلائر نے اللہ الرح کا اور ایلائر تم ہوجا كے گا اگر چار مہينے گزر كھناد مرس ہوى سے ایلائل اسے اس سے مباخرت نہ ہوئی تو ہوی برایک طلاق بڑجا سے گی بغیر اسس كر كہ يہ معاملہ حاكم شرع كے باس لایا جائے یا شوہر خود طلاق دسے بھر اگر وہ سارى مدت جس كا ایلائر نے وقت ذكر كیا بخا اگذر جائے اور شوہر میا شرت نہ كرے تو طلاق بائن بڑجا كے كا بى درفوں ہے ہے ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ہوگا۔

پہلے بیان کیا ما چکا ہے کہ ایلار دوطرح سے کیاجا تاہے (۱) بھید وقت یا (۲) مطلق بغیر وقت کا نفین کئے ہوئے۔ دونوں قسم کے ایلاد کا مام کمیے کہ اگر غضے میں یالبطور تنبیہ نئوم سے ایسا کہا تھا توشوم کوچار مہینے کے اندر ہی ایتی قسم توڑدینا چاہئے بینی بیوی سے بیوی جیسے تعلق کوقائم کرلینا اور قسم کا کفارہ دیدینا چاہئے،اگر ایسا نہ کیا توجار مہینے گذرتے ہی طلاق باکن بڑجائے گی۔ اگر شوم رنے کوئی مذت ایل کی مقرد نہیں کی تمی بلکہ یوں کہا مقالہ «خدا کی قسم میں کہی تجھ سے مباسترت نہ کروں گا" تو بھی جار میں گئر رہانے کے بعد طلاق بڑجا کے گی اور دوبارہ نکاح کے بعد ہون نہ ہے کہ بہلی صورت بس اگر دوبارہ نکاح کر بعد ہے کہ بہلی صورت بس اگر دوبارہ نکاح کر لینے کے بعد وہ جار جم مہینے یاسال بھر تک بھی مباشرت نہ کرے تو دوبارہ طلاق بڑجا کے گ۔ نہیں جس کے مکر دوسری صورت بیں اگر وہ جار مہینے مباشرت نہ کرے تو دوبارہ طلاق بڑجا کے گ۔ اب اگر دوبارہ نکاح بڑھا نے کے بعد بھر جبار ماہ مباشرت نہیں کی تو تیسری طلاق بڑجا ہے گی۔ اب بغیر صلا کے کے دوبارہ نکاح نہیں کو مکتا۔

اگر اس نے خدائی تسم کھائے بغیریوں کہا تھا کہ " اگر ہیں تجھ سے مبانٹرت کروں توجھ ہر جج کرنا یا ایک مہینے کے روزے رکھنا یا ایک سور وہیہ کاصد قدکر : واجب ہے " اگراس عہد کے بعدچار مہینے کے اندرمبانٹرت کرلی توجہ کا پوراکرنا ضروری ہوگاتیم کا کفارہ نہ ہوگا۔ سیکن اگرجا ر مہینے تک مبانٹرت نہ ہوگی توجار مہینے بورے ہوتے ہی طلاق بائن بڑجا کے گی اور دوبارہ کا کے کے بعد ہی اُس سے تمتع کو سکے گا۔

## طلاق كابيان

طلاق کی تعربیت کنتیں طلاق کے معنی بندش کو کھول دینے کے ہیں جائے بندش نظر انے کے ہیں جائے بندش نظر انے والی ہو یا فیمسوس ہو مثلاً او پلنی کی بندش کو کھول کر اُسے بھوٹر دیا جائے تو کہتے ہیں مطلقت الدوا تا (کورت کو بھوٹر دیا ) نفظ تطلیق بھی بندش ہٹا نے کے معنوں ہیں طلاق کا اس طرح کوئی شوہر ہوی سے ملے مدل اختیار کر لے تو کہتے ہیں طلاق کا ان کورت کو بھوٹر دیا ) نفظ تطلیق بھی بندش ہٹا نے کے معنوں ہیں طلاق کی طرح استعمال ہوتا ہے، جنا بخہ کہتے ہیں طلاق الدی جب اُن کوراً متن کے درمیان علی مدگ کے معنوں ہیں اس کا مطلب نکاح کے دربیہ معنوں ہیں اس کا مطلب نکاح کے دربیہ معنوں ہیں اس کا مطلب نکاح کے دربیہ نفسان کی گرہ کو کھول دینا یا بھاح کا زائل ہوجا ناہے یا خاص انفاظ کے ساتھ عقد نکاح ہیں ایسا نفسان کی ال دینا ہے جس سے گرہ بوری طرح کھلنے ہیں کی رہ جائے بیکاح زائل ہونے کا مطلب نفسان کی ال دینا ہے جس سے گرہ بوری طرح کھلنے ہیں کی رہ جائے بیکاح زائل ہونے کا مطلب نفسان کی ال دینا ہے جس سے گرہ بوری طرح کھلنے ہیں کی رہ جائے بیکاح زائل ہونے کا مطلب

یسے کے عقد تکا ح باتا رہے اور آئندہ کے گئے ہیوی اس پر پوری طرح حرام ہوجائے ہیا ہی ہوت کا میں ہوگا جب ہی کو تین طلاقیں دی جائیں اور کاج کے رہنتہ ہیں نقصان واقع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عقد تکاح بالسکل زائل ہونے ہیں کمی رہ جائے یہ اس مورت ہیں ہوگا جب کہ طلاق رجی دی جائے کہ طلاق رجی دی جائے کہ اصار کتا ہے کہ بیوی محکل طور پر اپنے تئو ہر کو صلا الحق اس وقت وہ ہیں طلاق اور کا مائک تھا۔ طلاق رجی کے بعدوہ دو طلاق وں کا مائک تھا۔ طلاق رجی کے بعدوہ دو واللہ قوں کا مائک رہ گیا۔ اب اگر وہ اس طلاق کو وابس لے لے تو بیوی بھر محکل طور پر صلال ہوجائے گی لیکن اگر وہ ملاق سے رجوع نہیں کرتا اور باقی دو طلاق میں فرق ہے جاتا ہے جس کو دور کرنے سے طلاق رجی سے عقد تکاح ہیں فرق ہے جاتا ہے جس کو دور کرنے سے ہیلے وہ بیوی کے پاس نہیں جاسکتا۔ لیکن اس کے باوجود وہ اس کی بیوی رہتی ہے اور شوہر کو ہیلے وہ بیوی کے بائی طلاقیں و سے کرا سے بالسک بیلے وہ بیوی کے تازرہ عرصے کو اصطلاح فقتہ رسنے تنکاح تو لین بین بی عقد ہیں۔ مقتر دہ عرصے کو اصطلاح فقتہ میں عقرت کہتے ہیں۔

طلاق بیتدیده مل به سعی اوره دان حقوق و فرائض کوادا نبین کرتے جو شرخت استماری می بیستانیده می بادونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کی خالف کوادا نبین کرتے جو شرخت استمامی نے مقرر کئے ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کی خالف کو استمامی کے مقرر کئے ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کی حداوت کی صورت بیدا ہوتی ہے اور محبت و مودت باقی نہیں رہتی ہے نہ ترجمت و خیرخواہی فنا ہوجا تاہے اور ایک دوسرے کے رفتے کو برداشت کرنے پرا مادہ نہیں رہتا تو اس صورت میں خریدت استمامیہ عورت اور مرد دونوں کو حق دیتے ہے کہ اگر عورت مرد کی قوامیت سے نکانا جا ہے تو خلاق کے ذریعے درختہ کی کا دریو کے دوبو کی تو امید کو اور الموائن کے ذریعے درختہ کی کا دریو کے اور الموائن کے ذریعے درختہ کی کا دری کے معاہدے کو فسط کرنے سے پہلے سنجید کی سے نور کرنے اور تعلقات خوش گوار بنانے کی کوششش کرنے سے پہلے سنجید کی سے نور کرنے اور تعلقات خوش گوار بنانے کی کوششش کرنے سے پہلے سنجید کی سے نور کرنے اور تعلقات خوش گوار بنانے کی کوششش کرنے سے پہلے سنجید کی سے نور کرنے اور تعلقات خوش گوار بنانے کی کوششش کرنے سے پہلے سنجید کی سے نور کرنے اور تعلقات خوش گوار بنانے کی کوششش کرنے سے پہلے سنجید کی سے نور کرنے اور تعلقات خوش گوار بنانے کی کوششش کرنے سے پہلے سنجید کی سے نور کرنے اور تعلقات خوش گوار بنانے کی کوششش کرنے سے پہلے سنجید کی سے نور کرنے اور تعلقات خوش گوار بنانے کی کوششش کرنے سے پہلے سنجید کی سے نور کرنے اور تعلقات خوش گوار بنانے کی کوششش کرنے سے پہلے سنجید سے تو آن میں ارخاد ہے :

الله المنافقة المنافقة عنواكني الله ١٩٠١ السام ١٩٠١

"مكن سېتمېيىكون بلت برى لكتى مواور فسدا نے اس بين بهت ى محداد ئيان ركى مون "

بین گرچ طلان کو آخری جاره کی طور پراستعمال کی اجازت ہے مگرنی الحقیقت یدایک نائیندیدہ بات ہے۔ اگر خوبراور بوی میں کوئی وجرا ختلات ہوجائے تو اُسے دور کرنے کا طریقہ قران بس یہ بتادیا گیاہے:

قَ انْ خِفْتُوْمِقَاقَ بَيْنِيهِمَا فَابْعَثُواحَكُمَا وَنَ اَهُلِهِ وَحَكُمَا مِنَ اَهْلِهَا وَنُ يُومُ يَا إصلاحًا لَيْنِي اللهُ يَنْفُهَ إِنَاللهُ كَانَ عَلِيْهَا خَيْدُونَ

اگرددنوں پیں شدیدا ختابات کا اندلینہ ہوتوشو ہر کے گھر والوں ہیں سے ایک مجھر داترخص اور بیوی کے گھروانوں ہیں سے ایک منصف مزاج شخص کو بھیج دواگر ددنوں بھسلا پھامنے والے موں کے توالٹہ خرور دونوں ہیں موافقت کی توفیق درسے گا الٹر طیم وجہ ہے۔ دونوں کا دمی ہو ٹالٹ مقرر ہوں وہ ایسے ہوں جو واقعی صلح صفائی چاہتے ہوں اور تو دشوم ہاور بیوی اُن کی بات کو ماننے والے ہوں تب انٹر کی توفیق شامیل حال ہوگی۔

رسول النوسلى الندمليدوسلم نے سمى طملاق كوبندنيس فرمايا .... اورصحابُكرام كو سمى . بخرا يك دوك ( و مجى دين صرورت كى بنابر ، كسى كوطلاق وينے كى اجازت نہيں دى آپ كى ايك مديث سب ، كى ايك مديث سب ،

الشُّرِّعالىٰ زياده مرَّه چِينے والوں اور زياده مرَّه چِينے واليوں كوييندنهيں كرتا۔ فأن الله لايصب الذوّاتين و الذوّاتات صیح مسلم میں یہ حدیث نقل ہوئی ہے کہ شیطان بُرائیاں بھیلانے اور لوگوں کو بہکانے
کے کاموں میں سب سے زیادہ عیں چیز سے فوش ہوتا ہے وہ شوہرا ور یوی ہیں تفراقی ہیں اکر زیا
ہے۔ طلاق شیطان کی بسندیدہ چیز کیوں ہے ہ اس سے کہ طلاق صوف دو شخصوں کو ایک دوسے
سے جُدا نہیں کرتی بلکہ اس سے نہ جانے کئے دشتے کہ طبح النے ہیں شوہر کے اور یوی کے
کتنے اعزہ وا قارب ایک دوسرے کے ساتھ قربی تعلق قائم کر بھے ہوتے ہیں جو کل تک
بیگا نے بھے ان کے ایس ہیں ہمرو محبت کے رشتے استوار ہو گئے ہوتے ہیں طلاق کے
در یعے یہ سب اتیں ہی نہیں کہ یک لئت ختم ہوجاتی ہیں بلکہ خاند الوں اور گھرانوں ہیں
بغض وعداوت کی بنیاد پڑجاتی ہے اور آئندہ کے لئے کئنے نئے مسائل کھڑے ہوجاتے
ہیں اگر نیکے ہیں تو اُن کی ہروزسٹس اور ترمیت کا سوال بیدا ہوتا ہے گو یا پیطلاق ایک گھر
ہیں اور اس معاشرے کا مسکہ بن جاتا ہے اور اُس کی پائیز گی اور صالحیت داخدار ہوجاتی
سیخ ایساد ور رس فنتہ اور فراد کسی صالح معاشرہ میں پریا کہ ناشیطان کو صرور اپند ہونا جا ہے ،
خدا اور دیول کو کیسے دینہ ہوسکتا ہے۔

طلاق کے ارکان یعنی اجر ارلازمی طلاق کے جار کن ہیں (۱) مرد جس کا لئکا ح اس عورت کے ساتھ ہونا تابت ہوجس کو وہ طلاق دے رہاہے۔ طلاق تکاح کے بندھن کو ہٹا دینے کا نام ہے، لہذا جب تک یہ بہت رص تابت نہ ہواس کے ہٹانے کا سوال ہی بیدا ہنیں ہوتا۔ بنی سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے : کا طلاق فیما لا یہ دیں ۔ جس عورت کا مالک نہوس کو طلاق ہنیں وہ سکتا۔

۲۷) حورت جوطلاق دینے والے کے دکاح میں جو (طلاق بائن بائی جو فی نکاح میں ہنیں رہتی۔ جبکہ طلاق دسجی یائی جوئی نکاح میں رہتی ہے جب تک وہ عدّت میں جو )

اس طلاق کے الفاظ جوعف دنکاح کو توڑنے والے موں خواہ وہ صراحیًّا محبّے گئے موں یاکنا پیٹر۔

دم <sub>) سن</sub>یت بعنی الفاظ طلاق دس<u>ن</u>ے کی نیت (ادادے) سے ادا کئے گئے ہوں۔

طلاق کی شرطیں طلاق محیم ہونے کی شرطوں میں سے بعض کا تعلق شوہر سے سیابعض کا بیدی سے اور بعض کا الفاتیا طلاق سے ہے۔

- (۱) طلاق دینے والاصحے الد مناخ ہو جنون زدہ کا طلاق دینادرست ہنیں۔لیکن و چھن جو لذت اندوزی کے لئے نشہ آور جیزاستوال کرے اور عقل جائی رہے اور اسی حالت ہیں طلاق دے دے تو وہ طلاق بڑجائے گی، البتہ آگر کسی مرض کو دور کرنے کے لئے کوئی شے اس خیال سے استعمال کی کہ اس سے نشہ ہنیں ہوگا اور عقل زائل ہوگئی اور اسی صال میں طلاق دے دی تو یہ طلاق ہنیں بڑے گئے ۔
- ۲۶ طلاق دینے والا بالغ ہو۔ ایسالو کا جو بالغ نہ ہوا ہوا وریہ ندجانت اہو کہ بیوی کے حرام ہوجانے سے کیام ادہے تواس کی دی ہوئی طبان ق واقع نہ ہوگی اور نہ ہڑا ہونے کے بعدوہ شارکی حیائے گی۔
- دس) طلاق دینے والے کو طلاق دینے برججورند کیا گیا ہو۔ اپنے اختیاد سے نہ دی ہوئی طلاق امام ابو منیفہ کے مسلک کوچھوڑ کر دیگر ائمہ کے نزدیک و قع نہ ہوگی۔

بیوی کے تعلق سے بہلی شرط یہ ہے کہ وہ طلباق دسینے والے مردے زیر تحفظ ہواگر اُس کا کاح ٹوٹ چکاہے اور ایجی وہ عذت میں ہے تو بھی اس پر طلباق نہیں بڑے گی کیو نکہ وہ اُسی طلاق یا فتہ ہے حس کا نکاح ضمّ ہوچکا۔

دوسری منرط به سید که بین مقد صحیح سے اُس تخص کی زوجیت بیں ہوا گر مرد نے کسی عورت سے بددوران مقرت شادی کرلی یاکوئی اور فاسد عقد کرلیا تو وہ اُس کی بیوی نہیں مانی جائیگی الفاظ طلاق سے تعلق رکھنے والی شرطیس دو ہیں:

الفاظ ایسے ہوں جو مراحۃ یا کنایۃ طلاق کا مفہوم ظاہر کرتے ہوں۔ اگر کوئی مردکسی ناراضی کے باعث بوی کے پاس نہ آئے یا اُسے ابنے ماں کے گھڑجیج دے تو اُسے طلاق ہمیں ماناجائے گاخواہ وہ اُس کا سامان بھی روانہ کر دسے اور مہر بھی اداکر شہد زبان سے نفظ ادا کئے بغیر طلاق والح ہمیں ہوگی کیونک مض طلاق کی نیت کرلین اور زبان سے نفظ ادا کئے بغیر طلاق والح ہمیں ہوگی کوئک میں مانا کہ میں موادر مف تحریر کی آزما کشن کے بطور نہ کمی کمی ہوگوئے کا شخص اگر اشارے سے طلاق دے اور وہ اشارہ قابل فیم ہو تو طلاق ہو جائے گی۔ شخص اگر اشارے سے طلاق دے اور وہ اشارہ قابل فیم ہو تو طلاق ہو جائے گی۔

من سے جو نفظ ادا ہواس ہیں نفرش زبان کو دخل نہ جواور وہی اس کامقصد بھی ہو مثلاً،
اگر وہ یہ کہتا جا ہتا ہے کہ تو کا ہرہ ہے ایکن زبان سے کل گیا ہ تو کا لقہ ہے تو یہ طلاق نہ ہوگی لیکن حاکم ان الفاظ ہر طلاق کا میم دے سکتا ہے کیونکو وہ دل کی بات نہیں جا نتا۔
عضے میں طلاق وین ایسا فصر عب ہیں عقل وہوش باقی رہے اور زبان سے کہنے والا اپنے قول کو جا نتا ہو اگر ہوی کو طلاق دیرے تو بالآفاق واقع ہوجائے کی البتر فحت کی وہ مائٹ ہوعلی کو بجائے رکھے اور آس کی کو طلاق دیرے تو بالآفاق امام الجم فید کے سلک کے طلاق مائٹ ہو علی کو بجائے رکھے اور آس کی حکم میں آئے گا اور آس کی دی ہو کہ امام الجم فید نہیں مو گو کہ گہتا ہے آسے ہوائی کی دات میں موجود ہے وہ بوطائی گی فحت اسان کی نفیاتی کی فید کا نام ہے جانسان کی ذات میں موجود ہے وہ بنیا گیا حرام ہے ، مغیر سے البتر البتر البتر کے کہ دہ ہر حال میں حرام ہے اس کے فیصری حالت کو شراب کے کہ دہ ہر حال میں حرام ہے اس کے فیصری حالت کو شراب کے کہ دہ ہر حال میں حرام ہے اس کے فیصری حالت کو شراب کے کہ دہ ہر حال میں حرام ہے اس کے فیصری حالت کو شراب کے کہ دہ ہر حال میں حرام ہے اس کے فیصری حالت کو شراب کے کہ دہ ہر حال میں حرام ہے اس کے فیصری حالت کو تراب کے کہتے ہو قاب میں دی ہوئی طلاق واقع نہ ہوگی۔
قیاس کر ناصیح ہنیں ہے تو اگر کوئی آدمی فیصری اسے آبے سے باہر ہوجو اے اور بے ہوڈ وہ اور اللہ وافعال مرز د ہونے لگیں اس حال میں دی ہوئی طلاق واقع نہ ہوگی۔
اقوال وافعال مرز د ہونے لگیں اس حال میں دی ہوئی طلاق واقع نہ ہوگی۔

طلاق کی تسمیں دالفت، احکام شرعیہ کے کماظ سے طلاق کی قسیس واجب اور حمام (اور طلاق کی قسیس واجب اور حمام (اور طلاق کی مستحب بھائز اور محروہ) ہیں۔

‹ بِ) طلاق دینے کے وقت و تعداد کے ہمتبار سے اُس کی دو تسین ہیں جلسلاق سنتی اور طلاق بِدعی۔ تیقسیم ہل تقلیم کے منافی نہیں ہے۔

دج ) الفاظ ياعبارتِ طلاق كى روسے اُس كى قىيں يہ ہيں بر

- 1۔ طلاق صبی سے بعنی واضح الفاظ میں طلاق دیٹا جس سے کوئی در مرام طلب سوائے طلاق کے نہ ٹکاتا ہو۔
- ار طلاق بالكناييريين غيرواض الفاظيي طلاق ديناس سے دوسرا مفہوم مجى تكل سكتا ہو۔
- س<sub>ا س</sub>طلاق بائن مینی شو هرکو بیوی سے جدا کر دسینے دالی طلاق جس سے نکاح زائل موجلئے۔

م. طلاق رحبی لینی قابل رجوع ، الین طلاق جس کو والس لیاجا سکتا ہو۔ مرسم کی طلاق کی تفصیل یہ ہے :

واجب اورح ام بنیادی طور برطلاق کرامت سے متصف ہے بینی برطلاق برات خود میں است میں سے بعنی برطلاق برات خود میں سے برائی اندان اور میں اندان میں سب سے زیادہ نا بسندیدہ بات اللہ کے نزدیک طلاق ہے "اگرچہ شریعت نے بیال بوی کے در میان علیٰ مدگی کا علال طریقہ طلاق کو قراد دیا ہے اسباب بیش آ سکتے ہیں جو بھی طلاق کو واردیا ہے اسباب بیش آ سکتے ہیں جو بھی طلاق کو واجب بھی میکر وہ قراد دیتے ہیں۔ طلاق واجب ہموجاتی ہے جب معرفی مرکز وہ قراد دیتے ہیں۔ طلاق واجب ہموجاتی ہے جب مغربی اور معا فرق اور معا فرق اور کے سے عاجز ہویا بیوی بدکار ہو۔ مغوبر ایک بیوی بدکار ہو۔ مغوبر ایک بیوی بدکار ہو۔ مطلاق حرام ہے اس وقت جس کا تیجہ یہ موکد وہ کسی گناہ میں منون موجائیں یا کسی کی تی تعنی کا معرب بین جا کی بی کا تربی کے بیانی کی کہتے تعنی کا معرب بن جا کی بی کا تربی کا دو کر دو کر کے دی جا کے طلاق مستحب ہے آگر بیوی

نمازروزسےادرفرائف کوادانہمیں کرتی ہو ہدا ضاق ہو، ہتک عزت کرتی ہو۔ مُستی **اور برعی** طلاق کی مخاص سیس اُدیر ذکر کی گئی تقییم میں ہرتسم پرمشتمل ہیں بعنی جو مستی **اور باری** طلاق صبح وقت ہر بعنی شریعت کے مقرر کر دہ اصول کے مطابق اور

مقرره تعدادیں دی جائے وہ طلاق مشنی ہے۔ اور بدعی وہ سے جس میں نہ وقت کا لہاظ رکھا جا سے اس کے نہ تعداد کا۔ دونوں کا فرق طہلاق سنی کی شرائط سے واضح ہے۔

۱۱) کیمبلی شرط پرسے کہ طلاق اُس ُزمانے میں دی جائے جب عورت باک وصاف ہو۔ اگر ایام مخصوص (حیض دنغاس ہیں طلاق دی توبیطلا ق بدخی ہوگی جو گئیاہ اورحرام ہے۔

۲۱) دور کری شرط یہ سے کہ باک ہونے کے بعد عورت سے مباشرت ندی گئی ہوا و را کس سے تخلید نہ ہوا ہو۔ اگر مباشرت اور تخلیہ کرکے طلاق دی تو یہ فعل بھی حرام سے اور طلاق مدعی ہوگی۔

۳۱) ہمسری شرط پہرہے کہ طلاق مرت ایک دی جائے (یعنی بھی) کس کے ایک قبینے کے بعد جب آیام ماہواری گزرگئے ہوں توہیلی بار پاک ہونے کے بعد (اگر رہوع نہیں کرتا) دوسری بارطلاق دے بچرعدت کے دوران جب تیسری بارعورت باک ہوئے توتیسری طلاق دی جائے۔ لیکن اگر پہلی بار کی پاکی کے دلؤں ہیں دویا تین طلاقیں دیں تو یہ طلاق بدعی ہوگی بلکہ پہلی بار ایک طلاق بائن دینا بھی بدعی ہے۔

دم، بچھتی شرط بہ سے کہ محصوص یام میں بیوی کے پاس نہ گیا ہوا در پاک ہو جانے کے بہر بھی تخلیہ نہ کہتا ہوا در پاک ہو جانے کے بہر بھی تخلیہ نہ کیسا ہوتب طلاق دینا درست ہوگی، ورنہ ہندیں جس طرح ان ایام ہیں مباشرت کرنے کے بعد رہنی د فعد پاک ہونے برطراق دیتا بھی بدعی ہے تاوقت کہ اُسر بھر پاک ہوا در ان دونوں ایام د نا پاکی بدعی ہے تاوقت کہ اُسر بھر پاک ہوا در ان دونوں ایام د نا پاکی اور بھر پاک ہوا در ان دونوں ایام د نا پاکی اور بھر پاک ہوا در ان دونوں ایام د نا پاکی اور بیاک ہو ۔ اور پاکی ہیں مقارب نہ کی ہو۔

ان جاروں شرائط کالحاظ رکھتے ہوئے جوطان قدی جائے گی وہ شنی طلاق ہوگی ور نیطلاق بدعی ہوجائے گی۔ احس طریقہ بیہ ہے کہ صرف ایک طلاق دی جائے جورجعی ہوتی ہے اور کھج چوڑ دیاجائے بعنی دوران مدّت دوسری طلاق نہ دی جائے 'عدّت گزرنے کے بعد ہوی خوذ کا سے ماسر موجا کرگی۔

پاک کے زمانے میں طلاق دینے کی فیداس ہوئے کے قیدنہ ہوگئی ہے جس سے مباشرت ہوئیکی ہوئیکی میں میں مناشرت ہوئیکی ہوئی جس سے مفارست ہی نہوئی ہو اس کے لئے زمانے کی قیدنہ ہوگئی ہیں کام اس ہوئی ہو اس کے اہام بند ہوچکے ہوں یا حاملہ ہو رس کے اہام بند ہوچکے ہوں یا حاملہ ہو رس کے اہام بند ہوچکے ہوں یا حاملہ ہو رس طلاق کی تعداد کی قید ہوگئی میں ہر مہینے میں ایک طلاق رسے اگر جاندرات کو اس محصلات دے ہوئی ہر سے ایک طلاق دے ہوئی ہو اس کے بعد طلاق دے ہوئی ہر مہینے کے دوران علاق میں ہے کہ چاندرات کا اور نہیں کے دوران علاق من بیتی ہو دور مری طلاق ہیں دن گزر نے کے بعد المقیس دن دیگا اور تمیسری طلاق مزید تمیں دن گزر نے کے بعد المقیس دن دیگا اور تمیسری طلاق مزید تمیں دن گزر نے کے بعد دیگا ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہو دور کے گا

م المراس سے بعد سے الفاظ میں طدق دینا کو ان الفاظ سے کچھ اور مراد نہ لی جاسکے شکا بیدی طلاق فی صربے الفاظ میں کچھ کو طلاق ہے بیابیں نے تجھے طلاق دیتا ہوں یا تھے کو طلاق ہے بیابیں نے تجھے طلاق دی بازم طلقہ ہے یابیں نے تجھے کو تجوڑ دیا ، یہ سب الفاظ صربے شار ہوں محے ۔ ان الفاظ سے کہتے ہی طلاق بڑجا ہے گی خواہ سنجید گی سے کہے بامذاق سے ول بین نیت کرے بانہ کرے ہموست سے طلاق بڑجا ہے گی خواہ سنجید گی سے کہے بامذاق سے ول بین نیت کرے بانہ کرے ہموست سے

طلاق نافذموجا سے گی۔ بچھرطلاق *صریح رحبی میں ہوسکتی سے بع*نی فابل رجوع اور ہائن مجی ہو<sup>سک</sup>تی ہے بعنی ناقاب رجوع یہ

طلاق رجعی کی صورت حب کسی عورت کو صریح لفاظ میں ، یک یا دوطلاق دی اور بچرعدت طلاق رجعی کی صورت کے اندر طلاق دینے والے کو ایٹے اس فعل پر بٹیمانی ہوئی اور گڑا ہوار سنتہ جڑنے کی خواہش ہوئی توجہ طلاق سے رج ساگر سکتا ہے بعنی دوبارہ نکات کے بیٹرائے اپنی روجیت میں رکھ سکتا ہے خواہ بوی راضی ہویا نہ ہو۔

طلاق رجعی کب بائن بوجاتی مع کے بعد عدت بران الفاظ بین ایک یا و و طلاق دینے کے بعد عدت بران سے رجعت نہیں کی تو، ب عدت (یعنی تین بین برجائی کر دو کی عراحت مدت (یعنی تین جینی کی مدت، گزرنے کے بعد ایک طلاق بئن برجائے گی اور اگر دو کی عراحت کی تقی تو دو طلاق بائن برجائیں گی۔ حب کے بعد ایک طلاق بائن برجائی کی حب موسکے گا کہ دواؤں رضا مند ہوں۔ شو برمض اپنی مرضی سے کا ح کر نا جا سے گا تو ہو ہا۔

طلاق کس صورت بیس مغلیظ موجاتی ہے۔ طلاق کس صورت بیس مغلیظ موجاتی ہے۔ ہے اور نداس عورت سے نبائکار کرسکتا ہے تاوقتیکہ وہ عورت ووسے مردسے کاح کر کے اس سے طلاق ندھ اصل کرلے اس کواصطلاح شرعیں مدالہ کہتے ہیں علامے کا بیان تین طلاقول والی محترم عورت کے خن میں کیا گیاہے۔

دی تقیق آو دوطلاق بائن برخمائیس گی ، دو کی مدتک و ه دوباره نیکان کرسکه بنی زوجیت میں رکھ سکتاب لیکن اگرای طرح تین طلاق بسے حیے طلاق معلی الله الله الله الله معلی الل

وه الفاظ جن کیلئے تربت کا جان اصروری سے ملاق کے ملاوہ کی ہوسکتا ہو، بہت طرح کے بوسکتا ہو، این امنہ کالاکرور بیں نے بہت ہوارے ماں باب کے والے کیا۔ میں نم سے الکل بزار ہوں۔ بیس تم سے کوئی تعلق نہیں ہو۔ میں نہیں اوار آبوں۔ ہوں۔ بیس تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چا ہمتا ہے اور غصے کا آنہا ہی تنہیہ و تا دیب المنز وشیق کا ان جیسے الفاظ سے طلاق کا مفہوم بھی نکلتا ہے اور غصے کا آنہا ہی تنہیہ و تا دیب المنز وشیق کا مفہوم بھی۔ اس لئے اگر کوئی قرین ہو و کہنے والے کی نیت کو معلوم کرنا ہوگا۔ (بدایہ الجہد) کتاب السلاق ہیں ہے کہ طلاق کے صریح الفاظ امام خالف کی تربین ما نے ہیں؛ طلاق وال مراس کے سراح و آئ میں مذکور ہے۔ امام مالک صرت لفظ طلاق کو صرت کما نے ہیں اور اس کے ملاوہ سب اُن کے نزد کے کنا یہ ہے اور اُس کی می دوسیں ہیں خطائہ اور متمان کے تو ، بیسے الفاظ طلاوہ صرب اُن کے نزد کے کنا یہ ہے اور اُس کی بھی دوسیں ہیں خطائہ اور متمان کے تو ، بیسے الفاظ طلاوہ صرب اُن کے نزد کے کنا یہ ہے اور اُس کی بھی دوسیں ہیں خطائہ اور متمان کے تو ، بیسے الفاظ

جن سے کنایة طلاق کا عہوم نکل سکتابوا ورمفہوم ظاہر بھی نہ ہومض احتمال ہوا ورکوئی دور را قرینہ بھی موجود نہ ہوتوایسے الفاظ کہنے سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ الاید کہ کہنے والایہ کجے کہ اس کہنے سے میری نیت طلاق کی تھی۔ ، ان ان المالیہ

مبهم فقطول بین دی گئی طلاق کاصری بن جانا ایسیم انفاظ کیے جس سے

بتہ نہ مبلتا ہوکہ ا یا طلاق ہے یا محض *سرزلنٹ ۔ پیرکس نے پو*جھا کیا آپ نے اُبنی بیوی کوطسلاق دی ہے به اور یو ب بیں کہا '' ہاں' آنو یہ طلاق *صریع ہوگی ۔* 

طلاق کی تعداد خربیت فی طلاق کی تعداد آئین مقرد فرمانی سے بداطلاق کا لفظ کہ المباک طلاق کی نیت کی گئی

واس بین اگر تنداد کا ذکر نہیں کیا آواس سے ایک طلاق رجمی بڑجاتی ہے ہیں ایک الکو ایک اگر کتا یہ کے الفاظ میں طلاق دی آوا کی طلاق بائن بڑجاتی ہے اور نیت کا اعتبار نہیں کیا جا اتحداد کی الفاظ میں طلاق دی آوا کی طلاق بائن بڑجاتی ہے اور نیت کا اعتبار نہیں کیا جا اتحداد کی البتدا کر کے اس اس کی مان لی جائے گی البتدا کر کی نے اس طرح کہا کہ تجھ کو طلاق ، طلاق تو اگر اس تکرار سے محض تاکید مقصود محتی ہی سی خلاق کی تاکید ) تو ایک ہی طلاق کی نہیں بلکہ ایک ہی طلاق کی تاکید ) تو ایک ہی طلاق رجمی بڑے کی بشر طبیک دل میں ادا دو تبین کا نہیں بھا کے دیت کے بار سے میں جموٹ بول کرا گر عورت سے تعلق رکھے گا تو زندگی بحرام کاری کا مجرم رہے گا اور جواولا د ہوگی وہ ناجا کر ہوگی۔

واضع رہے کہ طلاق رضی سے باکسیس ہم ایات و طلاق رضی سے دستہ کا ح نہیں اور ہوں سے دستہ کا میں ہم ایات و طلاق رضی کے باکسیس ہم ایات و طلاق کر در ہوجات ہے کہ در ہے بلکہ ایسا طرز عمل اختیار کرنا چا ہئے جس سے دلوں میں خوشتگواری بیدا ہوا و در در شتہ بحر مضبوط مجر جائے ، فقہال نے فقہال نے کہ حورت کے لئے مستحب سے کہ اس زمانے میں زیادہ بناؤ سنگھار کر کے درہے ، طلاق رجی ہی عورت کو شوہر کے گھر ہی ہیں دہنے کا حکم ہے۔ یہ حکم مدت کے لئے ہے اس مترت ہیں حورت کا رویہ ایسا ہونا چا ہئے کہ منو ہر دوبارہ اس کی حدت کے درہ اس مترت ہیں حورت کا رویہ ایسا ہونا چا ہئے کہ منو ہر دوبارہ اس کی حدت کا حکم ہے۔ یہ حکم عدت کے سے دوبارہ اس کی حدت کا حکم ہے۔ یہ حکم عدت کے سے دوبارہ اس مترت ہیں حورت کا رویہ ایسا ہونا چا ہے کہ منو ہر دوبارہ اس کی حدت کے درہ کو اس مترت ہیں حورت کا رویہ ایسا ہونا چا ہے کہ منو ہر دوبارہ اس کا حدت کے درہ میں دوبارہ اس کی حدت کے درہ کے درہ کی درہ کی درہ کی دوبارہ اس مترت ہیں حورت کا رویہ ایسا ہونا چا ہے کہ درہ کی در کی درہ کی درہ کی درہ کی درہ کی درہ کی در کی درہ کی درہ کی درہ کی درہ کی در کر کی در ک

طرن مائل ہومائے ، حدّت گزرنے سے بعد اُس کوشوہرسے پردہ کرناچاہیے اور اُس کے گھرے میلاجا ناچاہیئے۔

اس مالت میں مرد کو بھی باربار اپنے فیصلے برخور کرنا جاسکیے اور تعلق میں کمزوری بربدار نے والے اسباب کو دور کرکے کسے بھر سے استوار کرنے کی نوائش کرنا جا سکیے والصّلے تعلقی بڑوں کرنے کی کو ائیش کرنا جا سکیے کے بعد بھی اگر رست تر ٹر تا افظر ندا کے تو بھر بودی کے ساتھ فیر خورت جیسا برتا ذکر نالیعنی بردہ کرلینا چاہئے اور عدت کے بعد گھرسے دفعت کر دینا جا ہیئے بھر ہے تھی اسی بروس کو سکو ایک بالکے اور عدت کے بعد گھرائے دوعوں کے بعد طلاق بائن ہوگئی۔ بروس کو سکو رست دونوں جا ہے ہوں کہ رست میں کا مرکز رشنو نکا میں موجا کے و بھر جس طرح شروع ہیں۔ ایک میں موجا کے اور وہ رہی ہیں۔ ایسی بیوی جس سے مباخرے نہ ہوئی ہواس کو اگر ایک طلاق دی گئی تووہ رہی ہیں۔ ایسی بیوی جس سے مباخرے نہ ہوئی ہواس کو اگر ایک طلاق دی گئی تووہ رہی ہیں۔

ائیسی بیوی مبس سے مبالخرت نہ ہوی ہو اس وائر ایک طلاق دی تنی کو و ارسی ہمیں بلکہ بائن ہوگی کیونکو اُس سے سابقہ ہی نہیں بڑا اور طلاق مل گئی تو یہ ایک طرح کا ظلم ہے اوقِلم کی سزایہی ہوسکتی ہے کہ مردکور ہوج کا حق نہ دیا جائے۔

عدت گزرجانے کے بعدرجوع کرنے کامی ختم ہوجاتا ہے اسی طرح دوسری یا تیسری طلاق بھی اسی طرح دوسری یا تیسری طلاق بھی اسی مورت برواقع بنیوں ہوگ کیونے طلاق اس کودی جاسکتی ہے جو نکاح میں ہو۔ عدّت کے بعد وہ نکاح سن کل جاتی ہے اب طلاق کاموقع ہی باتی بنیں دہتا۔ البتد عدّت بوری کرنے سے پیلے اگر دوسری یا تیسری طلاق دے دی تو وہ سب پڑجائیں گی۔

طلاق بائن کے بارے میں ہدایات ملاق بائن کے بارے میں ہدایات بر دہ کرنا دراس کوغیرمر نصور کرنا چاہیے البت عدّت بحراس کے گھریں رہے گی اور نفقہ شوہر کے ذمے ہوگا ، عدّت میں بناؤسنگھار کرکے ہنیں رہے گی کیون کے وہ انتہائی ناخوشگوا رجالات سے دوچار ہوگی۔

این رسه قاید مربه این بار مربوری طلاق بالکنایه بین بهت سے الفاظ ایسے و و الفاظ جن سے طلاق واقع نہیں ہوتی الفاظ ایسے بنایا مان اللہ میں موتی اگر شدہ تا بار مان اللہ میں موتی الکہ میں موتی الکہ میں موتی اللہ میں موتی الکہ میں موتی اللہ موتی اللہ میں موتی اللہ میں موتی اللہ موتی اللہ موتی اللہ موتی اللہ میں موتی اللہ موتی الل

توجی طلاق تہیں بڑے گی جاہے جتی بار کہے کہ ہیں طلاق دوں گا۔ جس طرح نکاح ہاضی وطال کے سیفوں سے ہی بڑ مکتی ہے۔

تصلیق لعینی طلاق بیس شرط لسگا دینا ہے ، اب وہ عورت جب بحی وہ کام کرے گی ایک طلاق ایک طلاق ایک طلاق ہے میں اگر ہوی سے کہا کہ '' فلال کام کیا تو بھے طلاق ایک طلاق رجی بڑ جائے گی لیکن اگر کوئی اپنی شرط لگائی جس کا صدور آدمی سے کمن ہی نہوتو وہ مل ہوجو ایک طلاق رجی طلاق ہیں بڑ جائے گی لیکن اگر کوئی اپنی شرط لگائی جس کا صدور آدمی سے کمن ہی نہوتو ہو مثن اگر تو نے فلال تی ہو تھے طلاق ہے وہ اس سے بات کی تو تھے طلاق ہے توجیب وہ اس سے بات کرے گی ہو مثن اگر تو تھے کھلات کر جا ہے گی ہو بات کرے گی ہو تھے کہا تو تھے کہا تو تا ہو وہ دوبارہ کہوں نہ بنا لیا میں گئی تو تھے کھلاتی وہ علی ہو گئے ، اس عورت نے کہا تو روبارہ کہوں نہ بنا لیا کہ سے رجو سے کرنیا اور وہ میال ہوی ہو گئے ، اس عورت نے پر طلاق کی معلق تھی ہال اگر کی تو تی موطلات ہے ہو اگر دوبارہ کرے کی تو وہ فلاق اور وہ فلاق اور یہ ہال اگر دوبارہ کرے گی تو تین طلاق بنیں بڑ ہائیں گی ۔

یہ کہا '' جب جب فلال کام کرے گی تو تھے طلاق سے تواگر دوبارہ کرے گی تو وہ فلاق اور تھے میں ہار کرے کی گو دو فلاق اور تیسری بار کرے گی تو تین طلافی بڑ جائیں گی ۔

یہ کہا '' جب جب فلال کام کرے گی تو تیسے طلاق سے تواگر دوبارہ کرے گی تو وہ فلاق اور تھے طلاق سے تواگر دوبارہ کرے گی تو توبن طلاق بی بڑ جائیں گی ۔

یہ کہا '' جب جب فلال کام کرے گی تو تیس طلاق سے تواگر دوبارہ کرے گی تو وہ فلاق اور تیسری بار کرے گی تو تین طلاقیں بڑ جائیں گی ۔

اگرکسی نے اپنی ہیوی سے کہا کہ ہیں تم کو اختیار دیتا ہوں کہ اپنے کو طلاق دیتا ہوں کہ اپنے کو طلاق دیسے طلاق دے دو اور آل کورت نے فور اُہی کہد دیا کہ ہیں نے ایک باد وطلاق بائن کے لیس تو طلاق واقع ہوجا کے گی لیکن اُس نے اُس وقت کمچھ نہ کہا اور وہا بست اُم کر جلی گئی یا دو مراکام کرنے لگی تو یہ اختیار باطل ہو گیا البتہ اگراس طرح کہا کہ جب جاہویا جس وقت چام وطلاق کے لوتو ہے اُس کو یہ اختیار مسے گا کہ جب جاسے طلاق نے کرعائے ہو جس وقت چام وطلاق نے کرعائے ہو جا ہے۔

طلاق کے لئے نائب بنانا ہے عورت نہیں اس کے دوسیسے ہیں بہلایہ کہ مرد سے نکاح کر کے بیز مرد اری قبول کرتاہے کہ دہ اپنی بیوی کانگراں مر پرست اور

کفیل ہوگا، یہاں تک کہ اگر وجیت سے اس کوالگ کرنے کی ضرورت بڑجا کے توجی اسس
کے بعد ایک مقرمہ ترت (عرت) کے لئے اس کی تام ضرورتیں پوری کرنے کا یابندہ اور جو
اولاد اس کی اس عورت سے ہواس کی برورش کا ذمہ دارجی وہی ہے۔ بیوی کا حق ہم اور اولاد
کی دودھ بلہ تی کا معاوضہ اس کو اداکر بہتا ہے لہذا الفعات کا تقاضا بہی ہے کہ طلاق دینے کا اختیا
اُس کو ہو جس بر برسب ومداریاں ہیں۔ طلاق دیتے وقت اُسے برسب مصارف بھی چکانے
بڑتے ہیں ، بسا، وقات ان سب کا ہار اُس کی طاقت سے ہا ہم ہوتا ہے اس اس کے طباق
بڑتے ہیں ، بسا وقات ان سب کا ہار اُس طاق وریع کو دیا جاتا جس بروہ و مرداریاں ہیں
براہ سے بر براہ موری اور میان حاکل ہوں تو دہ جب ذراسی ناراض ہوجاتی طلاق دینے بیں
عامل نہ کرتی اس ہیں بڑی حکمت وصلحت ہے کہ کورت کو شراحیت نے برافتیار نہیں ویا۔
عامل نہ کرتی اس ہیں بڑی حکمت وصلحت ہے کو قدرت نے بنائی ہے کہ دہ مرد کے مقاطیح بی نہوسی تو اس کے ورم داس کی مقال میں براہی ہو اس کے اس کی اس کی اس کی اس کی براہ ہو اس کی مقال میں ہوجاتے کو اس کی موجانے والا طرح نفس پر قابو نہیں رکھ سکتی ، رسٹ تیز دھیت کے اسٹی کا اور اس کی بقائے دیئے موجانے والا اور اس کی ناختیار دیا جاتا۔
اور اثر نابزیری ضروری ہے فر اسی دیر ہیں توش اور ذراسی دیر ہیں ناخوش ہوجانے والا اور اس لائن نہ تھا کہ اسے ایسے اہم اور شتے کو توٹر دینے کا اختیار دیا جاتا۔
اور اثر نابزیری ضروری ہے فر اسی دیر ہیں توش اور ذراسی دیر ہیں ناخوش ہوجانے والا مراس کا نافتیار دیا جاتا۔

لهذا جب طلاق کا افتیار مرکو سے تو اُسے یہ حق کہ وہ اپنی طرف سے طلاق کے لئے
کی کو اپنا نائم برناد ہے۔ نائب بنا نے کی یہ بین صورتیں ہیں (۱) نیا بت بدر بعیر رسالات یعنی
کی کو بینے کر اپنی بات پہنچانا (۲) نیا بت بدر بعیر تونیون بعنی سی کو اپنی مرضی بتا دینا کہ وہ اُس کی مرضی ہے مطابات کام کرے (۳) نیا بت بذر بعیر تونیون بعنی اپنا کام دو مرے کے برد کر دینا کہ حسن طرح چاہے ابنام دے۔ بینوں صور توں بیں جو فرق ہے اُس کو مجد لینا بعا میئی رہبلی قسم کا نائب مالک کے الفاظ کو بعید ہنوں صور توں بی جو فرق ہے اُس کو مجد لینا بعا میئی رہبلی قسم کا نائب مالک کی مرضی برعمل کر دے گا اور تیسرق می مالک کی مرضی برعمل کر دے گا کہ کو مطابات ابنام دیگا۔ دوسری قسم کا نائب جس کو وکیل کی مالک کی درتنا ہے۔ ابدا طلاق کے طلح کے کا ایک جس کے مطابع ایک کا درتنا ہے۔ ابدا طلاق کے طلح کے کا ایک مورتنا ہے۔ ابدا طلاق کے طلح

یں کھی کو وکیل بنا نے کے بعد یہ کہنے کاحق باتی رہے گاکہ میں نے تم کواس حق سے میک دوسش کیا ، شوم کو حق سے کہ بیوی سے مبا شرت کر کے اس وکالت کو باطل کر دے لیکن تفویف یعنی طلاقی کا معاملہ سب برد کر دینے کے بعد بیرحق نہیں رہتا کہ اُسے واپس لے اور اگر ہوجائے گی ۔ اگر کاحق اُن شرائط کے مطابق استعمال کر ہے جس کا ذکرا دیر کیا جا چاتو وہ نافذ ہوجائے گی ۔ اگر فرستادہ کے ذریعہ شوہر نے یہ اختیار اپنی ہوی کو دیا توجب وہ فرستادہ اُس کا قول نعت ل کر دے اور بوی اینے اُن سطلان واقع بوجائے گی ۔ ا

## خلع كابيان

خلع کے معنی خبرزبر کے ساتھ اُس کے معنی اُتار دینے کے بین خَلَعَ الرَّحُبُلُ تُوبَد اللّٰ مَلْ عَلَى الرَّحُبُلُ تُوبَد اللّٰ مَلْ عَلَى اللّٰ مَلْ اُلّٰ اللّٰ ال

جق اُتاردی) جِ نحاتا ہے کامفہوم علیٰمدہ کردینا سے تواسی کئے کہتے ہیں خکع الوجل اُمُواَفِنَ المرحِق اُلَا اَلَّ (مرف اِنِی اُوت کی کی دورا یا "خلعت المواق وجھا اُلاعورت نے اپنے شوہر سے عیادگی افتیار کرلی ا مُلع بیش کے سامند خاص طور پر زوجیت ہے علیٰحد گی کے لئے بولاجا تاہے، زوجین کی علیٰحد گی کو لباس اُتار وینے سے منتا برقرار دیا گیا ہے اور ویونی مولیاس ہوتا ہے، قرآن ہی فرمایا گیاہے: کمن کیاس اُلی تک مُدو انْ تُستُم لِنِاس تَعَالَی کی ایویاں تمار الباس ہیں اور تم بیولوں کے لباس ہو)

خلع اورطلاق بین فرق اطع اس وقت بھی روا ہے جبکہ طلاق رَدانہ ہو مثلاً ایام ہموادی خلع اورطلاق بین مباشرت کی گئی موطلاق دینا منع ہے مگر خلع درست ہے اس کے جائز ہونے کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارتباؤی فیاد نواز منافی کا نیاز منافی کا یہ ارتباؤیک فیاد خداد و داراد منافی کا نیاز ک

" اگریداندسینه بوکینومراور بینی دونول الله کی مقرر کرده صدود برقائم نه روسکیس گه تو اس بیس کونی سرح نهیس کربوی فدید دے کرعلیلمدگی اختیار کرلے"

طنلاق بلامعاوصه موتی ہے اور معاوضہ لے کر جوطلاق دی جاتی ہے آ سے ضع کہتے ہیں۔ بنیادی طور پر دولؤں فعل مکروہ ہیں، صرف اُسی وقت ا جازت ہے جب اللّٰہ کی مقرر کردہ صدود پر قائم رمبنا ممکن نہ ہو۔ علیٰحد گی ضروری نہ ہو توطلاق حرام ہے اسی طرح خلام می حرام ہے آئی خضرت علی اللّٰہ واللّٰہ کا کا ارشاد ہے :

دوسروں سیم موہ شوہر کی خرخواہ ہو الندایہ مجی حدال نہیں ہے کہ اتنا زیادہ خرب کا بارڈ الے اللہ اسے معاشی حالت اور معاشرتی نظام بگرے یا بیٹے بیٹیوں کی تربیت ہیں کو تاہی کرے با ان کے لئے بڑا انونہ ثابت ہو۔ شوہر کے مال ہیں اور اُن حقوق کی مراحات میں جن کا حکم شوہر نے دیا ہے خیانت نرکرے ا دیا ہے خیانت نرکرے یاک دامن رہتے ہوئے شوہر کی عرّت کی حفاظت کرسان کے علاوہ اور دو سرے اخلاقی حقوق نمی ہیں ۔

اب اگرز دجین بیں اختلات واقع ہوجا کے توسنت طریقہ یہ ہے کہ کینے کے دوتی سی سے يس يركز تصفيه كوائين جس كي طرف الشريح اس ارتناديس اشاره كياكيا سبي وفا بُعَثُوا حَكَمُا مَينَ ) هُلِهِ وَحَكُماً مِّنَ اَهُلِهَا جِس *كَيْشريُّ "* فلاق بينديد عُمل نهيْں *ب ك*ضمن مِن ك جاجكى ہے يحكم سے مراد ايساتخص ہے وتصفيد كر انے كى صلاحيت زگھنا ہوا ورص اھلاہ در مین اهلها کی قیداس کئے ہے کہ کنیے والے ہی اندرونی معاملات سے باخر ہوتے ہیں پیر میال اور بیوی بھی برب ندر نرک سے کہ اُن کے داخلی معاملات کو فیروں کے مائے لایا جائے۔ تصفيه كنندكان كاقرض يدموناها تثيركه دونوس ميس مفاجمت كرادين نيكن اكروه اصسلاح فركسكيس اور باسمى مخالفت اتنى شديد موجا ككم احكام اللى كالحق ياس مرسي تواسى صورت يس معادضدكريا بنيرمعا وضدك أن ين علىمدى كرادينادست سيحس كي صورت طلاق يا خلع ہے۔ طلاق کا اختیار خاص شوہ کا ہے ہا اُن کو جفیں وہ ایدا نائیب بنا دے اگرتصف کمنندگان کونائب بنادے توانحیں طلاق دینے کاحق ہوجائے گا۔ خلع کے معاشلے ہیں ہوی کاحق ہوتاہے كه شوہر سے چین کارا حاصس کرنے کے لئے مال کا فدید دینے کے لئے رضا مندی دے اسی بتا پرېس كامرطالبكه خلع درمست بوگا۔ امام ابوعنيغەرچىة النەعلىيە كےنزدىك اگرىتو براپنى بيوى ير معاملة خلع میں تشدد کرکے اور د کھربینیا کر فدیہ وصول کرے گا تووہ اُس کے لئے حرام ہے خواه وه مال مِهربو ياكوئي اورمال بود التُرتعالي كاارشا وسيح حَنلا تَكْخَذُ فَا مِسْنَكُ سَتَينُ لِثُ لینی بوی کوم کچھ دے چکے ہو اُس میں سے کچھ والب س نہلو۔ اس کے بعد وہ دوسری آیت ہے جس كا ذكر بهم في خلع اور طلاق بي فرق بنات موسم كيا بيعب بي ار شاد سي كم اكرتهب اندنیشه موکدده الدیک مقرر کرده مدود برقائم ندره مکین می توبیوی کو سال دے کراہنا ہی

جھڑا لینے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ دونوں آیتوں میں پہلے توضو ہروں کو یہ بتادیا گیا کہ تمہارے لئے یہ جائز بنیں ہے کہ ج کھے تم نے اپنی ہو اوں کو دے ویاہے اُس میں سے کھے ہی والیس لے او <u> ب</u>هر دوسری آمیت میں بیر کها گیا «نسیکن اگریه اندلیتیه موکه وه دولون حقوق وهدود کاپاس نرکرسکیں گے تُواس صورت میں عورت کھے دے دلا کراپنی جان جھڑ الے اس میں دولوں برکوئی گئ اہ ہمیں ہے یشوہرکوان دوحالتوں ہیں بیوی کے مہرسے کوئی واسطہ نہیں ہے ایک تو مس حالت میں جب اختلاف کی بناخود شوہر ہوا دوسرے اس حالت میں جبکہ زوجین کوحدود اللہ سے تحا وزكا اندليثه ندمو وطلاق كامعا وضه ليناأسي حالت بيس روا بوگا جب حدودانثد سے تحاوز كا اندلیشه موجس میں شومر کے ساتھ بیوی کا برابرتاؤاور بیوی کوشوسر کی طرف سے ایدارسانی دولوْل باتیں شامل ہیں اس مال میں اگر عورت مال کے عوض خلع قبول کریے توضع عائد موہیئے گا اورمعا دصنه میں جومال شومرکو ملے گا دہ اُس کا مالک ہوجا ئے گالیکن اگر ہوی کو مال دینے پر مجبور مونانتو هرکی ضرر رسیانی اور پیرسیلو کی پرمبنی موتواسسس مال پرشو ہرکی ملکیت مذموم " ہو گی۔ سوی کے ذمہ مال واجب ہونے کی مشرط یہ سے کہ وہ بررضا ورغبت دے نرکرمجبور کرنے پر، گرم دنے عورت سے کہا کہ میں سے ایک نبرادر و ہے کے عوض الملاق دی اوراُسے ادائگی برجبورکیا توایک طلاف رحمی برماے کی اور روندید کاحقدار ندمو کا اور اگراس فے لفظ نطع استعال کیابعنی یول کھا کہ اس نے تیرے ساتھ خلے کیا اور مجبور کیا کہ وہ اسے نظور کرلے توطلاق بائن يرماك كى ليكن مال وصول كرنے كاحق ند بوكا - ، نشرتعالى نے مسرمايا -"لَا كِنَاحَ عَلَيْهِمَا يعنى دولؤل برمال كي ليف ويضيس كوئ كنا ونهيس سي يعنى جب دولول طرون نسے یہ خُوابہشس ہوںکین مرد کے لئے دیا ہوا مال والیس لینا مذموم ومعیوب ہے اور قرآن ميں ایب کرتے سے منع کیا گیا ہے لا تعنشاؤ کمن اینڈ خانواہتغیر میّا اعْتَدُوْ کُنُ دُمُارِّ لِعِنى مولول کو اس ارادے سے تنگ ندکر وکر جو کھے تم نے اُن منیں دیا ہے اُس میں سے کھے والیس سے لو) طلاوه ازىي مُردول كوبي حكم وياكُلياً مَعِيكُمْ فَاتْسِكُومُنَّ بِمَعْرُونِ أَوْفَادِ تَوْمُنَّ بِمَعْرُونِ `` (طلاق- ٢) اخوش اسلوبی سے اُن کو نکاح میں رہنے دو ما بھر خوش اسلوبی کے ساتھ اُن کو الگ کردد) ابدام دکے نے بیملال بہیں ہے کہ بدی کوستا کو فلع برمجبور کرے۔

کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، ہنداصغیران (نا بالغہ) جنون زدہ یا تواس یا ختر تورت کا خطح کر نادرست ہنیں سے اور اُسے مالی امور کا بردکر نا بھی صحیح ہنیں جس طرح صغیری فطح کر نادرست ہنیں سے اور اُسے مالی امور کا بردکر نا بھی صحیح ہنیں جس طرح صغیری لول کی کا مال کے توف خطح کر نا جھی جنیں اسی طرح بے عقل لول کی کا خط کر تا بھی درست ہوگا ہنیں، بے عقل سے مراد وہ الر کی ہے جو فضول خرچ ہوا پنا مال تلعت کرتی ہو یا فیر ترمی امور بین ضائے کرتی ہو یہ مراحی اور کی ہے جو فضول خرچ ہوا پنا مال تلعت کرتی ہو یا فیر ترمی لیک ایک تا ہوگا کے تو مال خطح اُس کے ملوکہ مال کے ایک تہائی حصہ سے زیادہ نہ ہوگا کیون کر پی طیعہ کے مانند ہے اور کمی کو جی ہنیں کہ اپنے مال کے ایک تہائی حصہ ہمائی حصہ میں مراح طیعہ بیں دید ہے۔ اگر انتقال دور ان عقدت میں ہوا تو شوم کو دوا تھ کا حق ہنیا ہے ہائی سے کم ہے تو وہی خوم ہو کو حق ہنیا ہے گا اور اگر زیادہ ہے تو ایک تہائی ہی اس کو ملے گا۔
دیاجا کے گا اور اگر زیادہ ہے تو ایک تہائی ہی اس کو ملے گا۔

سقرس الرای کا باب ابنی الرای کی طرف سے اُس کے مال کے عوض ملے کر لے تو فلے موجود ملے کر لے تو فلے موجود اللہ موجود کا لیکن اگروہ ابنے مال کے عوض الرای کی طرف سے خلع کر سے گا یعنی اوائٹی مال کا ضامت ہوگا تو مال کی اوائٹی لازم ہوجائے کی طرف سے خلع کر سے گا یعنی اوائٹی مال خلع کی ضمانت لے لے مثلاً ہوں کھے کرمیری بیٹی گی۔ باب یاکوئی اور شخص اگرا وائٹی مال خلع کی ضمانت لے لے مثلاً ہوں کھے کرمیری بیٹی

یا فلاں کی بیٹی کے ساتھ ایک ہزار روبیہ کے عوض فطع کر بواور تر دخلع کی او انگی کا پیں ضامن جوں اویٹو ہری کہے کہ میں نے یہ خلع منظور کر لیا تو خلع صمیح ہوجا سے گا۔ اگر شوہر نا بائٹ نؤ کا سیے تو اُس کا ولی زر خلع وصول کرہے گا۔

۲- معناوصه خلع ، یاتونقد میونا جائیے یاکوئی قیمتی شے۔ دوسری شرط اس کا علال ہوناہم شراب ، سور ، مردار ، شربیت کی نظر بیں ، حمام ہیں اور کوئی قیمت نہیں رکھتیں اگر چہ غیر سلموں کی نظر بیں اُن کی قیمت ہو۔ اسی طرح مال مغصوب ہے۔ ہمریا مال تجارت کے موض خلع کرنا درمت ہے ، اسی طرح زمانہ عدت کے نفقے اور بیج کے دودھ بلائی کے مصارف کے معاوضہ ہیں بھی خلع ہوسکتا ہے .

الفاظ فلع دیفظوں ہیں فلع کے لئے ایجاب وقبول ہونا صروری سے بعین جب تک عورت ابنے شوہرے یہ نہ کھے کہ ہم اس فدر معاوضے پر فلع کر لوا ورشوہر کہے کہ ہیں نے اتنے پر فلع منظور کرلیا یا شو ہر کہے کہ تم مجھ سے اتنے کے عوض ضلع کر لوا وربیوی کھیے کہ ہیں نے فلع منظور کرلیا یا شو ہر کہے کہ تم مجھ سے اتنے کے عوض ضلع کر لیا اُس وقت تک خلع نہیں ہوتا ہمض ایک دو سرے کو مال دید بنے سے خلع ورست نہ ہوگا۔

اگر خلع کے وقت مال کاکوئی ذکر مہیں ہوا اور دونوں نے ملع کر بیاتو دونوں ہے جو مالی حقوق ہیں وہ معاف ہونے نظر کر ہونے ہر باطلی ہے یا شوہر نے اسے کوئی رقم دی ہے تواب شوہر اُس سے واب بنیں نے مکتا اسی طرح اگر عورت نے کچہ دے رکھا ہے یا اُس کامہر یا تی ہے تو وہ والب بنیں لے مکتا البتہ عدّت مجزعورت کونان نفقہ اور یا اُس کام رباقی ہے تو وہ والب بنیں ایسکتی البتہ عدّت مجزعورت کونان نفقہ اور شکنی فرام مکرنامرد برضروری ہے۔

اگرموعورت پر دیاؤ ڈال کر خلع پرمجبور کرتاہے توعورت برکوئی مالی ڈمہ داری ہنیں ہے۔ اگر شوہرنے مہر نہیں ا داکیا ہے تو وہ ساقط نہیں ہوگا، خلع میں مال تب ہی داجب ہوتا ہے جب عورت خوشی سے اُسے منظور کر ہے۔

خلع طلاق بائن مع فسخ عقد نہیں سے خلع سے جو طلاق واقع ہوتی ہے وہ اُن تین طلاق بی شار ہوتی ہے دس کا ملک

متوبر موتامي المذايد سنع عقد نهيس مع وطلاق صريح الفاظيس يأكنايد سع عورت كوزوجيت سے خارج کردینے کا نام ہے، اسی بس ظع مجی داخل ہے جنا نجہ ملداق کی جگہ خلع کا تفسط استعال كياجائ تووه مجى صريح طلاق بوكاء مال كيعوض موتوسي صرتح طلاق مع معادضه ہِ وَوَكُ ایہ ہُوگا جس سے طلاق بائن بڑجاتی ہے ایلاش بھی طلاق بڑجاتی ہے اگرقسم نہ توڑے اور چارما ہ تک بیوی کے ساتھ مقارب نہ کرے سب کی تفصیل ایلاء کے بیان میں اُچکی اس كے علادہ اور مجی صور تيس بي مثلاً مرد كافرائض زوجيت اداكر في سے ماجز ہونا يا عورت يربد كارى كى تېمت نگانا جے بعان كيتے ہي تويصورتي طان كى بى فى عقدنہيں ہير. فنع عقدى ايك صورت قوميت مختلف موجا نابعنى ميال موى بس مصكوني ايك ہوما ئے کا لیکن اگرارا دہ واپسی کا ہوتوضیح نہ ہوگا۔ ضح کا ایک اورمبیب یہ ہے کہ عقد ون اسد جوابو مثلاً كو ابول كے بغیر كار كر ليايا ايك مقرره مدن كے لئے كيا تو كار ہى فار مقاسس ك على على واجب بوكى اور اس ونسخ عقد كها جائے گا افرسلم مياں يوى بس سے تسى كا مسلمان ہومانامجی منے عقد کاسبب ہے۔ انسی ترکت جس سے دمت مصابرہ عائد ہوجائے ده مجی منع عقد کاموجب اوتی ہے مثلا مرد اپنی بیوی کی ماں یا بیوی کی جان الرکی جو بیلے منوبر معرود ومنسى خوام بشس كے تحت بائف لكا كے باعورت برى خوام منس كے ساتھ اپنے سوركم بين كوياركم الدوغره -

ان عیوت کابیان جوشت نکاح کاموجی ہیں طور پر یا بڑھا ہے کے سبب
مباشرت پر قادر نہ ہو) بجتوب از سخنہ اضحی اجس کے ضیتین الگ کر دیکے گئے ہیں شال
بیں۔ دہ امراض جوشو ہر یا بیری میں بائے جاسے ہیں انگ کر دیکے گئے ہیں شال
بیں۔ دہ امراض جوشو ہر یا بیری میں بائے جاسے ہیں ان کی دوسری قیم کے میاں اور بیری دونوں منسخ نکاح کا مطالبہ اس صورت میں ہوسکتا ہے کہ بوقت عقد یہ
عیوب دہ جی کی بنا پر فسخ نکاح کا مطالبہ اس صورت میں ہوسکتا ہے کہ بوقت عقد یہ
مرط رکھی گئی ہودکہ اس عیب کی دجہ سے نکاح درست نہیں ہوگا بہاتی تم کے عیوبی نوع

مےیں ۔۔

ا . . ده عيوب جومرد اورعورت دونون مين بوسكته بين مثلاً بيرص ، جذام ، جنون وغيره .

ار ده عیوب جومرد کے ساتھ مخصوص ہیں ۔۔۔۔ تشانا عنین ، مجبوب، یا خصی مونا الفضیل اور بیان کی گئی۔

ار وه غیوب جوعورت کے ساتھ مخصوص ہیں مثلاً بغفل دخصیوں کی سومین کی طرح کامِن میں جوغدود بڑ موجائے سے بیدا ہوجا تاہے) قون (گوشت یا ہڈی کا غیر معمولی انجاز) رکت (جراجانا) راست مبند ہوجانا آبیوں امراض مار نعم باشرت ہیں۔

مذکورہ عیوب وہ ہیں جن کے بائے جائے ہے گرفیتین کو برخی پہنچتا ہے کہ قضع نکاح کامطالبہ فرمشروط پر کرسکیں۔ دومری تسم کے عبوب جن سے فسخ نکاح واجب ہنیں ہوتادا اگران کے نہ ہونے کی تقرط ندر کمی گئی ہو) اکثر بائے جائے ہیں۔ جیسے نظر کی گزوری (اندھایں) شب کوری ارتوں م سیاہ فاقی کے نجابین بسیار خوری اسی جیسے بہت سے امراض اور عبوب ہیں جن کی وجہ سے فسخ نکاح لازم نہیں ہوتا جب تک کرمیاں ہوی ہیں سے کوئی نکاح کے وقت ان عیوب سے مالی ہونے کی شرط ندر کے دے۔

آخر اون کے سامنے ایک درخواستوں برقاضی یا حاکم عدالت خرعی میاں بوی بیں علاحہ کی کرانے کو کوئی کا حکم دیتا ہے اسی کو تفریق کہتے ہیں۔ طلاق اور خلع کے علاوہ یہ رشتہ نکار منقلع کرنے کی ایک اورصورت ہے۔ خلاصہ بہ ہے کہ اگر شوہر میں بیوی کی بسی نواہش لوری کرنے کی صلاحیت بہیں ہے باصلاحیت بہیں ہے باصلاحیت بہیں ہے باصلاحیت بہیں رکھتا یا بوی کی کوئی خربہیں لیتا۔ یالابتہ (مفقوہ الخر) ہوگیا ہو) کا نان نفقہ دینے کی صلاحیت بہیں رکھتا یا بوی کی کوئی خربہیں لیتا۔ یالابتہ (مفقوہ الخر) ہوگیا ہو) کا نان نفقہ دینے کی صلاحیت بہیں رکھتا یا بوی کی کوئی خربہیں لیتا۔ یالابتہ (مفقوہ الخر) ہوگیا ہو) کا خورت کو اسٹ مامی شریعت نے بیتی دیا ہے کہ اگر وہ ایسے شوہر کی قید نکار سے دار دین دار مسلاوں کے سامنے اپنا معاملہ بیش کر کے حیا کا راصاصل کر لے۔ اسی طرح اگر خورت کو جون مسلاوں کے سامنے اپنا معاملہ بیش کر کے حیا کا راصاصل کر لے۔ اسی طرح اگر خورت کو جون مورا استادی مون (مشلاء مورا کے یا ایسامنے مورا کی دوجہ سے مباشرت ندگی جاملتی ہویا ایسامنعدی مون (مشلاء

امام شافعی رممتر التُرعلیه برص جنون اور تمام ان امراض میں جومانع مبا شرت ہوں تغریق کی اجازت دیتے ہیں۔ باتی میں نہیں۔

امام مالک رحمتاللهٔ علیه مجبوب منین مفقود منعنت اقدرت کے، وجودعورت کی طروتیں نہ پوری کرنے والا) مجنون مجنووم اورمبروص سے اورمتعدی یا گھنا کو نے مراض اکاتشک سورک وغیرہ) میں بہنا سے فسخ ٹھل کی اجازت دیتے ہیں ،حورت ہیں ایسی نر بیاں جو ما بغ مبائزت ہموں اُن میں مجی مرد کو فسخ کا اختیار ہے۔

امام صنبل جمة الشرعلية مجى ان عيوب كى بنا برفسخ نكاح كى جازت اس شرط كے ساتھ ديتے ہيں كەمرد ياعورت كونكاح سے پہلے ان كاعلم نه بوا أرعلم كے باوجود نكاح كيا ہے توضع كى اجازت نہيں ہے .

میں۔ فقما کے امنت کی ان رایوں کودیجے کریہ اندازہ بوسکتاہے کہ س بیں کتنی وسعت ہے اسی خرورت کے بیشِ نظرمولانا اخرف علی مقانوی نے دومرے متاز علمار کے تعاوی سے جن میں مورت کے بیشِ نظرمولانا اخرف علی مقانوی نے دومرے متاز علمار کے حس میں عورت میں مولانا مفتی محد شفیع محد شفیع میں اور اسی برعملدر آمد کیا جاتا ہے ہوہ اور اسی برعملدر آمد کیا جاتا ہے ہوہ رسالے برج ہیں اور اسی برعملدر آمد کیا جاتا ہے ہوہ رسالے برج ہیں اور اسی برعملدر آمد کیا جاتا ہے ہوہ رسالے برج ہیں اور اسی برعملدر آمد کیا جاتا ہے ہوں اور اسی برعملدر آمد کیا جاتا ہے ہوں اور اسی برعملدر آمد کیا جاتا ہے ہوں اور است برح میں اور اس برعملد استاجرہ المحلیة معاجزہ المختارات فی مہات التقریب وائیا راست کے الم قورات المنظلومات ۔

متعنت،مفلسس،مفقودالخر،غائب غیرمفقودا ورمفقودکی والبیی کے بعدےمسائل پر ان رسائل میں تفصیلی دوستنی ڈالی تئ ہے۔

تفریق کا محم اوراس کا اثر تفرین سے ایک طلاق رصی برط جائے گی بینی عدت کے بعداس ایک طلاق رصی برط جائے گی بینی عدت کے بعداس افران کا حکم اور اُس کا اثر مورت کی دور سران کا حکم مورت بیں ، یا عورت کی ضروریات بوری کرنے برراضی بوجائے دست ہونے کی مورت میں ، یا صحایات ہوجائے دائس مرض سے میں بات خران کی گئی تھی ) تو زمان عدت کے اندر اُس کو رجعت کرنے کا می ہوگانوا وعورت راضی ہو یا نہ ہو۔

اگرعدت کے جدواہیں آئے تو بھی دوصورتیں ہیں:ایک بیرکہ مس نے عورت کے دعوے کے خلاف تا بت کر دیا توعورت کو اس کی بیوی رمبنا ہوگا ، دوسری صورت یہ کہ عورت کے دعوے کے خلاف کوئی بات تابت نہیں کی تو بچر مورت ازاد ہے جس سے چاہیے نکاح کرے۔

اگر شوہر نے عورت کے دعوے کے خلات خابت خابت خابت کردی کیا کہ وہ عورت کسی دوررے کے نکاح بیں ہوگا، نم جد بدئی ح دوررے کے نکاح بیں ہو چکی ہے تو بھی عورت کو پہلے شوہر کے پاس آ! ہوگا، نم جد بدئی ح کی صرورت سے نہ تجدید مہرکی العبتہ گر دوسر سے شوہر سے خلوت صحیحہ ہو حکی سے توعورت برعدت و جب ہے بہلا شوہر عدّت بھراس سے مجامعت نہیں کرسکتا۔ اگر حاصہ ہے تو ولادت تک مجامعت نہیں کرسکتا۔ وہ دوسر سے شوہر سے بھی مہر بانے کی حقدار ہوگی اگر خلوت صحیحہ موعلی ہے لیکن اگر صرت نکاح ہوا ہے تو مہر کی ستی نہ ہوگی (المرقومات الحفظلومات) مفقود النہ مفقود النہ اور خائب فی مفقود کا ذکر بھی آیا ہے ، لبذا کی تفصیل سے دونوں صور تب اوران سے مقلق ممائل کو بیان کیا جاتا ہے۔ مفقود الخروشخص ہے جومئوہ بیوی کا مؤہر ہوا ور اور ان سے مقلق ممائل کو بیان کیا جاتے ہے۔

ہر باہر جلاگیا ہوا ور کسی کو جرنہ ہو کہ وہ کہاں جلاگیا نہ یہ معلوم ہو کہ وہ زندہ سے یام گیلہے۔ ایسے معنوں کی بیوی دو مرا لگا ح نہیں کرسکتی جب تک یہ بقین نہ ہوجائے کہ دہ وفات باگیا ہے۔
مابی زمانے ہیں ذرائع مواصلات بہت کم بھے اور مدّت دما زکے بعد بھی یہ بقین کرلین اکہ فلان شخص اب زندہ بہیں ممکن نہ تھا، لیسے کن اب صورت حال بدل گئی ہے اور فقود شخص کا حال جیبیا رہنا تقریبًا و نثوار ہوگی ہے۔ مفقود الخبر کی بیوی کے بار سے ہیں امام الوطیع فاور امام سافتہ کی روئے ہوئی کے بار سے بین امام الوطیع فاور المام سنا فعی رحم ہم اللہ کی رائے ہوئی کے فاہ اس میں کہنا ہی عصر کیوں نہ لگے بقد کی کا احرام اوراف لاوی کی باکنزگی اس رائے کو صحیح و درست مانے کی مؤید ہیں لیکن زمانہ مال کی سے مشاف میں روئی ہوئی سے کہ اس کو بغیر کسی سر برست سے جو اس کی عصرت کا بھی نگہ بان ہو چھوڑ سے دکھنا اسٹ لامی مزاج کے مورث کو اسلامی عدالت کا حاکم عقد تافی کا اجازت نام عطاکر سال مقرر کی جس کے بعد عورت کو اسلامی عدالت کا حاکم عقد تافی کا اجازت نام عطاکر سکتا ہے، فقہا ائے احتاق عورت کو اسلامی عدالت کا حاکم عقد تافی کا اجازت نام عطاکر سکتا ہے، فقہا کے احتاق عورت کو اسلامی عدالت کا حاکم عقد تافی کا اجازت نام عطاکر سکتا ہے، فقہا اسے متفق ہیں جس کے احتاق عدری کا میں سلک سے متفق ہیں جس کا عملد رائم دوسب ذیل طریقے سے ہوگا :

ا۔ سب سے پہلے شوہر کے مفقود الخرہونے اور نان نفنے کا انتظام نہ ہونے اور شوہر کی غیبت ہیں عصرت وعرّت کی حفاظت نہ ہوسکنے کا اندئیٹہ ظاہر کرتے ہو کے اپنادعویٰ حکومت اسٹ لمامی یا ذمہ دارمسلمانوں کی جاعت کے سامنے ہیٹی کرے۔

۲۔ دعوے کی ساعت کے وقت دوالیے معتبرگواہ بیش کر کے یہ ثابت کرے کونلاں شخص سے میرانکاح ہوا تھا اوروہ اتنے دنوں سے لابتہ سے البذا میں اسس سے علیحد گی اختیار کرنا جائمتی ہموں۔ شوہر کے لابتہ ہوجانے کی شہدادت بھی شاہدوں کے ذریعے دینا ہوگی۔

سه ماکم باسلمان جراعت جریمی اس معاصلے پرغور کرے وہ اسپنے طور براس شخص کی زندگی یامیت کی تحقیق مکن ذرائع سے کرلے اور جب س کا سراغ نرمل پائے توعوت کو چارسال تک انتظار کرنے کا مکم دے اس مُدت کے گزر نے براس شخص کے مُردہ قرار دئے جانے کا حکم نافذکر دیا جائے گا۔ اب وہ عورت در نواست دے کراس حکم کی نفت س ماصل کرے اور دوسرے نکاح کی اجازت طلب کرے اجازت ملنے کی تاریخ سے چار مہینے دس دن (موت کی عدت) گزار نے کے بعد دوسرانکاح کرنے کاحق ہوگا کے گا۔ جارسال انتظار کرنے کی مدت اس وقت شمار ہوگی جب سے شوہر کے لابتہ ہونے کا حکم کسی ساکم یاسٹ امی جاعت کی طرف سے دیاجا گے اس سے پہلے جتنی مدت گزری ہوگی دہ محوب سے ہوئی۔ سے ہوگی۔ ملکم کی ماکم یاسٹ اللی جاعت کی طرف سے دیاجا گے اس سے پہلے جتنی مدت گزری ہوگی دہ محوب سے ہوگی۔ شمار ہوگی۔

اگرمفقود الخبر کی بوی کے نان نفقے کاکوئی انتظام نہ ہویا اُس کے گناہ ہیں بمثلا ہوجائے کا اندیشہ ہوتوسلمائے اضاف اس کی بھی اجازت دینے ہیں کہ تفراق کے لئے ایک سال کی مقت ہجی مقار کی جاسکتی ہے نقد مالکی سے اس اجازت کی تائید ہوتی ہے کو بحد اُس کے میال چارسال کی مقت ہو جانے اس حالت ہیں مقرر کی گئی ہے جب عورت کے نفقے کا انتظام ہو، اُس کے میشلا کے محصیت ہو جانے کا انکا ان بھی ہو۔ بلکہ مالکی مسلک ہیں بہاں تک اجازت سے کہ اگر نان نفتے کا کوئی انتظام نہ ہوتو فور اُنقٹ رہتے ہوسکتی ہے میکن مقارات کی انتظام نہ ہوتو فور اُنقٹ رہتے ہوسکتی ہے میکن مقرر کوئی انتظام نہ ہوتو فور اُنقٹ رہتے ہوسکتی ہے میکن مقرر کرنا خروری سمجھتے ہیں۔

ر بہر بند کا اثر مفقود اور اُس کی بیری کے درمیان تفریق کا حکم نافذ ہوجانے کے بعدایک لفر لین کا اثر فلاق رجعی بڑ جائے گی بینی دہ طلاق جس کی عذت کے زمانے ہیں اگر شوہروائیس اُجا تا تو اُس سے رجوع کوسکتا اور تجدید نکاح کی ضرورت ہنیں پڑتی لیکن عدت کو جانے کے بعد رجوع کا حق نعم ہوجائے گا اور ایک طلاق بائن پڑجائے گی۔ اب عورت کو حق جاجس سے جانے ایک حرکے۔

، درسران کا ج برجانے کے بعد مفقود شوہر کی والیسی اگر فنے نکات کے بعد تورت نے درسران کا ح بہوجائے کے بعد تورت نے دوسرانکات کرلیا اس کے بعد اتفاق سے دوسرانکات کرلیا اس کے بعد اتفاق سے دوسفقود شوہر والیس اجائے توکیا ہونا جائیے ؟ اس بارسے میں ملاء فقد کا موقعت

بيرسىج :\_

"یدوالبی اگریسے وقت بیں ہوئی کہ دوسے نتو ہرسے ضاوت صحیحہ کی فو بت نہیں ای تمی تو تمام انکہ کی متفقہ رائے ہے کہ عورت پہلے متو ہرکو جب کردی جائے گی اور دوسے متو ہرکا ملاح فنے کرادیا جائے گالیکن اگر دوسرے خو ہرسے فلون صحیحہ ہو جینے کے مجد فقود نتو ہروالب آئے تو امام مالک رحمۃ للہ علیہ کا مشہور سلک یہ ہے کہ اس صورت ہیں دہ دوسرے خو ہری کے پاس رہے گی، پہلے شو ہرکا (فنع نکاح کے بعد) اس بیوی پرکوئی حق نہیں رہا۔ ہویال کر اس فقانے بھی چونفی عمدائے فقہ برشتی ہے اسی دائے کو بند کیا ہے، جنابخ ہدے ہے فقانے کم دہ ضابطہ ہیں ہے "اگر شخص مذکور (مفقود) بعد ضرح نکاح دمرورایام عدت وابس کے اور اس عورت پردعویٰ کرے تو کسی صورت ہیں اس کا دعوی قابل سماعت نہ ہوگا:

یمهاں به ظاہر کر دیناصر دری ہے کہ امام ابو حنیفہ <sup>ح</sup>یب سنو ہر کو ہی بیوی کا حقت داسیمجھتے ہیں اور اُن کی را ئے میں اُسے پہلے شنو ہر ہی کو داپس کر دینا جا ہئے ۔

تغرین سے ایک طلاق رحبی برجائے گی جس کی عدّت گزرنے کے بعداُس کودومرا نکاح کونے کا حق ہوگا۔

آخر نی کے بعد شوم رکی والیسی اگریشو بر آخر بی کے بعد واب را جائے توایک صورت یہ سے کہ دہ عدت کے اندرا گیا اور بیوی کی ضروریات بوری کرنے برراضی می مواتواکسے رُج رہ کرنے کا حق ہوگا۔ اس میں عورت کی رضامندی لینے کی ضرور جن بیس ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ عدت کے بعد والیس آیا تو اس میں بھی دوسا انتیں مکن ہیں :

ع جيراكم اويربيان كياجا چكاس كم ماكم عدالت (بالسندامي جاعت) فائب شوسرك ياس دوآدمی مجیمے گاجوزبانی یا تحریری بیغام لے جا ئیں گے تو گراسخوں نے اس بیغام کے جواب میں کوئی تحریری یاز مانی جواب اس سے حاصل کر بیا ہواور اس کے بعد تعربی کی اجازت دی گئی ہوتواب شومرکو بفیرعورت کی رضامندی اور نجدیدنا ح کے اس سے روجیت کا تعلق قائم کرناورت مہیں رلیکن اگرایسا نہیں ہواہے ، ورشوم کواطلاع دیے بغیرما کم یاسلامی جاعت نے مغرعی شہادت ہے کرتفری کرادی ہے اور شوہرہ ایس آکریہ تابت کرتا ہے کہ یں اُس کو برا برخرے دیتا مقا یا وه میری فلان جا کدا دسته ، نے مصارف پورے کرتی تھی تواس صورت بی*ن عورت کواس* کی بیوی بن کررہنا ہو گا در بگر اس نے دوسراعقد کرلیا ہے تو وہ فاسد مجھاجا کے گالیکن اگرعورت کے دعوے کے خلات اُس نے کوئی بات ثابت ہیں کی تو دوسرا نکا ج محمع قراریا کے گا۔ بہلی مورت میں اگر دو سرسے متو ہرسے خلوت سیحہ ہو عکی ہو جب بھی بہلے شو ہر کے یاسس والبس انا مو كاد نه نجديد نكاح كي ضرورت سے اور نه تجديد مهركى . البته عورت يرعدت واجب مے الینی عدت بھر شوہراس سے علیٰعدہ رہے گا اور اگر حاملہ سے تووضع عمل تک دہ اس سے مقاربت بنیں کرے گا۔ اس طرح ۔ فلوت صحیحہ ہو مکنے کی صورت میں وہ دوسرے شو ہر سے مِر بالنے کی بھی حقدار ہو گی لیکن اگر صرف نکاح ہوا تھا اور خبوت ہنیں ہوئی نوم ہر بانے کی متحق (المرومات تلمظلومات) نه مولکی ۔ م

لغت مين إس كيمعني بي وابس كرنا اور والسيس مِونًا كَجَعْمُتُهُ إليْهِ هُ ( مِن نے فلاں شے ایخیں والیں کردی) اور دکھیے الشیک الی اُھلے وقال شے اً س كے مقداركود ابسس بوگئى ؛ اصىللاح فقە بىي الىي بورت كو جىيەللاق بغيربائنروى كئى جو سابقه حالىت بيس وابيس لاناربوع كهلا تأسير كاح كركرايك مروا يكي عورت كي عصمت كا مالک موجاتا ہے۔ یہ ملکیت طلاق رجعی سے ناقص موجاتی مے بعنی اس ملکیت سے فائدہ أسخا ناحلال نهيس منزاليكن دجوع كاحق مدت كي مذت كيداندر رمبتا بي وأكروه رجوع كرب نوده ملكيت جونافص بوگئ سنى يورى طرح شوېركى طرت تودكراتى سب- يدرجوم الغاتط کے ذریعے بھی ہوتا ہے اوکیجی مباشرت کر لینے سے بھی رجوع ہوجا تلہے خواہ رجوع کی ٹیٹ ہویا ' نه د رجرع کی بابت قرآن ، سنّت اوراج ارع سے ٹبوت ملتاہے قرآن ہیں ہے ،

وَبُعُوْلَتُهُنَّ آخَوْ بِرَدِّهِ هِنَّ فِي ذَلِكَ لِعِنَ أَرْ دُوْ الْصِلْحَاء (صور والمره المرم الم

الينى شومرول كوسب سے زيادہ اپنى بيويوں كومچرا بنے ياس لوٹا لينے كاحق سے اگربهتری اوراصلاح بیش نظریو"

مِديث بيں ہے کہ انخفرت صسلی السُّرعليہ وسلّم نے مضرِت الرُّفسے فرمایا تھا کہ اپنے بیٹے کو مكم دوكروه رجوع كرلير تمام ائركااجاع سيكراز ادتخص جب ابني يوى وتين طلاق سے كم دس اورغدام دوطلاق مع مرح دست والمفيس عن سي كه ايام عدت بس أس سي تحاكم لي رجوت کے ارکان وشرالط سے رجوع کیا جائے ) اور مرجی (رجوع کرنے والا)

معوع کی جار شرطیس ہیں۔

ا۔ ملاق رجی ہو۔ طلاق بائن کے بعدر جوئ نہیں ہوسکتا۔ ایک طلاق جومباخرت سے بهلے نه موا در کسی طرح محے معاوضے بیں بھی نه موجعیے علع میں موقی موا ور ته اُن الفاظ و كنايات بي بوص كامفهوم بائن موتام.

٢- رجوع بين شرط خيار ند جو\_

س رجوع کے لئے کسی اُئندہ وقت کی قید نہ ہو۔

به رجوع کسی امرسے مشروط ندمو

رجرع کی دونشیں ہیں: قولی اور فعلی تولی رجوع یا توصر کے الفاظ ہیں مو گاشلا میں نے بخصس وجوع كرليا بإبي تمجع والس ينتامون يابى فرنغ روك لباباكى دور تنحض كومخا لمب كرك كهاكر: یں نے اپنی عورت (بیوی) سے رجوع کرلیا۔ پاکنا یہ کے لفظوں میں ہوگاً مثلاً یوں کیے" نو میرے لئے الیسی ہی سیمسی کر تھی یا اب ہم دونوں ایسے ہی ہو گئے جیسے پہلے ستھے یا تومیری بیوی سے وغیرہ ، رافعلی رجوع لیعن عمل سے رجوع کرنا تودہ فعل سے جس سے حرمت مصابرہ ک ہوجاتی سے بعنی باعد لگانا ،بوسدلینا ،ستر پر نظر کرناجس کے ساتھ جنسی خواہش بھی ہو،غرض بروہ عمل جس سے صنی تخریک بیدا ہوا اس طرح عور سن مرد کا بوسد نے اور اُس کے سترکی طرف دیکھے اوريرسب منسى لقاضے سے موتورجون بوجائے گی حرمت مصابرہ مباشرت سے يا آيسى نوش فعلیوں سے جومباشرے کا بیش خیمہ موتی ہیں مائد موتی ہے۔ بہتر یہی سے کوربان سے كمدكردج وع كرسا ور دوادميول كوكواه مجى بناك خواه الملى طور يررج وع كيا بور اكرايك شخص نے الیسی مورت سے رجوع کیا جوموجود مہیں سے تواس امرسے اسے اکا مردیا مستحب ہے۔ طلاق رجعي كي بعد مجي خو مركوحقوق زوجيت عاصل ريتي بي اورز ائل نهيس موتا افتكد ا یام عدّرت گزرندجائیں اسی لئے الیسی طلاق یا فتہ عورت کا اسٹے گھرسے کلنا ممنوع سیے الڈ تیعالی كالرستناوسيّ كَا تَنْخَمُ جُوْهُنَّ مِنْ بَيُوتِهِيَّ لِينِي ٱصٰين أَن كُلُول سے مُذَكِّل وور رج وع کاحق کیے تم ہوجا تا ہے جن رجوع عدت کی میعاد گزر مانے برختم ہوجا تا ہے۔ یہ مدّت تین بار آیام ما ہواری آنے تک ہے یا (ماملہ ہونے کی صورت ہیں) وضع حل إاسقاط حمل تك سبء الرغورت كوا يام ما بوارى ند آستى بول ا درمامله بحى ند بو توطسلان كى ناريخ سيتين ماه تك كازمانه عذت كي ميعاد شأر موكا-

رجوع کرتے وقت عدت کی میعادفتم ہونے یانہ ہونے کا بارے میں میاں ہوی کے درمیان اختلات واقع موسکتا ہے۔ مثلاً مرد کہتا ہے کہ ایمی عدت کے دن باقی ہیں بور سالتا ہے درمیان اختلات کے دن باقی ہیں جور سالتا ہے کہ بی نے انقضا کے عدت سے پہلے ہی رج رج کرلیا

تھا، مگریوی کواس کی اطلاع عدّت ختم ہونے سے پہلے نہیں ہوئی لیسکن ہوی اس سے انکا رکرتی ہے تو ان صورتوں میں مسائل بیدا ہوتے ہیں۔ جند واضح صورتیں بیان کی جاتی ہیں:

1- شوہر دعویٰ کرتا ہے کہ ہیں نے عدّت نوری ہونے سے بہلے رجوع کرلیا تھالیکن دی جوع کا کوئی گواہ نہیں ہے۔ بیسی صورت میں جب تک ہوی اس کے دعوے کی تقدین ذکرے دیوع نہیں مان جائے گا اورعورت کی بات مانی جائے گی شوہر کواس بات کے لئے بیری سے صلف لینے کاحق ہوتا ہے۔ دیعن فقہائے کردیک

۱- نتوبرعدت بوری مجن سے بہلے فلاں عورت سے رجوع کر بینے کی گواہی بیش کردے کہ اُس نے گو ہ کے سنے عدت بوری ہونے سے بہلے فلاں عورت سے رجوع کو بیا تھا آنوا سے مالت ہیں رجوع درست ہوگا اسی طرح یہ شہادت کہ اُس نے ایام عدّت گزر نے سے بہلے اپنی بہوی سے مباشرت کرنے یا جنسی خوامش سے ملامست کرنے کا اقراد کر بیا تھا تو بھی رجوع کرئے کو ت بیم کرلیا جائے گائیکن عدت گزرجا نے بعدا یسے اقرار کورچوع کا قرار نہیں کہا جائے گا بلکہ مس کی حیثیت محض دعوائے رجوع کی ہوگی اگر بہوی تصدیق نہیں کرتی تو جوع نابت نہ ہوگا۔

سه اگرم ددوران عدّت رجوع کر لینے کا دعوی ان الفاظیں کرے کہ " ہیں نے تجھ سے کل بی رحوع کر لیا بھا۔ تورج ع کرنا تعلیم کر لیا جائے گاکیون کی جو بات حال کے صیغہ ہیں کہ مکت ہے اس کے کہے جانے کی اطلاع ہی دسے سکتا ہے اگر ماضی ہیں ہے جانے کا مقصد یہی بت نا ہو کہ ہیں نے تجھ سے رجوع کر لیا ہے لیکن اگر مقصد یہ نہ موبلکہ لبطور خبر کے اطلاع دینا مقصود ہوتو ہوتو ہوئی کی لقد ان بررجوع موقو من رہے گا بھر جب وہ تخبر کے اطلاع دینا مقصود ہوتو ہوتو کر لیا بھا تورج ع درست ہوگا۔ گذشتہ دن کے رجوع کو بیان کرنے کے ماتھ تصدر جوع کی خرط لگا نے کی دجہ یہ ہے کہ بہت مکن رجوع کو بیان کرنے کے ساتھ تصدر جوع کی خرط لگا نے کی دجہ یہ ہے کہ بہت مکن ہوتا کو بیان ما ہوری کا ہزی ہے گئے وہ آخری ایام ما ہوری کا ہزی ہے کہے گئے وہ آخری ایام ما ہوری کا ہزی ہے کہ براج رع ہے کیونکی شورے بیش نظر ہو ع کرنا ہی تھا۔

ر مرد نے عورت سے کہا کہ ہیں نے تجھ سے رجی کیا اور اُسے بیعلم نہیں کہ اس کی عدت گزر کی ہے، اب دومالتیں ہوسکتی ہیں یا توعورت فوراً جواب ہیں کہدے کہ میری عدت کے دن ختم ہو گئے اور وہ وقت بھی عدت بوری ہوجانے کی تائید کرتا ہو تور حجت نہیں ہوگی، دوسری حالت یہ ہے کہ رجو ح کر لینے کی بات سن کر وہ خاموش رہی ہے دیر کے بعد اُس نے کہا کہ میری عدت تو گزر م کی انسی حالت میں رجوع عیم ہو گاکبونے اُس نے بیائے عاموشی اختیار کی ۔

ر مطلق رجعیہ سے نتوبر نے کہا کہ میں نے رج رہ کر لیا اس پر اس نے پہلے تو یہ دعویٰ کیا کہ اس کی عدّت پوری ہو بچی ہے بھرخودہی اپنے قول کو حبطلایا اور کہا ابھی عدّت پوری مہیں ہوئی ہے۔ ابسی صورت میں نتوبر کا رج رخ کر لینا ورست ہے کیونکہ اس نے اپنی بات کو اسی لئے جبطلایا کہ نتوبر کا می رج رح بر قرار رہے۔

د بیوی میں کو ایک طلاق رجعی دی گئی تھی شوہ اس سے خلید کرے اور بھر وعویٰ کرے کہ
اس نے کہا شرت کی ہے تو ہوی اگر شوہ رکے قول کو جسلاتی اور اپنے کو مطلقہ بائنہ نابت
کرنا چاہتی ہے تو بھی مرد کارج رح کرنا درست ہے اور اُس کی بات بغیر طلف اس کے ہے
مان کی جائے گی کیونئے تخلید کرنا ظاہر ہے جس سے مرد کی سچائی اور عورت کے جھوٹ کی
تائید ہوتی ہے ۔ بیکن اگر تخلید کرنا ثابت نہ ہو یلکہ صرف مباشرت کا دعویٰ ہے جس کی
تلک میں بیوی نے کی تو بھر اسے رج رح کرنے کاحق نہیں ہوگا کیونئے تخلید کے انکار سے
مباشرت کا اقرار جھوٹ قرار بائے گا۔

انقضائے عدّت کے بارے ہیں بیرسائل وہ ہی جن کا تعلق ایام ماہواری سے ہے لیکن اگر ممل ہوتو پورے طور پر بجے کی ولات اگر عمل ہوتو پورے طور پر وضع عمل کے بعد حدّت پوری ہوگی بھنانجہ اگر پورے طور پر بجے کی ولات نہ ہوئی ہوتو پیدائش کے وقت بھی خاوندرجو ع کرسکتا ہے اس سے فرق ہیں بڑتا کہ بچہ بدا ہوگیا ہویا نامکمل نیتے کا استاط ہوگیا ہو۔

## عدّت كاببان

عدّت کالفظائر و کے بقت عدد سے بناہے۔ عدّکے معنی شارکونے کے بین عددت الشہی عدد آئیسی خدت آئیسی فلال شے کو گن لیا۔ بغت بیں اس کا طلاق عورت کے ایام عیض وطہر شار کرنے پر بوتا ہے۔ اصطلاح شرع بیں محض ایام ماہواری کا نہیں بلکہ اسس کا مطلب بورت کو دوسری شادی کے بیئے مطلوب یام کے پور بوجانے کا انتظار کرنا ہے۔ نشرعی مفہوم زیادہ وسیع سین محض مدّت جین اور مدّت فہر کے نتظار اکر عدّت کی اصطلاح کی تحریف فقہدائے وضع حمل ہوجانے کے انتظار کو می عدّت کی اصطلاح کی تحریف فقہدائے اصناف نے بول کی سے:

عدت کی تعرفیت "عدّت وه مدّت مقرره ہے جو کاح باہم بستری کے آثار فتم ہوجا کے عدّت کی تعرفیت اللہ فتم ہوجا کے کے سے دھ و تدّی بھی شامل ہوگئی جو کیا تا مراس کے دریعہ ملکیت ہیں آئی ہو شامل ہوگئی جو کاح کے دریعہ ملکیت ہیں آئی ہو اور اُس سے مباشرت ہوجکی ہو۔ کاح کے اُن ردوقسم کے ہوتے ہیں (۱) ماڈی جیسے عمل کا موجانا (۱) اخلاقی جیسے شوہرکا احرام اور دوسرے حقوق و فوالکن۔

«مدت مقرره میں حسب ذیل صورتیں شام ں ہیں:

حيض والى عورتول كے لئے تين قروع (بعني تين بارايام مامواري آنا)

ماملہ مورت کے گئے وضع حل ہوجا نے تک کی مذت۔

غیر حاملہ میں کے شوہر کی وفات ہوگئی ہوائس کے لئے بیار مہینے دس دن۔

عدّت واجب ہونے کے اسباب ایس: ایک مبدعقد سے بین عقد صمیح ہے بین عقد صمیح یں ایک ہوئ عورت کے شوہر کی دفات عدّت کا موجب ہے کہ وہ ایک مذت تک وومرے کاح سے رکی رہے شوہر کاسوگ مناکے وربنا و ساگھارہے پر ہزگرے دو مراسبب ب شرت ہے بینی ایک ایسی مقرت تک دوسرے سکاح سے بازر سے کہ برارت رحم کا حمل سے باک ہونا) ہا ہر ہونائے اور تیسر سبب خلوت ہے خواہ خلوت صحیحہ ہویا فاسدہ یہ بھی اُسی طرح وجوب عقرت کا سبب سیرجس طرح مبارشرت ۔

متن کی صورتیں اور آن کے اقسام متن کی تین صورتیں ہیں عمل کی عدّت مہینے۔ عدّت کی میں میں میں عدّت کی مدّت اور قرور ( ما ہواری ایم ، کی مدّ اور قرور ( ما ہواری ایا م ، کی مدّ شوہر سے عینے دگی یا توشوہر کی و فات سے ہوتی ہے یا شوہر کی زندگی میں طعاق اور نسخ نکاح کے سبب سے یشو سرکی و فات کے وقت یا تو ہوی صامعہ ہوگی یا صاملہ نہیں ہوگی ، بہی صورت میں وظع عمل سے مدت پوری ہوگی ۔ دومری صورت میں وظع عمل سے مدت پوری ہوگی ۔ دومری صورت میں جومذت میں عدّت کی مدّت ہار مہینے ور دس دن سے مطلاق یا نسخ نکاح کی صورت میں جومذت میں جا جب ہوگی اُس میں عدّت کی تین تسمیل ہیں :

۱) عورت جسے لملاق ملے اور وہ حاملہ ہو اُس کی مدّت وضع حمل سے بوری ہوگی۔ ۲۷) جسے طلاق مل جائے اور حاملہ نہ ہو میکن حیض والی ہو اس کی عدّت قرور (بعینی حیض

یا ہرکے ایام ، آنے بربوری ہوگی۔

رس وہ جسے طلاق مل جائے اور آئسہ ہوا یعنی ایام نہ آتے ہوں ا اُس کی عدت کی مدت پورے نین ما ہ ہے۔

عدّت گزارنے وال عورت كومعتدّه كہتے ہيں تومعتده كى كل يا بخ نسميں بو كيں :

طدانی یافته عورت یا السی عورت جس کا شو بروفات باگیا بودوره وه ملله ملکی عقرت بوتواس کی عذت وضع حس سے پوری موگی اس کی بین شرهیں ہیں :

ہمیں یہ کرحس پورے طور بربا برا جیکا بواگر بچر بیٹ میں مرمبا کے اور اسے کا ط کر سکا لنا پڑے ،

ور بیٹیز مصد کا لنے کے بعد بھی کچو مصدرہ جائے توجب تک وہ کا سند دیا جائے عدت ،

پوری نہیں ہوگی۔ دو سری نشرط یہ ہے کہ اگر عمل ساقط ہوجا کے اس طور پر کہ انسانی، عض ،

ینے نہ ہوں تو عقرت کا ہونا پورا بنیں ما ناجا کے کا ملکہ ضروری ہوگا کہ تین بارایام ما ہوری

بوری کرے ہمیسری شرط یہ سے کہ اگر حمل ہیں دو بیچے یازیادہ ہوں توجب تک اُ خری بیٹ ہم بورے طور بربیدا نہ ہوجائے عدّت کی مدّت پوری نہ ہوگی، قرآن میں ارشاد ہے ؛ وادلان الزّمَال اَ مَافِئَ اَنْ يَقِمَعْنَ مَعْلَىٰ عَلَيْنَ

ا در حامله عور تول كى عدّت وضع حل بير \_

غیر صاملہ کی عدّت مینے دس دن ہے اور وہ عاملہ نہ ہوتو اُس کی عدت جبار مینے دس دن ہے قرآن مجیدیں ہے ؛

وَالْوَيْنَ نُيْوَلُوْنَ مِنْكُمْ وَكِيْدُونَ لَوْلَا لِيَرْهِ مِنْ فَغُرُونَ أَدْبَعَةَ أَشَهُ فِي المَصْرُ ا

تم اس سعمن کی وفات مومائے وربیویال تھوڑما کیں تو وہ اسٹے کوجار مهیئے۔ اوروس دن تک کاح وغیرہ سے روکے رکھیں۔

اس مکم سے ظاہر سے کہ شوہر کی وفات ایک بساس بحد ہے کہ اس کے بعد ہموی کے لئے زیبائین کہ وہ کہ ہیں آئے جائے باکسی سے نکار ٹرنے یا زیبائین اور آر ائن کے ساتھ دہنے کی بات کر سے ابندا چار مہینے اور دس دن عورت کی عدت مقر فر اتی گئی تاکہ اس مدت تک ندا سے نکار کرنا جا ہے نہ ندایو رہبنا جا ہئے۔ ما بخت نکا بنا ارتکبین کیڑے نہنا نا موسی کے نہاد ہوتا ہوا اس مذت ہیں موسی و شادہ نی کا ، نہاد ہوتا ہوا اس مذت ہیں ممنوع قرار دی گئی ہیں۔ تاہم مرین تیل ڈالنا ور کونگھی کرنا منع نہیں ہے اگر ہوئیں بڑجانے بو کوئی اور تکلیفت بیدا ہموجانے کا اندویت ہمو۔ سرمہ لگانے سے آنکھ میں تکلیف ہموجاتی ہو۔ شدید ضرور ت بڑجانے برگھر سے باہر دوسری باکہ بھی جا سکتی ہے ۔ نہائے دھونے بدن اور کیٹروں وصاف سے از کھر سے باہر دوسری جگہ بھی جا سکتی ہے۔ افہارغم کی ناجا کر صور توں سے بر ہنے کرنے جا سکتے ۔ ختما ہاتی لباس بہن کر ہرے نہیں سے ۔ افہارغم کی ناجا کر صور توں سے بر ہنے کرنے جا سکتے ۔ ختما ہاتی لباس بہن کر ہنا واز سے آ ہو ہا کرنا و قر بر جا در چڑھا نا وغیرہ ۔ رسول النہ صلی النہ علیہ وسسلم کا ارت دسے ؛

مىلان عورت جرائتر اور آخرت پر ايمان رکھنی ہے اُسے جائز نہيں کئي ک لا يُعِل لأُمواة لتومن باللّٰبِ واليوم الأخِرِ موت برتین دن سے زیادہ تم کرے سوائے اپنی شوہر کی موت کے۔

ان تحد علىميت فوق ثلاث الأعلى زوجها

یعنی صرف توہر کے لئے ہی زیادہ غم کا اظہار کیا جاسکتا ہے لیکن وہ بھی چار میدینے دس دن سے زیادہ نہیں۔

اگرایک خود کو این زندگی می بی جبوارد کا ایک شخص این بیری کو این زندگی می بی جبوارد کا طلاق یا فته بیری کی عقرت خواه طلاق دے کریافت خاج کی بنا بر اور اُس عورت کو ایام ہوتے ہوں تو اُس کی عقرت تین قرور ہے اس عرصے میں نہ تو دہ دوسرے شوہ ہے تکا ح کرسکتی ہے ، قرآن ہیں ہے ، شکاح کرسکتی ہے ، قرآن ہیں ہے ،

مطلقة عودتين تين ايام مامواري گزرنے نک كاح وغيره سے ركى رہي۔

وَالْمُثَالِثُتُ مُنْ يَكُونُونَ مِأْ نَفْهِ فِي ثَلْكُةً فَرُولُهِ

م ر کر عقرت گئید و محورت ہے جسے حیض ندآتا ہو مثلاً بوساں سے کم عرکی لڑگی۔ اعررسیدہ عورتیں جغیر حیض آنا بند ہو جکا ہو۔ وہ عورتیں جغیر حیض آنا بند ہو جکا ہو۔ وہ عورتیں جو حیض آکے بغیر بالغ ہوجائیں یا بالغ ہونے برجی حیض ندآکے وہ مجی اس میں شامل ہیں انڈتعالیٰ کا ارشاد سے :۔

وَالْحِيهِ مَن مِن المَعِيض مِن إِسَالِمُوان الاِنتَمْ مَعِدَ مُعُنَّ اللهُ الفَيْدَ اللهُ وَالْ الدَعِمُ مَ

(سورة طلاق - ۲۸ }

(لقرد-۱۲۸)

اورجوعورتیں ناامید ہوجکیں صف سے ان عورتوں کے بارے میں اگرتم کو شبہ رہ کیا توان کی عدت تین مہینے ہے اور ایسی ہی وہ عورتیں جن کو میں نہیں "یا ع رسیدہ محہ وم الحیق عورت مہینوں کے اعتبار سے عدت گزار لے اورعذت

ورسیده محروم الحیض عورت مهینوں کے اعتبار سے عدّت گزار لے اورعذت ہوری موجانے کے بعد اُسے باقاعدہ حیض اُجائے تواب اس کو بھر سے عدّت گزار نا ہنیں ہے اگر اُسے معدّت گزار نا ہنیں ہے اگر اُسے معدّت گزار نے کے بعد شادی کرنی تو وہ درست ہوگا۔ اگر ایسی ہی محروم الحیض عور مہینوں کے اعتبار سے عدّت گزار ہی ہوا در اس دوران باقاعدہ صِف اَجائے (بعنی وہ مرض کا خون یا فاسدخون نہ ہو) تو مہینوں والی عدّت حیض کی عدّت میں نستقل ہو جائے می کا

اوردوسرى عدّت كاآغاز نے سرے سے واجب ہوگا۔

یہی پیم صغیرسن لڑک کا ہے جو لؤسال کی ہموا درم ہینوں والی عدّت گزار رہی ہمو کہ عدت کے دور ان اُسے صغِن آجائے تو اُس کی معدّت حض کی عدّت میں نتقل ہو جائے گی اور حب تک تین صفِّل ہورے نہ آجائیں اُس کی عدّت ضمّنہ ہوگی۔ ہاں اگرمہینوں والی عد<sup>ت</sup> ہوری ہوجانے کے بعد اُسے صفِن آیا تو اب اُس پر کھے عائد نہ ہوگا۔

اگرگوئی بد بجت عورت اور مرد زنا کا ارتکاب کر بیٹی اور تورت کو رائیہ کی عدّت میں رائیہ کی عدّت میں روفوں نکاح کر دیں توحل کی حالت میں محتی کہتے ہیں کوئی قانون سئے رہیں تو اگر وہی دولوں نکاح کر دیں توحل کی حالت میں معنے نہیں کوئی مرید گئت ہیں کوئی معنے نہیں رکھتی، مزید گئت سے بازر سنے کی بہی صورت سے کہ عدّت کی تبدان سے بٹا کرائیس کو ایس میں باندھ دیا جائے۔ یہی حکم اس مورت کا بھی ہے جس کے شوہر نے زنا کے اور کی وجہ سے اس کو طلاق و سے دی جو اور یہی حکم اس عورت کا ہے جو طلاق یانے کے بعد زنا کی مرتک بودی ہو، قرآن میں ارت دیے ، ایک آئی گئت گئے والد کے اندیک ترا

اگرزانیر عورت سے کوئی دوسسوا تنخص نکاح کرنے کو تیار ہوجائے تو نکاح حالت حل میں بھی ہوسکتا ہے تو نکاح حالت میں میں بوسکتا ہے کہ میں بھی ہوسکتا ہے کہ ان کی سکتا ہے کہ ان کی سکتا ہے کہ ان کی کسکتا ہے۔ اسلامی خریعت دو سرے شخص کو اجازت ہمیں دیتی کہ وہ زائیہ سے اس حالت میں متمقع ہوا ور اور لڑکے یالولمی کا نسب مثنتہ موصل کے۔

عدت كاشمار طلاق كى صور ميس ميلي طلاق كي بيان بين ذكر بوچكا سي كري عن كالت كالت المين طلاق دينا مكروه اور ناصواب سيد

لیکن بھر بھی کوئی یہ گناہ کر گزرے توعدت میں وہ حیض نٹمار نہ ہوگا جس میں طلاق دی گئی بلکہ اُس کے بعدسے تین حیض عدّت میں شمار کئے جائیں گئے۔

مطلفهٔ رجعیه کی عدّت پوری نہیں ہوئی تھی کرنٹو ہر کا انتقال ہو کیا تواب اس وقت سے موت کی عدّت پوری کرنی ہوگی طلاق کی عدّت کا اعتبار نہ ہو گا ہد اس لیئے کہ طلاق رجعی کی صورت میں رسٹ نہ نکاح نہیں ڈیٹا ہے لیکن اگر طلاق مغلظہ پا طلاق باکندی تقی اور مجرموت و اقع بونی توطلاق کی ہی عدت پوری کرنا کافی ہے۔ معتبدہ کونیکا ح کا پیام دین مطلقہ عورت خواہ رصیہ ہویا بائنہ اس کا ستوہ اُسے بھر حبالۂ عقد میں وابس لے سکتا ہے تواہی معتدہ عورت کواشارۃ وکنایۃ تھی زیمارح کا سام دینا حرام ہے، رہی و عورت وشویہ کی وفات کے بعد عذب

کواشارة وکنایة بیمی نکاح کابیام دیناحرام ہے، رہی وہ عورت جوشو ہر کی وفات کے بعد عدت کرا رہی ہو یا گئے مغلفہ طلاق ہو جی مواور وہ عدت بیں ہوتو اُسے بھی صراحتًا نکاح کابیہ مردینا حرام ہے، البت النارے کونایے سے کوئی شخص اراد کو تکاح کی نیت کا اظہار کر سکتا ہے، قرات میں اس بارے میں ہدایت دی گئی ہے کہ ؛

ۅٙڸٳڂؿؘٲ؆ٙڡؘڲؿڵۄ۫ڡۣؠؠؘٲۼۯٙڞ۫ڗ۫ؠۣ؞ڡۣڽ۫ڿڟؠۼٳڵؽٵۧ؞ٷٲڷؽؙؿؙۼڮٛٲڷڰڝڵۄ۫ۼۑۄؘڶؿۿٵڰڵۄٞڛٙڐۮڴۯٷٷؽڮڵڒٷٵڽۮۏڰڽؘ ڛٷٳٳٙڒٳڷؙؿؘڠۊؙڵٷٷڒؿڠٷۄؙڰٲٷڒؽڡٞۄ۫ڡٛۅٳڂڡڎۮٙٳڛٛڴٵڿڂڴؽؽؠؙڵۼٵڮؿڣٛٵڮڽۺؙڵڝٙڰ

جن عورتوں کے متوہر وفات پا گئے اگر اُن سے بیام نکاح کے طور برتم شارۃ کُھ کبو یا اپنے دل میں پوسٹیدہ رکھو واس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ ن عورتوں کا دصیان تہیں ضرور آئے گا لیکن خفیہ طور برکوئی عہد نہ کر لینا سوائے س کے کہ کوئی تھلی بات کہدو۔ تم اُس وقت تک نکاح کا ادادہ بختہ نمرہ جب تک عدّت ختم نہ موجائے۔

قول معروف (بعنی عبلی بات) سے مراد اسی بات ہے جس کے کہنے کار ، ج ہو مشد میں ن ان صفات کی خاتون سے نکاح کرنا چات ہوں ؛ المجھے ایسے اوصات و ن ہو باب ہدا ہو مشار پر بات بیان ہو ہی سے کہ جس عورت کو اُس کے شوہر نے طلاق معلنے دے دی ہو ممل للہ اگر دہی اُسے بھر اپنے رسٹند انکاح ہیں لینا چاہے تو اُس کی سبس ایک صورت ہے اور وہ ہے طلالہ جس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ معتدہ ، بنی عدت کا زمانہ گزاگر ابنی مرضی سے اور وہ ہے طلالہ جس کی صورت یہ ہوجائے کے بعد اگر وہ مرد ابنی مرضی سے اُس کی سے نکاح کرے اور اُر دو جی تعلق قائم ہوجائے کے بعد اگر وہ مرد ابنی مرضی سے اُس کو صداق دیتا ہے یا اُس کا انتقال ہوجاتا ہے تو عدت گزار نے کے بعد پہلے شوہر سے بھر کو صداق دیتا ہے۔ قرآن میں یہ حکم اِن الفاظ میں بیان ہو ہے ۔

وَإِنْ عَلَقَهَا فَلَا يَحِلُ لَهُ مِن مَعْدُ مَنْ مَعْلَى مَنْ وَجَاعَيْرَهُ • فَإِنْ عَلِيْهِمَ أَنْ

يَكْنُ الْمَعَلَانَ ظَنَّاآنَ إِنَّهِيمًا حُدُدُدَا للهِ و (صورة لقره- ٢٣٠)

اگرتمیری طابق دعمی ، اس کودیدی تواس کے بعدوہ اس کے لئے ملال بہیں ایسے گی بہاں تک کوئی دوسرااس کے ساتھ شکاح کر لے بھراگر دہ دوسرا بھی اُسے طلاق بائنر دیدے نو دونوں کو یہ اجازت ہے کہ بھرسے بیال بیوی ہوجائیں ابتر لمبیکہ دولوں انٹر کے صدد دکو قائم رکھنے کا تہتہ کرلیں۔

ان آیات میں دوبارہ نکاح میں لینے کی بیرچند شرطیں ارشاد فرمائی گئی ہیں: ایک بدکہ وہ مطلقہ عورت کسی دومرے خص سے نکاح کرے۔

دوسراید که سید دوسرا شوبرا بنی مرضی سے اس کو طلاق دیدے .

تیسری یدکه آب اگر یورت ادر اُس کاببلاشو بر پھرستہ نکاح قائم کونا چاہتے ہی تو خوب سو پہلیں کہ جن حقوق و فرائض بی کونا ہی دجہ سے اختلات بید جوا تھا وہ دوبارہ نہ ہونے پائے اور دوبول الله کے صدود کے پابند دہیں ۔ نبی سلی الد ظلیہ دسلم نے اس سلسلہ میں کچھ مزید بدایتیں دی ہیں۔ دو سرے شو ہرسے نکاح حسب دستور شرعی ہونا چام ہے نیکاح میں کوئی شرط لگانا حرام سے لہذا مطلقہ عورت یا اُس کا سر پرست یا نکاح کرنے والا یہ شرط نہ کا کے کہ وہ طلاق ضرور دے دے گا بدئر نکاح اسی طرح غیر سٹروط ہونا چاہئے جس طرح ہوا کر تا ہے اور کھی کہ اور کھی جو الله کی تاہ ہوگا اور دعنت کا سختی ہوگا کوئی شخص مزید کے لئے طلاق دے دید بیگاتو اس کو بھی گئاہ ہوگا اور دعنت کا ستحق ہوگا کہ نکاح کے لئے طلاق دے دید بیگاتو اس کو بھی گئاہ ہوگا اور دعنت کا ستحق ہوگا کوئی ہوئے دائے والے اور بھی میں اند علیہ دسلم نے صلالہ کرنے والے اور جس کے لئے طلالہ کیا جائے دولوں پر سخت احدث کی ہے۔ (ابن ماجہ)

حضرت عرض کے عہدیں اس طرح کاح کرنے کا واقعہ بیش آیا تو آپ نے فرمایا "جومردیا عورت طلاق دینے کی نترط لگا کر (صلا لے کے لئے) نکاح کریں گئیں اُن کو رہم کر دوں گا؟ اگراتنی مختی نہ برتی جاتی تورشتہ کا تقدس ختم ہو کررہ جاتا۔

بہلے شوہرکے لئے اُس سے نین حدث بائی ہوئی عورت تبی حلال ہوسکتی ہے جب اُس نے طلاق کی عدّت پوری طرح گزار کر دو مرے شوہرسے بغیر کئی ترطیا دیاؤکے کاح کیا ہو۔ دوسرے متوبرنے فرائض زوجیت اوا کی جمہوں۔ اگر وہ بغیرمبائشرت کے مرگباتوعورت پہلے شوہر کے لئے طال نہیں ہوسکتی۔

یدلارم مے کہ طلاق مبائٹرت کے بعددی گئی ہو ورعورت نےطلاق کی عدت پوری کرنی ہوتب ہی پہلے شوہرسے کاح درست ہوگا۔

ش بات كا توت كوضح مل سے بدا ہونے والد بجد اس تو ہركا ہے جب مل سے بدا ہونے والد بجد اس تو ہركا ہے جب كم مذت عمل كا تعين كرديا ہے مكم مذت عمل كا تعين كرديا ہے - كم ساتھ ماہ سے بعد ماہ سے بعد كا كا تعين اگر كاح كے بدكتى عورت سے جھ ماہ كے بعد ہى اور كا اسے جم ماہ ہوجا كے تواس كا اللہ تابت بجا جائے كا بعنى يدكريه به كى مثو ہركا لا كا ہے جس سے جھ ماہ بيلى كاح ہو سے اس معاملية بين تمام فقها كو اتفاق ہے -

اسی طرح اگرکسی عورت کوطلاق من جی ہے یا اُس کا سفوہر مرکیا ہے اور دوبرسس تک اُس نے نکاح نہیں کیا کہ اُس کے لاکا جی بیابوگیا تو وہ لاکا بھی تابت است سمجاجا کے گا،
امام ابوطنیفہ کے نزدیک زیادہ سے زیادہ مقت ممل دوبرس ہے اور دومرے الکہ کے نزدیک اس سے زیادہ ہے ۔ اس امرکی دلیل کہ پورے ممل کی مقت جو مہینے ہے الٹرتعالیٰ کا یہ ارتبا فہ ہے کہ محد کہ کہ کہ اللہ تعالیٰ نے مراک ہے و دوھ جھر ان تک تیس مہینے کی مقت ہے کہ محد کہ کہ اللہ تعالیٰ نے صاحت فرادی ہے باقی عرصہ جو مہینے ملک اللہ تعالیٰ نے صاحت فرادی ہے باقی عرصہ جو مہینے عمل کا زمانہ ہے اگر جھ ماہ سے پہلے کسی عورت کے جمع سالم الاکا ہیں ماہ جو جائے تواسے و لدا لحرام قرار دیا جاسکت ہے ، سی طرح دو ہرس کے بعد پیدا ہونے والا لڑکا کے کا نسب دنان کے نزدیک مشتبہ ہے۔

مورت اورمرد کے درمیان تفرانی کا ایک سبب نمان ہے ابنی عورت پر بنیر کی تحقیق لعال کے زنائی تہمت لگا نا اور اس کے دا من عصمت کودا غدار بنا ناسخت گناہ ہے اگر کوئی ابنی عورت برید انہام لگائے کہ دہ زنائی مرتکب مور ہی ہے لیکن گواہ کوئی نہ ہواور عورت اس سے انکار کرے اور معاملے کو اسٹ لامی حکومت کی عدالت میں انتظامے توقاصی یا صا کم دوان سے جارج اربارقسم لے گا، ورایک ایک بار دوان سے جموط اوسنے والے بر معنت کرائے گا اور بجردد الاسين تعزيق كوادس كاس قدم لينها وردنت كرائيكو شريب مين بعان كيترين قرآن مين صراحتًا سكاط يقديهي بناياً كياسي ،

وَالَّذِينَ يَوْمُوْنَ اَتُوَاجَعُمُ وَلَوَيْكُنْ لَهُمُوجُهُمَ لَأَوْ اَنْفُ هُمُ فَثَهَا لَا تُلْدِيثُ الْمَد يَعْلَمُوانَهُ لِمِنَ الصَّدِقَقُ وَالْحَامِسَةُ أَنَّ لَعَنْتَ اللهِ عَلِيْعِلْ كَانَ مِنَ الْكِذِيثِينَ وَالْمَامِنَ الْكِذِيثِينَ وَالْمَامِسَةُ أَنَّ لَعَنْتَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الل

جونوگ اپنی ہو یوں برزناکا الزام لگائے ہیں اور اس بات براکن کے مطاوہ دوسرے گواہ بھی نہیں تو الزام لگائے والے کی شمادت میں ہے کہ وہ میارضدائی تسم کھا کر کہے کہ وہ اپنے دعوے بین سخاہ اور با بخویں بار کیے کہ اگریں جونا ہوں تو بحد برضدائی لعنت ۔ پس بددان عورت کے دامن سے اسی دقت کا صل سکت ہے جب وہ بھی چار بارتسم کھا کر کیے کہ بہم دجونا ہے اور بانچ میں بار کیے کہ اگرم دالزام نگانے ہیں ہجا ہوتو بھے برضدا کا نئی دختے بن سجا ہوتو بھے برضدا کا نئی دختے بن سجا ہوتو بھے برضدا کا نئر دخض نازل ہو۔

لعان کے شرائطیہ ہیں کہ دونوں مباں بیوی عاقل وبائغ ہوں اُن کی گواہی معتبر بھورت جرم سے انتکارکرتی ہوا الزام لگانے والا اُس کا شوہر ہوجو پہلے الزام ترائٹی ہیں سزانہ پا جھا ہویا اُسس کا یہ منتلہ ندر ہا ہوا شوہرنے گواہ نہ بیش کئے ہوں ، دھوی اسٹ لامی حکومت کے سائنے دیڑکیا گیا ہو اگر ان سب بالوں میں سے کوئی بات نہ ہوگی تو لعان نہیں ہوگا۔

ید نفظ فہرسے بنا میرجس مے معنی پیچھ کے ہیں جب اس کی نسبت موادی کے جانور کی میں اس کی نسبت موادی کے جانور کی می میں مقاد بت کام جو مواد ہونے تو مواد ہونے ہے گھرم اد ہوتی ہے لیکن اٹ ان کی طرف شبت کرتے ہیں ہے۔ سے مقاد بت کام جو مول ایا جا تا ہے۔ زمانہ جا جا ہیت ہیں ایک عرب اپنی بیری سے یہ کہ کرکہ توجیرے سے میٹر کے سئے بیٹ ن مادر کے مان ند ہے اس سے مباخرت کو حرام کر لیتا تھا اور مجر وہ عودت ہمیٹر کے سئے اسنے خاوند براور دو مروں برحمام ہو جاتی تھی اس عس کو ظہار کہا جا تا ہے۔

است ام جب آباتب می عراول کے طورطر لیقے دہی تھے ان میں سے جوطر لیقے اسلام ب پندیدہ متے اللہ تعالیٰ نے انحیں برسٹور باقی رکھا جوامور ناہندیدہ تھے من سے منع نسر مایا او جن اموریں اصلاح کی نزورت تھی اُن کی اصلاح قرمائی ۔ چنا بخر ظہار کے بارے ہیں اسلام نے جواحکام دیئے وہ برہیں کہ ان الفاظ کو کہنے والاگناہ کارہے اب جواس گناہ کا ارتکاب کرے کا تو دُنیا ہیں بھی اُس کو منزا ملے گی وہ یہ کہ جس بیوی سے ظہار کرے گا اُس سے مباشرت اُس وقت تک حمام دہے گئے جب تک اس نا پہندیدہ تفظ کو زبان سے اداکر نے کا تاوان یعنی کفارہ نہ اواکر دے ۔ برسلمان کو بھے لینا جا ہے کہ یہ امرین کے قطعاً خلاف ہے بلکہ بد ترین قسم کی ہے باکی ہی سے کہا کہ تومیرے لئے بیشت مادر کے ماند ہے یا میری سے کہا کہ تومیرے لئے بیشت مادر کے ماند ہے یا میری مبن کے ہرا برہ و فیروان ان الفاظ سے اللہ توالی کی نا قرمائی ہوتی ہے اور آخرت ہیں عذاب کا مبن کے برا برہے و فیرون ان الفاظ سے اللہ توالی کی نا قرمائی ہوتی ہے اور آخرت ہیں عذاب کا منزوار ہوتا ہے۔ اس گناہ سے نعامت کا خیار و کھارہ ادا کر کے اُسٹانا بڑتا ہے۔

طلمار کانٹر عی مقبوم سنفی فقهار کے نز دیک طماری تویف یہ ہے:۔ ظلمار کانٹر عی مقبوم " ایک سلمان مردا پنی بیوی کو یا بیوی کے عضو یا جُز دکو ایسی

فے سے تشبیہ دے جو ہمینہ کے لئے اُس ہر حرام ہے اور کسجی ملال ہمیں ہوسکتی "
لفظ انشید سے ایسی عبارت فارخ ہو گئی جوشا بہت کے لئے نہو شلا ہوی سے اس طرح کہنا کہ حس طرح میں ابنی ماں کی عرف کرتا ہوں یا ہو بھی کا احترام کرتا ہوں نیری بھی عرف کرتا ہوں یا ہو بھی محبت کروں گا ان ا نفاظ سے فہدا ہی طرح میں ابنی بہن میں جانبیٹی سے محبت کو تا ہوں تھے سے بھی محبت کروں گا ان ا نفاظ سے فہدا ہی اُسی وقت ہوگا جب وہ ظہار کے قصد وار ا دے سے محبے بعنی اُس کو اپنے او بر حرام کر لینے کے اس کے ۔ تشبیصر ہے اور ضمنی دو طرح کی ہوتی ہے ، صریع کی مثال تو ہی ہے کہ " تو برے لئے ۔ تشبید سے نظار کو نو سے تشبید فی مثال تو ہی ہے کہ وہ اپنی ہوی کو انسی عورت سے تشبید فی میں اُسی میں ہے جیسے فلال عورت سے تشبید سے فہدا کرنا مقصود سے فہدا کو وقت میں ایسے فاوند کر کے ماند در کے ماند در کے ماند میں ایسے ہو گئے ایسے کہ اس کے شاہ کو ایسے کہ اس کے ساتھ اُس کے تشبید سے فہدا کو ایسے کہ اس کے تشبید سے فہدا کو ایسے کہ اس کے ماند در کے ماند میں ایسے کہ اس کے تسبید کی میں اور کے کہ ماند در کے ماند میں ایسے بیا کہ کے ماند در میں ایسے بہتے کہ میں کے ساتھ میں اور کی میں کے ساتھ میں میں اور کے ماند در سے میں کہ ناگانا وہ ہو کہ میں کا ارادہ کرے توکفارہ اداکر نالازم ہوگا۔ گرش یا ہر برکا نفظ سے مال نہیں کیا تو گؤ کہ رفید سے حسب بہتے ہیں ہوگا میکو ایسے ایسے بہتے ہیں ہوگا میکو ایسے ناحرام سے جیسے بہتے ہیں ہیں جو وہ دن سے تبیہ بہتے ہیں ہوگا میکو ایسے ناحرام سے جیسے بہتے ہیا ہو یا میں جو دیا میں جو دیا مقت ہو میں کا دیکھنا حرام سے جیسے بہتے ہیا ہو یا مقت ہو جو دیا سے جیسے بہتے ہیا ہے بیا میں کا دیکھنا حرام سے جیسے بہتے ہو ہیا ہو کہ کے دو دیا سے جیسے بہتے ہیا ہو ہو دیا میں کو دیا ہوں کے دیا ہوں کی میں کو دیکھنا حرام سے جیسے بہتے ہو ہو ہوں کو میں کو دیکھنا حرام سے جیسے بہتے ہو ہو ہوں کی کو دیا ہوں کے دیا ہوں کے دیا ہو کہ کو دیا ہوں کو دیا ہوں کو دیا ہوں کو دیا میں کو دیا ہوں کو دیا ہ

ظمارك باركيس احكام شرعي جيدكه بهديتا باجا چكا ب ظمار كاحرية جابلى ظمارك باريخ خنا اسلام في فرون بن س بارسے میں کھے نہیں کہا تھا مگرجب، کے مسمان گھریں س طریقے کا استعال کیا گیا تو شرعی احكام نازن موكي حس كالبسس منظريد سي كدحضرت اونش من صامت كى بيوى حضرت فوارنب تعليث نماز بی مصرد و تقیس اُن کے شوہر دیکھتے رہے اور حب بھوں نے سل مربھیرا تواوس کے کن سے رغبت فاہر کی ابیوی نے انکار کی توانھیں فضر آگیا اور فہار کر بیٹے رہینی کم آج سے میرے لئے میری مال کی بینی کی طرح مو احضرت خوارش رسول، مترصی میتر علید وسلم کی خدمت بیس عرض کیا که اداوس في جب مجه سيست دي كيس وجو ن عتى اورمجه مي كششش على يهريس عررسيده موتى اوركترت ومادسي كوكه محيل كئي تواب وه مجھے اپني مال كى مانٹ د كہتے ہيں ' ظهار كا جوط ليف بيلے سے چلاار ہا مقامس محصنعت کوئی دحی موزناز ن منیں ہوئی تھی۔ آنحضرت فیصرت خورخ سے فرمایا میں تمہارے معاملے ہیں کھ بول نہیں سکتا<sup>ن ح</sup>ضور کاار شاد مُن کر حضرت نولُہ فریادگنا ہوئیں گہ: بارمول اللہ میرے چیو طرحموٹ سیتے ہیں اگر میں انتخبیں اوس محےسب پردکرد دل و تباہی ہے اور اینے یاس رکھوں تو کہاں سے کھلا کُل ؛ حضورٌ نے بھرو ہی بات دُسر کی تو وہ روکر کھنے لگیں کہ میں الترتعالی سے اپنی فاقرکشی وریے کسی کی سٹکوه طراز موں " س وقت مذخالی نے یہ وحی نازل فرمائی :۔ تَدُسَمِعَ اللهُ قُوْلَ الَتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَ

تَشْتَكِلَّ إِلَى اللَّهِ وَالله يَسْمَعُ عَاوْرُكُمَا أِنَ الله مَعِينَةُ تَجِدُنُّ (مجاوله ١٢)

یقینا الله نے اس کی بات من لی جو اپنے شو ہر کے بارے میں تم سےبات کرد ہی تھی اور اللہ سے سٹکو ہنج تھی اللہ تم دولؤں کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔

ٱس ك بعد طبهار كانبُوت اور اس كى حيثيت الله كم نرديك اس طرح ارت او فرائي كى : ـ الله بن يُظاهِدُون مِنظِ مِن لِسَايَرِهُ مَالحَنَ المَانِيةُ إِنْ الْمَنْهُ اللهِ الْآنَ وَلَذَا اللهِ عَلَى ا

الْقُولِي وَنُقِدًا " ( مجاول - ٢)

" تم میں سے جولوگ اپنی بیولیوں سے المهاد کرتے اسی ماں کمدیتے ہیں وہ حقیقت میں اُن کی ائیس ہنیں۔ ماکیس تووہ ہیں جینوں نے ان کو جنا ، بلا شنب یہ لوگ بڑی گھناؤنی اور جھوٹی بات کیتے ہیں 'ی

البند تعالی نے بلمار کے باب ہیں دوسکم دیئے ہیں ؟ خروی و کی نبوی ایسٹی یہ نعل عنداب اخرت کاموجب ہے لہنداس کے فرنحب کولة بہ کرنا جائے اور آئٹ ندہ کے لئے اس سے باز رہنے کا عزم کرنا جا ہیں دوسراح کم دُنیا سے تعلق رکھتا ہے کہ اِس گنا ہ کا کفار و بینی کھار و ظہرار ادا کر ہے۔

جس نعل کواللہ تعالیٰ نے منگراور زور قرار دیا وہ آخرت کاگنا واورستوجب عداب ہے جس کی تلافی صرف توبہ سے ہوسکتی ہے؛ اللہ تعالیٰ توب کرنے والوں کی توبہ قبول فرما تا اور محسنا وسے درگزر فرما تا ہے۔ رہا اس کی بابت ونیا کا حکم تواس کا ذکر مذکورہ آبت سے اعلیٰ آبیت میں ہے:

ڰٲڵێؚڗؙؾۜ؞ؙؽؙڟٷڡؙٮٛ؈۠ؽؙ؊ۜؠڡڔ؋ڟڐۦؾٷٷٷڽؘڸ؆ٵڟٷٵڡٚؾڟۑڲۯڰؿڗۺٷۻڸٲڽؙؾۺٙػٚؾٵڎڽڲٷ ٷٞڂڟۅؙڽؘڽ؋ٷڶڟ؋ڽٮٵڟۺڷؙۅٛڽڿٞٷؚڰٷۺٙڰڡؘۼؠڐڟڝؽاۄۺۿڗؿؽ؞ۺؙؾٵؠڡؿڽ؈؈۫ڟڸٲڽؙؾٛػڵؾٵڟڽ ؙڶڗڛؙٛؾۼٷؘڟڟٵؙ؞ڽؾٙؿؘڹ؞ۣۺڮؽڟ

جولگ اپن مورتوں سے فہار کریں پھر کہی ہوئی بات سے واپس بلٹیں تو ایک دوسرے کو جھونے سے پہلے اک برایک علام یا باندی ازاد کرنالازم ہے نہا کے لئے تنبیدا ورنفیحنٹ ہے اور التر نہا رہے کر تو توں کوخوب جانزاہے ہجھ اگرکسی کو پیٹیر نہ ہو تو دو مہینے لگا تا در وزے رکھے ایک دومرے کو ہا بخا لگانے سے پہلے بیوجس سے پر بھی نہ ہوسکے تو اُس پر سابھ مسکینوں کو کھانا کھلانا لازم ہے ؛

ان دوباتوں ہیں کوئی تضاد نہیں ہے کہ برفعل نابسندید و ہے اور کھنارہ اداکرنے سے پہلے بیوی کو ہاتھ لگانا حرام ہے۔ کیونکہ 'کفارہ' اس نابیندیدہ فعل کو کر گزرنے کی سزاہے جس کا ادتیاب اللہ کی نافرانی تھا۔ بیوی کو ہاتھ لگانے کی ممانعت شوہر کی سزنش کے لئے ہے۔ اس آیت میں مسلما لؤل کو سخت تنہیہ ہے کہ مکروہ بات زبان سے نہ کالیس اور غضے کی حالت ہیں بیوی سے گفتگو کرتے وقت زبان کو فالویس رکھیں اور اضافا اواکر نے میں احتیاط برتیں۔

ظہار کی حاست میں فورت سے بات چیت کرنا حرام نہیں ہے مگر مباشرت اور اس کے نواز ا سے بر میز کرنا ضروری ہے۔ بغیر کفارہ ادا کئے ایسا کرنا سخت گناہ ہے، عورت کو بھی ایسی حالت میں اپنے قریب نہ آنے دینا جا مئے۔

کفاره ظہارا داکرنے کے طریقے کفارہ اداکرنے کے تین طریقے ہیں :

(۱) معلمان کر موراہ کے متواتر روزے رکھنا اس طرح کہ در میان ہیں ایک روزہ بھی جھو منے نہ لیئے اگرایک روزہ بھی جھو منے نہ لیئے اگرایک روزہ بھی جھوٹ جائے گا تو بھرسے روزہ فتروع کرنا پڑے گا۔ گر دوماہ تک متواتر روزے رکھنے سے معذور ہوتو بھر (۳) سامط مختاجوں کو کھانا کھلائے (یاتوایک دن سامط مسکینوں کو دونوں وقت سامط مسکینوں کو دونوں وقت کھانا کھلائے کر برابریعنی پونے دو میر گیہوں یاساڑھے تین سیرجو یاان کی قبت سامط مسکینوں کو دیدے یا ایک مسکین کوسامتھ دن تک دیتا رہے۔ ایک ہی دن قب سامط مسکینوں کو دیدے یا ایک مسکین کوسامتھ دن تک دیتا رہے۔ ایک ہی دن ایک مسکین کوسامتھ دن تک دیتا رہے۔ ایک ہی دن ایک کیسکین کوسامتھ دن تک دیتا رہے۔ ایک ہی دن ایک کیسکین کوسامتھ دن تک دیتا رہے۔ ایک ہی دن ایک کیسکین کوسامتھ دن تک دیتا رہے۔ ایک ہی دن ایک کیسکین کوسامتھ دن تک دیتا رہے۔ ایک ہی دن ایک کیسکین کوسامتھ دن تک دیتا رہے۔ ایک ہی دن ایک کیسکین کوسامتھ دن تک دیتا رہے۔ ایک ہی دن ایک کیسکین کوسامتھ دن تک دیتا رہے۔ ایک ہی دن ایک کیسکین کوسامتھ دن تک دیتا رہے۔ ایک ہی دن ایک کیسکین کوسامتھ دن تک دیتا رہے۔ ایک ہی دن ایک کیسکین کوسامتھ دن تک دیتا رہے۔ ایک ہی دیتا رہے۔ ایک ہی دن تک دیتا رہے۔ ایک ہی دن تک دیتا رہے۔ ایک ہی دیتا ہے۔ ایک ہی دیتا رہے۔ ایک ہی دیتا ہے۔ ایک ہی د

بیویں کے شوہروں رحقوق کے بیان میں نفقہ کا جمالی ذکر کیا جاچکا ہے۔ لفقہ کا بہال اس مفسل سے بیان کیا ماتا ہے ب

نفقه کے بغوی معنی خرچ کرنا ، یا مال کی خرید و فروخت کا کار و بار میانوکرنا جیسے فُفَقْتُ

الدَّآتَةُ ولي نع الوركونكال ديا) يدا يدوقع براولته به جب جالوركواس كمالك كم تبعة المدَّة الله المدالك المدَّفة المدَّفة المدالك المد

فق کی اصطلاح بس اُن خردیات کام بیاکرنا جس کی ذمه داری کسی بروُای فقی تعرفی است کی در داری کسی بروُای فقی تعرفی فقیمی تعرفیت گئی مؤنففه کی تعرفیت ہے۔ اس بیس روٹی سالن، لباس، گھراور دو سری ستعلقہ استیاد تُلاً یا نی، تیل روشنی وغیرہ خال ہیں۔

اس کی شرعی جیتیت اس کی شرعی حیثیت امرواجب کی ہے۔ جنانچہ شرئیت نے نفقہ کی مشرعی حیثیت نے نفقہ کو میں کا میں کوم میاکرنا، شوہر پر باپ براور آقابر واجب قرار دیا ہے اس کے موجبات نین ہیں خادی، قرابت داری اور ملکیت ان میون صور توں ہیں نفقہ کی اوائی واجب مونافر آن، سنت اور اجماع سے تابت سے النہ تعالیٰ کا ارتباد ہے ،۔

احادیث تواہل وعیال، قراب والوں اور غلاموں برخرچ کرنے کے فضا کل سے بھری بڑی بی منجلہ ان کے وہ حدیث ہے جو بخاری نے دوایت کی ہے:

لَّقُولُ الهُوأَةُ إِمَّا أَن لَطُعِهُنِي تُورَت كُنِي بِكُهِ الْوَجُعِ مِراكِمانالْفق وَ الهُواْ وَالْمُعَالِلْفَق وَ وَإِنَّكُمُ اللَّهُ وَالْمُعَالِلِقَ وَ الْمُعَلِّمِ وَالْمُعَالِلِقُ وَكُمُ الْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالُمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالُومُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الْمُعَالِمُ اللّهُ الللّهُ

مَنْ تَذْ عَنِيْ . مِحْ صَلَى بِرَهِ وَرُوكَ ؟

اس مدرین کودوسرے طریقے سے بھی روایت کیا گیا ہے جس میں اَطُونیٰ کے بجائے اَلْفِنیْ عُسلَیؓ ہے بعنی مجد پر خریہ کرو۔

اجماع : بعنی نمام علمائے است کا آنفاق ہے کہ من سمجھین کے نفقات مہیا کرنے کی تاکید امادیث بیں آئی ہے۔ ان سب کی خرگیری واجب ہے جس طرح عورت کے زوجیت ہیں آجائے کے بعد شوہر پر اس کا ٹان نفقہ واجب ہوجا تا ہے اس طرح کمی زوجیت سے علیٰ دگی می نفقہ کی او اس کا کا موجب ہوجاتی ہے مثلاً الملاق رجعی کے دریعے زوجیت سے علیٰ دگی ۔

بیوی کانفظه اور اس کے مسامل نفطرز وجیت تین سم کی چیزوں پر شمل ہے: (۱) نان منک اور اس کے از اس کے مسامل (۱) نان منک اور اس کے اواز مات (اً ٹا گوشت دال ۔

ترکاری جو لها ایندون بانی وغیره (۱) تن پوشی کالباس برموسم سے تعلق (۱۱) گھرجس ہیں سکون سے دہ سکے۔ یینوں تسم کے تعلق سے مسائل ہیں: پہلی قسم مینی کھانے سے متعلق چیزوں کی فراہی شوہر پر وا جب ہے: بکانا ریندھنا عام دستورے مطابق بوی کو کرناہا ہیے: الندتھالی کا ارتاد ہے وَلَهُ تَن مِیتُ کُلُونَ مِینُ اللّٰهِ وَمُ وَالْبِینَ اللّٰهِ وَمُ وَاللّٰهِ وَمِی اللّٰهُ وَاللّٰهِ وَمِی مِن اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَمِی مِن اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّ

یری دورداری ہے کہ کالیسواکرلائے بجہاں بہاریاں اجرت پر پانی لانے کے لئے میسربول دہاں اجرت و سے کر پانی ہوروائے عرض ہوی کو گھر پوکامول کی، بخام دہی ہیں ہر مکن سولت بہم ہم پہانا اسمی شوہر کی درداری ہے، شوہر بربری کی حالت کو کو الصنا طروری ہے اگروہ بیار ہوجائے یا اولاد کی بریدائش کے زمانے ہیں وہ کوئی کام اسمام و بنے کے فابل ندر ہے تواس کے لئے بکا پکا کھانا فراہم کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے، اسمی طرح اگر وہ تہاسب گھریاو کام اسمام نہ ہے کتی گھرکا نظم و نسق جلانے وہ کی انتظام کرنا ہمی شوہر کی ذمہ داری ہے ۔ ان صب کے باوجود شوہر کے گھرکا نظم و نسق جلانے وہ کی اور راعیہ ہمیوی ہی ہے وہ س ذمہ داری سے خود کو الگ بنیں رکھی ۔ گھرکا نظم و نسق جلانے وہ کی اور راعیہ ہمیوی ہی ہے وہ س ذمہ داری سے خود کو الگ بنیں رکھی ۔ گھرکا نظم و نسق جلانے وہ کی اور راعیہ ہمیوی ہی ہے وہ س ذمہ داری سے خود کو الگ بنیں رکھی ۔ تیار کو اکے ہیوی کو د سے جس میں گھری یا سردی سے بچاو کا لیا خاصی کہ ہم جھے ماہ سے بہاری لباس کا مطال لیہ کے رو اج کا بھی۔ بہاری لباس کا مطال لیہ کوسکتی ہے۔

نفضہ کی تیسری قسم مکان ہے۔ شوہر پر لازم ہے کہ بیوی کو ایسے گھریں رکھے جو میال بوی کے مناسب حال ہو جہال اس کی دوسری بیوی اور دوسرے بیخے نہ ہوں ہاں اگر صفر من بیجے ہوں جو تعلقات زن وشوئی سے بیخر ہوں ایسے بیخ ل کی موجود گی ہیں مضائفہ نہیں ہے بیا امر کہ آیا بیوی کے ساتھ اُس کا شوہر اپنی باندی (ملوک) رکھ سکتا ہے یا نہیں وضیح قول اس بارے میں یہ ہیوی کے ساتھ نہ رکھنا یہ ہیے کہ اگر وہ ام و ند ہو (بعنی اس کے اول دیریدا ہوجی ہے) آو اُس کو بیوی کے ساتھ نہ رکھنا جا ہے کیونکہ یہ ناخو شکواری کا سبب ہوسکتا ہے۔ بیا حکام اُس حالت ہیں ہیں جبکہ بیوی اُن کے ساتھ نہ رہنا چاہے لیکن اگر وہ شوہر کے کہنے والوں کے ساتھ رہنا بند کرے قوسا تھ رہنا درست ہے۔ گھرکی بابت یہ شرط ہے کہ اُس میں تمام صروری ادر کا را مداستیارہ وجود ہوں ۔

مذکورہ بالدا حکام میں نفقہ کی کم سے کم ضرور توں کابیان ہے صب کامطالبہ ہوی لیے شوہر سے کرسکتی ہے۔ باقی رہا با ہمی رضامندی کا معالمہ تو ہر خص پر یہ ذمہ دری خدا کی طرحت سے عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھے سے اچھاسلوک کرسے۔ بعض نقبارے نردیک نفظہ مس تمتع کا معاوضہ ہے جوشوہ بیوی سے ماصل کرتا ہے اس سئے ،س پر لازم ہے کہ وہ اُس کی

حیات عامد کی بتا کے لئے مجی فرپ کرے جس سے مراوصحت مند زندگی ہے۔ جبکہ احداف کی دائے میں موی کا نفقہ شوہر کے گھر کی باسندر سنے کا معاوضہ ہے خواہ تمتع کے قابل ہویا نہ مواسس اختلات رائے کی بناپر طاقت تخبش معیلوں اور دواؤں کامیتا کرنا اور بنا وساکھار کا سیامان فراہم کرنا ہیوی کے لئے شو ہرم خردری مو گا اگر نفقہ اُس سے تمنع کامعا وضسیم لیکن اگر نفقہ مٹوم کے گھر ہیں یا بندر سنے کا معا وصر سے توشوہر برؤمردادی نہیں ڈالی ماسکنی کروہ اس کے لئے فواكديا ووسحت بخش غذاودواا وربيكون إنتحول اورجيرت وغيره كونوبصورت بزان والى چيزين ہمی فراہم کرے۔ باوجوداختلات رائے کے یہ نظریہ بغیر کسی اختلات کے فقہائے امتنت کو تسلیم سے کم شریعت، سنسلامیرمیال بیوی بیس را ابطراً انفت کوزیادہ سے زیا وہ مضبوط بنا کے ر كمن كى تائيدكر تى سيما ورجن باتون سے نغرت بيدا ہوان برهل بيرا مونى اجازت بنيس دي. حنفی مسلک کی روسے اگر دونوں میاں بیوی حوش حال اورغنی ہیں توابيرون جديدانفقة اور گرغريب بي توغريبون جديدانفقه بوگاليكن اگر اُن میں سے ایک خوسٹ حال اور دوسرائنگدست ہے تو اس میں مُمری رائیں دومیں اور وواؤ ن برعل کیاجا سکتا ہے۔ بہلی رائے یہ کرنفقہ دواؤں کی چندیت ساسنے رکھتے ہوئے مقررکیا بما کے بعنی اوسط - دوسری را کے یہ کہ صرف شوہری حیثیت کوملی ظار کھا جا سے اگروہ نوش کا ل مع تولفقداميراند موكا ورند بصورت دي رغر مربر غريباند نفغ فرض سعيد امام شافعي اسس ر آئے سے متفق ہیں سیکن گھر سے ہارے ہیں بیوی کی حیثیت کا محاظ رکھنا بہندیدہ فرار فیقیاں ، ا وناف کے نزدیک یہ امرکہ نفقہ اناج اورات یا کے ضرورت کی استحل میں مقر کیا جائے یا فقد کی صورت میں۔ زومین کی صنیت نق*درقم ن*فقهیس دینا اُن کے طرز زندگی اور عام رواج کے بیش نظامتیین کرناچا بہیے۔ ایک مخصوص رقم نفقہ کے لئے مقرر كرديناس كدرست بهيس مع كربرز مان كالقاض مختلف موت بي أورا منياك قیمتیں بھی اُترتی چڑھتی رہتی ہیں۔ بھرشوہر کے حالات کو دیجھنا ضروری ہے اگر اُسے ما ہا نہ تنخواه ملنى ميے توبيوى كوبھى ما ہوارى نفقة دياجائے كا اور اگر ہفتہ وار مجرت لمتى ميے تونفق بھي مفته وارى ركهاجائ أكر شوبرزراعت بيتير سي حسي شمايى ياسالانه بيداوار ماصل موتى

ہے توبیوی کے لئے بھی شنشاہی یاسال نانفقد مقرر کاسے۔

خوراک لباس اوراس کے متعلقہ نوازمات میں سے تمام اسٹیاد کا تعلق نفقے سے ہوتا ہے اس کی مقدار کا مقرر مونا ضروری سے بھراگر اُس کے دام نقدی یا کسسی اورشکل میں بوی کو دینے جا بکس نوبوی کر سے راسی طرح یہ بھی ضروری ہیں کہ اُسے تبول کر سے راسی طرح یہ بھی ضروری ہیں کہ وہ اسٹیا کے نفقہ کے بچا کے نقدی کا مطالبہ کرے اور شو ہرا سے تبول کر سے البت اُسے تبول کر سے البت اُسے تبول کر سے البت کے دونوں سی برراصی ہوں تو درست ہے تا ہم راسی ہونے کے بعد بھی اپنی بات سے رجوع کر سینے کا دونوں کوئ ہے۔

و چوپ نفقه کی شراکط ایک شوم پراپن بوی کاننقه و بهب بونے کی جند شطیس بید ،

در بعد روجیت بیس آئی بود اگر عقد بوگیا اور بیوی کونفقه دیا گیا بعد بین اس عقد کا فاسد با باطل بونا علوم بواتوشوم کوحق میں کوخق میں کوفقه دیا گیا بعد بین اس عقد کا فاسد با باطل بونا علوم بواتوشوم کوحق میں کوختی کو اینا پابند اور اپنے کئے محصوص کر لینے کا اور عقد فاسد بوکر بیوی اُس کی پابند نہیں رہتی ۔

کو اینا پابند اور اپنے کئے مخصوص کر لینے کا اور عقد فاسد بوکر بیوی اُس کی پابند نہیں رہتی ۔

۲ دو مری شرط یہ سے کہ بیوی قابس میا خرت ہو کیون کی نفقہ نب ہی و اجب بوگاجب اُس سے کوئی تنظیما صل کیا جا سکے ۔

۳۔ تیسری شرط یہ ہے کہ بیوی ناشزہ نہ ہوا ورخود پردگی پر آمادہ ہو۔ ناشزہ وہ عورت ہے ہو شوہر کے گھرسے اُس کی اجازت کے بغیراور مبلاوجہ جلی جائے یا شوہر کے بلانے برمس کے پاسسس نہ آئے۔

مهمه جومتی منرط بیر سبے که بیوی مرتد زر بولئی بولینی ترک اسٹیام نه کیا ہو اس لئے کہ رتدا د سے نفیفہ ساقط ہو جاتا ہے۔

۵۔ بابخویں شرط بیر میے کہ بیوی سے کوئی الیسی حرکت سرزد دنہ ہوئی ہوجس سے حرمت مصابرہ عما کہ ہوجائے لینے سے الیسی حرکت سے نفسانی خوابش کے ساتھ کوئی رالبطہ رکھنا شوہر سے رسنتہ کر وجیت کو منططع کر دیتا ہے اور اُس پر اس کا خفقہ واجب نہیں رہتا۔

۱۰. همچنی شرط به سب*ے که بیوی وفات یافته شوم رکی عذت بی*ں نرمور

ے۔ ساتویں خرط ایسی بوی کے لئے جو کسی کی کینز ہوتو اگر اُس کانکار کرکے اُسے اور اُس کے شخص کو راس کے شخص کو انگا۔ شخص کو انگا۔ شخص کو انگا۔ شخص کان دیا گیا ہے توشوہر پر نفقہ واجب ہوگا ور نہ نہیں ہوگا۔

٨ وه عورت جوقيدي جواور شو سرس ندمل سكتي مواس نفقه كاحق نهيس ب.

۹- ده بوی جسے کسی اور شخص نے عصب کرلیا ہوئی زبر دستی اپنے قبض کس رکھا ہواں کا نفظہ مجی شوہر پر واجب نہ ہوگا۔

۱۰ وہ بیوی حب سے نکاح ہوگیالیکن شوہر کے گھریں آنے سے پہلے بیار ہوگئی اور شوہر کے گھر ندایائی اُس کا نفقہ بھی واجب نہ ہوگا۔

اا۔ وہ بیوی چینتوہر کے ہلاوہ کئی محرم کے ساتھ جج کوروانہ ہوئی اُس کانفقہ مجی شوہر بردا ہوا۔ ہنیں سے کیونکالیسی حالت میں وہ شوہر کے گھریں رہنے کی پابند منہیں ہے۔

قفقه عا مر ہونے کے بارے ہیں جب ہوی عقد صحیح کے بعد شوہری تو بل ہیں اکے افقہ عا مر ہونے ہوں تو ہوی اور شرائط وجوب نفقہ بوری ہوتی ہوں تو ہوی کا نفقہ واجب ہوجا تاہے اور شرائط موجوب نفقہ بوری اجائے اور شوہر پر قرض د ہنا ہے۔ اگر ہوی کچے کہ میں ابنانفس تبدائے ہوئے کہ ہیں موں اور شوہر کچے کہ نہیں ضوہر کی بات تسم کھالینے پر مان لی جائے گی اگر نفظ مور کی بات تسم کھالینے پر مان لی جائے گی اگر نفظ کی اوائی ہیں تاخیر کی اور بیوی کی شکایت پر حاکم خرع نفقہ مقرر کر دے تو اُسے خکم قرار و بالطائے کی اوائی ہیں تاخیر کی اور بیوی کی شکایت پر حاکم خرع نفقہ مقرر کر دے تو اُسے خکم قرار و بالطائے ملاقات نہیں کی تھی موجود نہ ہونے کے سبب سے یا بیاری و غیرہ کے سبب سے تو ہے تھیا ملاقات نہیں کی تھی ۔ موجود نہ ہوگا اگر کافی عوم گرز گیا ہے توسا قط ہوجا کے گا ہاں اگر تھوٹر اعرصہ ملاقات نہیں ایک ماہ سے کم گزرا ہو توسا قط نہوگا اور وہ ساقط نہ ہوگا ۔ جب حاکم بیوی کے سبب سے اپنے ایک ماہ بیوی کے سبب سے تو ہے تھیا مقرر ہوا ہے تو دہ شوہر سے دھی کے بیوں سے اپنے اور جو ساقط نہ ہوگا ۔ جب حاکم بیوی کے نفقہ مقرر ہوا ہے تو دہ شوہر سے دھی کی خوش ہوگا اور وہ ساقط نہ ہوگا ۔ جب حاکم بیوی کے نفی نفقہ مقرر کر دے تو بیوی کو حق ہے کہ کچھاکس کے اپنے اور پر خرج کیا ہے اس کو پور اسے مطال ہو تو اس مدتک میں فیصلہ کردیا ہے شوہر سے مطال ہو تو اس مدتک میں فیصلہ کردیا ہے شوہر سے مطال ہو کے اس کو پر دا

یمی اس صورت میں بھی سے جبکہ دونوں میاں بوی نے فودہی باہم کوئی مقدار نفقہ طے کرلی ہو تو وہی شو ہر پر قرض ہوگاا وربوی اس کا مطالبہ معبی کرسکے گی اگرچہ حاکم نے اس بارے میں فیصلہ نہ کیا ہو۔ اگر حاکم شرع کے فیصلے یا باہمی رضامندی سے نفقہ متعین نہیں ہوا اور بوی نے شوہر کو ادائی نفقہ سے بری کر دیا تو یہ دست برداری درست نہ ہوگی کیون کو نفقہ جب نک مقرر نہو گئے ہے قرض کے بہر نہیں کیا جا سکتا بھر اس سے دست برداری کے کیا معتی ہو دست بردری کا سوال نفقہ مقرر موجا نے اور اس کو قرض قرار دینے کے بعد ہی بید ا ہوگا۔ واجب ہونے سے پہلے ما قط کرنے کی صورت نا درست ہے۔

نفظة كوساقط كرف والى بأتيس نفقه كوساقط كرف دالى باتون كاذكرا وجب نفظ كوساقط كرف والى باتين

یہاں وضاحت سے بیان کی جارہی ہیں ، ا۔ 'رومین ہیں سے آگر کسی کی وفات ہوجائے تو نفضہ ساقط ہوجا کے گا۔ بشر طبکہ حاکم شرع نے اُس کو قرض قرار دسیے جائے کا فیصلہ نہ کر دیا ہو۔ گریب افیصلہ ہوائے نواس نفتے کی حیثیت قرض کی سے اور کسی کی موت ہوجا ئے توقرض سافتط نہیں ہوتا کیون کہ وہ کسی کام کاصلہ نہیں ہوتا۔

۲۔ اگربیوی شوہرکی نافرمانی کرے تو واجب الوصول نفقہ ساقن ہوجاً سے گا بشرطیکہ کسے حاصل شدہ مان کر قرض نہ قرار دیا گیا ہو۔

۳۔ اگر بیوی دین سے بھرجاً کے بعنی مرتد ہوجائے تونفقہ ساقط ہوجائے کا اسی طرح شوہر مجے بیٹے یا باپ سے صنسی را لبطہ فائم کرنے سے بھی نفقہ ساقط ہوجائے گا۔

م ۔ اگر بیوی کوطلاق قطعی دیدی یا اُس نے خطع کرلیا تو نفظہ ساقط ہوجائے گا لیکن اگر اُس کے خطع کا بیکن اگر طلاق دمی گئی ہے تو وہ طلاق دمی گئی ہے تو وہ افقہ بانے کی ستی ہے۔ زوجیت سے خارج کر دینے والی طلاق کی صورت میں اگر قلی ہے تو ای طلاق کی صورت میں اگر قرائی میں ہوتوں کہ خرج ہوی کا افقہ واجب اُس کو دیے جانے کا گئے کے طلاق دی اور ہوی مظلوم ہوتو حاکم خرج ہیوی کا نفقہ واجب اُس کو دیے جانے کا کے ساتھ کے اور ہوی مظلوم ہوتو حاکم خرج ہیوی کا نفقہ واجب اُس کو دیے جانے کا

حم دے گا۔ اگر قرینراس کے فلاف ہوتونفقہ ساقط ہوم اے گا۔

فقہ مالکیہ کے مطابق نفقہ ساقط ہوجانے کا ایک سبب شوہر کی ننگ دستی ہی ہے بعد بیں اگر وہ خوش حال ہوجائے توہیوی کو دوران ننگرستی کے نفطے کا مطالبہ کرنے کا حق نہ ہوگا، بیری اگر شوہر کے ساتھ کھاتی بیتی ہے اوراس کے کپڑے ہمی شوہر کے کپڑوں کے ساتھ طفیوں توجھی توراک اور لباس کا نفقہ شوہر سے ساقط ہوجائے گااگر بیوی اپنی ذات سے متمتع ہونے یا مباشرت سے انکار کرے توجس روز ایسا ہو، اُس روز کا نفقہ ساقط ہوجائے گا۔ ہاں اگر بھر اطاعت شعار ہوجائے ونفقہ عائد ہوجائے گا۔

دوران عدّت نفقے كابيان منوسرى وفات كى عدّت بيں ہواس كاكوئى نفتہ دوران عدّت بيں ہواس كاكوئى نفتہ

جوطلاق يامنخ كاح كى عدت بين موأس كے نفقہ كيارے ميں مسائل حسب ذيل بي:

فقه حنفی کی روسے شوہرا در بیوی کے درمیان علیٰدگی جاراسباب سے ہوتی ہے:

- طلاق رضى اص مين كاح باقى رستاسى ا

ار مللان بائن (حس میں بوی زوجیت سے فارج ہوجاتی ہے)

١٠ منت عقد (خواه وه عقد صح كونسخ كرنا بو ياعقد بى فاسد بوابو)

ہم۔ وفات بیاروں مالات میں بیوی کومقررہ عدّت بوری کرنا ہوتی سے میں کا ذکر عدّت کے بیان میں ہوئیکا ہے ، بہال دوران عدّت نفقے کا ذکر مقصود ہے۔

بهلی صورت طلاق رحنی کی ہے تو بوی زمائہ مدّت میں ہرطرے کے نفق کی معتدار ہوگی اگر اس دوران شوہر کی و فات ہو جائے تو مدّت طلاق مدّت وفات میں نمتقل ہوجائے گی اور مقررت دہ نفقہ ساقط ہوجائے گالیکن اگر اس نفقہ کو قرض قرار ہے دیا گیا ہے تو وہ نفقہ ساقط نہوگا۔

دومری صورت طلاق بائن کی ہے تواگر ہوی صاملہ نہیں ہے تو وہ نفقے کی حد تدار نہو گی کیونکر شوہرپر اُس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے لیکن اگر علیہ ہو تو دضع حمل تک اُس کا نفتہ شوہر پر واجب ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہوی اُس گھرسے نہ نکلے جہاں آیام عدّت گزارنے مے لئے

أسے دکھا گیاہے۔

تيسري صورت منسخ عقدكى سبرر أكرعقد صميح كوفسخ كر دياكيا سب توجوحكم طلاق بائن سيصطلق بيوى كاسم وبى نافذ بوگا ليكن عليى كى أگرعقد فاسدكى بنابر بوئى سے مثلاً ايك عورت جوعدت يى تمتی اُس نے کسی اورسے نکاح کرلیا ا در اس کے ساتھ خلوت صحیح بھی ہوگئی بھر اس عقد کے باطل مونے کا علم ہوا اور اس بلرد دنوں میں علیحد کی کمادی گئی تواس عورت کو دوعد تیں گزارنا ہوں گئی، ان کی ابتدا علیمد کی کی تاریخ سے موگی اور اس میں وہ عرصہ داخل ہوگا جو دوسرے خاوند سے ملنے سے پہلے گزر اہے نہیں اگر عورت کوایام ماہواری ہوتے ہیں تود وسرے فاوندسے علیٰ دگ کے بعدين صفن أجانية مك انتظار كرنام وكالكردوس عاوندس ملف مع يبلي ايم حين أجاب نو وہ پہلے شوہری عدّت ہیں محسوب ہوگااور دوسرے سے مباشرت کی بنا پڑنگیل عذت کے لئے فریددو بض كالتفاركرنا بوكا اس عرح دونون عدّتي ايك دوسرك بين داخل مومايس كي بعني ايك ساسقه پوری مون گی بینا بخرید دوایام حیف دوسری بارسیلی عذت بین محسوب مون محرا ورسیلی بار دومرى عدت يس - السيى مالت ين نغفه كاذمه داريها شوم ريوكاركيونكه كاح فالدكي بنا پر علیحد نگی کے بعد عدّت اگر چرواجب ہوتی ہے لیکن نفضہ واجب نہیں ہوتا۔ اس طرح گرکسی بیوی کامٹو برخقودالخرموجائے اوربیوی برافواه من کرکه اس نے وفات یا فی کسی اورسے سادی كرك ليكن كجه بى عرضي كے بعد مفقود الخرشومرواب امائے ودوسے سومرے بيوى كى توات كمرادى جائے گى اور دوران عدّت كانفقه نه تودوسرے شوہر برعا كد ہو گا ور نہ يہلے شو ہر بركيونكم بيبلي شوبرنے طلاق بہيں وى اس لئے اُس كى عدّت بہيں ۔ اور دومرانكاح فاس دہوا سے اسس لئے تفزیق کے بعد عذت تو واجب ہے لیکن نفقہ واجب نہیں ہوتا۔

چوتھی صورت شوہر کے دفات پاجانے کی سے تو وفات کی عدّت میں نفقہ واجب نہیں ہوتا خواہ وہ حاملہ ہو یا نہ ہوتا ہم بیوی کوشوہر کے گھریں رہنے کا حق سے جب بک عدّت پوری نہ ہوئے کے جس کی مبعاد جارمہینے دس دن ہے اسی طرح جس عورت کو طلاق بائنہ ہوئی ہو ، وہ بھی مسکان بیں رہنے کے علاوہ کسی اور نفقے کی حقدار نہ ہوگی ، اور سے کا حق عدت پوری ہوجانے تک ہے۔ امکی بیوی حاملہ سے اور اسے طلاق بائنہ س کئی تو نفقے کے اقسام مسکانہ (خوراک لباس اہ مکان کامہیا کرنا شوہر پرواجب ہوگائی نفقہ طلاق یافتہ بیری کانہیں بلکہ اس حمل کے لئے ہوگا ادر اس وقت تک جاری اسے کا جب تک ولادت نہ ہوجا کے۔

اگر طلاق یا نتہ عورت کیے کہ اس کے طہرکا زمانہ طویل ہوگیا ہے اور حیف کے دن نہیں اک تو اس کے قسم کھا بینے پر بات تعلیم کر لی جائے گا اور عدّت جاری رہے گی یہاں تک کہ اس کا بورا ہو جانا ثابت ہو جائے مطلقہ حاملہ کو طلاق کے دن سے دو سال تک نفقہ حاصل کرنے کا می ہوگا۔ دو سال گر رجا ہیں اور بیتہ بیلے کہ وہ حاملہ نہیں ہے تو شوہر کو یہ نہ چا ہی کہ تحریب کردہ نفقہ کی رقم والیس بینے کا مطالبہ کرے ور مان عدت کا نفقہ ساقط ہو جائے گا اگر ہوی نے اس کا مطالبہ نہیں کیا اور مدّت حل گرزگی تا ہم اگر ماکم شرع کے حکم سے با باہم فیصلے سے نفقہ مقر رکیا جا چا ہو وہ ساقط تہ ہوگا۔ غیر حاملہ طلاق بائنہ والی عورت نفقہ پانے کی مستحق نہیں ہی مقر رکیا جا جا گر وہ رمانہ عدت ہیں طہر کی مدّت طویل ہونے کا دعویٰ کرے تو اس سے کچھ حاصل نہیں سے بیر مالکی فقہ الی رائے سے۔

غیر مروج دستوم ریر نفقہ عاکر مہوتا ہوی کو یہ حق ہے کہ اپنے شوم سے مطالبہ کرے کہ سفر پر جانے وقت واپسی کے وقت تک کانفقہ دے ک

جائے لیکن یہ اس صورت ہیں جب ایک مقررہ عرصے کے لئے سفر ہیں جانے کا ارادہ ہو لیکن اگر لمبی مدت کے لئے مدت کے لئے متر میں عادمقرر نہ ہو سفر پر جانے کا ارادہ ہو لئے اس عرصے کے لئے بیشی نفقہ کا مطالبہ کرسکنی ہے اور بعد کے لئے کسی کفیل کو ذمہ دار بنا نے کا مطالبہ کرسکتی ہے کہ وہ دیا ہے مار مناب ہوتی ہو جائیں گو دیتا رہے ۔ اگر متو ہر کی موجود گی میں دونوں میاں ہوی کسی کفیل کی ذمہ داری پر راضی ہو جائیں کہ وہ بیوی کو مقررہ نوفقہ دیتا رہے گاتو اس برعمل کرنال زم ہے۔

اگرای آنه بوااور شو بربغیر نفق کاانتظام کے چلاگیا نوحاکم شرع اُس کی بوی کے جی بیں نفقے کا فیصلہ کر ایک نفقے کا فیصلہ کے خلاکی نفقے کا فیصلہ کی خلاص کی بوی ہے جغیر خلال نفقے کا فیصلہ کی بوی ہے جغیر خلال کے در اُس شخص کی بولی میں بودہ بھی اقرار کرتا ہو کہ اُس کا مال میری تولی میں ہے اور یہ عورت اسی کی بوی سے یا خودھا کم شرع کو اس کا علم ہو تو بوی کو اُس ہیں سے نفقہ ملے گاہ رند اسے قرض لینے کاحکم دیا جائے گا۔ امام منبل دھ تا الدُّعلیہ کے مسلک ہیں شوہر پرز وجبت کا نفقہ اس وقت تک واجب نہیں آتا جب تک ہوی اپنے کوشوہر کے والے نرکر دے کہ ہوی اسے فرموج دشوہر پر نفقہ اسی وقت عائد ہوگا جب حاکم شرع اس بات کا اعلان کر دے کہ ہوی خود کوشوہر کے والے کر دیا اور بحود کوشوہر کے والے کر دیا اور بھردہ کہیں جلاگیا تونفقہ اس پر لازم الادا ہوگا۔ جس طرح بچھلے دوں کے بقایا نفقہ کی ضمانت ہے درست سے اسی طرح آئدہ نفقہ کی ضمانت ہوں دوس کے بقایا نفقہ کی ضمانت درست سے اسی طرح آئدہ نفقے کی ضامت ہے، جنا پنے آگر کوئی تنفس یہ کہرے کہ جب درست سے اسی طرح آئدہ نفقے کی ضمانت ہوں تو اس شخص کی ہوی ہے ہیں اس کے نفقے کا ضامی ہوں تو اس شخص پر مثالی نفقے کی ادر کئی لازم ہے۔

شومرکااداک نفقہ سے عاجز ہونا ہوتو ہوی کوت سے کہ دو شوہر سے طالمت کا

مطالبہ کرے اس بارے میں حنفی مسلک تو یہ ہے کہ اس عاجزی کی بنا پر تفریق نہیں کرائی جائے گی بلکہ قاضی یاما کم سرع بوی کو حکم دھے گا کہ وہ قرض کے اور قرض کو شوہر کے ذینے واجب ارادا کرے کیونکہ فقرہ فلاس جب مانع نکاح نہیں ہے تو بقائے رہشتہ روجیت کے لئے اسے کیوں مانع قرار دیا جائے ررق کی سبیل اللہ مبیدا فرما تاہیں ارشاد ربانی ہے:

إِنْ يَكُونُوا كُفَرَاءُ يُغَنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضَلِم

اگروہ ج تنگدست ہیں تو کل استدائیے فضل سے اُن کو فراخ دست بنادے گا۔

اگرشوبرنگدست سے تو موسکت سے کہ س کاب بجا بھائی یا بیٹا (جواس ہوی سے نہیں ہے) خوسٹس حال ہو یا خود ہیوی کا باب بجا یا بھائی خوسٹس حال ہو تو یہ صاحب وفیق قارب نفظہ اد کریں بھرجب شوہرکو سہولت میسٹر ہو توجہ کچھ ہوی پرخرچ ہواہے وہ اداکر دے۔ دین و افلاق کا تقاضا یہی ہے کہ ہیوی صبر و کھل سے عارضی تکلیت کو چیل جائے۔ حاکم یا است عام جاحت کو قرآن کی س بدایت کے مطابق کڈ ان کان ڈو عُسْدُ فَا فَدَ نُولَ فَرُ اَلَى کُلُنْ اَنْ کان دُو عُسْدُ فَا فَدَ نُول فَا لَیْ کُلُنْ اَلْ کُلُنْ اَلْ کُلُنْ اَلْ کُلُنْ مُلْلَمَ اُلُنْ اِلْ کُلُنْ اِلْ کُلُنْ اِللّٰ کُلُنْ اِللّٰ کُلُنْ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اللّٰ کہ مِلْمَات دی جائے گئے۔ یہ مسائل اُس حجراً اللّٰ اللّٰ

نفقه وصول كياجائكا.

امام مانگ دسمة الله عليه كے نز ديك اگر شو ہر بيوى كا خرج نه محماسكے تو دہ عفد شكاح محمض كهنكامطالبه كركتى سبح اور حاكم منرع شوہر كى طرف سے طلاق رجعى قدے سكتا ہے بہتر طبيكہ يہ تين شرطيس پورى ہوتى موں :

ا۔ شَوہر َ مَال یامستقبل میں بیوی کوخوراک اور لباس مہنیا کرنے سے عاجز ہو بسیکن اگر وہ محف بچھا بھا اللہ کرنے کاحق وہ محف بچھا بھا یا نفقہ اواکر نے سے عاجز ہوتو بیوی کونسن کاح کام طالبہ کرنے کاحق بہنیں سرکیون کا وہ فقص کی بنا پر کام وہ نام کے نہیں ہوسکتا ) مان محتاج نہیں ہوسکتا )

۲. بیوی کو نکار کر نئے وقت شوہر کی مفلسی کاعلم نہ تھا اگر بھ اور دہ نکاح برراضی تھ تو اُسٹ فننخ نکاح کا مطالبہ کرنے کاحق نہیں ہے۔ البقہ حس وقت شادی ہوئی تھی اُس کاشو ہر کو ڈکی کار و بار کرتا تھا بعد ہیں وہ ترک کر دیا تب وہ مطالبہ کرسکتی ہے۔

۔ بہ تا بت ہونے برکہ شوہر نی الواقع نا دار اور ادا کے نفقہ سے ماہر سے اماکم ایک ماص مدت ابنی سمجھ کے مطابق اوا کے نفقہ کے لئے متعین کر دے گا جس عرصے میں اُس کی تنگدستی دور ہوجانے کی توقع ہو۔ بھراگر وہ مدّت گزرجا کے اور نفقہ نہ دے سیکے تواس کی طرف سے طلاق رحعی دیدی جائے گی۔

جوشف باوجوداستطاعت کے بیوی کا تفقه اوراس کی ضروریات پورے نہیں کرتااس کو منعقت کہا ما تاہے۔ تعقق ظلم کی شکل ہے اور مظلوم کوظلم سے نبات دلانا مسلمان کا فرض ہے و فقہ مالکی میں عورت کو بیوت دیا تھیا ہے کہ قاضی یا مسلمانوں کی جاعت کے سامنے دعویٰ بیش کر کے فسنے نکاح کرا لے اُس کو بیدعویٰ تب ہی کرنا چا ہئے جب کوئی دومرا ذریعہ معاش یا کوئی دومرا مربورست موجود نہ ہو۔ یا اُس کا متوہر اُس کی طرف توجہ نہ کرتا ہوا ور اُسے گئا ہ بیں مبتلا ہو جانے کا اندیشتہ ہو۔ مسلمان حاکم یا استمامی جاعت کا فرض ہوگا کہ شہاد توں سے معاضلے کی پوری تحفیق کرلیں بھرخو ہرسے کہیں کہ تم کو این مہلت دی جائی اس مدت میں وہ روش کے اندر تم تعنت کی رومنس ترک کردوور نہ ہم تفریق کرادیں گے اگر اس مدت میں وہ روش

بدل دے اور اگر ہوی اس سے مطمئن ہوجائے تو اُسے دعویٰ واپس بینے کو کہاجائے گا ور نہیں ماہ کے ختم ہوتے ہی تغراق کرادی جائے گی بینی ایک طلاق رجعی بڑجائے گی۔ اب اگرعہ تہ پوری ہونے سے بہلے وہ حق تلفیوں ہے باز آجائے توبیوی سے دچوع کرسکتا ہے۔ عدت گزینے کے بعد بھی اگر اظہار ندامت کرے اور آئٹرہ حق تلفی سے بازر مینے کا وعدہ کرے توعورت کی رضا مندی سے نجد یدنکاح کرسکتا ہے۔

ماں کے ذررنفق ما مکرنہیں ہوتا البتہ اُس پر لازم سے کہ بریدائش کے ابتدائی ایام میں اپنا دودہ بلائے کیونکہ جب تک پہلے بہا ہے کو ماں کا دودہ ندلے دو بالعوم زندہ نہیں رہا۔
باپ دادا اور قرابت داروں کا نفقہ ہوجا ئیں توا ولاد برلازم ہے کردہ اُن نجر پہلے کرے اسی طرح نا نا برخرج کرنا صوری ہے جب دہ ممتاع ہوئاں بھی باپ کے مانند ہے۔
اگر کوئی بیٹا اپنے والدین ہیں سے مرت ایک کے لئے نفقہ فراہم کرسکتا ہے تومال کو باپ بر

فوقیت دی جائے گی، اگر کوئی بیٹا اپنے باب کونفقداد اکرنے سے بازر سے اور کھیے کہ میرا باب نوسٹس حال ہے تول زم ہے کہ اس دعوے کو گوا ہوں سے ثابت کر ائے ور نہ باپ کا کہنا انسلیم کیا جائے گا ، گرنحسی باپ کے بیٹیاا ور بیٹی دو نون خوسٹ حال ہیں تو دونوں کو برا ہر کی مقدار یس تفقداد اکرنا برسے گا ، ورندج زیا دہ مالدار ہو اُس کاحصر بای کے نفقے بین زیادہ ہو کا صاحب وفیق بلیے کا یہ فرض بھی ہے کہ باک بیوی کو رجو اس کی ماں نہیں ہے ) نفقہ دے اوران كاحق سب يرمقدم ميئ البته أكرباب كى كئى بيويال بي توبييشے برصرت ايك بيوى كانفقروا جب م قراب دارون بین نسبی قرابت دارون کو دیکها جائے گا مینی بسری یا بدری حیثیت کواگر ایساکوئی قرابت دارمحتاج سے توصاحب توفیق پراس کا نفقرواجب سے نسبی رسنسنہ کے بعد فريب ترين رسنته درمقدم مع مثلاً باب كونفقه فراسم كرنا بين يرزياده لازم مع رنسبت يوت سے کیونکہ وہ فریب ترین ہے ، اسی طرح اگر کسی کی ایک بیٹی ہے اور ایک یو تاسے توبیٹی ہو تے سے زیادہ قریب ہے اس لئے بیٹی پرنفقہ کی ذمترداری برنسبت پوتے کے زیادہ سے سے قیقی بھائی اور بیٹی ہوتو بھی بیٹی باب سے قریب ترسے کیونکروہ مس کا جز دھی ہے۔ اگر کھی کی ایک بهن اوربیٹا سے اور وہ عیسانی ہوگیا سے توسمی نفقہ بیٹے سے نسق ہوگا داگرچہ وہ عیسائی مونے کی وجہ سے دارے نہیں سے ) گرکسٹی تھی کا حقیقی بچائی بھی سیےا ورنو، سرنجی موجو وسیے تونفقة لؤاسے كے ذمتہ بوكا (حارانكر سكے محاني كى موجود كى بين نواسہ وارث نبيں ہوتا) مختصراً يركم مطالبً نفقد ك بارسے بس سب سے يولي اصول و فروع ، جز باشاخ ) ك رسنبته دارون كوديجها جائے كا ور ان ميں محى جو قريب ترين موكا ده مقدم ركھا جائے كامت، ایک تحف تفقے کا ضرور تمند ہے اور اُس کا باب اور بیٹاد و ون موجود ہیں اور قرابت کے لحاظ سے دونوں برابر ہیں بہاں بیٹے پر نفقہ کی ومرداری اس لئے ڈائی جائے گی کہ اُسے اِسس مدیث کی روسے تربیح حاصس سے انت و مالك لابدیك ٌ دیغنی توخو دا ورتیراً مال تیرے باپ کے لئے ہے۔ نفقہ بجز قرابت داروں کے کسی اور پر داجب نہیں ہو نابٹ طیکہ وه صاحب وفيق مول - ابسوال يربدا موتاب كرصاحب توفيق كى كياتعريين ب بعض على رنے اس كى تعربيت يدكى يے كدوه نصاب زكواة كلمانك موا بعض نوكوں فے كماأيا

شخص جو کاشتکار یا تاجر ہو کا تنامال جع رکھ سکتا ہوجس سے اُس کے اوراس کے بال بجول کا ترکام کرتا پورا ہو کر اس قدر بیجے کہ بطور نفقہ حقد ارکو دے سکے یا ایسا شخص ہوجو یو میہ اجرت برکام کرتا ہواور اہل وعیان کے روز انہ خریج کو پورا کرکے بچہ بیج جائے تو وہ صاحب تونیق ہے۔ نفقہ دینے والانسبی رست تدوار تو ہونا ہی جائیے اس کا محر م ہونا بھی ضروری ہے لہذا جیا کی بیلی پر واجب ہمیں سے کیونکہ وہ نسبی رسنتہ دار ہونے کے باد بود تا محرم سے دود دے کرشنے والے جو قرابت دار نہ ہوں اُن پر بھی نفقہ و جب نہیں سے در مرب کا اختارات بھی نفقہ کو واجب نہیں کرتا ، ہجز دوصور اور کے باپ اور پیلے کارسنتہ ، میاں اور بیوی کارسنتہ ،

جفن کے من المانت (پیچے کی برورش) آغوش میں گود کے ہیں افاضة وہ عورت جو بنے کو اپنی مضافت (پیچے کی برورش) آغوش ہیں پالتی ہے اصطلاح ضرع ہیں حفانت کے معنے بچے کو حتی المقدد رصفر توں سے بجانا اگسے صاف منتقرار کھنا اور ضروریات محت کا خیال رکھنا، حق حضانت بعنی بیچے کی برورشش کے مقدار اور اصلاح و تربیت محے ذمہ دارعلی انرتیب سیہ وگ ہیں د

ا۔ سب سے بہلے صانت کائی ماں کو سے خواہ وہ باب کے کاح یس ہو یا صلاق یافتہ ہو بھر
ع نافی برنانی ما وادی پر دادی ہے حقیق بہن م اسوت یلی بہن (جوماں کی بیٹی ہو) وا
خالہ عظ بھر بی کو ترتیب وارض حضانت واصل ہے۔ اس باب بیں مادری رشتوں کو بدری
رشتوں برا ڈیست صاصل ہے۔ فالہ کی بچو بھی کی ماموں اور جہا کی بیٹیوں کو حضانت نہیں
سے اسی طرح بڑکی کی بروست بھتیجوں کے بہدنہیں کی جائے گی کہذی وہ اُس کے محرم نہیں ہیں۔
حضانت کے لئے مشراک طبیع بی مونا ضروری ہے اس کے ملاوہ چندا ور بھی شرا کھا ہیں جن کا
عاظ رکھا جہ کے گا، بہلی ضرط یہ ہے کہ وہ مرتد مینی اسلام سے برگشتہ نہ ہو، دو سری شرط یہ کہ
برکار نہ ہو، چوری یا ایسا ذہیل بیٹیہ جے لوگ آجی نظریت نہ دیکھتے ہوں مثلاً ہو اُسی اور بی شرط یہ کہ
سے شادی نہ کر لی ہوالبتہ مراس نے سے کے مانسنہ نے بیچے کے باب کے سواکسی اور
سے شادی نہ کر لی ہوالبتہ مراس نے س کے یدری رششتہ دار، شلا بیچے کے جہا سے شادی

نکاح کی خوض سے جہاں شوہراور بیوی کی هفت وعصمت کی حفاظت میں اور اُن ہیں محبت و مودت ہیں دردی اور خمک ماری کے جذبات بیدا کرنے وہ وہ ت ہیں دردی اور خمک ماری کے جذبات بیدا کرنے وہ اس صالح اولاد کا حصول بھی ہے جس کا ذکر اللہ تعالی نے لیے انعامات کے خمن میں فرمایا ہے ، مور ہ نمل میں ارشاد سے: وَ اللهُ جَعَلَ لَكُو مِنْ اَنْفُیكُو اَزْوَاجًا وَ جَعَلَ فَرَایا ہے ، مور ہ نمل میں ارشاد سے: وَ اللهُ جَعَلَ لَكُو مِنْ اَنْفُیكُو اَزْوَاجًا وَ جَعَلَ لَکُو مِنْ اَنْفُیکُو اَزْوَاجًا وَ جَعَلَ لَکُو مِنْ اَنْفُیکُو اَزْوَاجًا وَ حَعَدَةً

الله نے تماری جنس سے تمادے ہوڑے بیدا کیے اور اُن سے تمادے بیٹے اور یہ حے منائے ۔

سورة فرقان بين مسلمانون كويد دعاسكما لككى :

دَبَّنَا هَبُ لَنَا مِنَ أَنْوَاجِنَا وَ دُرِيْنِيَنَا فُوَّةً آعَيْنِ (مورة فرقان - ١٠١) الديرة ورقان - ١٠١٠ الديرورة وروان ما الديرورد الديرورة وروان الديرورد الديرورد الديرورة وروان الديرورد الديرورة الديرو

اسلامی معاشرے میں افران دینے کا طریقہ ہے (زاد المعاد) برسم کان میں افران دینے کا طریقہ ہے (زاد المعاد) برسم کان میں افران دین افران کی اللہ معلی اللہ مطری اللہ معنی اللہ مطری کا اور اقامت بڑھی۔ اس سلّت کی بیروی میں برسلمان بیچے کی ولادت سے اس سلّت کی بیروی میں برسلمان بیچے کی ولادت

کے بعداس کونہ ما وصل کر واسٹے کان میں اوان اور بائیں کان میں افارت کہنا جا ہیے۔

سر معفرت اسماء رضی الدعنها فرماتی بین کرجب عبدالند بن ربیخ پدیا بوت کویس نیمان تحقیل کونبی کریم می الده طلم کی گودیی دیا ایک نیخرام نخوایا اور جها کر اعباب مبادک عبدالتر کے مندیس لگایا اور خرما تالویس طا اور خبر و برکت کی دعا فرماتی (زاد المعاد المام بخلی امام سلم اورامام ترمذی نے الین ہی روایات حضرت عاکشہ سے نقل کی ہیں۔

الوداؤدين بي كريم لى الدُعليه وسلم كارشاد نقل بوائد أي المرافي الدُعليه وسلم كارشاد نقل بوائد أي المرافي المر

عقیقه حسور قربانی کی جاتی ب اسی طرح عقیق کاجا اور می دری کرناچاسی اور بی کاجونام د کمنا او وه در کی کیک الله مده خدید اینی فلان فتقبله دار الله بی مقیقت اینی فلان فتقبله دار الله بی مقیقت مرس بیشے کا ب اس قبول کرنے لفظ ف کا ین کی مجدور ساح اس قبول کرنے لفظ ف کا ین کی مجدور سے شخص کے بیٹے کی طرف سے ذبح کررہا ہوتو فنگان ابن فنگان کے بعنی بھے اور اُسس کے باپ دونوں کا نام لے۔

بی کریم بی الناملیدو تم نے فرہ باہ کہ اگر تم بین سے کوئی لینے بینے کی طرف سے عفیق کرنا پہلے تو اسے جائے کہ لڑکے کی طرف سے دو بحریاں اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری کی قربی فی کئے نے ادا المعادیں ، پ کا یہ قول نظل ہوا ہے کہ ہر لڑکا اسفے عقیقہ تک رہن ہوتا ہے بمذا اسس کی جانب سے ساتویں دن کی قربانی کی جائے۔ اس کا سرمنڈ وایا جائے اور اس کا نام رکھ دیا جائے حضرت علی کرم القد وجہہ ہے رو بیت ہے کہ جناب رسول الند صلی اللہ علیہ کہ ہم وزن کا ایک مکری سے عقیقہ کہا اور فرمایا فاطمہ ؛ اس کا سرمنڈ وادو اور اس کے بالوں کے ہم وزن کا ایک مکری سے عقیقہ کہا اور فرمایا فاطمہ ؛ اس کا سرمنڈ وادو اور اس کے بالوں کے ہم وزن جانب کہ جم نے بالوں کا وزن کیا ہو ایک در مہم یا اسس ہائی میں دن عقیقہ نہ کرسے توجیب کر سے بیدائش کے ساتویں دن عقیقہ نہ کرسے توجیب کر سے بیدائش کے ساتویں دن عقیقہ کا گوشت باب میں داد ا بیکا کر بانٹے جائے ہے کہ کہا ہے۔ سب درست سے یعقیقہ کا گوشت باب میں داد ا

ا گرعقیقه نه کرسکے تب بھی گناه گار نه ہوگا (بہشنی زلور)

کی ہے تو ہرج نہیں ہے احبی شخص سے شادی سے بعدی حضائت نہیں رہتائیکن اگر وہ طلاق د بدے تو بھرحاصل ہوجائے گا بوسمتی شرط یہ ہے کہ بیتے کی پھیداشت ہیں غفلت کرنے والی نہ ہوا وہ ما ہیں جو تام وقت گھرے باہر دہتی ہیں اور بیچے کی دیجھ بھال نہیں کر ہیں تفییں حضائت کا حق نہیں ۔ با بیخویں شرط یہ ہے کہ بیچے کا باب خوسش حال ہوا ور مال بیچے کی بر درش سے اسکار کو دسے لیکن بھوجی بل معاوضہ بر درست کرنے بر آمادہ و ہوتو وہ کرسکتی ہے مال کاحی صفائت ماقع ہوجائے گا جھٹی شرط یہ ہے کہ بیچے کی مال ، م ولد نہ ہور یعنی وہ کینرجس سے بچر پیدا ہوا ہو ، الم ولد برحضائت کی فرمدداری نہیں ڈ الی جاسکتی ۔

ا گرچہ فقیائے نزدیک من پر ورشس کے لئے مسلمان ہونا شرع نہیں ہے بعنی مسلمان شوہر کی عیسانی بیوی کو بیچے کی پر ورسٹس کا حق سبے تاہم، گریدا ندلینٹہ موکد وہ بیچے کوسود کا گؤشت کھلائے یا شراب بلا کے یا ید د کیواجائے کروہ بینے کولیر کرجا گھرجاتی ہے تو باب کوحق ہے کہ بچہ کواسس سے ملیے رہ کرنے کیو محد دین و ضرف کے پاکیزہ ماحل بیں بیجے کی پر درمش ہونا طروری ہے۔ الرائے کی برورش کے نئے سات سال کی مذت اور مڑکی کے لئے و ساں کی عمر مقررکی گئی ہے۔ امام مالک رحمتہ التّٰہ علیہ کے نزویک اگر پر درسش کننده مال ہے تو نوٹر کے کے جوان ہوجا نے تک اُس کی پر ورش ں زم سے اور بڑکی کی مدت حصانت اس وقعت تك مع كد شادى موجا ك اور فتوسم س كے ساتھ مى روجيت اداكرے حاصَد خواہ ماں ہویا کوئی اور کسے بیچے کی بردش کامعا دصہ لیسنا تابت ہے ایر ، جرت بج کی دورھ بدانی اور بچے کے نفقے کے ملاؤ ہے، باپ یاوہ تخص جس براولاد کا نفقہ واجب ہے و ہی دود حد بلانے اور پرورش کرنے کی ابرت اد کرے کا صاصتہ کونوراک ولباس مبیا کرنا اور اگر س کاکوئی میکان نہ موتواسیجی وہم کرنالازم معے اگر بچے کو خدمت کار کی ضرورت ہو توصا صب جنسیت با ب کو س کے سئے بھی حم دیاجائے گا۔ مال جودائرہ زوجیت بس ہو وریتے کےباب سے علی دہ نہوئی ہو کسے س طرح دودھ پلانے کی جرے کاحق نہیں ہے، سی طرح پرورش کی جرت لینے کامی حق نہیں ہے۔

## كتاب اليمين

کیمین کی تصریف افغان بین کالفظ تین معنوں بیں آتا ہے (۱) داباں ہاتھ (۲) قوت (۲) میں کی تصریف کی تصریف (۲) قوت (۲) تحدید اس کا استعمال مُلف بین قسم کھانے کے لئے ہونے لگا کیونے قبل ازاس لام پروستور تھا کہ جب نوگ باہم کسی بات پر طف اسٹا تے توایک دوسرے کا باتھ تھنام کرقسم کھانے یا س لئے کہ قول و قرار کی بخت کی اور قوت کوظاہر کرنے کے لئے ہیں بعنی دائیں ہاتھ سے زیادہ طاقتور مجھاجاتا تھا۔ دائیں ہاتھ سے زیادہ طاقتور مجھاجاتا تھا۔

ومحاحكم محسى بات كو مؤكّد كرنے اور أس بين زور مبيد اكرنے كے لئے تم كه انّى م جاتی ہے۔ تکاح وطلاق ایلا ، وخلع ، بیع وشرار میں قسم کھانے کی ضرور اكثر پیش آتی ہے، چنا بخد متعلقہ ابواب میں قسم کھانے كا ذكر كايات، نقد كى كنابول ميں جرا س معاملات قرص درمن اورخر بدو فروغت بيان موئے بي وہي قسم كے مسائل كا ذكر كيا كيا كيا ہے جونكہ قسم کا استعمال جس طرح بیع و تیجارت مضاربت و مزادعت پس پوتا سبے اسی طرح نکاح و عداق، ايلاء وفلع بس محى بوتا ہے۔ سى لئے ہم مے معاشرتى معاملات كے ساتھ يہاں بيان كردينا مناسب سمجها ومنسم کی شرعی حیثیت حالات کے ساتھ بدلتی رمہتی ہے جب محلف پرکسی امر واحب كى تعميل موقوف ہوتو وہ واجب ہوجا تاہيے مثلاً ايك بے نصوران ان كومب نے خون نہيں کیا موت سے بیانا اگرصلف برموقوت ہوتوصلعت اسطان واجب سے اسی طرح کسی السے کام کے لئے ملف اعظا اجو اروایا خلات جی موحرام سے قسم کماناکھی سنحب ہوتا ہے جب کی نیک کام کی اہمیت جنانا اس کی طرف رغیت دلانا یا بڑی بات سے نفرت دلانا مقصود مواسی فبیل سے سین حمکڑا مٹا نے کے نئے قسم کھا نا ، مسلمان کے دل سے کبنہ دورکرنے کے بئے پاکسی کو کسی کے شرسے بیانے سے لئے قسم کھانا وغیرہ کھی اجھے کام کوچھوٹارنے اورکسی نابسندیرہ بات کو اختیار کرنے کی قسم سحروہ سے اس کے برمکس طاعت البی کے لئے یا ترک معصبت کے لئے قسم کھانامبار سے: اُستے مدعا کی تاکید کے لئے بااسٹے کوسجا ثابت کرنے کے لئے تسم کھانا ہی

مباح بيئ مثللة تحضرت كارشاديد فرالله لايسل حتى تسلوا زُضاك تسم الله تونیس اکتائے گامگرتم اکتاماؤ کے اس امری اہمیت جتانے کے لئے قیم کی مثال انحفرت صلى الشرعليروسلم كايرار شادسية والله لونعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كنيدا كربخداوه بات بومجع معلوم سب الرجميس معلى بوجائ وتم بلاشركم بنسواور راده روى حِس طرح قسم کھانا واجب دِحرام محرد موتحب او مباح بوجا ناہیے اسی طرح سے فیم توڑنا محکیمی واَجب ہوجا اسے اگرکسی نے تسم کھاکر کہا شاب بیوں گایا نماز مہیں پڑھوں گا تواس برواجب مے كەقسىم توردى اوركفارە دىسىكىمى قسىم تومرناحرام موتاسى جب صورت اس کے برعکس مو مثلاً بدکاری سے اجتناب کی قسم کھانا ورنمازمفروضہ فائم کرنے کی قسم کھاناتو ایسی قسم کا توڑنا حرام ہے کیمی قسم توٹر نامستحب ہوتا ہے اگر کسی امر شخب اسے ازرہے کی قسم کھائی اسی طرح اگرکسی امر محروہ کو نہ کرنے کی قسم کھائی تو اُس کا توڑنا بھی محروہ سے بھی قسم کھاٹا خلاف اولی موتا ہے مثلہ کمسی مباح کام مے نہ کرنے کی قسم کھائی جیسے سی غذا کے نہ کھیا نے کی توبہتر یہی ہے کماللہ کے نام کا باس کرتے ہوئے اُ سے پورا کریے اور اگر توڑ دی توبیجال کفارہ واجب ہوگا۔ معاصہ برہے کہ اگر کھی نے گناہ کر نے کی قسم کھائی تو اس بر داجب ہے كقسم تورد سے مثلة بيركميں اينے مال باب سے ايک دن يا ايک مهنيه كلام بنيں كروں گا۔ اگر سی گناه کونه کرنے کی تسم کھائی تواس برفرض ہو گیا کہ قسم برقائم رہے اُسے ہرگزنہ توڑے جا كوترك مذكري الرواجب تمرك موتا موتوقهم كوتور دينا فرض سني الخرابس كأم كي تسم كهائي مس کا نرکرنا مبنِرتھا یاجسس کا کرنا نہ کونے سے بہتر تھا یا کرنا نہ کڑنا و دنوں برا ہر ہتھے، المسس کی مثالين بيربين مهندا كي قسم مين أج بياز كما وُن كا ياخدا كي قسم بين أج نماز جاشت يرحون كايا تعدا كي قسم بي أج رو في نهيس كهاؤل كالوالله تلاليا كا ارشاد لسبيرة واحْدَهُ خَلَقَ الْأَيْهَا مُكُمَّةً ابنی قسموں پر قائم رہا کر و ، قسم میں اگر وقت کی قید نہیں سگائی گئی توقسم کھانے والدعر بھرمالت تسمیں سے کا اور اس کو توٹرتے برکفارہ واجب ہوگا۔ اس کئے بے وجہ اور بے مقصد سم کھا تا نیرلیت بین نابسندیده سیع اس سے دای ذات یائ کی کسی صفت کی توہیں ہوتی سے اور و مخص محی داست و ابانت سے دیکھا جا تاسمے۔

الثدتعالى كى ياس كى صفات بير سے كسى صفت كى قسم كھاناتاكہ الندلعال في المنظم كالشرعى تبوت عليه المنظم كالتشرعي تبوت عليه المنظم كالتشريخ تنظمت كاعترات بور

قرأن عديث اوراجماع سے تابت ہے ، قرآن ميں ارشادمے :

لاَيْوَاجِدْكُمُ اللهِ فِي إِنْهَا يَمْ وَكِنْ يُؤَاجِدُكُوبِمَا عَقَنْ لَهُ الْإِنْمَالَ ( ما مَده - ٥٩)

الندتهارى بي منفصة تسمول بركرفت بنيس كرتا ببتدان قسمول برمؤا خذوكر سي كا

جائم نے کسی مقصد سے کھائی ہیں۔

الدوا وُدمين ٱنحضرت صلى الله عليه وسلم كايرار شادم وى سنع و الله كُو فُوتَ تُولِينًا " (بخدایس قریش سیصرورجهاد کرول گا) برانفاظ مضور تے بن بار فرمائے اور انتری بار انشاء للہ كالضافرفرالي رويات بسان الغاظ كسائق انخفرت كاقسم كما نامذكور بواست لاحتمقلب القلوبُ ولون كوبدلنهوا كى قسم) اورْ وَ اللَّهِ كَيْ لَفُسِنْ مِبْكِ مِ السَّرَات كَيْ فَيْمِسِ کے ہاتھ میں میری جان ہے )

تهم فقها کے امنت کا جاع ہے کہ تھم امور شرع میں سے ہے۔

قسم کرتی ہے۔ تسم کھانا تین طرح کا بوتاہیے (،) بغو (۲)منعقدہ (۳)غوس۔ م ی س نسم سنووہ سے جو بے کاراور بے مقصد کھائی مائے اِس میں نہ گناہ ہے نہ کفارہ \_ نغوقسم کی دوصور تیں ہی کیسی گذری بات بریج ماتنے ہوئے اِصحے گمان کرتے ہوئے قسم کھالینا احالات کہ وہ بات صیح نہ ہویا بلدارا وہ زبان سے قسم کے الفاظ محل جانا جس کی ندخرور موندمقصد بضول دوران كفتكو فسم ضداكى كهرمات بي ايحيكلام كيطوريران كرمسند يسيح فداكي قسم يا والتدريسي الفاظ فانكل ماتيبي حس سعارا دقسم كهاف كأنبس موتاليي تسمول كباركين امام محدر حمة السُّطير في كلحام كن فرجوا ان لا يؤاخل الله بها صاحبها ، بهیں امید ہے کہ اللہ تعالی ان برمو، خذہ بہیں کرے گا۔

قىم منعقد مستقبل بى كسى كام كوكرنے يا نه كرنے كي قسم كھانا ہے۔ توجس كام كرنے كاتسم كهانى بسياكروه ندكرب بإجس كام كوندكر ف كاتسم كهانى ب الخروه كرب تواسس ير كفاره دينالازم بوكا امام ابوعنيفة كنرديك خداتعالى يأس كى صفات بس سيكسى صفت كا نام کے کوکی بات تابت کرنے یا بخسام دینے کی قسم کھائی جائے توہ ہ بڑجائی ہے تصدو اور امام مالک قصدوارا دسے کی شرط خروری قرار دینے ہیں کیونئی قرآن ہیں بھا عَقَدْ نُسُنّدہ الْایَاتُ اور امام مالک قصدوارا دسے کی شرط خروری قرار دستے ہیں کیونئی قرآن ہیں بھا عَقَدْ نُسُنّدہ الْایَاتُ کھا گیا ہے چنی جن قسموں کوتم سنے باندھ لیا ہو۔ دوسری جگہ ہے بہا کھ سَبَت ف الو بھی تعین بھی کہے اس طرح مجول ہوگ اور زبردستی کی تشم منعقد نہ ہوگی ہی کریم صی الشرعید وسلم کی ایک حدیث میں ہے من احتی العقطاء والنسیان وما استنگ تھوا عَلیت سے اور دہ عمل جس برمجور کیا گیا ہو۔ بعنی بری ارت سے علی اور مجول معان ہے اور دہ عمل جس برمجور کیا گیا ہو۔

قىمَغُوسىيىككونى تخص دىدە ودانسندالىرى تىونى قىمكاك يىضرورى بنىس كەدە ماضی کا بی واقعه موبلکه موسکتا سیم که وه اسی و فت کا مور ماصنی کی مثال یه سیم کسی نے جانتے بوجيخ ربدكومار اور بجرأس في خداكي فسم كها كركها كديس في ربدكونهيس مارا يامس في ما مد سے ایک نیزاررو بے لئے ورمچرکہا خداکی فشم خامدسے ہیں نے یک بنر رروپے نہیں ہیے جال کی مثال پر ہے کرکسی نے کہا خد گی شسم بیرنو مونا ہے مالا سے دوجا نتا ہے کہ بیرجا ندی ہے۔ جوالى قسم مامطور بركسي كاحق مارف يانقصان بينجا في كالكي كما في جانى سيم يا ابنى وف کے لئے ناجا کر فائدہ کی نے کے لئے۔ اس شناعت کے ملادہ دوسری سشناعت یہ ہے کہ الترکانام نے کرجھوٹ اول جا تا سیم جوانہّائی بدترین بات سے اسی سلے شریعت ہیں ہیہ گناه كبيروسي، انفرت صلى الترعليه وسلم نے قتل اور والدين كى نافرمانى كے ساتھ اس وقعى كبيره كناه فرمايا ہے۔ آپ نے فرمايا كہ تو تخص حبوثي قسم كھا كركسى كاحق مار بيٹيتا ہے اُس پرحبنت حرام َسبے اور ہُ س کا ٹھمکا نا دوزخ سے۔ دل ہیں کچھ اور ہوا درخسم سے در بیے زبان سے بچدا ورظاہر کیا جائے تو برجھوٹی قسم ہے جس کارشتہ نفاق سے مل جا تاہے ۔ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ إِنَّ خَذَوًا أَيْمَانَهُ مُحَيَّنَةٌ فَصُدُّوا عَنْ سَبِيْلِ اللهِ (بے ٹنک منافقین حبوٹے ہیں جواپنی قسمول کوڈ صال بناتے ہیں اللہ کے راستے سے روکنے کے لئے) سورۂ منافقون کی یہ آیت اُن منافقوں کے بارے بیں سیر جو آت کوسیا جانتے

بوئے *تسیں کھاکرا* ہے کی دسالست کا انکار کرتے ہتھے ۔ ایسی قسم کا کفارہ نہیں اس کوغوس ( ڈلودینے والی) اس کئے کہتے ہیں کہ دروج علقی گنا ہیں غرن کردیتی ہے اس کے لئے

ترطی فیمواقع بونے کی جند شرطیں ہیں ایک برکونم کمانے استرین واقع ہونے کی جند شرطیں ہیں ایک برکونم کمانے استرین ہوتی، دوسری بیرکہ باا نعتبار ہو۔ لہذا جبراً اگر قسم کھلوائی گئی تو وہ واقع نہ ہو گی لیکن قسم کھانے کے بعد اگر جبراً تراوائی گئی تو دہ ما نٹ ( لینی قسم تواط نے والا) مانا جائے گا۔ تعیسری ترط بہ سے كەتسىم قىسداً كھائىگى بو بہذا الىسى قىم بوز بان بربلاارا دە عاديًا آجلىئے كەستے مقرار نه دباجائے کا۔لین اگر قصد اُ کھائی ہوئی قسم کھول جوک سے ٹوٹ جائے تو وہ حانث مولائے گارچ منی خرط بید مے کومن کی مشیم کھائی وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی نام باأس کی صفات ہیں سے کو فی صفت ہو، بانجویں شرط میہ ہے کہ جس بات کی تسم کھانی سے وہ خود یخور ظهورين اجائے والى نەم ورنە مادة من مقللة كبذا البسى نمام فسبب بغوبي جيسے خداكى قسم سورج مشرق سے نکلے گایا تسم خدا کی ہم مرجاً میں گے، یا النٹر کی قسم بیشم مطوّ س ہے باخلا كىقىم بىرى كلىكادن آج نېنىپ ئولاڭ كەلەك ڭايا بخدا بىر اس بىھ كوسو نا نېڭىي بىنا دُن گا ـ تواسس طرح کی قسیں دا قع نهیں موں کی البتروہ باتیں جن کا کرناعت لڈا ورعاد تُامکن ہے اگراً ن ك قَسم كها يُ مِاستُ كَي تُومِرُ جاسـُن كُي مِثلًا أكرْضم كها كركها كديس اس ككريس ضرورجا وُس كا يا اس گھرلیں ہرگز زما دُں گا تو بہ تسیس واقع ہوجا ئیل گی کینونکہ یہ باتیں عقلاً وعادةً ممکن ہیں ایسی بات جوصَرت مادة أنامكن موتواس برقسم كمات بي وه توضيعي جائك كي مثلاً قسم الشرك بي بِهِارُكُواُ مُثْنَاكُرُ لاوُل كايا آسمان پرتيرٌ هرجا وُل كا"عقلاً اورعادة دونوں طرح نامكنْ بات پر قىم كمانے كام يى مكم سے ىعنى قىم كمانے والاحانف ما ناجاك كا يَسَم وا قع بونے كى خرطوں میں سے ایک شرط بیمی ہے کہ وہ کلئہ استنا (انتار اللہ) سے مالی ہو جنعی علماء کی رائے پی*ں قسم کے لئے* لازم سے کہ اُس ہیں کوئی امتشانہ ہوخوا ہ برا لفاظ مشببت جیسے انشا السُّر یا" بجزاس کے کر انٹرما ہے' یا ما شارالٹر (جومی الٹرما ہے) یابغیر الفاظ مشیت سے جیسے

« ماسوااس كك كدى اوربات ميرى مجدي اجائي " يا " ين ايا نركرون كابلاسوج اللين اليانهين كرون كابفراس ككاوركوئ صورت بيندا جاك اس طرح استنتائ بعد الروه و بات كرلى تومانت قرارتهيس ديا مائ كاس طرح اگريون كهسا ــ ۱۳ ایسانهی کرون گا بشرطے که انتُدنے میری مددکی یا ۱۰ ایسا ضرور کرون گا بشرطیکه ۱ بشر نے سہولت دی وغیرہ وغیرہ اب اس طرح قسم کھانے کے بعد اگر و بی کام کرلیا تو زقسم لو لی نه كفاره لازم موا صرف الشرتعالي كي قسم بس استثنام وخرسي ليكن طلاق كم بالسب من أكر المنر نے مدد کی ' یا اُلٹرکی مددسے سے امغا ظ استعال کئے اور ان سے مراد استثنا ہوتواس کا فیسلہ اس کے اور اللہ کے درمیان سے، قاضی کی عدالت اس کی بنا پرکوئی فیصد منہیں دے گی ر انتثناء كے تعیم ہونے كى ايك شرط يرب كافسى كحانے وال الفاظ اس طرح بولے ج شنے اور سمجھے جاسکیں، دوسری شرط بر کرخب بات برقسم کھائی اُس بات کے ساتھ ہی استناركے الفاظ لوليے مائين اگر دولوں كے درميان غير ضرورى فاصد مو كاتو استنار بے فائدہ حبے متثلاً کسی نے اپنی پیوی سے کہا کہ مجھے طلاق اورسا تھ ہی انشاء اللہ باکوئی استشاکی انفاظ ربان سے ادا ہو گئے توطل نی واقع نہ ہوگی خواہ بلاارادہ ہی وہ الفاظ ادا ہوئے ہوں۔ اس طمع وه قسم محی معترز بیں سے جہاں حلف کے الفاظ اور اس بات بیں حس پر قسم کھائی جارہ سے فاصله ببور بدداحلف لبنے کا برط لفہ کرکسی سے اللہ کی قسم کھلوائی ،جب اس نے قسم کھ الی تو کما اب کہوکہ میں نے آب انہیں کیا تو یہ قسم داقع نہیں ہوئی کیونکہ اس نے دوسرے کی بات کوصرف مو ہرایاہے اور اللہ کا نام لینے اور اس بات کے در میان حفامونٹی رہی وہی فاصلیے الله كانام ئے كريا الله كى صفات بيں سے كى وه الفاظ جن سقسم برجاتی مید صفت کا ذکر کے قسم کمائی جائے تو وہم برجاتی مع جيسے الله كي قسم مداكي قسم مداكوما ضرفاظ جان كر الله كوكوا ، بناكر كهنا مول كه يركام ضرور کروں گایا جیسے رحمٰن ورضم کی قسم عزت وجُلال والے کی قسم ، پر ورد کار کی قسم \_\_\_ رب العالمین کی قسم و اُس کی قسم جسے قدرت وکیریائی حاصل ہے تو ان سب صورتوں یں اگرکسی کام مے کرنے کی قسم کھائی تو اُسے نہ کرنے پرتسم ڈوٹ جائے گی اور اگر نہ کرنے کی قسم

طف بالتعليق بعن قسم كرسات كسى امركووابسته كرنا شلاً يون كهناكد" بخدا. بسانيي

کروں گاخوا م مجھے بیوی کو طلاق دینا پڑھائے یہ ضفی علمائے نردیک پر کہنا اُسی وقت جا کڑ ہے جب فرلق ثانی کومض ابنی قسم کی نجتگی کا لیقین دلانا مقصود ہو۔ لیکن اگر پر مقصد نہ ہو تو ہہ ایک مکروہ قول ہے۔ یہی مال ان قسمول کا ہے ؛ تیرے باپ کی قسم ، تیری جان کی قسم ، تیری جان کی قسم ، تیرے سرکی قسم و غیرہ .

دوسرے کی طرف سے سم کھانایا دلانا ہندا تم ایسا ضرور کرو گے تواگراس سے مقصد مخاطب کوشم دلاناہے تو نہ تو بہتسم کھانایا دلانا ہندا تم ایسا ضرور کرو گے تواگراس سے مقصد مخاطب کوشم دلاناہے تو نہ تو بہتسم ہوگی اور نہ اس سے کسی برکچہ واجب ہوگا دلیکن اگر نغاطب کوقت مرکبا اللہ مخاطب کا اور اس بر کھار من اللہ ہوگا۔ مخاطب کا ادادہ دنیا کرنا تھا تو بہتس مجھی جائے گی۔ بہسے ملائے احنان کی رائے ، باتی تینوں انکہ کے کرنا تھا تو یہ میں مورت سے تا ہم وہ یہ می کہتے ہیں کہ جب کسی سے اللہ کی تسم کے ساتھ کوئی کام کرنے کو کہا جائے اور اس کام کور دینے ہیں اس کاکوئی نفضان نہ ہوتا ہو تو مستحب بے کہ اس کی قسم کو بوراکر دیا جائے۔

قسم کاکفارہ کب واجب مہوگا قسم کاکفارہ کب واجب مہوگا گانوکفارہ واجب ہوگا اور اگر قسم نہیں ٹوئی تو کفارہ واجب نہ ہوگا، سی طرح اگر کوئی یہ کچے کہ میں نے منت مانی ہے کہ یہ کام کروں گا، اور وہ کام نہیں کیا تو کفارہ واجب ہوگا گا یا کہا کہ مجھے قسم ہے ایسا ضرور کروں گا، اگر جبہ یہاں اللّٰہ کا نام نہیں لیا بھر بھی قسم ہوجائے گا گی اور اگر وہ وط کے گئی تو کفارہ دینا واجب ہوگا۔ یہ بات بھی کفارہ واجب کرتی ہے اگر کوئی شخص حلال جنے کو مجھ بر اس کا کھانا حرام ہے تواس سے چنے تو حرام نہیں مہوجاتی لیکن اگر اُسے کھایا تو قسم کا کفارہ دینا ہوگا، ہاں اگر اُس نے محض اطلاع دینے کے لئے کہاکہ فلاں شخص کا مال یا کوئی جنے جم بر حرام ہے تو تیم نہیں ہے۔ اسی طرح اگر یہ کہاکہ اگر ایساکروں توالندسے بیروں میا اللہ کی کتاب سے بیروں یا رسول الندسے بیروں اوائد سے بیروں اوائد سے بیروں اوائد اس بی ایسا کر وہ کا مکر یہ کہ خدا شاہدہ یا فرشتے گوا ہیں ہیں ایسا کر وہ کا اگر نہ کروں تورسول اللہ کی شعاعت سے محروم ہوجا کو س توان الفاظ سے کھنارہ لازم نہ ہوگا ۔ یہ کہنا کہ اگر میں نے ایسا کیا تو کا فروں کے زمرہ میں ہوں تو ب اگروہ اُسے کرتا ہے وکھنارہ و بیا بڑے گا۔ اور اگر وہ اِس بات کو کرچکاہے اور بھرید کہدر باہے نودہ دروع کی کا مجرم اور گناہ کا رسے ۔

قسم كاكفاره دس محتاجون كوكهانا كطلانا بالإسيمينانا قسم کاکفارہ اداکر نے کاطریقہ سم کالفارہ دن صابوں وصاب سادیہ پرسیہ ہے۔ بالک غسلام آزاد کرناہے ان تینوں باتوں ہیں ہے۔ ایک بات؛ ختیارگی جاسکتی ہے۔غلاموں کی خرید و فروخت اب ہوتی نہیں لہذا کے کھا ہے۔ میں آراد کرنے کاطریفہ ختم ہوگیا ہے۔لب اب دوہی طریقے ہیں،لیکن اگران دومیں سے كوئى بات ندكرسكتا مولعيني في الحقيقت عاجز بمونواب مين روزير ركاسكتا سريعيني كفائي میں روز سے تب ہی رکھے جا ئیں گے جب بہلی مذکورہ یاتوں میں سے کوئی بات بھی نہ کرسکتا ہور كها نا كعلانے مسمتعلق به امورملحوظ ركھے جائيں، دس متا جوں كو دونوں وقت كھانا كھدائے یعنی جن دس محتاجوں کوہیں کھلائے اُمغیں دس محتاجوں کو ٹنام بھی کھلائے یہ بجدصِد قرُ فسطر میں خنناخد دیاجا تاہے: آنا اتناغلہ دس نقروں کو دیے مینی سرایک کو بوتے دو میرگیہوں یا سا ڈھے تین سیرچو یا اس کی فیمت کیموں کے بجائے گیہوں کا آٹا وا جاسکتا ہے، دس ادمیوں کا آٹا ہیں ادمیوں کوتفت یم کرنا درست بنییں ہے، اسی طرح کفائے کی پوری مقد را یک ہی محت ج کو ایک ہی دن ایک دفعہ میں دید بنایا دس ونعہ کرکے دیربنا بچیجا کزنهیں۔۔۔۔۔ ابتہ اگردس دن تک ہرروز ایک ہی ممتاح کوبوری مغدارصیس کی ویاقیت، دى كى توجا ئرنىدى كيونى دسمسكيون كى شرط اس طرح بورى بوجائے كى ـ ايك تخص كى خوراک دو آدمیون بین بانمنا درست نهیس ہے۔ بان یہ موسکتاہے کہ جس مسکین کومیے کھانا

كيرا بهنانے متعنق بدياتي ملحوظ روں گئ دس مسكين اگرمرد وي تو ان ميں سرايك

کھانا کھلایا جائے تو سی کوشام کے کھانے کی تعیت دیدی جائے۔

کا جوڑا ایسا ہو ناچا سئے کہ حیم ڈھک جائے، کرتا یا فیص اور پائجامہ یالنگی۔ حورتیں گرہیں توا وڑھن بھی دینا جاسئے تاکہ نماز چرھ سکیس۔ کیٹرا پُرانا نہ ہوا ور اتنامضبوط ہوکہ تین ماہ سے زائد عرصے تک بہنا جا سکے اورا وسط درجے کے وگوں کے بہنے کے لائق ہو۔

رفرے کا کفارہ صرف اس حال ہیں درست ہے جب کھلاتے اور بہنانے کامقدور نہ ہو۔ وہ تخص صاحب مقد ور قاردیا جائے گاجس کے پاس اتنامال ہو کہ گزارے کے اخراجا نکال کر کفارہ دے سکے غیرستطیع کو یہ اجازت ہے کہ وہ تسم کے کفارے ہیں تین رونے رکھے۔
اگر مسلسل تین ہمیں رکھ سکا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ الشرطلیہ فرم نے بہن کہ کفارہ او نہیں ہوگا ،
کیونکو روزہ کا کفارہ اور نلمار کا کفارہ اس وقت تک ادا نہیں ہوتا جب تک مقررہ نعداد سلسل نہ ہے کہ فارے ہیں جو حکم قرآن وصدیت ہیں مذکور ہوا ہے مسیس سلسل کی فید نہیں منکور ہوا ہے۔

عَنْ لَهُ يَوْمُوسِيَامُ مُلْتَوَاتِنَا مِنْ ذَلِكَ لَقَارَةُ أَيْمَا بِكُلْدَ ( لَمُ مُرَادَ اللَّهُ عَلَى ال

جس کو کھاناکیٹرا دیٹا میسرنہ ہو وہ تین دن کے روزے رکھے تو یہ تہاری فسموں کا کفارہ ہے۔

(ضووری دنوط ) فقہ کی کتابوں ہیں مختلف قسم کی مثالیں قسموں کی دے کریہ جائزہ لیا گیا ہے کہ وہ کن کن اعمال سے فوط جاتی ہیں اور کن اعمال سے نہیں ٹوٹیتی ۔ اسی طرح قسم کے انفاظ سے بھی جو تغیرات اُس کی نعیر ہیں واقع ہوتے ہیں بحث کی گئی ہے۔ کھانے پینے کے بادے ہیں قسم 'گھرکے اندرجانے اور گھرسے باہر آئے کے بادے ہیں قسم ' ٹرک کلام کے بادے ہیں قسم ' ٹرک کلام کے بادے ہیں قسم ' ٹرک کرنے یا ذکرتے کے بادے ہیں قسم ' ٹرک کرنے یا ذکرتے ہیں تعضیل سے مسائل بیان کے گئی ہیں ۔ ترص ویے یا نہ دینے اور طرح طرح کی قسموں کے بادے ہیں تعضیل سے مسائل بیان کے گئی ہیں ۔ ہم نے صرف اصولی بائیں اس کتاب ہیں بیان کردی ہیں۔

## نذر کے مسائل

ندر کی تعربیف ندریه بے کم مطلف النان اینجا و برکوئی الیبی یات واجب کرلے ندر کی تعربیف جسے شارع علیہ، سام نے ضروری قرار نددیا ہو، صطلاح میں اسے منت ماننا کہتے ہیں۔

تذركی حیثیت اور شبوت دیا ہے مبتر مانی واراصحت مند مونا ور تراکط کو پوراکر تا ہوجیس کی تفصیل آگے ہی ہے۔ اس کا نبوت سد تعالی کے اس رف دسے ہوتا مع و لیکو فؤائنگ و فرز کھنے جا ہیئے کہ وہ اپنی نذروں کو پور اکریں ۔ سخضرت نے فرایا ، من سندس ان بیصع اللہ جس نے اسی منت مانی کہ وہ سند کی فلیصعہ فرص سندس ان سے معمود کرے اور بعصی اللہ فلا بعصہ ۔ حس نے اسی منت ، فی جمعصبت

الى مے ومعصيت قطعانه كرے .

منت کو چر کرناس و تت مدرم ہوت ہے۔ دوہ بات ہوجا کے جس کے گئے منت ایک حضرت اسام حمیصنبل جمۃ الترعبد نذر کو گرچہ وہ عبادت ہی کی کیوں نہ ہوکر وہ قرار دیتے ہیں کیونکہ آئے تخضرت صلی لندعلیہ وسلم نے نذر کی بابت فرما یا ہے کہ ان ان سے بات بہتر اس سے کچر فائدہ نہیں، بال خیس سے کچو خرچ کروا نے کا ذریعہ ہے۔ نذر استہ کے کو نہیں ٹاسکتی، اسبتہ گروہ بات جس کی منت مانی سے پوری ہوجائے تونذر کو پوراکر نا واجب ہے۔ مام مالک اس م ابوحینی اور اسام ختا فعی رحمۃ اللہ علیہ ہے نزدیک اگر نذر کو کور تو بات کی کار تو، بسمجھ کرا ویت کرا ہی بہان نے کے طور پر کوئی اپنے اوپر واجب کرلے کہ جب اسٹر کا انجام اس پر ہو یاکوئی مشکل ٹاس کئی یاکسی تکھیف سے نجات یام بیش کوشف النڈر نے عطاکی تو شکر انے کے طور پر وہ کار تو ب بجال کے گا تو اس بسور ت میں منت مانیا مستحب اور سے تو شکر انے کے طور پر وہ کار تو ب بجال کے گا تو اس بسور ت میں منت مانیا مستحب اور سے

پورا کرنافرض بید فررمائزای حال ہیں ہے جب بدخیال نہ ہوکہ اس نذر کے ماننے کی وجہ سے فلال کام ہوجل کے گا ایسا خیال ہوتو وہ نذر حرام ہوگی ابسی ہی نذرکوتبی کریم صلی التّد جلیہ وسلم نے منع فرما بلسبے .

لا تمنن سروا حان المنن سنت نهما ناكر وكيونح منت الله كه لا يعدد من قضاء الله شيئًا حكم بن سرة دراسي جزيو بمن سالتي ...
دمسان سالتي ...

اگرمنت بوری کرنے کو کارخیر با الله کا شکر اداکر نے برنہیں بلکسی اور همل برموقون رکھا تو اُس کے مکر دہ ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے ندر کو کارٹواب اس وجہ سے کہا جا تاہے کہ اس میں کوئی ٹواب کا کام مثلاً روزہ نماز ، حج صدقہ وغیرہ اداکرنا ہو تاہے اور شرعی امراس کئے کہتے ہیں کہ اللہ کا مکم فلنے فوڈ ا کنڈ فرس کھنڈ ( جا ہے کہ وہ اپنی ندریں بوری کریں ) قرآن یاک میں موج دہے۔

نیک کام اوراللہ کا قرب کا صل کرنا بین لنظر ہو وہ ندر نبر رہے اس کی تبی دو فیلی صور تیں ۔ بیں (۱) نذرج محی دلی مراد کے بورے ہوتے ہم موقوت ہو۔ مثل اگر مریض کو شفا ہوگئی توثکونے بیں روزہ رکھوں کا اس کونذر مجازاۃ کہتے ہیں کیونکہ جومنت مانی ہے وہ کسی بات کے جواب بیں ہے ( از) نذر ج کسی بات کے ہوجانے ہم موقوت نہ ہومٹ لا بیں نے نذر مانی ہے کہ اللہ

کی خوستنودی کی خاطر روزه رکھوں گا، یہ دولوں تسمیں ندر تبرر کی ہیں۔

۲۔ لجاج - ضدیا اصرار کی بناپر اِغصتہ اور ناراضگی کے موقعوں پر یہ ندرمانی جاتی ہے۔

اس سے مقصد کمجی کسی فعل سے باز رہنا ہوتا ہے ختلا اگر ہیں فلاں شخص سے بات کروں

توجھ پر خد اکا یہ فرض حا مکہ ہوگا یا اگر و شال شخص ایسا کرے توجھ برید فرض ما مکہ ہوگا

بہلی مثال ہیں اپنے کو دو سرے آدمی کے سابھ گفتگو سے بازر کھنا ہے ،اور دو سری مثال

میں دو سرے شخص کو کام سے رو کھنا ہے۔ اور کھٹی اس نذر سے مقصد کسی کام پر خود کو آماد میں دو سرے مقصد کسی کام پر خود کو آماد کمیں۔

كرنابوتاسي، يأسى اوركوا ماده كرنا مثله اگر كهريس ندمي توجد بريد م م ملازم بوكاي اگراس نه يه كام ندكياتو مجدير بريد واجب بوگا وركعبي اس نذرسيم مقصد كسى بات كى تصديق بوتى بيدنله، اگروه بات نه بوئى ج تم في مصح بحد سے كبى تقى توجم برخداكى طرف سے يد لازم بوگا .

س طرح نفر تبردگی دو تسیس اور نفر کها ج کی تین تسیس کی با بخ تسیس موئیس مندر تبرد کی دونول صور آون بیس جوبات مانی ہے اُس کا پوراکر نا فرض ہے اور منت ماننے والے پر لازم ہے کہ نفر مشروط میں مراد ماصل ہونے پر جومنت مانی تھی اُسے پوراکرے اور فیر مشروط میں اگر وقت متعین کیا ہے تو اُسی وقت پوراکر دے اور اگر کوئی وقت متعین نہیں کیا ہے تو کچھ تاخیر کی جاسکتی ہے۔ نفر لجاج کی تینول صور تون میں جومنت بھی مانی ہواگر وہ نواب کے کام کی ہے تو درست ہے جوامور کار تواب نہیں ہیں اُن کی نفر ماننا درست نہیں، تمام جائز نفروں کو بورا کرنا ہوگا در نہ کفار کو بین مائد ہوگا (معنی قسم توٹ کا کفارہ)

ندرتبرت می مونے کی شرطیں یہ بیٹ کہ ندرمانے والاسلمان مو اندر پوری کرنے پر قادر ہو۔ بچہ انابا بغ یاجنون زدہ نہ ہو۔ (نابابغ یامجنون کی ندر اگر روزے یا نماز کی ہو تو درست ہے ا مالی نذر درست نہیں ہے۔)

جس بات کی ندرمانی گئی ہے اس کی شرط یہ ہے کہ وہ کوئی تواب کا کام ہوجس کی تعیین بنیادی طور پر شرع بین نہ کی گئی ہو (اگر ندر بین کوئی فرض عین مانا تو وہ ندر منعقد نر ہو گی کیونکہ فرائف لیعنی نماز بخیکا تہ اور روز کا ماہ رمضان وغیرہ تو پہلے ہی شر گالازم ہیں ) نعن کام ہویا فرض کفایہ (نماز جنانرہ وغیرہ) ہوا ور نوافل کوج عت کے ساتھ ادا کرنا ہو تو ندر بانی جاسکتی ہے سیکن وہ تمام امور جو کار تواب ہیں ہیں خواہ و وحرام وسکروہ ہوں یامباح، سب ندر مانے کے وہ بل ہیں مجھے جا کی ۔ اور حرام کی ندر درست نہیں سے کیونکہ یہ معصیت ہے اور صدیت میں صراحت ہے کہ:

لا منذس فی معصیة الله فعل ناه کی نذر اورایس بات کی ندر و درایس بات کی ندر و کا منبا لا یملک ابن اوم - مانناجوادی کیس بین نمود رست نهی ام مکرده کی نذر بحی مکرده بوگی مثلاً بهیشر داره سکنے کی منت مانی تو ده درست نهوگی

امرمباح کی نذر جیسے "میں گوشت نہیں کھاؤں گا، یا ایک میں تک پیدل جاؤں گاتو اگریہ نذر پوری نہ کی توکفارہ لازم آئے گا۔ بعض فقہا کفارہ واجب نہ ہونے کے حق ہیں ہیں۔ اور وہ نذریں جس میں کارٹواب یا استرکی توشنودی کے لئے کچہ کرنے کی منت مانی گئی ہوتوا تعنیں ایورا کرنا یا کفار وہین اوا کرنال زم ہے۔ یہ امرائحوظ رہے کہ امر معصیت کی نذر مانے کو ناور ست کما گیا ہے، اس میں وہ امریمی شامل ہے جو بذات خود معصیت نہ ہو مگر خارجی سبب کی بنا بر گناہ موجا کے مثل نماز بڑھنا بذات خود کارٹواب ہے لیکن معصوبہ یانا جائز قبضہ کی ہوئی زمین ہم نماز بڑھنا حرام ہے، مہذا اس کی نذر ماننا میں صبحے نہیں ہے۔

## وراثت

معاملات کے ضمن میں امانت، عاریت، مبد وروصیت کابیان جداگاند کیا آگیاہے۔ بہاں وراخت کے بارے میں بیان کیاجا تاہے کیونکداس کا تعلق ان ان معاشرتی حقوق و واجبات اور صلد دعی سے ہے۔

ور انت کے معنی کنت میں درانت کے معنی منتقل کرنے کے ہیں اس کااستعال خاص طور پر مال اور جا کما استعال خاص طور پر مال اور جا کما در مؤت دشرت کے سے ہوتا ہے جیسے وس ف المهال و المهجد عن خلاف (وہ فلاں شخص کے مال اور اس کی عظمت کا وارث ہو، اس اصطعاح میں کسی شخص کی وفات کے بعد اس کے ترکہ کومستحق لوگوں کی طرف منتقل کرنے کو وراثت کہتے ہیں۔

درانت کی تعتیم کا طریقہ اور دار توں کے حصے شریعت نے متعین سکتے ہیں ان کو بیان کرنے سے پہلے چند اصطلاح س کو جان لینا ضروری ہے : میت، وفات پانے والاشخص جس نے ال اور سامان زندگی حیوٹر اسبے۔ ترکہ: وہ مال واسب باب جومتو تی نے حیوٹر ا، اسے میرات مجی کہتے ہیں ۔ وارث: وہ شخص جومتونی کے حیوٹرے ہوئے مال اور سامان کا شریعت سے حسکم سے

مالک قرار یا ئے۔

مورِث، ترکه بچوٹرنے والالعینی میت جواپنی زندگی ہیں اس مال واسباب کا مالک مقا-ذومی الفروض ، وہ لوگ جن کامیت سے نسبی تعلق ہو اور اُن کا حصد شریعت نے ترکے میں ملکڑر کو ذیا ہو۔

عُضبہ : جن کامیت سے نسبی تعلق مرد کے واسطے سے ہوا در دوی الفروض کو دینے مے بعد جو باتی بے وہ اُن کا ہو۔

ذوی الارحام ، وہ رسٹنہ دارجن کا تعلق میت سے عورت کے واسطے سے ہو مثلکہ خالہ اور نواسی وغیرہ ر

حقیقی بھائی بہن ؛ جنسی عین بھی کہتے ہیں وہ ہیں بومیت کے باب اور ماں کی اولاد ہوں۔
اخیاتی بھائی بہن ؛ جومیت کی ماں کی اولاد ہوں ، لیکن اس کے باب کی اولاد نہ ہوں۔
علاقی بھائی بہن ؛ جومیت کے باب کی اولاد ہوں لیکن اس کی ماں کی اولاد نہ ہوں۔
محروم ، وہ شخص جو ابنے کسی غلط فعل کی وجہ سے ترکے ہیں ابنا تن کھو جکا ہو۔
مجوب ؛ وہ شخص جو کسی غلط فعل کی وجہ سے ترکے ہیں ابنا تن کھو جا ہو۔
مجوب ؛ وہ شخص جو کسی فارٹ کی موجودگی ہیں خود وارث نہ قرار بائے۔ اس کی دوصور تب مجوب ؛ وہ شخص ہیں یا آس کا حصد دوسرے دارث کی وجہ سے مالکل نہ دسے
اکس نہ جب مرمان کہتے ہیں یا اُس کا حصد دوسرے وارث کی وجہ سے بالکل نہ دسے
اگا اُسے جب مرمان کہتے ہیں۔

اصول، میت کے باپ دادا 'پروادا۔

فروع؛ ميت كے بيٹے پوتے اور بیٹے پوتی۔

مورف کا جھوڑا ہوامال اُس کے وارثوں کی میراث ہے مورث کا جھوڑا ہوامال اُس کے وارثوں کی میراث ہے مورث کی وفات کے بعد لیکن اُسے اُس وقت تک تعتیم نہیں کیاجا سے گاجب کی تین چیزوں کا نزیج اس سے بورا نہ کر لیاجائے (۱) تجمیز وتحفین (۲) قرض (۳) وصیت میں وصیت کا بیان دومری جگہ ملے گا۔ یہاں صرف تحفین وتدفین کا ذکر کیاجا رہا ہے میت سے پہلے کفن اور وفن کا سامان کیاجا کے گا

مگراس میں فضول خرجی جائز نہیں ہے۔ بلک فضول خرجی کرنے والے کوالیسے زاکر مصارف خود ہر داشت کرنا ہوں گے۔ کفن اسی جنتیت کے کیٹرے کا ہوجیسا متوفی اپنی زندگی میں استعمال کرنار با ہولیکن زیادہ کم قیمت کفن نہ دینا جاہیئے اور اس معاسلے میں احت دال کو ملح ظ رکھنا چاہیئے تاکہ امراف نہ ہو۔

تر برحال یس مجی بناناچاسیئے جاہے میت غریب کی ہویا مالدار کی۔ قبر کی کھدائی کا خرح ترك سے لينا چاسيكي اگر قبر كے لئے زمين خريدنے كاخرورت بيٹن آجائے تو اس كي تيمت مجي ترکے سے بی جاسکتی ہے، مگرعمام حالت ہیں اس سے زیادہ اس برخرے کرناجا کزنہیں ہے قبر کے تختوں کی قیمت بھی ترکے سے لینا چا ہے گئے اگر ضرورت ہو تو نہلانے والوں اور قبر تک بہنچا نے والول كومجى مزدورى دى جاسكتى بيئ اكراعة وواقارب فوشى سے خرچ بر داشت كرليس توال یں کوئی ہرج نہیں ہے۔ یہ ام ملحوظ ر کھنا ضروری ہے کہ میت کا ترکہ اُس کے وار توں کا ت ہے اس لئے فضول خرجی دو ہرے گناہ کا سبب ہوگی، ایک سنت نبوی کی خالفت کا گسناہ دوسرے ور تذکی سی تلفی جس کی اہمیت اس قدرسے کداگر مورث اپنی تجمیز دیکفین برحقیقی ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے کی وصیت کرجائے تو نشر بعت اس کی اجازت بہیں دیتی . تدفین کے وقت صدقات دینا یامیت کو وفن کرنے کے لئے جو لوگ آبیس اُن کی تواضع کرنا توا گر بالغ ور ثه اپنے عصے سے اس پر خرب کرنے ہیں تو کوئی سرج بنیں محر جو وارثان الساايتي خوشى سينهيس كمرت بكرمض نام ومو وكي فعاط ونويه جائز مهيس سي اسي طرح نابالغ وارتوں کے حصے سے محص صدقہ خیرات کر، جا کرنہیں ہے۔ تیجر جیلم۔ برسی کی دستورخوا واس میں ترکے سے فرچ کریں یا اپنے یاس سے تارواہے یہ دستور نہ توسنت سے اور نہصی ابدا ور تابعین نے ایساکیاہے اس لئے اس سے پر ، بیز کرناچا سکے۔

وارف کے علاو کسی شخص کی طرف سے جہنے و کفین کی پیش کوش آگر کوئٹ تف نیت یامحبت میں تجہنے دکھنین کرنا چاہے تو دار ٹوں کی مرضی سے کرسکنا ہے، دار ٹوں کو یہ بیش کش قبول کرنے یا نے کرنے کاحق ہے۔ بیوی کی تجهیزوتکفین کاخر چ اوبسی اگرشوم موجود نه بوتوبوی کر کے سیا جائے گا۔

جس نے ترکہ نہ جیورا ہو اس کی جہر و کھین کاخر پ ترکہ چورا ہو اس کی جہر و کھین کاخر پ بیں جولاگ اس کے دارت ہوتے ہیں دولاگ میت کی جہر و کھین برخر پ کریں گے اگر اس نے ترکہ نہ جوڑا ہوتو نصف خرج وہ کھا سے گا جو ادرقوں کو دین ہو گا جو ارتر کے معدار ہوتا اور ہاتی نصف ان دارقوں کو دین ہو گا جو ارتر کے معدار ہوتے ۔

لاوارت کی تجہتر ومکفین اسلامی حکومت پریاجہاں مشلامی حکومت نہوتومملاک یاب تی کے وگوں پر داجب ہے حکومت ہیت المال سے خرج کرے گی، وربتی کے وگ ہیں یں چندہ کرکے خرج کریں گئے۔

مورث کے قریمے فرض کو ہو باس کا قرار اُس نے مرض الموت ہیں کیا ہو آو تھیں کے بعد ،س طرح کے تمام قرض اوراس کا علم و رتوں کے بعد ،س طرح کے تمام قرضے او اگر بنا کیا قرار اُس نے مرض الموت ہیں کیا ہو تو تھیں کے بعد از کہ وار توں ہیں تھتے کہ کیا جائے گا۔ قرض بیں ہیوی کا مہراور اگر کسی جنر کا نقصان ہوگیا ہو یا نماز کا کفارہ دینا ہو یا زکوۃ واجب ہو ، تو حکم ہے جن کے اوانہ کرنے پر فدید واجب ہو ، تو حکم ہے ہے کہ زکوٰۃ تو اُس کے مال سے دیدینا جا ہیئے لیکن قرض کے اواکر چکنے کے بعد جو کچھ ہے اس میں سے براحت کفارہ فدید اور وصیت کو بور اگر نے بین خرج کیا جائے گا اگر ان کی مقدار لم سے زیادہ ہوتو بھر ور نہ کی مرضی برہے کہ وہ زائد مقد رکوا واکر میں یا نہ کریں ، بہرحال پارے ندروصیت کے موقو بھر ور نہ کی مرضی برہے کہ وہ زائد مقد رکوا واکر میں یا نہ کریں ، بہرحال پارے ندروصیت کے مطابق اواکر تا واجب ہے ۔

ترکہ می تفت میں اور وصیت کی تکیل کے بعدمین کا ترکہ خرابت کے تکیل کے بعدمین کا ترکہ خرابت کے ترکہ کی کیجی بسے م مقرر کردہ محتول کے مطابق دارتوں بین تفتیم کیاجائے کا کیجی بسے ا ساب بھی بیدا ہوجائے ہیں جن کے بعث ایک وارث ترکے ہیں اسٹیے حق سے محروم ہوجا تا ہے ہوا تا ہے۔ ہے ہوجا تا ہے۔

محروم برونے کے اسباب بالکل محروم بوجانے کے دواسباب ہیں امورث کا محروم برونے کے دواسباب ہیں امورث کا

اگرکسی بالغ وارشک با مقد مورف کا قتل بوگی خواه وه عد آا و زطانگایا گیا بو یا غسلطی سے بوا بوتو وه مورث کی تین ترطیب بین ایک محروم بوجائے گا۔ محروم بونے کی تین ترطیب بین ایک بید کہ وہ عقل و بوسٹ رکھتا جو دوسرے یہ کہ وہ بالغ بو، تیسرے یہ کہ قسل این دفاع بین نہ کیا گیا ہو۔ پاگل اور نابالغ شرعی پابندی سے آزاد ہونے کے سبب ناقا بن موافذہ بین اس لئے آن سے قتل کا ارشحاب بونا جُرم قابل سزا بنیں قرار باکے گا اس طرح اگر وارث نے ظلم سے قتل بیا بلکہ اپنا بچاؤ کرنے میں مورث کا قتل ہو گیا تو وراثن سے محروم نہیں بوگا۔

کوئی مسلمان نمکی غیرسلم کا وارث بوسکناسے اور ندکوئی غیرسلم مسلمان مورث کی ورانت پر سکتاہے اسٹلامی شریعت دونوں کو ایک دوسرے کا وارث قرار نہیں دیتی . یہی حکم مرتد یا دین اسٹلام سے پھر جلنے وال کا ہے کہ وہ مہی مسلمان کی ورانت سے محروم رہے گا۔

وہ وارث جو اپنے ملے والے وارث وارث جو اپنے فعل سے نہیں بلکد دوسہ کے یہ مجوب ہموجاتے والے وارث دارف کے بیج میں مائل ہونے کے سبب جب (بردے) ہیں آجاتے ہیں اور اس وجہ سے یا تو اُن کا حصتہ میراث میں کم ہوجا تا ہے یا بالکل نہیں رہتا ، بہی صورت کو شریعت میں مجب نقصان اور دوسری صورت کو مجب نقسان وہ وارث جو دوسرے وارث کے باعث مجوب نہیں ہموتے یا جب توان سے دووارث متا تر نہیں ہوتے یعنی دہ نہ اس بنیا دیر اُن کا حصتہ کم کیا جا سکتا ہے وہ داووارث میت کا بیٹا اور بیلی ہیں اور نہ اس بنیا دیر اُن کا حصتہ کم کیا جا سکتا ہیں وہ داووارث میت کا بیٹا اور بیلی ہیں۔

جب نقصان کی نقصیل مین دارتون کا صقد دوسرے دارتون کی دجہ سے کم ہوجاتا ہے ان کی تفصیل بیسے ،

ا۔ اگر ذوی الفروض (وار ثوب) بیں صرف میت کے مال باب ہوں تو اُن کومیراف کا الم ملتا ہے لیکن اگرمیت کے بیٹا بیٹی وغیرہ بھی بوں تو پھرماں باپ کا حصہ گھٹ کر پر رہ جاتا ہے۔

ا۔ ماں کا حصة میراف میں باہے ، حس طرح اُس کے نواکوں کی موجودگی میں ماں کا حصة میں ماں کا حصة میں جاتا ہے ، حس طرح اُس کی اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے میں ماں کا حصة ماں کا حصة بار سے بار ہوجائے گا۔ ماں کا حصة بار سے بار ہوجائے گا۔

مد مثوبر کے ترکے میں بیوی کا حصتہ جو تھائی بار ہے لیکن اگر شو ہرنے اولاد جھوڑی ہے تو اُن کی موجو دگی ہیں بیوی کا حصتہ اسٹوال پر موجا کے گا۔

ہ۔۔ بیوی کے ترکے میں شوہ کاحق نصف دلے) ہے میکن اگر بیوی کے بیطن سے کوئی اوں ہے۔ تو پیچرشو ہرکوھرٹ چوتھائی ( لے) کاحق ہوگا۔

۵۔ اسی طرح پوتی کا حصہ حقیقی بیٹی کی موج دگ میں علاقی بہن کا حصہ حقیقی بہن کی موجودگی میں داد، کا حصہ اول دکی موجودگی میں کم ہوجات ہے۔

حجب حرمان کی تفصیل ده وارکت بونعنق دارتوں کی موجودگی میں باسکل محردم ہوجاتے ہیں یہ ہیں:

ا۔ اگرمیٹ سے دارٹوں میں بیٹا ، بیٹی ، پوتا ، بوتی ، یا ہب دردا میں کوئی موجود ہوتو حقیقی در اخیا فی (ماں کی طرف سے ) بجائی مہن محروم ہوجائے میں۔

ا۔ اگرمیت کے بیٹے کوج د ہوں آو لوتا اُوق کو ورانٹ میں کوئی حقہ نہیں ہوگا، شریعت نے ذری الفروض میں نرکے کی تقسیم میں جو ترتیب قائم کی ہے دہ س طرح ہے کہ پہلے قریب تر کوسلے مجراس سے دورکو بعنی بیٹے مجبر ہوتے اور پھراُن سے نیچے کے دوگ اسی طسرت باب بھر دادا اور مجراُن سے اوبر کے لوگ غرض جو دگ بنی تعلن اور ترتیب کے اعتبا کہ سے قریب تر ہوں گے وہ ترکہ بانے کے حقد ار ہوں گے اور جو اسی ترتیب سے جتنے دور

ہوں گے وہ قریب ترکی وجہ سے مجوب ہوجائیں سے مثلاً باب سے داوا مجوب ہوجائے گا اور داداسے بر دادا ۱۱سی طرح لڑکوں سے بوتے مجوب ہوجائیں مگے اور بوتوں سے برلوتے اسی طرح ماں کی موجودگی میں نانیاں اور دادیاں مجوب ہوں گی۔

۳۔ سامے ذوی الارحام؛ ذوی الفروض اورعصبات کی موجودگی بین ترکے سے محتہ نہیں پائیس کے مثلاً ثانا ، نان ، بھا بخا ، بھا بخی ، خالہ ، ماموں ، بھوپی وغیرہ مجوب ہوجائیں گے اگر میت کے بیٹے ، بیٹی ، ماں باپ اور بھائی موجود ہیں ۔

یتیم اور بے سہار الوگوں کے بالے میں قرآن وحدیث کی ہدایات ہوں کے بالے میں قرآن وحدیث کی ہدایات ہوگوں کے لئے اس کے سرپرستوں، خاندان والوں اسٹلامی جاعتوں اور حکومت کی جو ذمہ واریان ہیں انھیں قرآن کی آیات اور ارخادات نبوی ہیں دیکھا جائے اور ان احکام برعمل کیا جائے۔ قرآن کریم ہیں افاز نزول سے آخرتک حقوق اللہ کی بنیادی باتوں کے ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم ہیں افاز نزول سے آخرتک حقوق اللہ کی بنیادی باتوں کے ساتھ ہی ساتھ

بندگان خدا کے حقوق پر بھی برابرا حکام نازل فرمائے جاتے رہیے ، ماں باپ کے بعد پتیوں اور بے نواوُں کے ساتھ حسن سلوک کوبہت بڑی نیکی بہتایا گیاہے۔سورہ ابلد ہیں ارشاد ہے ب

لَّلَا الْتَسَرَ الْعَيْدَةُ قَوْمَا دُيْلِكَ مَا الْمَعْدَةُ فَعَكْ تَعْدِقِ فَاوَاطْمُمُ فَيْ يَوْمِ فِي مَسَعَبَةِ فَيَكِينَا وَالمَعْرَيَةِ فَ ومركونا وَمُعْرِينا وَالمَعْرِيّةِ فَي

تواُس نے وہ گھائی نہیں عبور کی اور جانتے ہوکہ وہ کیا گھاٹی ہے ہمکسی کی گردن علامی سے مجھڑانا یا محلیف اور فاتے کے دن کسی رفتنے دار نتیم کو کھانا کھلانایاکس خاک بسرغریب نا دارکو کھلانا۔

یعنی جوان کی ہمدر دی کی اس بلندی تک بھی نہ آسکا کہسی انسان کو غلامی کے جندے سے چیڑا دے یا کسی انسان کو غلامی کے جندے سے چیڑا دے یا کسی انسان کی بیٹ بھر دے تو وہ انسانیت کے اوپنے مراتب تک کیسے بہنچ سکے گا۔ سورۃ الضملی میں ہے :

فَأَتَا الْيَتَنِيمُ فَلَاتَفَقَرُ وَأَمَا الشَّالِ لَ فَلَاتَنْقَرُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

توتم ينيم بركوئي ظلسلم اور دباؤنه وابو، ورما نگنے واسے كو حير كى مُددو .

ان اُن اُنِی ذراسی تکلیف برشکایت کرنے لگتا ہے لیکن کھی غریب کی تکلیف کا اُسے و کھوسس نہیں ہوتا اس خود غرضی برانٹر تعالیٰ نے سلمانوں کو نبید فرائی ہے.

كَلَّا بَكُ لَا تَكْرِمُونَ الْمَدِّينَةِ هُوَلَا خَلْطُونَ خَلَ حَمَاءِ الْمِسْكِينِ ﴿ وَتَأْكُلُونَ الثَّرَاثَ

الخلاليًا في السورة فجراه الله ا

برگزایسا نیس بلکتم خود تیم کی دلداری نهیں کرتے اور ند دوسروں کو حصد وطتے ا موکرمسکین کو کھان دیں اور ترکے کاسار امال سمیط کر کھاجا تے ہو۔

نبی کریھ کی النڈعلیہ وسلم نے بتیم پرشفقت کرنے اور س کے ایر و ثواب کے بارے میں فردیا کہ، « حس نے خداکی مرضی کے لئے بتیم کے سر پر ماتھ بھیرا تو اس بتیم کے سر کے سرباں کے بدلے اس کے نامۂ اعمال میں ایک نیجی کاملی جائے گی" ( ٹریذی)

أي في في الأكرام الأكروبي المراد

\* يتيم كى برورستس كرنے والداور بين جنت بين اس طرح بول كے (آئي۔ نے دو أنگليال ملاكر د كھائيں)" (بخارى)

آپ نے فرمایا۔۔ " جوشخص ہیم کو اپنے کھانے میں شریک کرلے اللہ تعالیٰ اُس کے لئے جنّت واجب کر دے کا''

آپ نے بیٹیوں کے ساتھ حسس سلوک کو جہلائ کا معیار اور اُن کے ساتھ بدسسلو کی کو بُرائ کا معیار بتایا:

خَيْدُ سِيْتٍ مِنَ الْمُسُلِمِينَ بَيْتُ فِيْهِ بَيْنَمُ يُحْسَنُ إِلَيْهِ وَشَّوْ سِيتٍ مِنَ الْمُسُلِمِيْنَ بَهُيْتُ فِيهِ مَيْنِهُمُ لِيَسَامُ إِلَيْهِ . ( ابن اج )

مسلانوں کے گھروں میں بہترین گھروہ سے جس میں کوئی تینیم ہواور اُس کے ساتھ اجھاسلوک کیا جاتا ہوا ور بدترین گھرمسلانوں کا وہ سے جس میں کوئی بینیم مواور اُس کے ساتھ بُراسنوک کیا جاتا ہو۔

ان بدیات کے بعدیہ کہنا کہ اسٹ المی قانون ہوئے کو دادا کے ترکے سے محدیم کہ کہ انھا نہیں کرنا بال کل بے معنی ہے۔ پوتا اپنے باپ کے ترکے سے کسی مال میں محروم نہیں ہے کا دا کے ترکے سے براہ راست محتہ نہائے کے باوجود نتیم ہونے کی صورت میں اس کو السی مراعاً دی گئی ہیں جو اُسے محرومی کا حساس مجی نہیں ہوئے دیتیں مسلم معاشرہ جن اخلاقی قدروں براستوارہے دہ معاشرے کے کسی فرد کو مجی بے بارومد دکا رنہیں رکھے گا۔

کم عمری اوربیوگی حق وراثت کیلئے الع بنیں ایک نابا بنے ہے تو ترک سے حصد دونوں کو برابر ملے گا۔

٧- كوئى عورت بيوه بوجائے توشو بركة تركد سے حسب دستور صقد بائے گی خواه أس فے دوسرے متو برے نكاح كرايا بود دوسرا نكاح أسے تركے سے محروم بنيس كرتا۔

بدكرداراورنا فرمان الراح المحرد المرداراورنا فرمان الركا بصعام طور بروك عساق كاحرات وراتت كردتي بن ورانت مع وم بنين كياجا سكتاباس كو المنت مع وم بنين كياجا سكتاباس كو المنت مع ورم بنين كياجا سكتابات الرجا المداد ورمال برتعرف كرف معارض طور بر موجات المنتاب، بالكل محروم بنين كياجا مكتاء

ا سوتیلے دولئے اپنے سوتیلے باپ میں میت کے اور باپ اپنی سوتیلے باپ میں سے میت کے در باپ اپنی سوتیلے باپ وارٹ مہیں ہوتے کے اور باپ اپنی سوتیلی اولاد کے وارث مہیں ہوتے کے بعد دیگرے دو شوہروں سے نکاح کیا . ختلا افضل سے بھر خالد سے اور دولؤں کی اولاد میں ہیں توا مضل کے دولؤ کے خالد کی جا نکا دسے کوئی ترکہ میں بائیں گے اور نہ افضل کے دولؤکوں کی جا کہ ادسے خالد کوکوئی ترکہ مطے گا۔

۔ اس طرح ایک مرد کی اولاد دوہ ہو ہی سے ہوتو اولاد اپنے باب سے ترکے سے توصیط کے گئی لیکن ایک بیوی کے دو کرے دوسری ہوی کے ترکے سے مصتر نہیں پائیں گے اس طرح دونوں مائیں اپنی سوٹیلی اولاد کی میراف سے ترکہ نہیں یا تیں گی۔

سومراور بیوی کے قرابت دارول کا ترکه شومرکے باب دادا، مال اور بجائی سوم راور بیوی کے باب دادا، مال اور بجائی اور بیوی کے باب دادا، مال اور بان کے اور بیوی اپنے ساس بسر داور اور نسند کی میراث سے مقتر باسکتی ہے اور نہ شوہر اپنے سسس سالے ساس اور سالیوں کی میراث سے حقتہ باسکتا ہے۔

ایک تخص ابنے دوست کی خدت میراث کی بنیا دخد مست واحسان نہیں ہیں ہے کرتارہا در اُس کی خرد دیات ہورات کی خدت بوری کرتارہا تو اُس خدمت واحسان کے بدلے وہ ابنے دوست کی میراث کا حقدار نہیں ہوگا۔ میراث کس کے قالانی وار توں کو ہی ملے گی۔اسٹلامی معاشرہ ابنے افراد کے درمیان کاروبائی تعلقات کو قرابت کے تعلق کا درجہ نہیں دیتا، البتہ بے غرض خدمت واحسان کا اجرا لنڈ تعالیٰ تعلقات کو قرابت کے تعلق کا درجہ نہیں دیتا، البتہ بے غرض خدمت واحسان کا اجرا لنڈ تعالیٰ

کی *نومشنودی قرار ویتلسیج* دیاا در اخرت دونوں میں حاصب ہوگی۔

اگرکسی مورث کے دووارت ہوں ایک فرمال بردار اور ضدمت گزار ہواور دومرا تا فرمان اور سرکشس ہوتو بھی ترکے کی تقسیم دونوں ہیں قانون کے مطابق ہوگی۔ فرماں برداری کا اجر اور اور نافرمانی کی مزا آخرت میں ملے گی۔

متبنی کامیراث میں حق بنیں مراف صرف حق رشتہ داروں کے لئے ہاب الله کا کامیراث میں حق بنیں کامیراث میں کامیراث میں کامیراث میں کامیراث میں کامیراث میں کامیراث کا بیادی الله کامیراث کام

اس کی موت کے بعدرہ جانے والاسے ستحق وارٹوں کو محروم کرناسخت گناہ ہے۔

ناجائر اولادوارت بنیس ناسع و الاکالائی بایدا بون وه زانی کتری ا حقر بنین باسکته اور نزانید کا سردی بیراف بن

كوفى حصة بيئ البنة بدار كار كال ابنى مان كي ترك سے حصته بائيس كے۔

وه میرت جس کا وارث ته بهو اگرکوئی شخص بعد وفات ترکه تجوش کیان قانونی حق ورانت کسی و نه به بنتا بهوتواگراس الای حکومت سی قد وه مال اس کر قیضے میں جلاجائے گا اور جہاں استدامی حکومت نه بود بال اسلانوں کی جا کے امانت دار دیبندار لوگ اُسے یا تو فقرار و مساکین بر تعتیم کر دیں یاکسی کار خیر بیں اسکادیں جس سے وام الناس کو فا کده پر بنج تاریب، فقرار و مساکین میں وہ لوگ مقدم ہوں گے جو میت کے عزیز واقارب ہوں مگر ترکے میں ضرعی حق نہ ہو۔

## ترکے کی تقلیم کے مسائل

ا دیرج کچر بیان بوا وہ تہید ہتی یہ سمجھنے کے لئے کہ دما ثت کے حقدارکون لوگ ہوتے ہیں اور جن کوئ نہیں بہنچتا وہ کون کوئ ہیں۔ اسی بیں محروم اور مجوب کا بھی ذکر آگیا ہے، اب تر کے کی تعتیم کے طریقے اور وار ٹوں کی تعداد کے لحاظ سے تر کے ہیں حصے لگائے کے مسائل اور حصول کے مقدار کی تفصیل بیان کی جاتی ہے۔

جیساکشروسی بنایا جا چکاہے ور فہ پانے والے رشند دار بین طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ (۱) فوی الفروض (۲) عصبہ (۳) فوی الارحام - ہرایک کے حصے کی الگ الگ تفصیل ہے -

ذدی الفروض ان وار توں کو کہتے ہیں جن کے عصر کی مقدار قران وحدیت سے مقدنہ مکل سے مصدنہ مکل جائے، دومرے قسم کے وارٹ کو کچے نہیں ملے گا۔ سورۂ نسار کے دومرے رکوع میں ان تمسا م فوى الفروص كا ذكريم يركل تيرو آدى بي (١) باب (٢) دادا (٣) مال (م) بيلى (٥) بلتی (۲) شوبر (۱) بیوی (۸) حقیقی بین (۹) اخیانی مجانی (۱۰) اخیاتی بین (۱۱) صلاتی بهن (۱۲) جدوُصحیحه (دودی) (۱۳) جدهٔ فاسده (نانی) ان آیات کی ابتدا کُوصِیکُمُ اللهُ سے ہو ئی ہے تعیٰی انٹر تعالی تم کو یہ وصیت کرتاہے ان الفاظ سے کہی چانے والی باتوں کی اہمیت کو پہلے سے واضح فرمایا ہے اور ، خربی ہے تنگ حُک وَدُ اللهِ ، يه الله کی مقر کرده حدبندياں ہيں وَ مَنْ يَعْضِ اللَّهَ وَمُسُوْلَهُ وَكَيْتَكُلُّ حُكُا فَوَةَ يُكْرَجُلُكُ ثَامَ ٱغَالِداْ چنیمًا وَ لَتُ عَدَدُ ابُ شَرهِین ؛ جوكوئ الله اور رسول كے حكم كى خلاف ورزى كرس كااور ان صد بندلوں سے باہر چلنے کا اُسے ہمیٹر کے لئے اگ ہیں فحال جائے گا ور دکت کا عذاب دیا جائے گا-باپ دوی الفروض میں ہے اور اُس کی اصل حیثیت بہی ہے لیکن بعض وار توں کے ۱- باپ کی حیثیت اور اس کا حصه نر ہونے کی وجہ سے وہ عصب یمی ہوجا تاہے اور اُس کا حضہ بار حجا تاہے۔ ذوی الفروض كى حيثيت سے اس كاحصة يا سے كمي كم بنيس موتا مكراس كے ساتھ جب وہ عصريمي بونا ہے توکمی لیرا درکھی اس سے زیادہ حصة موجا تاہے۔

باب کو بیٹے کی میراف سے ترکہ علنے کی تین صورتیں ہوسکتی ہیں، ذیل ہیں اُن کی مثالیں دی جاتی ہیں یہ

(۱) مرنے والے نے کوئی نرینہ اولاد چھوڑی تو باب کا حصر الم بوگا مثلاً خالدنے وفات

پائ اور اُس کی بیوی ایک لوکا اور والد ذوی الفروض میں این تو بیوی کو اکتوال اور باب کو جیٹا اور با بی تو بیوی کو اکتوال اور باب کو جیٹا اور باتی لوگ کا حصر استان افل ۲۲ موتا ہے لہذا کل جائدا دکو میں حصر سے میں تعقیم کرکے پالیسی سے صفحے بیوی کو اور پالیسی مصفح باب کو اور باتی کا اسس صفح لوگ کو ملیں گے۔ گویا جب بیت کی کوئی نریندا ولاد ہوگی تو باب کو پالے ہی مطے گا اسس سے زیادہ مہیں مل سکتا۔

رم) مرف والے فوق ترین اولاد نہیں جھوٹری لیکن بیٹی (یا بوق) جھوٹری تواس صورت یس مرف والے نے کوئی ترین اولاد نہیں جھوٹری لیکن بیٹی (یا بوق) جھوٹری کی موجودگی میں دہ ووی الفروض کے ساتھ عصبہ بھی ہوگیا اس لئے دوی الفروض کو دینے کے بعد جو باتی رہ جائے گا وہ بھی باپ کوسلے گامتلا او بردی ہوئی مثال میں اگر الا کے کی جگہ الرائی ہوتی تو تقتیم یوں ہوتی مالا معنی باب کو ملے گامتر اللہ بعنی ما حصے اللہ کو ملنے کے بعد جو حصے باتی ہے وہ باب کو با حصے المیں کراس فرح باب کو اور جا معی ایس کو ملنے کے بعد جو حصے باتی ہے وہ باب کو بہتریت عصبہ ملیں گراس فرح باب کو اور حصے اس کے اور اگر بیٹی نہ ہوتی تو وہ ۱۲ حصے میں باپ کو مل جاتے۔

۳۰ میت نے کوئی اولاد نہیں چھوٹری قواس صورت پیں باپ کاکوئی خاص صعد مقرر نہیں ہے۔ دو سرے ذوی الغوض کو دینے کے بعد یو کچھ بے جا کے گا وہ سب باپ کو مطے گا مثلہ خالعہ نے تین وارث چھوٹرے ناں باپ اور بیوی تو ماں کو پلر اور بیوی کو پلر دے کو بوکچھ باتی رہے گا وہ سب بایہ کو مطے گا۔

قرآن میں ان تینول صور توں کا ذکر ہے ہوری آبت" مال میے ذکر کے سلسلے ہیں نفٹ ل کی با ئے گئی۔

۲. داد الى حيثيت اوراس كاحصه فوى الفروض بين دوسرا دادانه، قرآن بي داد الى حيثيت اوراس كاحصه بين الفظا كارى تفييراس طرح فرائ كن ب

کررسول اسدُ کے باپ کی فیر موجودگی میں واد اکو ور اثت ہیں باب کا درجہ دیا ہے صب طرح باب ذوی الفروض میں ہے ای طرح دادا بھی ہے اور جس طرح باب بعض در فتہ کے نہ ہونے کی صورت میں عصبہ بھوجا تاہے اس طرح دادا بھی عصبہ بھوجا تاہے گویا دادا کی وہی ہی تی تشکیلی مورت میں عصبہ بھوجا تاہے گویا دادا کی وہی ہی تشکیلی ہیں جو باب کی ہیں بھوٹ دادا کے دادا کے ترکیل میں کوئی حصتہ ہیں کوئی حصتہ ہیں کوئی حصتہ ہیں کوئی حصتہ ہیں ہوجا تاہے۔

میں کوئی حصتہ ہیں ہوگا۔ ایک فرق یہ می سے کہ مرنے والے کی ال کی موجودگی میں باب کا حتہ کی ہیں ہوجا تاہے۔

میں ہوتا مگر دادا کا حصتہ ال کی موجودگی ہیں کم ہوجا تاہے۔

ذولی الفروض بین تبسری شخصیت ال کی ہے۔ ۱۷- مال کی حیتریت اور اس کا حصلہ بلب کی طرح ال مجی کمبی تر کے سے محروم نہیں موتی ہے اور عیں طرح باب کا حقد کرسے کم نہیں ہوتا اس طرح ال کا بھی ہا۔ سے کم نہیں ہوتا۔ عقے کے احتیار سے اُس کی تین حیثیتیں ہیں۔

بہلی بیرکد (۱) اگرمرنے والے کا نوا کا نوکی (یا پوتا پوتی) موجود ہوں توماں کو ترکے کا ہاسطے گا۔ (۲) اگر مذکورہ وارٹین نہوں مگر دو مجانی بادد مجانی بہن با حرف دو بہنیں ہوں (خواہ صفیعتی یا اخیانی یا علاقی ) تو بھی صوف ہل علے گا۔

ودسری پرکہ مرنے والداگرم دسے اور اُس نے ماں کے ساتھ بیوی اور باپ دونوں جھوڑے
ہیں تو بیوی کا مصنہ نکال کرجو باتی رسیے گا س ہیں مال کو تہمائی ( م) ہطے گا۔ اوراگر
مرنے والی عورت ہے تو اُس کے شوہر کا حصنہ نکال کر باتی ہیں سے لے مال کو علے گا۔
تیسسری پر کہ اگر مذکورہ بال وار تو ل ہیں سے کوئی بھی نہ ہوتو بھر میت سے کوئی ترکے کا بہا اُس
کی مال با کے گی۔ مختصر آ ہے کومیت کی مال کو اور سے ترکے کا تہمائی حصنہ اُس وقت
مطے گا جب (۱) میت کی کوئی اولا د نہ ہو (۷) اُس کے دویا دوسے زیادہ مجمائی
بہن نہ ہوں (۷) میت کی ہوی یا میت کا شوہر اور میت کا باپ ساتھ ساتھ ہو جو دائی۔

قرآن میں والدین کے حصے کا ذکران الفاظ میں کیا گیاہے :

اگرمیت کی اولادموجود ہے تو ال باب سے لئے ترکے میں جیٹا چھٹا حصتہ۔ اوراگر کوئی اولا دنہ ہور بینی صرف ماں باب ہی وارث ہوں) تو ماں کا حصد ایک تہائی ہے۔ اس سے خود بخود یہ بات نکلتی ہے کہ باتی جودو تہائی رہاوہ باپ کو ملے گار

فوی الفروش بین جو تفائم بیلی کا میت فوی الفروش بین جو تفائم بیلی کا میت سرم می کا میت سرم می کا میت سرم می کا میت می کا میت می کا میت کا میت کا بیش موت کا بیش می کا میت کا بیش می کا میت کا کا میت کا کا میت کا کا میت کا میت کا میت کا میت کا میت کا

(۱) اگرمیت نے صرف ایک لڑکی چھوٹری ہواور لڑکا نہ ہو آولڑ کی کو ترکے کا نصف اللہ علے گالاگراس کے علاوہ و وسرے وارث ہوں تو باقی پاران میں تقسیم ہوگا۔اوراگرکوئی دوسرا وارث نہ ہوتو بھروہ نصف بھی لڑکی ہی کو ملے گا۔

۲۱) اگر دارتوں میں دنویا دوسے زیاد ولڑکیاں ہیں اور نڑکا نہیں ہے تو بھران لڑکیوں کو کل ترکے کا دو تہائی دیل ملے گا اور یہی تمام لڑکیاں برا برتھیم کرلیں گی اب اگر کوئی اور دارے موجود نہ ہوتو باتی بار بھی اِن لڑکیوں کومل جائے گا۔

رس، اگردارت لا كا درلاكی دو بی تو بجائی بهن دونون عصبه برجائیس گیكوئی حصته مفرر نبیس به گا بلکه دومرے ذوی الفروض كودے كرجو باتی بیچ گا وه ان دونون بی ب طرح تقتیم كیاجائے كه كل باقیمانده مال كے تین حصے كئے جائیں گے دو حصے لاك كواور ایک حصر لا كی كو ملے گا - فران بیں بیٹی كا حصر ان الفاظ میں مذكور مواسبے : بنون نگوالاندن تو تو الفائل ميل گا - فران بین بیٹی كا حصر ان الفاظ میں مذكور مواسبے : بنون نگوالاندن تو تو تا لائل تي الفائل حق الون تا تيف من تا تا تا تا تا الفاظ میں مذكور مواسبے :

مھن تے کہ سے میرود وال دیے بارے میں اور کے کو دو اور کیوں کے معتد کے برابر اللہ تعالی نہاری اولاد کے بارے میں اور دوسے زیادہ ہوں آو اُن سب کے دینے کا حکم دیتا ہے اگر سب اور کیاں ہوں اور دوسے زیادہ ہوں آو اُن سب کے لئے ترکے کا دو نہائی حسسہ (جوسب ہیں برا برتقسیم ہوگا) اور اگر صرف ایک

لاکی بی تو تواس کے لئے آدھا۔

یہاں لڑک کا ترکے ہیں حق بیان کیا گیا ہے، نوٹسے کے بارے ہیں خروع ہیں بتادیا کہ اس کو لڑکی کے حصد کا دُہرا ملے گا۔ تواس سے خود لڑکے کا حکم بھی معلوم ہوگیا (تفصیل آگے آتی ہے) باپ سے ور فنہ پانے والے لڑکے اور لڑکیاں آپس ہیں حقیقی یا علاتی بھائی بہن بوں گے، اسی طرح ماں سے ور فنہ پانے والے لڑکے اور لڑکیاں آپس ہیں حقیقی یا اخیا تی بھائی بہن ہوں گے، ادبر کا حکم سب طرح کے لڑکے اور لڑکیوں کا ہے جومیت کا ور فنہ پانے والے ہوسکتے ہیں۔

ذوی الفرض میں بابخوی محتدار لوق ہے۔ دوی الفرض میں بابخوی محتدار لوق ہے۔ ٥- لوق اور بر لوق کا ترکے میں حصد اگر میت کی داکی میات اور الر کے بقید حیات نہوں اور ایک یا کئی لوق سے مراد صوف بیٹے کی دار کی ہی نہیں بلک لوتے کی مرای ور بوقی میں مراد ہے ان کے میراث بانے کی کئی صوری میں اور ہرصورت کے کما گاہے حصر کم وبیش ہوجا تاہے۔

1) گرمیت کی نوکی بالوکازنده نه موصرف ایک بوتی موتومینی کی طرح اس کو ترکی کالفت دل سط کا در مجمر اگر کوئی دو سراوارث نه موتو باقی نصف دل مجی اُسی کومل جائے گا۔

۲۱) اگرصرف دو پوتیان مول آوجس طرح دو بیٹیان دو تلث (یل) کی دارت موتی بین اسی طرح به دونون بھی دارف مول گی اوریہ ور شدد دنوں میں برا برتقبیم کرلیام اسے گا۔

رس اگر میت کی ایک بوتی اور ایک بوتا موجود مو ربیٹی یا بیٹا زندہ نہو) توجع بیٹی کے اے

ی موجودگی میں پوتیاں مجوب ہوجاتی ہیں۔

رس) اگرمیت کی صرف ایک بیٹی اور بوتیاں موں (بیٹایا بوتازندہ ندمو) تو بوتیوں کو صرف پار ملے گاخواہ ایک مویا کئی موں ۔ لیکن اگر دویا دوسے زیادہ بیٹیاں موں تو بھر بوتیاں

بحد نه پاکس کی۔

استندراک بوتبول کو میراف سے حصة علنے کا جو بیان کیا گیاہے یہ ضروری نہیں کہ دہ کی ستندراک کی بہوں کی اولاد ہوں گی جب مجی سب کو برا برحصة علے گااولاد ہوں اگر میت کے کئی بیٹوں کی اولاد ہوں گی جب مجی سب کو برا برحصة علے گاا بیر نہیں ہوسکتا کہ اگر ایک بیٹے کی ایک لاکی اور دوسرے بیٹے کی دو لاکیاں ہوں توایک لاکی کو ایک تلث اور دولڑ کیوں کو ایک تلث بیں سے اور حاا دھا دیا جائے بلکہ تینوں کو بر برحصة علے گا۔

حق در انت باب كاداد اكومنتقل بوجاتاب اگر باب موجود ند بواسى طرح بوتى بديلى كى قائم مقام ، موجاتى مے۔

دوی الفروض میں جیٹا دارش میں جیسی وفات باجا کے اور ترکہ جیٹا دارث نتو ہے بیوی وفات باج ستو ہر کو جی صفہ باجا کے اور ترکہ جیٹر اور اس میں شو ہر کو جی صفہ ملے گا۔ ماں، باب، بیٹا، بیٹی کی طرح یہ مجرکہ می محروم نہیں ہوتا۔ میراث بانے کے تعلق سے اس کی دوحالتیں ہوسکتی ہیں باتو و فات بانے والی بیوی اولا دوالی ہوگی یا بے اولا د۔

11) اگرزاہرہ نے دفات کے بعد شوہراں اور باپ جبوڑے نواس کے ترکے کے چھ متے کر کے ایک ماں کرکے نین عقے بعدی کا اللہ ماں کو سے باپ کو اس طور بر ملے کا اللہ ماں کو سے باپ کو۔

۲۱) اگرزا ہدہ کے کوئی لوکا لوگی کھی ہے تواس کے شوسرکو آ دھے کے بجائے چو تھائی حقہ ترکے سے ملے گا (خواہ بدلوکا پہلے شوہرکا ہویاسی شوہرکا) قرآن ہیں شوہرکے حصے کا ذکر ان الفاظیں ہے:

وَلَكُوْ نِعْمُتُ مَا تَرْكَ أَزُوا مُكُمُّ إِنْ لَهُ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَذَّا ثَوَنْ كَانَ لَهَنَّ وَلَذَّ فَلكُوا الرُّبعُ

## ( نسار۔ ۱۲ )

تہارے لئے بیوی کے چھوڑے ہوئے مال میں آدھے کاحق ہے آگران کے کوئی اولادنہ ہو۔ تو اگران کی اولاد موجود ہوتب تہمیں چو تقائی حصر ملے گا۔ ذوی الفروش بی ساتوی وارث بوی ہے جس مرح شوہر ابنی بوی کے ترکے سے محروم نہیں ہوتا اسی طرح بیوی بھی شوہر کے ترکے سے محروم نہیں ہوسکتی۔ ترکہ پانے کے لما فاسے بیوی کی بھی دوسینتیں ہیں.

(۱) اَگرشوہرنے بعد دفات اپنا ہیٹا، ہیٹی یا بچتا ہوتی نہیں چھوٹرے ہیں تو ہوی کو اُس کے کُل ترکے کا چوتھائی منے گا۔

(۱۲) اگرستوہر نے مذکورہ ولاد ہیں سے کوئی تجھوڑ اسے دخواہ سابقہ بیوی کے بیلن سے ہو) تو بیوی کوچو تفائی کے بجائے استھواں مصتہ ملے گا اقر آن میں ان دونوں صور توں کا ذکر ان الفاظ میں فرمایا گئے اسے :

وَلَهُنَّ النَّهُ وَمَا تَرَكُنُونَ لَهُ يَكُنْ لَكُوْ وَلَنَّ فَإِلَىٰ كَانَ لَكُوْ وَلَنَّ فَلَهُنَّ التَّلُنُ (السرس) يويوں كے لئے تمارے تركے سے جو تھائى مصتب جب تمارى كوئى ولا دموجود شد مواگر كوئى اولاد سے توجو أن كا حصت محوال سے -

طلاق یافتہ بیوی مجی میراف یائے گی اگر شو ہرکا انتقال مقدت کے دن گزرنے سے پہلے ہوا۔ بعد بس انتقال ہوا تو بھرمیراٹ کا حق نہیں رہے گالیکن حس عورت نے طلاق لی ہو یا خلع و نفرلتی کرائی بو تو بھردہ میراٹ کی بالک مستحق نہ ہوگی۔

۸- اخیافی سجانی مان جایا بھائی جس کاباب دوسرا ہوزوی الفروض میں سطوال وار الله الله علی سوال میں سوال اللہ میں موجاتے اللہ میں اور کھی محروم سی بوجاتے

بین اس کی تفصیل پرہے ،۔

میت کے اصول وفروع میں سے کوئی مجی موجود ہوگاتو اخیافی مجائی ترکے سے محروم مہیں گے اصول میں باب دادا ہر دادا اور فروع میں بیٹا بیٹی پوتا پر پپتا ہیں لیکن اگران میں سے کوئی نہ ہوتو میجروم نہیں ہوں گے۔

اب اگر صرف ایک اخیانی مجائی ہوتواس کوصرف جیٹا مصدینی ترکے کا ہا معے گا۔

ا - اگرد دیادوسے زیادہ موں تو ترکے کا ایک تہائی (یا اصلے کا جو ایس بی برا برافتیم موجائے

گا۔ قرآن میں بددولوں صور ہیں بیان کی گئی ہیں جو اکے نقل کی جارہی ہیں۔

ذری الفروض بی اوی وارث مال جائی بهن سی جس طرح اخیافی عبائی الحیافی بین سی جس طرح اخیافی عبائی الحیافی بین کے می میں وہی صورتیں اخیافی بین کے مصدیانے یا نہائے کی بین و آئ آیت بین سجائی کے ساتھ ہی بہن کا ذکر ہے۔ ارتباد فرمایا کئیا ہے کہ:

وَلَنْ كَانَ رَجُلُ يُؤْمِثُ كَلِلَةً لَوَامْرَأَةً وَلَهَ أَخُ أَوْانْتُ فِلْكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَّا

الشُنْقُ (نسار- ۱۱)

اگر کوئی میت (خواہ مرد ہویا عورت) ایسی ہے جس کے اصول وفرع میں کوئی زندہ نہیں ہے اور اُس کے ایک اخیافی بھائی یا بہن ہے تو دو نوں میں سے ہرا کیسہ کو اُس کے ترکے سے چیٹا حصہ ملے گا۔

یەتوایک بھائی یابہن کے بئے حکم ہے میکن اگرد و یادوسے زیادہ بھائی یا بہن بھائی مل کو ہوں تو ،

عَلَىٰ كَانُواْ ٱلْكُوْ مِنْ وَلِكَ هَمُوْمُ مُوكًا وَلِي الشَّابُ (السَّامِ ١٢)

اگرید ایک سے زیادہ ہوں تو بھرایک تہنائی (ہے) میں سب برابر کے نٹریک رہب ہے۔ یعنی ترکے کا ایک تہائی حصد ملے گاجس کو یہ سب البس میں برابر تفتیم کرلیں سے بہاں وہ قامدہ جو پہلے ذکر کیا گیا اور اکندہ بھی ملے گا کہ بھائی کوبہن سے دوگنا حصنہ دیا جائے ، فذ نہیں فرمایا گیاہے یہ من انعانی جائی مہنوں کی خصوصیت ہے کہ دونوں کا حصد برابر ہوگا۔

دوی الفرص بر است الفرص بین دسوی دار خصفی بهنس بین ان کا حصد ترکی بین الم حصد ترکی بین الفرص بر بنین بین الفرص بین موتا ہے اور بعض مالات بین بهنین بوتا اور بعر حصے کی مفدار بھی مالات کے اعتبار سے بعل جاتی ہے اس معاملے بین ان کا حال اخیا فی مجان کی مفدار بھی مالات کے اعتبار سے بعل جاتی ہے دا دایا بیٹے اور او تے کی موجود گی بین وہ مجوب بہنوں کی بین میں میں میں میں میں میں میں میں اللہ وار اتوں بین سے موجود نہ ہوتو حقیقی بہنوں کو ترکہ بین سے حصر یا نے کی جارصور تین ہیں ،

- ا- میت کی اگر تنها ایک مقیقی بهن موج د بوتواس کوکل ترکی کا نصف لینی إسل کار
- بد دوحقیقی بہنیں یا زیادہ ہوں تو ترکے کادو ثلث یعنی تا سب میں برابرنفت یم کردیاجائے گا۔
- س۔ اگرمیت کی بیٹی، بوتی یا پر بوتی ہیں سے کوئی موجود ہوتو بجر حقیقی بہن عصبہ ہوجائے گاہین تام ذوی الفروض کو دینے کے بعد جو کچھ بچے گا وہ حقیقی بہن کو سلے گامتلاً اگرکسی نے بعد دفات بیوی، بیٹی اور حقیقی بہن جیوڑی تو ترکه آس مطرحتوں میں تقتیم ہوجائے گا، نصعت (چار جصے) بیٹی کو اور پڑ (بعینی ایک سعسہ) بیوی کوسلے گا اور باقی (بعین سو جھے) حقیقی ہین کوملیں گے۔
- ا۔ اگرمیت کی بہن کے ساتھ ایک یا دو سمائی ہی ہوں قوبہن سمائی کے ساتھ عصبہ ہوجائے گئی، بعنی ذوی الفروض کو دینے کے بعد ہو کچھ باقی سے گا وہ ان سمائی اوبہن کے درمیان اس طرح تقسیم ہوگا کہ سمائی کو بہن سے دوگنا ملے گا شلاب کمی نے اپنے لیس ماندگان میں سنو ہر والدہ اور ایک بیٹی جھوڑی اُس کی ایک بہن اور ایک سمائی ہی ہے تواس کے ترکے کو اس حصتوں میں بانٹ کر شوہر کو ہے (بعنی او حصے) مالدہ کو ہے لائی کو دفعت ربعنی ہوئی کہ محمائی کو دو حضے اور بہن کو ایک مصد اگر حقیقی بھائی زندہ کواس طرح تقسیم ہوں کے کہ بھائی کو دو حضے اور بہن کو ایک مصد اگر حقیقی بھائی زندہ نہوں، ورعمائی محمائی موں توحقیقی بہن کی موجودگی میں اُس خیر کچھ نہیں ملے گا اور تینوں حضے بہن کو مل جائیں گے۔ قرآن کریم ہیں یہ چاروں صورتیں بیان فرمادی گئی ہیں۔

إن المؤوَّا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُ وَلَهُ أَهُتُ فَلَهَ الصَّفُ مَا تَلَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا أَنْ لُوَيْلُوْ لَهَا وَلَدُ وَإِنْ \* كَانْسَا الشَّنْسَيْنِ فَلَهُمَا الشَّلْشِ مِنْ الشَّرِكَ كَانُوْ الْحُوَةَ لِيَجَالاً فَلَسَازٌ عَلِلاً كَوِمِيثُ صَفِّا الْأَنْسَاءُ عَلِيلَ اللَّهِ مِنْ الْمُرْسَلِيلَ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ مِنْ الوَرْسَلِيلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ الْعَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ كُلِ توم د کا حصه دیمور توں کے حصے سے برا ہر ہوگا۔

ا علما تی مینی گیارهوی دوی اعزوض عیق بن ی مدم موجودگی بی علاتی ببنی بی جو استقل تی مینی بی جو استقل تی مینی بی ح حقیقی مین کا جو تا الدین حسور حقیقی مین حقیقی بھائی کے ساتھ مصبہ بروجاتی ہے علاق بین عصبہ بندی کی میکر حصہ کم بوجائے گا۔ بنیں بوگ بلد محروم ہوجائے گی۔ اور حقیق بہن کے ساتھ محوم بنیں ہوگی میکر حصہ کم بوجائے گا۔ ا۔ یہ بات تو بیلے بنائی جا جگی کہ وفات پانے والے کے اصول وفروع بیں جب کوئی نر ہوتب

۔ یہ بات توبیع بنائی جا جگی کر دفات بانے دائے کے اصول وفروع میں جب کوئی نہوتب ہی معمائی بہنوں کو ترکے کا حصر مہنجتا ہے در نہ نہیں سپنجیا۔البتہ بیٹی باوتی یا بر اوتی کی موجو دگی میں ذری الفروض کو دینے کے بعد جو کچھ ہے گا دہ بہنوں کو ملے گا۔

۷۔ اگر بیٹی لونی دغیرہ میں سے کوئی موجود مند ہولیکن حقیقی نبنیں زندہ ہوں تو علاتی بہن کو حیثا حصتہ ملے گا۔ ایک سے زیادہ علماتی بہنیں اگر ہوں گی تو یہی حصتہ سب بربرا برتقسیم ہوگئے گا۔

۳- اگر حقیقی بهن کوئی نه مواور صرف ایک علماتی بهن موتوحقیقی بهن کی طرح اس کوتر کے کا نصف ملے گا۔

ہ۔ اگر علاقی بہن ایکسے زیادہ ہوں (اورمیت کی پیلی لوتی اورحقیقی بہن ہیں سے کوئی نہو) تواس صورت ہیں تر کے کا دونلٹ (ﷺ) ان کو هلے گا جسے ایس میں برابر بانٹ لسیا مائے گا۔

لیکن اگر علاتی بہنوں کے ساتھ علاتی بھائی بھی ہوتو علاتی بہنیں بھائی کے ساتھ عصبہ ہو جائیں گی اور ذوی الفرض کو اُن کا شرعی حصد دے چکنے کے بعد جو کچھ بھیے گا وہ علاتی بھیا ئی بہنوں بیں تعتبیم ہوجائے گا، بھائی کا حصہ بہن سے ووگنا ہو گا۔ متذکرہ بالاصور توں میں کچھ محمد ترکے سے علاقی بہن کو مل جاتا ہے لیکن جن صور توں بیں وہ مح وم رہتی ہیں یہ ہیں ، اُسے مصد ترکے سے علاقی بہن کو مل جاتا ہے لیکن جن صور توں بیں وہ علاتی بہن ترکے سے الم میدوم رہدے گا۔ اگر میت کا ایک حقیقی بھائی بہن موجود ہوں تو علاتی بہن ترکے سے معروم رہے گی۔

۷۔ میت کی بیٹی موجود نہ ہواور نرحیقتی یا ملاتی مھائی ہوں مگردو یا دوسے زیادہ حقیقی بہنیں موجود ہوں تو ملاتی بہن ترکے سے مورم رہے گی۔ البتہ اگر کوئی علاتی بھائی زندہ ہوتا تووہ عصبہ بوکر حصہ باتیں۔ اوپر ذکر کیا گیا ہے کہ ایک حقیقی بہن کی موجودگی ہیں علاقی بہن کو ہا ملے گامگریداً می وقت بوگا جب میت کے کوئی لاکی یا لوقی وغیرہ نہ ہو۔ اگر حقیقی بہن کے ساتھ بیٹی یا لوق بھی ہوگی توعلاقی بہن بالکل محروم ہوجائے گی۔ کیو بحداس صورت ہیں حقیقی بہن عصبہ ہو کر بورے حضے کی حقد ار ہوجاتی ہے حقیقی بہن کے سلسلے ہیں جو قرآن کی آیت نقل کی گئی ہے اس میں علاقی بہن کا حکم موجود ہے۔

۱۱- جده مم اللب (وادی) کا ترکیس حصد ذوی الفروض بیب بارحوالا الم (نافی) کا ترکیس حصد نام جده کا ہے۔ جده دو ہوتی ہیں۔ دادی اور نافی کے سلسلے بیں دونوں کے سائل قریب قریب یکسال ہیں سگر ان سائل کو سمجھنے سے پہلے جندمع تدمات کو سمجھ لینا چاہئے۔ بہلی بات یہ کہ دادی صرف باپ کی ماں ہی نہیں بلکہ داداکی ماں اور دادی کی مال بھی ہے۔ اسی طرح نافی صرف مال کی مال ہی نہیں بلکہ نافی کی مال اور اس کی مال کو می جدہ ہی کہتے ہیں اور ان سب دادیوں انیوں میں جو قریبی کو میت کی طرف سے ترکہ بہنے سکتا ہے۔ دوسری بات یہ سبے کہ ان دادیوں یا نیوں میں جو قریبی کو میت کی طرف سے ترکہ بہنے سکتا ہے۔ دوسری بات یہ سبے کہ ان دادیوں یا نیوں میں جو قریبی ہیں اُن میں جدہ ورجو دور کی ہیں اُن میں جدہ فاسدہ کہا جائے گا اور اُن کا تا نیوں میں وہ میں نان دور کی کہی جائے گا جس کے دشتے میں کوئی مرد درمیان میں آئے مثلة مال کے باپ کی مال دور کی نان ہیں کیون کے درمیان میں مرد کا درست تربیس ہے۔

ا۔ بھراہ میں جدا ہے۔ ایک وادی اور نانی کی موجودگ میں جدا فاسدہ جھر ہے۔ کہ حکمت کا حکم اسلام کی موجودگ میں جدا فاسدہ جھر ہے۔ کہ محتصلے کا حام کے دورکی دادیوں نانیوں کو کئی تعقیم نہیں ملے کا دو ہو تو کہ بھر باب کی موجودگی میں دادیاں اور ماں کی موجودگی میں نانیاں حصہ نہیں یا کیس گی۔ ماں کی موجودگی میں نانیاں حصہ نہیں یا کیس گی۔

ہ۔ مذکورہ بالاوار ٹوں کی غیرموجودگی ہیں دادی اور نانی کو ترکے کا نیا حصہ مطے کلماگر قریب کی دادی اور قریب کی نانی دونوں موجود ہوں تو یہ پلر ہیں شر کیب ہوں گی اور سب کو برابر سلے کا۔

ه . اگر قریب کی نانی اور دورکی دادی موجود بون یا قریب کی دادی اور دورکی نانی موجود بون تو دولون مالتون مین دورکی دادی اور نانی محروم بومبائیس گی

۱۹۔ دادی مجوب ہوگی اگر باپ یا دا دا موجود ہوں لیکن نانی اُن کی دجہ سے محروم نہیں ہوگی۔ نانی صرف میت کی ماں لینی اپنی بیٹی کی دجہ سے محروم بہوجائے گئی ۔

عصبات کابیان میراث کی تقتیمیں دوی الفروش کودینے کے بعد ی کھر بچے گا وہ عصبات کو ملے گا۔ عصبات دوطرے کے ہوتے ہیں:

ا۔ عصبہ بنفسہہ وہ درتہ ہیں جویا توخ دمرد ہوں پاکسی دوسرے مرد کے واسطے سے میت سے دستندر کھتے ہوں جیسے بریا، باپ، داوا، بوتا بچپا، بھننجا۔

۷۔ عصبہ بالغیر۔ وہ در تہ ہیں جو یا توخود عورت ہوں یا کسی عورت کے داسطے سے میت سے رشتہ دکھتے ہوں۔مثلاً بیٹی بیٹے کے ساتھ اور بہن بیٹی کے ساتھ عصبہ بالغیر ہیں۔

تقسیم ترکہ میں عصبات کی درجہ بندی کے جاردرج ہیں حصہ بانے کے افاض عصبات دیجہ درجے ہیں جن کے اعتبارے بیج بعد دیگرے ان کو حصد ملتا ہے بیج بندی اگر بیہا درجے کے عصبات موجود ہوں گے تو دو مرے درجے والوں کو عصبہ ہونے کی حیثیت سے کوئی حصر نہیں ملے گا۔ اس طرح جب دو مرے درجے کے عصبات کو درجے کے عصبات کی حدم موجود گی میں ) حصد ملے گا تو تتیسرے اور چرتھے درجے کی عصبات محروم رہیں گے۔ محروی کامطلب یہ ہے کہ عصبہ ہونے کی حیثیت سے تو کے معتبات محروم رہیں گے۔ محروی کامطلب یہ ہے کہ عصبہ ہونے کی حیثیت سے حصتہ میں حصر نہیں ہوگالیکن اگر ان میں کوئی ذو می الفروض میں ہونے کی وجہ سے لے ملتا ہے اس اگر بیٹیا موجود نہیں ہے تو اس کو انسان ہے اس اگر بیٹیا موجود نہیں ہے تو اس جو بیتیت عصبہ می اس کو وہ صدمل جائے گا جو ذو می الفروض تو حصنہ با سے کا الکن برحیثیت عصبہ می اس کو وہ صدمل جائے گا جو ذو می الفروض کو درینے کے بعد باتی رہ جائے۔

پہلے درجے میں میت کے فردرا دینی ہواسی کہ نسل سے ہوں، پہلے در سچے کے عصبات ہے نہیں جن ہیں سب سے مقدم لڑا کا سے پھر ہوتا پھراس کے نیچے کے لوگ ان کی موجودگی ہیں دو سرے درسے کے دار توں کو عصبہ کی حیثیت سے بکھ زیلے کا لیسکن ذوی الفردض کی حیثیت سے جو حصہ ہوتا ہے دہ سلے گا۔

دوسرے درجے کے عصبات سے وہ نود ہو) آتے ہیں جن یا صول (بعنی جن کی نس موسرے درجے کے عصبات سے وہ نود ہو) آتے ہیں جن میں سب سے معتدم باپ سے مجر بدداداوغیرہ - ان کی موجود گی میں تمیسرے درجے کے عصبات ہیں وہ وارف ہیں جو تمیسرے درجے کے عصبات ہیں وہ وارف ہیں جو تمیسرے درجے کے عصبات ہیں وہ وارف ہیں جو تمیسرے درجے کے عصبات ہیں دہ اس کے باپ کی نسل سے ہوں شلاً میت کے علادہ اُس کے باپ کی نسل سے ہوں شلاً میت کے علادہ اُس کے باپ کی نسل سے ہوں شلاً میت کے علادہ اُس کے باپ کی نسل سے ہوں شلاً میت کے عباتی اور بھاتی ہے اور بھاتی کے بوت وغیرہ -

چوستے درہے کے عصبات بخریقے درج کے عصبات میں وہ اوگ ہیں جومیت کے باب کے عسلادہ اُس کے داد ای نسل سے موں مثلاً بیت کے جیا ، جیازاد بھائی اور سے اے لوٹے وغیرہ۔

عصبات بین نقسیم ترکد کے اصول دوسرے درجے کے عصبات کے ہوتے بینے کے درجے کے عصبات کو اور دوسرے درجے کے عصبات کو اور دوسرے درجے کے عصبات کو حصد درجے کے عصبات کو حصد نہیں ساتا۔

۲۔ ہردرجے کے دارتوں میں میت سے قریب ترکو فوقیت ہوگی مثلاً پہلے درجے کے عصبات میں بیٹا اور بوتا دونوں ہوجود ہوں تو بونے کو کچھ نہیں سلے کا کیو کے بیٹا میت سے قریب ترہے، یہ اصول کہ قریب کی موجود گی ہیں بعید کو نہیں ملے کا سب جگہ نا فذہو کا کیو نکے بغیر اسس کے تقسیم دراتت میں کوئی نظم فائم ہی ہمیں روسکتا اسی اصول کی بنا پرینتم پوتوں کو بھی محروم ہونا پڑتا ہے گواس کی تلافی کے لئے شریعت نے دوسری صورتیں بید کی ہیں جیسا کہ بہلے ذکر کیا جا چکا ہے۔ البتہ اگر بہلے درجے کے عصبات میں کئی دارت ایک ہی درجے کے ہوں متلذہوت ہی پوتے ہوں تو بھرسب کو ہرا بر کا حصد ملے گا اکیونی حق کے اعتبار سے سب اور کے ایک ہی درجے کے ہیں۔ یہی حال دوسرے درجے کے عصبات کا ہے مثلاً باپ کی موجودگی ہیں داواکو اور داواکی موجودگی میں ہر داواکو صفر نہیں ملے گاکیونکہ باپ بدنسبت دادا کے میت سے قریب تر ہے اور داوا برنسبت ہر دادا کے۔

پہلے درجے کے عصبات کو ترکہ ملنے کی صورتیں کئی طریقے سے محت بات ہیں اس لئے ان ہیں سے ہرایک کے محت بانے کی کیفیت تفصیل سے بیان کی جاتی ہے:

معلوم کا حصت عصبات ہیں سب سے مقدم میت کے بیٹے ہیں جن کے ہوتے ہوئے کوئی سے بیٹے کا حصت عصب وارف صریف ہیں باستا، ہجز میت کی بیٹے وں کے جوعصبہ بالغیر ہو کر حصتہ باتی ہیں۔ بیٹوں کا کوئی محت مقر رنہیں ہے اسی لئے ان کا شمار فومی الفروض میں نہیں ہو تالیکن فوری الفروض کو دیے کے بعد جو کچھ ہے گاوہ بیٹوں اور اُن کے ساتھ بیٹیوں کوم ل جائے گا۔ اسی لئے ان کا حصتہ کی موجو کے گاوہ بیٹوں اور اُن کے ساتھ بیٹیوں کوم ل جائے گا۔ اسی لئے ان کا حصتہ کی موجو کے گا دو تبائی کے واور ایک تبائی لڑکی کومل جائے گا اگر لڑکی بھی ایک لڑکی اور ایک تبائی لڑکی کومل جائے گا اگر لڑکی بھی نے ہوتو گئی لڑکے کومل جائے گا اگر لڑکی بھی نے ہوتو گئی لڑکے کومل جائے گا اگر لڑکی بھی ہوتا ہے گا مرکب می موجود گی بی ہوتا جائے گا مرکب می موجود گی بی ہوتا جائے گا مرکب میں موجود گی بی

ا الرُّمية ككي بيل بول أو وه سب برابر كے مصددار بول كے ـ

ذوى الغروض كاحصته كم موجاتا سيداس لئة لامحالداس كوصفه ملتابي سيد

اگربیٹوں کے سابقہ بٹیاں بھی ہوں تو وہ عصبہ با بغیر ہوکر اپنے جائیوں کا آ دھا پائیں
 گرائی مثال کے طور پر ایک شخص نے وفات پائی اور اُس کے دولڑ کے اور نین لڑکیاں ہیں تو نر کے کوسات حصوں بیں تقتیم کیا جائے گاد کیونکہ لڑکے کا حصہ لڑکی سے دگئا ہونا ہے۔
 اس لئے دولڑ کول کو چادلڑ کیوں کے برابر مجما جائے گادان سات حصوں کواس طرخ تقیم کیا جائے گاد
 الڑکا لڑکا لڑکی لڑکی لڑکی لڑکی ہولئی کولئی کولئی ہولئی کی حصہ ایک حصہ ایک حصہ ایک حصہ یہ حقے

میساکداوپر نیر ایل کہاگیا ہے کہ کئی بیٹے ہوں تو بپ کا ترک من پر برا برتقسیم ہوجائے گا
اس سلسلے میں بہ بات ذہن لشین کرلینا جائے کہ اگر باپ کی دو ہویاں رہی ہوں ایک سے یک
ط کا اور دو مری سے دولڑ کے ہوں تو ذہ می انفر وض کو دینے کے بعد جو کچھ بیچے گا وہ تین برابر
شوہروں سے نکاح میں رہی اور دولؤں کو دیا جائے گا اسی طرح اگر ماں پیے بعد دیگرے دو
شوہروں سے نکاح میں رہی اور دولؤں سے اس کی اولا دہ تو مال کا ترکہ دولؤں شوہ وں کی
اولا دکو برابر برابر حصوں میں دیا جائے گا تو او ایک شوہرسے ایک ہی برگ ہوا ور دولوں شوہ سے
ک کئی ہوں ' بہ نہیں ہوگا کہ آ دھا ایک شوہر کی اولا دکو اور آ دھا دو مرسے شوہر کی داد کو در جائے ۔
ک بوٹ برابر برابر حصوں میں دیا جائے گا تو اور آ دھا دو مرسے شوہر کی داد کو در جائے ۔
پوٹ کا حصہ
بیٹے کے بعد عصبات میں دو مرادر جر پوٹ کا ہو کا گرا در اگر کوئی ذوی الفروس
خودی الفروض کو دینے کے بعد جو کچھ یا تی بیچے گا وہ سب پوت کی اور گرکئی ہوتے ہوں گے ودہ سب برابر
دارٹوں میں سے تہ ہوتو گل ترکہ ہوتے کو میں جائے گا اور اگر کئی ہوتے ہوں گے ودہ سب برابر
دارٹوں میں سے تہ ہوتو گل ترکہ ہوتے کو میں جائے گا اور اگر کئی ہوتے ہوں گے ودہ سب برابر
دارٹوں میں سے تہ ہوتو گل ترکہ ہوتے کو میں جائے گا اور اگر کئی ہوتے ہوں گے ودہ سب برابر
دوتری بیٹوں کی صلب سے ہوں یا دو تین بیٹوں کی صلب سے دوں یا دو تین بیٹوں کی صلب سے دوں یا دو تین بیٹوں کی صلب سے دوتری بیٹوں کی صلب سے دوتری بیٹوں کی صلب سے بوں یا دو تین بیٹوں کی صلب سے دوتری بیٹوں کی صلب سے دوتری بیٹوں کی صلب بی دوتری بیٹوں کی صلب ہو سیال کی بیٹوں کی ساتھ عصبہ بالغیرین کردہ مجی دھتریا کئیں گی جس طرح بیٹے کے ساتھ دوتری بیٹوں کو دوتری کی دوتری کو دوتری کو دوتری کو دھتریا کئیں گی جس طرح بیٹے کے ساتھ دوتری کو دوتری ہوتری کو دوتری کے دوتری کو دوتری کو

پہلے ذکرکیاجاجکا ہے کہ بوتے بیٹوں کے سامنے مروم ہوجاتے ہیں ہوہ اس صورت ہیں جب اُن کے جہاز ندہ ہول لیکن اگر اُن کے باب نے کوئی جا کہ اوجوڑی ہے تو ذوری الفروض کو دینے کے بعد جو بیٹے گا اُس میں بھر جہا کا حصہ نہیں ہو گا اُس کے وہی مالک ہوں گے۔ وا دا کا ترکہ باب باجہا کی موجودگی میں بائل نہیں ملے گا۔ ایسے بوتے جو دا دا کے سامنے تیم ہو جو اُن اور اُن کے لئے نہ جھوڑی ہوتو دا دا برا خلاقی فرض ما اُنہ ہوتا ہے کہ اُن کو دینے کی وصیت کرجائے یا اپنی زندگی میں اُن کو دے وہ ابنے اللہ اور جا مکرا دینے کی وصیت کرجائے یا اپنی زندگی میں اُن کو دے جا کہ اُن وعید دل کا جو تیم بر قبر کرنے اور اِس کا اِکرام نہ کرنے بر آئی بی ہوتی کے ہوتی کے اُن وعید دل کا جو تیم بر قبر کرنے اور اِس کا اِکرام نہ کرنے بر آئی ہیں۔ ہیں ستی کھرے کا۔

او برغبر(اً) میں کھا گیا ہے کہ بوتے ہاب کے فائم مقام ہوں گئے یہ اُس صورت ہیں جب

باپ اور چپاند ہوں تووہ داد اسے وہی ترکہ پائیں گے جوباب اور چپایا تے صرف دویا توں ہیں بیٹے اور پوتے میں فرق ہے۔

(العن) ایک ید کرست کے بیٹول کی موجود گی ہیں بیٹیاں ذوی الفروض نہیں رمہتیں بلاعصبہ بالغیر موکز بیٹوں کا اُدھا حصر بالغیر موکز بیٹوں کا اُدھا حصر بالغیر بیٹوں کا اُدھا حصر بالغیر بیٹ کی کہا گی ہیں۔ کی کہا گی ہوگا۔ اگر میت کی کہی کہ بیٹیاں ہوں گی تو دو تلث یٹ اُن سب کا نکا لئے کے بعد باتی ہیں دوسر سے دوی الفروض اور پوتوں کا حصر ہوگا۔

۱ ب ، دوسرے یہ کہ بیٹے کی موجودگی ہیں بہتیاں محردم رہتی ہیں لیکن بوٹے کے ساتھ پونیاں عصبہ ہوجاتی ہیں اور جس قدر ہوتے کو لمتاہے اس کا آد صابع تی کو لمتاہے۔

جس طرح بیٹے کی موجودگی میں پوتا اور پوتیاں مجوب رمہتی ہیں ای طمح پر لچستے کا حصتہ پوتے کی موجودگی میں پر پوتیاں اور ہر پوتے مجوب ہوتے ہیں ادس طرح بیٹے کے زندہ نہ ہونے کی صورت میں پوتا وارث ہوتا ہے اسی طرح پوتے کے نہ ہونے کی صورت میں پر پوتے وارث ہوتے ہیں۔ وروراثت کے معاملے میں جوسائل پوتے کے سلسلے میں بیان ہوئے ہیں وہی ہر پوتوں کے لئے بھی ہیں۔

دوسرے درجے کے عصبات کو ترکہ ملنے کی صورتیں دوسرے درجے کے عصبات کی صورتیں کی عینیت دوہری ہوجاتی ہے جب درجداقل کے عصبات میں سے کوئی نہو۔ ان کی ایک حیثیت تو ذوی الفروض کی ہے اور دوسری حیثیت عصبہ کی کیونکو ذوی الفروض کو دینے کے بعد جو کہے باتی بیجے کا وہ دوسسرے درجہ کے عصبات برتعت میں ہوگا۔

باب اپ اپ این کے ترکے سے بیٹیے سے اپ ان کا اس معتبہ بات کا اس معتبہ بات کا اس معتبہ بات کا اس معتبہ کا میں معتب باب کا حصتہ کو پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ باب اُس وقت عصبہ بھی ہوجا تاہے جب درجہ اقل کے عصبات موجود نہ ہوں اور نہ میت کی کوئی بیٹی یا بی تی موجود ہوتو دوی العروض وار توں کے حضے نکا لینے کے بعد جو باقی بچے گا دوباب کو بھیٹیت عصبہ (مزید) مل جائے گا۔ ۷۔ اگرمیت کی کوئی بیٹی یا ہوتی ہوتو پہلے تو باب کو ذوی الغروض کی حیثیت سے ترکے کا چھٹا حصہ دہلی طے گا بھرتمام ذوی الفروض دار توں کو دسنے سے بعد جو کچھ نب جائے گا دمجی بھیٹیت عصبہ ہاپ کو ملے گا۔

۷۔ ۔ درجہ اوّل کےعصبات کی موجودگی ہیں باب عصبہ نہیں ہوگا بجیثیت ذوی الغروش ترکے: کا لیے حصہ ہی بائے گار

دوی الفروض کے بیان میں ذکر کیا جا جکا ہے کہ باپ کی موجود گی ہیں داوا دا کا حصت معروم ہے اور اس کی عدم موجود گی ہیں اس کا قائم مقام ہے بالکاری عشیت عصب کھ نہ سلے گالیکن حیثیت عصب کھ نہ سلے گالیکن اگرمیت کا باب بھید حیات نہیں اور داداموجود ہے تو وہ اسی طرح مصتہ باک گاجس طرح باب کے حقے کی تفصیل اوپر کی گئی ہے یہی مال پر داداکا بھی ہے۔

باب اور دردای ورانت کے سلسلہ میں جوفرق بین ایک یدکا گرمیت کی ہوی اور دادا دونوں موجود ہوں کے آر دادا دونوں موجود ہوں گے تو ماں کا حصتہ کم نہ ہوگا لیننی کل ترکے میں سل ملے گا جبکہ باب اور بیوی کی موجود گی میں دادی محروم نہیں ہوگی میں ماں کا حصتہ کم ہوجا تا ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ دادا کی موجود گی میں دادی محروم رہتی ہے۔ جبکہ باپ کی موجود گی میں دادی محروم رہتی ہے۔

تقیسرے دلیجے کے عصبات کو ترکہ ملنے کی صورتیں درجے کے عصبات ہوجد درجے کے عصبات ہوجد درجے کے عصبات ہوجد اور تیم درجے کے عصبات ہوجد ہاتی رہے دہ تیسرے درجے کے عصبات ہوجہ ہاتی رہے دہ تیسرے درجے کے عصبات ہیں۔ ہاج تقسیم کرلیں گے۔ اِس درجے یں بھائی بعضیے اور بعیتیجے کے بیٹے پوتے شامل ہیں۔ تیسرے درجے کے عصبات ہیں سب سے مقدم بھائی ہے اور اس کے بعد بھتیج وغیرہ ہیں۔ حقیقی سجا ہی جسیا کہ خروع میں کہا گیا ہے پہلے اور دوسرے درجے کے عصبات درجے کے عصبات اگر نہ ہوں کے تو ذوی الفرد فن کو دینے کے بعد جو کچھ باتی رہے گا وہ گل

حقیقی مجائی کومل جائے گا۔

٧ - المركئ حقيقى بهائى بون توسبين برابرتعت يم كياجات كا-

س<sub>ا۔ اگر سجانی کے ساتھ حقیقی بہنیں موجود ہیں تو وہ سجائیوں کے ساتھ عصبہ ہو ما کیں گی اور</sub> مِعانی کے حصے کا نصعت یا تیں گی۔

م - حقیق بھائی کی موجودگ میں علاق تھائی اور ملاقی بہنیں محروم رہیں گ۔

يبلي اوردوس ورج كعصبات مجى نربول اورهيقى معانى محى نربو علَاتي سجماني توملاتي سمائي ميت كادارت موكاريهي أكركس مول كر أودوى الغرض كودينے كے بعد جوباتى رہے كا) أسے برابرتعت يم كريس كے . اگرعلاتى بھائى كے ساتھ عملاتى

بہنیں میں ہوں توسب میمائی کے ساتھ عصبہ ہوجائیں گی اور بھائی کا اُدھا حصة لیں گی۔

ملاتی بھائی بہن اُس وقت محروم رہیں گےجب میت کی حقیقی لڑکی موجود ہو۔

ا۔ جب میت کا حقیقی یا ملاق کوئی مهائی نہ ہو تو بھر مجتبا دارت ہوگا. ۲- اگر میت کی حقیقی یا علاقی مہنوں ہیں سے کوئی ہے تو وہ مجائی کے ماتھ

توعصبه موعباتي مين محرمجتنبول كسائفه عصبه منيي موتيس بلكه اصلى مالت بي ميس رمتى ہيں لعني ذوى الفروض \_

تجننيجيان خواه سكر بهاني كى بيٹياں موں ياسوتيا يمانى كاده نه عصبات ميں ہيں ندو وي انفود یں بلکدان کا شار دوی ارحام کی تیسری قسم بی ہے۔

حقیتی بھینیے کے ہوتے ہوئے میت کے علاقی بھائی کے لڑکے محروم رہیں گئے۔

علاتی تعبتیجا اگر حقیقی بمبان کالا کانه بوادر علاقی ببای کالا کاموجود موتوده حقیقی مجتیج علاتی تعبتیجا بر م کی مگرمیت کاوارث بوگااوراس کامال می قریب قریب وہی ہے جو

حقیقی مجتبے کابیان کیاجا جکاہے۔

حقیقی اورعلاقی بھائیوں کے پوتے اگرمیت کے بھائ طبقی یا علاق زندہ ہوت ہوں اور ندان کے نظر کون بیں کوئ زندہ ہوتو بھر

حيتى بمائ كراد تراوروه بى نربول توعلاتى معانى كراد توسيرميت كى وراثت تعتيم بوكى ر

میت کی حقیقی یا علاتی سبنیں اگر ہیں تو وہ سمبائی کے یوتوں کے ساتھ سمج مصبہ نہوں گل اوربدسستور ذوی الفروض رہیں گی۔ پہلے، دوسرے اور تیسرے ورجے کے بھیے کا دوسرے اور تیسرے ورجے کے بچو کھتے در جے کے عصبات کا ترکہ ہیں حصت مصبات کو دیکھا جائے گا جن ہیں مب سے مقدم جہاہے۔ ذوی الفروض کو دینے کے بعد جو کچھ بچے گا وہ جہا کو ملے گا بھر چہا کے بیٹے پیر جہا کے بچہ نے بھرمیت کے باب کے جہا بھراُن کے لڑکے بچراُن کے لوٹے۔

جی کا حصد میت کے باب کا بھائی خواہ وہ جیوٹا بھائی ہو یا بڑا بھائی ہو ما عُم کہلا ، ہااگر پہرا کا حصد تینوں درجے کے عصبات ہیں سے کوئی نہ ہوتوج سے درجات کے عصبات ہیں سے کوئی نہ ہوتوج سے درجات کے عصبات ہیں سے مقدم جیا ہے بعنی اگر ذوی الفروض ہیں آلفاق سے کوئی نہ ہوتومیت کے تمام ترکے کا مستخل جیا ہوگا ۔ اگر کئی جیا ہوں گے توجو ترکہ ملے گاسب کے آلیس ہیں برا برتعت یم کرنا ہوگا۔

ار میت کی پھولھی معین باب کی بہن چھاکی موجود گی بس مصد بنیں باکے گی۔

سو۔ جہا کی بیری کینٹی میت کی حجی کواس حیثیت سے کوئی حصة میراف سے تنہیں ملے گا کہ وہ جمی ہے، لینداگر،س کے علاوہ کوئی دوسر نسبی رستند ہوتومیراٹ ہیں سے صند پاسکتی ہے۔

٧- بحيثيت عصبه جياكى بيليول كوسمى كونى حصة بنيس مطي كالكن كاشمار دوى الارهام بي ب.

علاتی جی اگرمیت کے باپ کاسگا بھائی موجود نہ ہو بلکه علاتی بوئی موجود ہو توحقیقی جیا علاقی جی کی عدم موجود گئیں علائی جیا کو وہی حصد ملے گا اور حقیقی جیا کے نوٹ کے حصد

نہیں بائیں گے حس طرح سمائی کی موجودگی میں سمائی کے نو کے مصر بنہیں باتے۔

حقیقی اورعلاتی جیا کے روسے ایجا (حقیقی یاعلاقی) کی موجودگی بیں ان کے روئے کے مصنفی اورعلاقی جیا کے روئی کے البتدا اگرمیت

کے چیا کوئی بھی موجود نہ ہوں تو پہلے حقیقی جیا کے لڑکوں کو اگر دہ نہ موں تو بھرعل نی جہا کے لڑکوں کو ترکہ ملے کا اگر بیریمی نہ ہوں تو بھر حقیقی جیا کے پوتوں کو اور وہ بھی نہ ہوں تو ملاتی جیا کے یوتوں کو صفہ ملے گا۔

ہاب کے قدیقی اور علیاتی جی اگرمیت کامذکورہ بالاعصبات بیں کوئی وارث موجود ند ہاب کے قدیقی اور علیاتی جی موتو بھر باب کے جیابینی مین کے دادا کے تنیقی بھائی کو ترکہ ملے گااگر دہ نہ ہوں تو بھرمیت کے دادا کے علیاتی بھائی کواگر دد بھی نہ ہوں تو اس کے حقیقی لاكون كوادر بيراكرود مجى ندجون تواكن كيوتون كوصليكا

ذوى الارعام اورميت كتركيس أن كحصف كرته وفت يرتالا جاجكا بے كەنزكە كى تقتىم مىل سىب سى يېلى ذوى الفروض كوحصر دياجائے كا أس كے بعد عصبه كولىكى اگرعصبات میں کوئی ند ہو تو بیجرفروی الارهام کو دیا جائے گائی تسیرے در جے کے وارثین کہلاتے ہیں۔ ذوی الارحام میت کے وہ رست دار ہم جوعورت کے واسطے سے نسبی تعلق رکھتے مول یا خودعورت بوب مثلافاً له بمجوهي اوران كى لڑكياں وغيرہ نواسسياں اورنواسے يصرف مال اور نانى ذوى الارحامين اس ك شامل تبين بيك ال اورمال كى مار كاحصد دى احفروض یس مقرر ہوجیکا ہے حالانکہ یہ دولؤ*ں بھی عورتیں ہیں۔* اوپر یہ بیان کیا جاچکاہے کہ دوی الفرق اورعصبه كى موجود كى يس ذوى الارهام كوكيد بنبس ملے كا- اور شكل بى سے كوئى وفات بانے والا السانكلتا ہوجس كاكوئى ندكوئى عصبہ (قربب باددركا) كل ندآ ئے اس سے تركے كى تسيم كى نوبت ذوى الدرعام تك سينجيز كالريكان مى بهت شاذونادر سع ستايديبي وجدي كامام مالك، امام شافعی اورام منبل رحمة الشرطيهم وارتوں کی دوہی قسمیں تسلیم کرتے ہیں بعنی دوی الفرض ا درعصبہ ۔ اگر ان دونوں ہیں سے کوئی وارث نہ پایاجائے تو پھرسار ا ٹرکہاسٹ لمامی حکومت کے بيت المال بي ديديني كاحكم ديني بيداك كرنزديك ذوى الارحام كاشار وارثول بينبي معصرف امام الوصنيفررمة الترمليميت كالورا تركهبت المال مين واخل كرف سع بهل ذوى الارحام كوبجى ويجفنه كاحكم وينيه بهب اورعام طور براسسلامى ملكول بس أن كرمسلك

اگا اور اگراستمای عومت نبوتو و بال غربون بین تقتیم بوگار ذوی الفرد مام کی حیثیت کومیت کی میراف بین سے کچھ بانے کاحق نبیی ہے ۔ ذوی الفرد ض کے صفوق مفرر ہیں ان مقرر وصوق کو دے چکنے سے بعد جو باقی بچیاہے وہ دورہ وارٹوں کوج عصبات بین ہیں تقتیم ہوجاتا ہے اور اگر کوئی دوسرا وارث نہوتو ذدی الفوص مقرر شرف

ہی کو اختیار کیا گیاسیم بھرا گر ذوی الارحام بھی نہ ہوں تومتر دکہ ال بیت المال ہیں جبائے

حصد لینے کے بعد بقیہ ترکہ بھی وہی باتے ہیں۔ اس طرح ذوی الفردض کی موجود گی ہیں ذدی الدہا) کے صصد بانے کا سوال ہی بہیں بیدا ہوتا مگر تیرہ ذوی الفردض ہیں سے مرت دو دارف ایسے ہیں کہ اگر تہنا وہی ہوں اور کوئی دو مراعصبات یا ذوی الفردض ہیں سے نہ ہو تو ذدی الارحام کوان کے ساتھ حصد مل سکتاہے وہ دو ذدی الفردض شوہرا در بیوی ہیں بعنی اگر مردمیت نے اپنے ذوی الفردض ہیں صرف بیوی کو باعورت میت نے صرف شوہر کو جوڑ آتو اُن کو نتر عی حصد دینے کے بعد باتی ذوی الارحام کو دیا جائے گائیہ اس سے کہ بیوی اور شوہر کو فرائض مقررہ سے زیادہ نہیں ملتا سے جبکہ دو مرسے ذدی الفروض بقیہ ترکہ بی پاتے ہیں اگر کوئی دوسرا دار ف نہ ہو۔

ذوی الارهام کی درجدبندی دوی الارهام کوچار شموں میں بانٹا گیاہے جب تک بہلی فروی الارهام کی درجدبندی قسم کے لوگ موجود ہوں گے اس سے نیچے درجے کی اقسام والوں کو کچے نہیں طے گا۔ ہرایک قسم کے ذوی الارهام اورا مخین ترکہ طنے کا تناسب بیان کیا جا تا ہے۔ ذوی الفروض سے صرف گیارہ وہ لوگ مراد ہیں جو ذوی الارهارم کا حقدروک سکتے ہیں دیعنی شوہرا وربیوی کے علادہ)

مہنی قسم کے ذوری الماره الم سب سے مقدم نواسے اور نواسیاں ہیں جفیں ابنے تانا بہت کی تعلقہ میں ابنے تانا بہت کے ذوری المارہ الم کا ترکہ اس وقت ملے گا جب اُن کے رشد داروں (دوی الفروض وعصبات) ہیں سے کوئی زندہ نہ ہو۔ اگر ایک نواسہ یا ایک ہی نواسی ہوگی تو گل ال اُس کو مل جائے گا اور اگر دونوں ہوں کے یا کئی ہوں کے تو نواسے کو دوا ور نوری کو ایک حصاب سے تعتیم کر دیا جائے گا۔

نواسے اور نواسی نہ ہوں تو ہوتی کی اولاد وارث ہوگی اور اگروہ بھی نہ ہوں نو بچر نواسے اور نواسی کی اولاد کو حصد علے گا۔ بچر اگر نواسے اور نواسی کی اولاد نہ ہونو یوتے کے نواسے نواسی اگروہ بھی نہ ہوں تو یوتی کے لچتے ہوتیاں وارث ہوں گے۔

دوسری قسم کے دوی الارصام نوی الفردض میں دادا ، دادی اور نانی کے مقررہ حقوں دوسری قسم کے دوی الارصام کا ذکر کیاجا چکاہے، دہاں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ قریبی دادا ، دادی اور نانی کو نہیں علے کا کیونکو دہ دوی الوا

یس شمار ہوتے ہیں اور نانا تو نہ ذوی الفردض میں ہے اور نہ عصبات ہیں اس لئے وہتقل ذوی الله م ہی ہیں شمار ہوتا ہے۔ نانا کومیت کے ترک سے کچے نہیں ملے کا اگر ذدی الفروض عصباً الارجام ہی ہیں نثمار ہوتا ہے۔ نانا کومیت کے ترک سے کچے نہیں سے کوئی نہ ہوا در نانا زندہ ہو تو دہ میت کے ترک کا مستحق ہوگا۔ دو سری قسم کے ذدی الارجام کے نوگ سی محمود م جوں گے۔ اگر میت کے نانا نہ ہوں تو ماں کے دادا۔ اُن کی عدم موجود کی باب کے نانا اگر وہ بھی نہ ہوں تو ماں کے دادا۔ اُن کی عدم موجود کی میں اُس کے نانا اور ماں کی وادی ترک کی مستحق ہوں گی۔ بھر اگر ان میں سے بھی کوئی نہ رہا ہوتو میں ہے۔ دادا کے سلسلے کے ذوی الارجام کو حصد ملے گا۔

اسقیم بین مین کی کام اولاد اور بھی کی کی کام اولاد اور بھی کی کی کئی میں میں کی کام اولاد اور بھی کی کئی میں میں کے دوی الارصام فیرعصبہ اولاد شامل ہے۔ بہن کی ولاد سے مراد میت کے ہرطرے کے بھائے اور بھانچیاں ہیں اور بھائی کی وہ اولاد جعصبہ نہیں ہے ان سے مراد میت کی جنیجیاں وغیرہ ہیں ان کی تعداد دس ہوتی ہے جنیتی بہن کے لڑکے لڑکے الرکن علاقی بھائی کی لڑکی افعالی کی لڑکی افرائی مقدم اور مؤتر نہیں کی لڑکی علاقی بھائی کی لڑکی افرائی میں کو وہ میں کو مصد ملے گائیس فرق یہ ہوگا کہ مردکو جنا لھے گا عورت کو اس کا ادھا ملے گا۔ اور اگرصرت ایک ہی ہوا ور اوپر کے در نہ ہیں سے کوئی نہ ہوتو پور ا ترکہ اس ایک ہی کوس جائے کا سے میانچے بھانچیوں اور مجتنیجیوں کے نہ ہونے کی صورت ہیں اُن کی اولاد حقہ ہائے گا۔

اگر کوئی نیجتم ازنده بوتو اس کے سامنے تمام ہما بنیاں اور چنیجیاں محردم رہیں گی کیونکھتجا عصبہ ہے اور عصبہ کی موجودگی ہیں ذوی الارحام کو کچھ شہیں ملتا۔

بھانے مجانبیوں اور مجتبے ہیں ترکہ تقیم کرنے کی ایک صورت اوپر بیان ہوئی دوری صورت یہ ہے کہ اسھیں ترکہ اُن کے والدین (بینی میت کے بھائی اور بہن) کے کا ظامے ملے بینی جس طرح بھائی کو بہن کے مقابلے میں دوگنا ملتا اسی طرح بھتیجوں کو وہی ڈوگنا شاہے گا اور بہن کی اولاد کو اُس کا اُدھا۔ البتہ بھانجیوں کے ساتھ بھانچے بھی ہوں تو اسھیں بھانجیوں کا گہرا لئے گا۔ اس قسم میں بیت کی بھو بھیاں ، خالا ہیں ، اور جو محقی قسم کے ذوی الارصام اخیان بھی بھو بھیاں ، خالا ہیں ، اور جو محقی قسم کے ذوی الارصام اخیانی جہا ہیں۔ اور حبب ید نہ بوں تو مان یا باب کی بھو بھیاں ، اگر وہ بھی نہ ہوں تو مان یا باب کی بھو بھیاں ، خالا ہیں اور ماموں وغیرہ ستی ہوں گے۔

### ذوى الفروض كيحصول كالمختقر نقشته

تمام دارتوں کے معتول کی مفصیں اوپر بیان کی جاجب کی ہے اور یہ بھی کہ ذوی الفروض کے حقتے نشر بعیت نے مقرر کروئیے ہیں مگر عصبہ ور ذوی الارعام کا کوئی مقرر مصر نہیں ہے بلکہ ذوی الفروض کو دینے کے بعد جو کچھ ہاتی ہیجے گا وہ عصبہ کو دیا جائے گا۔لیکن عصبات یں سے کوئی نہ ہو تو بچر بقیہ ذوی الارعام کو دیا جاتا ہے۔

> ذوی الفروض کے مقررہ حصوب کی تفصیل ذیل میں دی جارہی ہے: (۱) کشصف (آ دھا، حصر بابخ وارث مخصوص حالت میں پائیں گے۔

الف ميت كاشومرجب ميت كى اولاد نربو

ب - میت کی بیٹی جب وہی تنہا ہواس کا تھائی موجود نہو۔

ج \_ میت کی پوتی جب میت کابیٹا بیٹی اور پوتاموجو د نہ ہو۔

د ۔ میت کی بہن جب اکسیلی مواور میت کے بٹیا یابیٹی یاباب موجود نہ ہو۔

8 - ميت كى علائى بهن جبِ حقيقى بهن ندجو وربيبابينى اورباب مجى ندجو

(٢) مُلتُ إن (دونها في) حصه جاردار أون كومخصوص مالات مي ملتاب.

(العن، ميت كى دوياوو سے زياده مؤكيوں كوجب أس كى نرينما والادنم بو-

رب) میت کی دویا دوسے زیادہ او تیوں کوجب بیٹا ابیٹی اور اوتا نہوں۔

دج ، میت کی دویاد وسے زیادہ بہنوں کوجب بٹا ابیٹی اور او تانہ ہول ۔

٠٠) ميت کې د وياز دياد وعلاتي مېنون کوجب حقيقي مېنين بينا ، بيني ورپوتانه مون.

رس) میکنش (ایک تهائی) حصد دودارون کو تصوص حالات بین ملتا ہے۔ العند میت کی دالدہ کوجب میت کی دولاد نہ ہوادر بھائی بہن بھی نہ ہوں۔ ب میت کے اخیانی بھائی بہن کو جب وہ ایک سے زیادہ ہوں۔ (مم) کر بع (چو مقائی) حصتہ دودار نوں کو تصوص حالات میں ملتاہے: العند میت کی بوی کوجب اس کے کوئی اولاد نہ ہو۔

ب. ميت كيشوبركوجب أس كي اولاد مور

(٥) مسكرس (جيما) حصر جاروارتون كومخصوص مالات بين ملتاب:

الف رميت كے باب كوجب ميت كى ولاد مور

ب ۔ میںن کی ماں کوجب میںت کی اوراد چویا بھائی بہن جوں۔

ج ۔ خیافی ت<u>جائی کوجب تنہا ہو۔</u>

د ـ را خيافي بين كوجب تنها بو ـ

(۱۹) نمن (اسمحقوال) محصد صرف ایک وارشینی بوی کو ملنا میجب بینا، بینی یالی تی بی بود غرض ذوی الفروض کے حصول کی مقدار (مذکورہ) چھ طرح سے اللہ تعالیٰ نے مقر دفوائی مید ترکے کا یا بخواں، ساتواں نواں اور دسواں حصہ کوئی ذوی الفروض بنیں پاسکتا ہے البتہ یہ بہوتا سے کہ ان بیں سے بعض و رہ موجود نہیں بوتے نوان کا حصد دوسرے ذوی الفروض کوعصبہ بہونے کی حیثیت سے میل جاتا ہے اس طریقے کو شریعت میں دور او ٹانا، کہتے ہیں جس کا بیان اکے ارباہے اس طرح بعض ذوی الفروض عصبہ بوجائے کی وجہ سے بھر مزید بالیت ہیں۔ مرکواس کا حصول کی تقتیم برکوئی ٹرنہیں بڑتا ایعنی یہ نہیں ہوتا کہ جیٹا حصر بیانے والے کو یا بخوال اور جو تھائی حصر یا نے والے کو تدبیرا حصد مل جائے۔

یڈ بیت نے صفہ تعتبیم کرنے کا ڈومنگ وہ مقررہ میراث کے حصہ تعتبیم کرنے کا ڈومنگ وہ مقررہ میراث کے حصے لیگانے کا طرابیقتر کیا ہے کہ کوئی حصہ ٹوٹنے نہ پائے بینی ، دصا بوت اور یا و بھی پورے بعد ان کے مشکل میں ہو اس کے لئے عُول کا طرابقہ ان نیز رفرا بلے۔

النت مي ول كي معض سيدهي جيزكوايك طرف مجلكاف كي مي إي ادر زيادتى كرتے كے مجى فريدت كى اصطلاح بي عول اس اضلف كو كيتے ہیں جو ترکے کی تقلیم میں اگر تعنی محسوس ہو تواسے دور کرنے کے لئے کیا جا کے وزمختار میں مؤل ی تعبیریہ کی گئی ہے:

اگر خرج فض العنی وه عدوجس سے وار توں کے جصے كل بے بي اسے حصول كے تعداد زيادہ بوجائة وأسعددكو برحاليا جاتات اسكانتجه يدموناب كرتمام وارتوب كيعصوب بي بقدر

هُوَزِيَادَةُ السِّهَامِ اذَاكَثَوْتِ العُرُّ وضعلى مَخْرَج الْعُرِيُّضِيَّةِ لِيَدُخُلُ النَّفْتِنُ عَسَلَىٰ كُلِّ مِنْهُمْ لِعِنْدُى وَرُلْفَةَ

ان كي حقوق كي وركي موجاتي ميديومل ول كما الميد

أس وقت صرورت برق بعب عصر بور تقسيم من مات مولين كحى كاحصدكم ببوتا نظراتا ببوا ورحفتون كوتوثرنا ياأن كى كسركرنا برتي ہو نومخرج فرض ہیں اضا فدکر لیا جائے تاکہ معنوں میں کسرند کرنا بڑے اور جھے میں اس طرح جو کمی آئے وہ سب حصول میں برا برسے اجائے ۔ مثلاً ایک عورت نے بعد و فائٹ شوہرا ور دوحقیقی مبہوں کو وارث جھوڑا ' دوی الفروض میں شو ہر کا حقہ نصف لینی ہے اور بہوں کا حصددوتهائی لینی با ہے۔ ترکری تقسیم کے لئےسب سے جو اعدد جدے (لینی مراورس کا دواصنعات اقل) اب اگر تر کے کے چھ حضے کر کے تین حصے شوم کو دیدے گئے توباقی رہے تمن جبكه الايلا عاد موتاب، ايسرموقع برعول كرنے كى ضرورت موتى بي بجائے جو كے سات کر کے س حصے توہرکوا درجارحقے دونوں بہوں کو دیئے جا کیں گئے۔ ایک حدد کا اضافہ ارفے سے جو متور ی کی حصول میں آئی اس کا ترسب حصول بر برابر بڑ کیا اور کسینیں بڑی۔ اس كاطريقة بيسب كدوه جيواً عددس سے مشروع بي تقسيم كيا مخالكها مائے بجرول كى ح بناكر بڑھا ہواعدد لكھ دياجائے۔اس سے يەمىلوم ہوتائيے كه اضا فرعول كى وجہ سے ب

عول كاطسرليق آمائك كارده صورت يسعول كاطريقته اسمثال سيسجه مين

طریقہ یہ ہے کہ وہ چھوٹا عدد تلاش کیا جائے جس سے پہلے دار ن (شوہر) کو تھیک ٹھیک حصة مل جائے اور پھر باقی دار توں کو بھی حصد مل سکے تو بہاں وہ جھوٹا عدد چھ ہے لیکن جب 4 کا اُدھا بین م شوہرکو دید یا گیا تو باقی مار توں کو بید یا گیا توں کو دید یے گئے مطلب یہ ہوا کہ صرورت بڑی ہذا 4 کے بجائے ۔ کر کے ہم دوسرے دار توں کو دید یے گئے مطلب یہ ہوا کہ پہلے جو 4 حصے بھے اُسٹیس میں مقوش کی کر کے اُن کو ، بنالیا گیا در تمام دار توں کے حضے پورے کر دیگے گئے۔ اس کی کا اُٹر کسی ایک دار ف پر تہیں پڑا بلک سب کے حصوں میں مساوی طور بر کے کھی کی آگئی۔

یہاں یہوال ہوسکتا ہے کہ شروع ہی سے کیوں نہ کل ترکے کے سات حقے بنا لئے گئے ؟
اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا اس لئے نہیں کرتے کہ اس صورت میں صفول کے اعداد کو قراتا پڑے گا اور بجر بھی وار آوں کا حصتہ بورا نہیں ہوگا ؛ مثلاً اگر کل ترکہ ، ما ناجائے آوا دھا سا ہا شوہر کو دیکر بہنوں کا حصتہ (۲ تکت ) کیسے بورا کریں گئے ۔ شریعت کا مفصد تو یہ ہے کہ کوئی حصہ تو شنے نہ پائے ہوں کریں گئے ۔ شریعت کا مفصد تو یہ ہے کہ کوئی حصہ تو شنے نہ پائے اسی لئے عول کا طریقہ رائے کیا گیا ، مذکورہ بالاصورت بی صفح تو چھ کئے گئے بعد بس ان مفیل کو بڑھا کرے کردیا گیا حسس سے حساب مفیل ہوگیا اور اس طرح کرنے سے وحصتوں کے جم میں کی واقع ہوئی وہ بہت معولی ہوئی ۔

عول کانینجہ عول کرنے سے صفوں کی تعدادیں جواضافہ ہوتا ہے اس اضافے کی نسبت سے لی کانینجہ سے تام وار توں کے مصول میں ذرا فداسی کی جوجاتی ہے اوپر کی مثال میں شوہر کے تھے سے بلے کئی میں شوہر کے تھے سے بلے کئی میں شوہر کے تھے سے بلے کئی

ہوگئی اسی طرح بہنوں کے حصے سے بھی ہا کی کمی ہوگئی اودوں کی کمیوں کی و جہسے حصوں کی افتارہ میں انتقابی انتقابی ا نقسیم اسانی سے پوری بوری موگئی اور کسرنہ میں کرنا بڑی اگر ایسانہ کیا جاتا ایک توابنا اوراحت بالیتنا اور دوسرا کم باتا یا محروم رہ جاتا ۔ کمی نوضرور ہوئی مگر بہت کم اورکسی کو نقصان نہیں بہنیا نہ محسی کوحق سے زیادہ ملا۔

یہ بات یادر کھنے کی ہے کہ میت کو لڑکے کی موجدگ عول کس صورت میں ہمیں ہوتا میں عول کی ضورت کہی نہیں بڑتی کیون کو لڑکے کے ساتھ دوسرے وار اُوں کے حضے یا تو کم کردئے گئے ہیں یا اُسفیس محردم کردیا گیا ہے۔

کرد کا بیان کرد کے معنے وٹا دینے کے ہیں۔ شرعی اصطلاح بیں ایک باکئی ذوی الغروض کو درائت کا مقررہ حصتہ دینے کے بعد جوباتی بچے اُسے پھر انحین اوٹا دینا کرد کہلاتا درائت کا مقررہ حصتہ دینے کے بعد جوباتی بچے اُسے پھر انحین اوٹا دینا کرد کہلاتا حصوں کو دینے کے بعد باتی ہوتا ہے جب کوئی عصبہ موجود نہ ہو۔ شربیت نے ذوی الغروض کے مقررہ حصوں کو دینے کے بعد باتی ترکہ عصبات میں تقتیم کردیا جائے کا حکم دیا ہے سیکن اگر آنفاق سے کوئی عصبہ نہوتی تھے ہوئی ترکہ بھی اُن ذوی الغروض بری نی تشیم کردیا جائے اور یہی قول امام ابو معنی فیا در امام حد بن حنبل رحمتہ التہ طیبہ اکا ہے جب کہ امام مالک اور امام شافعی رحمۃ الشرطیم اکن دیک عصبات کی عدم موجود گ میں میرا نے کا این اندہ بیت المال میں داخل کرد بنا چا ہئے البتہ اگر بیت المال کا نظام نہ ہو تو کو بھر ذوی الغروض برتقیم کردیا جائے۔

جس طرح عول کاطریقہ مضرت عرضی اللہ نے صحابہ کے حضورے سے دائج فرمایا اور تمام صحابہ نے جوفقہائے است بھی سخے اس کو مانا اور کسی کو اس میں اختلاف نہیں ہوا۔ اسی طرح رُد کا طریقہ حضرت علی کرم اللہ وجہد نے صحابہ کے مشورے سے منظور اور نافذ کیا مگر حضرت زید بن نا بن رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کرم اللہ اور امام مالک اور امام مناف کی مرح ہوئے گئے یا ان بزرگوں نے اجتماعی مفاد کو شخصی مفاد کے مقابلے میں مناف میں مناف کو جمع کراوینا اولی قوارد یا۔ قابل ترجی جانا اسی سے میت المال میں میت کے باتی مال کو جمع کراوینا اولی قوارد یا۔ حضرت علی کرم اللہ وجمد کے اجتما و کو قریق حال حضرت علی کرم اللہ وجمد کے اجتما و کو قریق حال

جانتے ہی کیونکروراثت کا تعلق رست نداورنبی قرابت سے جب تک وہ تعلق موجود ہے اس کومقدم رکھناجا سکے۔ قران میں بھی بہی ارشاد ہے :

وَأُولُوا الْأَرْسَاءَ بَعْضُهُمُ أُولُ بِيعْضِ فَي كِنْهِ اللهُ وَاللَّهُ مَا لَكُ مَنْ اللَّهُ الله وراء الفال آيت ٥٠١)

الله ك كتاب يس رستند دارون كواكس بين ايك دوم رك كازياده حقدار فجم إياكيا ب

یہ آیت مور و انفال کی ہے اور اُن مماہر مسلاؤں کے بارسے میں نازل ہوئی ہو بعدیں اسسام لائے اور بھر مدینے کی طرف ہجرت کی قرآن ہیں فرمایا گیا ہے کہ اس تاخیر کی وجسے اُن کا وہ حق ختم ہمیں ہو گیا جور شنتے کی وجسے اُن کو بہنچتا ہے تو رشت و دار کا حن بہر مال فائق ہے عام مسلانا سے حق سے۔

وه ذوى الفروض جن برردم بيس بوسكتا الرودي الفروض وارثول بين مرد بوي

حصد منے گا جو مقرر سے اس سے زیادہ ہمیں ملے گا۔ اگر عصد موجو دہر آو ہاتی ترک وہی یا کی گے ورز ذوی ادار حام بائیں محے منوبراور ہوی کے در میان رست تدنسی وخونی نہیں ہوتا اس لئے وہ ایک دوسرے کے عصد نہیں ہوتے البت اگر کوئی رسنت پہلے سے ایسا ہوجس سے ترک مل سکتا ہومت لا دونوں ایک داد اکے ہوتا اور پوتی یا ہر ہوتی ہوں جس سے ترک مل سکتا ہوتو اسس حیثیت سے بقیہ میراث سے حصد مل سکتا ہے دست ندم دوجیت کی وجہ سے نہیں۔

ردیس باقی ترکه اسی اهتباری دوباره تقتیم کیا جائے گائی رو کی صورت بلی تقتیم اعتباری ایمنوں نے مقرره دستہ با با تفالینی وہی ناسب المحظ رہے گار جس کو بہلے زیادہ ملا تھا، رُدکی صورت بیں بھی زیادہ سے گا اور جس کو بہلے کم الما تقا ، رُدکی صورت بیں بھی کم ملے گا۔

## معاملات

# \_یشراکت \_\_\_\_\_امانت \_\_\_\_\_زراعت



### معاملات

اننان کودنیا پی زندگی گزار نے کے لئے روزی کمانے اور سامان رزق بہنیا کرنے کی ضرورت ہے۔ اسٹلام نے جہاں روح کواظلاقی غذیک فراہم کرنے کی بدایات دی ہیں وہاں جسم کو مادی غذا بہنچانے کے ذرائع اور وسائل استعمال کرنے کے طریقے بھی بتائے ہیں۔ عام طور پرجن ذریعوں اور وسیلوں سے انسان رزق حاصل کرتا ہے اور ضروریات زندگی

عام طور برجن ذربعیوں اور وسسیلوں سے ان ان رزق حاصل کرتا ہے اور ضروریات زندگی فراہم کرتاہے دویہ ہیں ہ

(۱) تجارت ، بعنی آپس پی این دین اورخرید دو دخت - (۷) نضارَب ، بعن ایک شخص کا روبید اور دوسرے کی محنت (۳) تنراکت بعنی کی شخص کا مل کرخرید نایا بیجنا یا کوئی کار دبار بهاند (۷) قرض ، بعنی کسی دوسر شخص سے مال یار قم اُ دھار کے کرکام کرنا (۵) مین ؛ بعنی اپنی کوئی تیخ رضائت بی ہے کر مال یار وبیہ ماصل کرنا (۲) اجارہ ، بعنی اپنی چیز کرا یہ بر دے کر یا دوسرے کی جیز کرا یہ بر کے کرکام کرنا یا ابنی محنت کی اُجرت لینا اور دوسروں کی محنت کا معاوضہ دینا (۷) فرراعت ، بعنی ابنی زمین برخود کھیتی کرنا یا دوسروں کی مددسے کھیتی کرانا ، دریا کرما می کا اِن طریقوں کو بر شخص کے باس دریا کی محمد یا دوسروں سے مال حاریت بینے کی بھی ضرورت بڑتی ہے ۔ امانت رکھنے یا دوسروں سے مال حاریت بینے کی بھی ضرورت بڑتی ہے ۔ امانت رکھنے یا دوسروں سے مال حاریت بینے کی بھی ضرورت بڑتی ہے ۔ اسلام نے دان سے طریقوں سے کام لینے کے اصول اورضا لیط مقر کردیے ہیں کا است اس کے ایک اورضا کے مقرورت بڑتی ہیں کا است اس کے ایک ایک میں میں کو ایک کی دوسروں اورضا کی مقرورت بڑتی ہیں کا است اس کے ایک کار دیکھی میں کو ایک کار دیکھی ہیں کا اس کی کار دیکھی کی ایک کار دیکھی ہیں کاروں کی کاروں کیا کہ کاروں کی کاروں کی کاروں کی کاروں کی کاروں کی کاروں کیا کہ کاروں کی کاروں کیا کاروں کی کاروں کی کاروں کی کاروں کی کاروں کیا کاروں کی کاروں کی کاروں کی کاروں کیا کاروں کیا کی کاروں کی کاروں کی کاروں کی کاروں کیا کاروں کیا کاروں کی کاروں کی کاروں کی کاروں کی کاروں کیا کو کاروں کیا کیا کہ کی کاروں کی کاروں کی کاروں کی کاروں کی کاروں کی کیا کی کاروں کی کاروں کی کاروں کی کاروں کی کی کی کی کی کی کر کاروں کی کاروں کی کی کاروں کی کاروں کی کاروں کی کی کی کی کی کر کی کی کاروں کی کاروں کی کاروں کی کاروں کی کی کی کی کی کی کاروں کی کی کی کی کی کی کاروں کی کی کاروں کی کی کی کی کی کی کرنے کی کرنا کی کاروں کی کی کی کی کی کرنا کی کی کرنا کی کی کی کی کی کرنا کی کرنا کی کرنا کی کرنا کی کرنا کی کی کرنا کی کرنا کی کرنا کی کرنا کی کرنا کی کی کرنا کی کر

اسٹیلم نے ان سب طریقوں سے کام لینے کے اصول اورضاً لیطے مقر رکر دیے ہیں' انھیں کواصطلاح ہیں" معاملات' کہاجا تاہے۔معاملہ کے معنی باہم عمل کرنے کے ہیں ان میں کم از کم دو گذیوں یا چیزوں کی شرکت ہوتی ہے مثلاً ہجارت میں خرید نے والے اور پیجے والے کی رزراعت میں مالک زمین کا شتکار بیج بیاتی اور آلات زراعت کی مفار ب میں صاحب مال اور کارکن کی بہی حال اجارہ کاسے جس میں اجیرومت اجریاما مک ومزوور کی شرکت ہوتی ہے۔

اسلامی بدایات بعنی صحیح کام کاحکم اور خلط کاموں کی کم خت ۔ اوّ بین بنیادی بات برے کہ جومعاملہ بھی کیاجائے اس میں تراضی بینی فریقین کی رضامندی ہون بہلی شرطہے۔ اگر فریقین بیں کوئی ایک راضی نہ ہوگا تواسلام میں وہ معاملہ باطل اور ناہا کر قرار یائے گا۔ مالغت یہ کی گئی ہے کہ رضامندی کسی حرام چنہ جیسے مود لینے یا دینے ، وحوکہ کرنے ، خبوٹ مالغت و فیرہ میں نہ ہوتو اگر کوئی تجارت یا زراعت کا معاملہ ایسا کیاجائے جس میں ان ممنوعہ باتوں کی کمیزسٹ ہوتو اسلامی شرایعت میں وہ حرام ہم جماجائے گا بخواہ معاملہ کرنے والے ایس میں راضی ہی کیوں نہ ہوں ۔ شراب بنانے کاکار فون ہوا اسٹلامی خربیت میں موقع ہوگا جس سے اخلاق گڑر تے ہوں یا دولت بے کار ضائح ہوتی ہوا اسٹلامی خربیت میں موقع ہوگا مالک ومزد در وال کو بھی ایسے کار خانوں میں کام کرنے سے روکاجائے گا خواہ صناع اور خربیا رہ مالک ومزد در آبس میں راضی ہی کیوں نہ ہوں ۔ حرام پر سضامندی کی اجازت تو صرف شدید معاملے جبوری یا جان و مال اور عزت و آبر و کے سخت ضطرب کی حاست ہی میں حری جاسکتی ہے۔۔

است لامی شرعی بدایات برعمل کرنے کا فائدہ

و بر ایس یہ ہے کہ نرمعاملہ کرنے والوں بیں کوئی اختلات ہوگانہ ایک فریق دوسرے دیں ہیں۔ بہت کہ نرمامان عشرت بہت کہ نمام کرسے گا۔ معاشی وسائل و فرائع جندلوگوں کے لئے سامان عشرت مہیا کرکے باق لوگوں کے لئے باعث مصیبت نہ بن سکیس گے۔ آج کل پوری دنیا اور فاص طور پر برصفیریں صرور بات زندگی کی قلت اور گرانی کے سبب جو برجینی یائی جاتی ہے اس کی بڑی وجد یہی ہے کہ اُن حکموں (اوامر) اور مانعتوں (افاہی) کی ضیح طور پر ایندی

ښین کی حیاتی ۔

سر و جس طرح بابمی رضامندی کے بغیریا باهد اور حرام شرائط برمعاطه کرنے الشخرت بیس طرح آخرت بیس مجی ایسا الشخرت بیس طرح آخرت بیس مجی ایسا معامله کرنے والوں کو ناکامی اور تحسران سے سابقہ کرنا بڑھے گا۔ قرآن مجید بیس حرم طریقوں اور تراضی کے بغیریو فرم کی منا آف کے بغیریو فرمادی ہے:

اور تراضی کے بغیریو فرمادی ہے:

يَانِهُا الْهِنِيُ امْمُوْالَا تَأَكُوْآَ مُوَالَّهُ مِيْنَكُو بِهِ اللهِ عِلى رَلَّ آنَ تَكُونَ فِهَارَةُ عَن تَوَاضِ فِسَكُوْتَ وَ لَا تَفْتُلُوْآ اَنْفُسَكُو اِنَّ اللهَ كَانَ بِالْحَسَجِيْةَ ﴿ وَمَنْ يَفْعَلُ وْلِكَ عُلُوالاً وَظَلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ وَلَا تَفْتُلُوْآ اَنْفُسَكُو اِنَّ اللهِ يَسِيدُ ا ؟

اے ایان والو! اپنے مال آبس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ مگر بر کر ضامندی کے ساتھ کوئی تجارت مور تواس میں کوئی ہرج نہیں۔ اور باطل معاملہ کر کے) ایک دوسرے کو (معامنی طور پر ، قبل نہ کرو الترتم پر رحم فرما تار باہے (توتم مجی رحم کے خلاف کام نہ کرو) اور جوشخص ظلم وزیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو ہم عنفر بیب آگ میں ڈائیں گے اور یہ التّدیر بہت آسان عہے۔

ر شوت اور خبوط نے مقدمات کے ذریعے روپیہ کمانے والوں کو یہ کہہ کراس کا م سے منع کیا گیا ہے کہ کراس کا م سے منع کیا گیا ہے کہ ایک دوسرے کا مال ناحق طور پر نہ کھا کو مال نتیج کر مانے والوں کے باسے میں قرآن میں کہا کئیا ہے کہ یہ وگ "اپنے بیٹ میں آگ بحرسے ہیں "

ایسے حرام طریقوں سے اور آبس کی رضامندی کے بغیروزی کیانے کامعاملہ کرنا کچے دنوں کیائے کسی آدی کو دنیا بی فائدہ بہنچا بھی وسے لیکن دوسروں کو نفضان ہی بہنچا کے گا اور نوواس کے لئے وُنیا اور آخرے دونوں جگہ تباہی کاسب ہو گا۔ قرآن نے باطل طریقے بر مال کھانے والو<sup>ں</sup> کو اُکوئن کلشٹ خوب کہا ہے۔ شکت کے معنی نمیست و نابود کر دینے کے ہیں جبنی رزق کا یہ ذریعہ انجام کارخود کو بھی نمیست و نابود کرتا ہے اور دوسروں کو بھی۔ علال کمائی کی ترغیب قرآن میں دی گئی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارتفادات میں بھی تفصیل سے موج دہے آپ نے سب سے زیادہ اپنے باتھ کی کمائی پر زور دیا کیونکھ اس میں باطل اور شخت کا شائبہ کم ہوتا ہے آپ نے فرمایا ، مما آ کھ کُلُ اَحَدُ کُلُ عَلَمَ الله اُسْ کوئی روزی اس روزی سے بہتر ہنیں خَدَیْداً مِنْ اَنْ یَا کُلُ مِنْ سِی جمنت مزدوری کر کے حاصل عَمَلِ مَیْلِ بِی بِ

آپ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں قرایش کی کمریاں ایک قراط روزانہ اُجرت برجراتا تھا۔ حضرت داؤ وَّ محضرت ادریس اور بعض دوسرے انبیا کی نسبت صدیت ہیں ہے کہ دولینے ہاتھ کے عمل سے کماتے تھے صمائہ کرام اور بہت سے بزرگان قوم کا ذریعۂ معاش اُن کے ہاتھ کی کمائی رہا ہے۔

حرام مال عبادت كوغير قبول بناديتا ہے۔ نبی صلی الله عليه وسلم كرار شادات بي سے چند يہ بين :

حرام مال سے بلا مواجسم جنت ہیں نہیں جاتا۔ اُس کی دُ عامقبول نہیں موتی جس نے کسی کی ایک باشت زمین ظلم سے د بالی قیامت میں اُسے لعنت کاطوق بہنا یا جائے گا۔ آپ نے فرما ہاکہ ملال روزی طلب کرنا ہرمسلمان برفرض ہے اور ملال مال حاصل کرنے کی کوسٹسٹن کا اجرجہا د کے برابر ہے۔

یدتو تقیس معاملات کے باب میں قرآن وسنّت کی بنیادی ہدایات - رہی ہر معاصلے بران ہدایات کی دوستنی بین بجتہدین کی رائیں تو اُن کی تفضید کی بھی جاننا خروری ہے مگر پہلے یہ سمجولینا جا ہیے کہ حرام چزیں ہیں کیا کیا ؟

معاملات تے مسائل بیان کرنے سے پہلے فقہ کی کتابوں یں باب الحظر والاباحة معنى ملال وحرام جزوں كابيان ہوتاہے۔

معرمان اور سرام جیرس محرمانور سرام قرار دیئے گئے ہیں اُن کی ترید و فردخت میں اُن کی ترید و فردخت می صلال اور سرام جیرس حرام ہے، اِلّا یہ کہ کوئی شدید ضرورت لاحق موجا کے۔ اِن اگر

اُن کے سبنگ اور چرطے کو ڈباغت ( بچانے ) کے بعد استعمال کیاجا کے یاخرید وفروخت کی جائے ہے اور کا چرط ایاس کی جائے یا اُن سے کوئی سامان تیار کرکے بیج اِجائے توجا کرنے سیکن سور کا چرط ایاس کی کوئی چیز کسی مال میں جا کرنہیں۔

ہد مردار۔ مرکب ہوکے جانور کا گوشت ( بڑی جانور کا) بینا حرام ہے۔ اس کے چڑے کا دہی حکم ہے جوا و بربیان ہوا۔

۳- نشه آور چنرین مثلاً برقسم کی شراب، تا گری ۱۱ فیون ، بهنگ ، گانجا، چرس وغیرو حرام بس-

م ۔ حمام زہریلی چنریں مثلاً استکھیا وغیرو حرام ہیں۔

ے۔ سونے جاندی کا استعمال مورتوں کے گئے جا گزیدے گڑاسی حد تک کہ مناسب ذینت موجائے مردوں کے لئے اُن کا استعمال حرام ہے اور اُن سے بنے ہوئے برتن ' جمجے' خاص دان 'گٹری اور آئینے کا استعمال جا گزنہیں ہے۔

۸- مردون کورشیمی کیرون کااستعال جائز نهیں تعیی خالص رسینم سے بنے موسے کیرون کا۔

ے۔ موداوراس کی جنی ہیں ہیں سب حرام ہیں۔

۸ ۔ مجوا ۱ ورائس کی مبتنی بھی قسیس ہیں مثلاً لاٹری اسٹ بازی اکھڑ دوڑ پرٹرط لیگانا، خائب مال کی خرید و فروخت او ھو کہ اور فریب دے کر تجارت کرنا۔ یہ سب اعمال نا جائز اور حرام ہیں۔

٩- ناچ گانااورسامان رقص وسرووبانا-

۱۰ ما تداری مصوری یا فوٹو گرافی ۔ انسی تصویری اور فلمیں بنانا جن میں ناپر گانے اور عورتوں کی ٹمائٹس ہو۔

حلال اور مرام جانور کیرندوں اور چہایہ جانوروں کی تعصیل جن کا کھا ناحرام ہے خلال اور مرام چانور خیر بینوں سے نشکار کرتے ہوں مثلاً ہشکرا۔ بازشا ہن گدھ ،عقاب جبل دغیرہ ۔ وہ برندے جن کے پنجے تو ہیں لیکن اُن سے شکار نہیں کرتے جیسے کیو ترنفاختہ دغیروہ وہ ملال بیں۔ برئر سؤر ، بوچڑ یوں کا شکار کر تاہے (جس کی مفوص غذا گوشت سے) اُلو۔ بھگادڑ ، جنگل ایا بسیل ، چنگلراکوا جومرد رکے سوا کچر نہیں کھاتا ، یہ سب حرام ہیں البتہ کھیت کا کو ا جس کا رنگ کال موتا ہے اور جونے پاؤں سرخ ہوتے ہیں صلال سے۔ برندوں ہیں سے برقسم کے جڑے ، بڑ اجنگرول ، سجٹ تیتر جگور لبسبل ، طوطا، شترم رغ ، مور، سارسس ، بطخ ، مرغابی دو مرے شہور برندے اور میڑی صلال ہیں۔

۷۔ وہ تم م درندہ جانور وکیلیوں سے دوسرول پرحله کرتے ہیں حرام ہیں جیسے شیر،
جنیا، بھی طربہ، رکیج، ہاتھی، بندر تین دوا گیدا، بنی ۔ ان ہیں وہ کیلی کے دانت والے
جانور داخل نہیں ہیں جن کی کیلیاں تو ہوں لیکن اُن سے حلد ترکرتے ہوں جیسے ادخ
کہ وہ ملال ہے۔ بالتو گدھا، گھوٹر ااور خچر حرام ہیں۔ مالکی فقہا کے احتات
گدھا مکر وہ اور گھوڑ ہے کا گوشت کراہت کے ساتھ روا ہے، فقہا کے احتات
کے نز دیک مکر وہ تنزیہی ہے۔ ہرن، نیل کا کے کی تمام تسمیں، جینس بیل کا کے
بری، بھیڑا ور دنبر ملال ہیں، نیولا، گوہ، بجق، لومڑی، سنجاب، مموز ہی اور فتک
دوم طری جیسا جانور حس کی کھال نہایت نرم ہوتی ہے) حلال بنیں ہیں۔

س حضرات الارض (زمین کے کیڑے مکوڑے) کھا ناحرام ہے جیسے بچیو، سانپ چوبا مینڈک جیونٹی وغیرہ۔

م - دریائ مالورج یانی میں رہتے ہیں ملال ہیں اگرچہ اُن کی شکل مجلی صبی نہ ہو جیسے
یام مجلی صب کی شکل سانے جیسی ہوتی ہے، غرض سوائے مرفومجید کے تمام اقسام کی
مجلیاں صلال ہیں، فقہائے احناف کے نز دیک وہ دریائی جانور جومجیلی سے مشابہ نہ
ہو حسلال نہیں ہے، اور مجلیوں میں طافی کا کھانا جا کر نہیں، طافی وہ مجلی ہے جو
یانی ہیں طبعی موت مرکز بلٹ گئی ہو، بیٹ او پر اور بیٹ نیچے ہوگئ ہو۔
یانی ہیں طبعی موت مرکز بلٹ گئی ہو، بیٹ او پر اور بیٹ نیچے ہوگئ ہو۔

۵۔ کچھواحرام ہے خشکی کا ہو یا دریائی ہوہو ترسہ کے نام سے مشہور سے یہ خشکی میں مجی رہتا ہے اور تری ہیں ہی ۔

۲۰ سوراور کتا اور مرا موا ہر جانور (جوشر لیت کے مطابق ذبح کئے بغیر مرا کے) ترا کا

سے تون حرام ہے (حگرا ور تنی خون ہیں شامل نہیں، س لئے وہ ملال ہیں) وہ ملال مبانور ہو گلاگونٹ کرمارا گیا ہو (منحقہ) یاکسی آ لے سے ضرب نگاکر مارا گیا ہو (موقوفہ) یا بلندی سے گرکر بلاک ہوا ہو (منترقریہ) یاکسی دوسرے جانور نے سینگ وغیرہ مارکز بلاک کر دیا ہو (نظیمہ) ان سب کاگوشت کھانا حرام ہے ، سوائے اس کے کھرنے سے پہلے ابھیں ذبح کر لیا جا کے اور وقت خدم کان میں زندگی کے آثار پوری طرح یائے جوں۔

دوسری حلال و حرام استنیاء اوپر حرام جانور دن کی تفصیل بیان کی گئی توجوب افر کرد در وفردخت می بغیر کسی مذیر خری کی کرد بدو فردخت می بغیر کسی مذیر خری کی کرد بدو فردخت می بغیر کسی مذیر خری کار استعمال کیاجائے یا ان کی خرید وفردخت کی جائے یا اُن سے سامان بنوا کر بیجا جائے توجا کر بیج حرام ہے البتر احداد کی اور کو تک چیز کسی حال بین مجی جا کر نہیں۔ ہر مردار جانور کا گوشت یا چیز ایجا ایجا حرام ہے البتر احداد خراجا الرکوئی بیجے تو جا کرنے۔

۲- برایسی چیز جوان آن کے بدن یا اس کی عقل کے سے نقصان وہ ہو اس کا ہاہمی لین دین حمام ہے مثلاً افیون سجنگ کا نجا : چرس کو کین اور ایسی ہی وہ تمام اسٹیابونشر آورنفشان رسال یا زبریلی موں -

بینے کی است اپور ام ہیں شریعت استدامی ہیں شراب کا پینا سخت درام بے کہیرہ پینے کی است یا ہورام ہے کہا ہوں گئا ہ اور بدتر ہی جرم ہے کیونکو اس میں افغانی جمانی اوراج می انت سے تابت ہے اور اجماعی نقصانات پر اس کا حرام ہونا کتاب الله سنت نبوی اوراج می است سے تابت ہے اور اجماعی است سے تابت ہے اور اجماعی است ب

يَالْهَ الَوْيَنَ الْمَوَّالِلْمَا الْهَوْوَالْمَيْدُووَ الْالْصَابُ وَالْوَلْوَلُو رِجُنُ مِّنَ ثَلِ الْفَيْطِي فَالْمَعْنِيوَا لَعَلَامُ تُعْلِمُونَ ۞ النَّهَا يُونِيُ الشَّيْطَ فَ أَنْ يُؤَوَّهُ مَيْنَكُوا الْعَمَارَةَ وَالْبَعْضَاءَ فِي الْمَعْرِ وَالْمَيْمِوَ وَصَلَّكُمُ عَنْ وَيْرِ اللهودَ مَن الصَّلَوْ فَقِلْ الْتَهْمُ لَمَنْ فَيْنَ فَي اللّهِ مَنْ اللّهِ وَمَن اللّهُ و - - 4- 41)

اے ایمان دالو ! برشراب اور بوا اور بربت اور پائنے گندے شیطانی کام ہیں ان ہے بمد میرکر و۔ امید ہے کہ تہیں فلاح نصیب ہوگا ۔ شیطان تو بے چاہتا ہے کہ تراب اور

جوے کے فدیعہ تمہارے درمیان مداوت اور منفی ڈال دے اور تمہیں فداکی یاد سے اور تمہیں فداکی یاد سے اور نمازے دوک دے۔ مجرکمیا تم ان جیزوں سے بازر ہوگئے ؟

اس کیت میں شراب کے حرام ہونے کی دس دلیلیں ہیں (۱) شراب کوج کے بہت اور پانسوں کے تیروں کی طرح بر گرافی اور پانسوں کے تیروں کی طرح بر اقرار دیا گیا (۷) رحبس بعنی گندگی جیسی کمروہ چیز (۳) شیطان عمل ہونا (۲م) بر میزرکے قابل چیز (۵) نجات اس کے ترک پر منمصر ہونا (۷) شیطان اسے اہمی عداوت بیدا کونے بین استعمال کرتا ہے (۵) اسے کینے کا ذریعہ بنا ناجا بہتا ہے (۸) اللہ کی یا دسے بازر کھتا ہا بیا بہتا ہے (۱۰) اس سے بازند کے والوں کو سخت نہدید ہے رسول اللہ وسلم نے فرایا، کا لیشوب المخدود بین لیشوب یا وہ وہ وہ وہ کا رشواب بینے وقت مومن نہیں رہتا۔

تمام اُمت اور ائم مسلمین کا جاع ہے کہ شراب حرام ہے اُس کا بینا بدترین گناہ اور شدید ترین جرم ہے۔

خرک معنی ہیں عقل پر بردہ فرالنے والی جیزانو جوجیز عقل کو خبط کردینے والی ہو وہ تمریب خواہ وہ انگورسے بنائی جائے یا کھور یا تہدیا گیہوں یا تج یا کسی اور جیزسے تیار کی جائے۔ آنحفرت علی الشرطیب وسلم نے یہ تصریح بھی فرمادی ہے کہ ما اسکو کتابوہ فقلید اس حدوا م دجوزیادہ مقدار میں نشتہ آ ور ہو وہ تحوری سی بھی حرام ہے ، خواہ نشتہ نہ ل کے۔ انگورسے بنی ہرتسم کی خراب خواہ وہ قربو ( یو شیرو انگور کا خرا شاکر اور جوش دے کربنائی جاتی سے یا باذی ( بادہ ) ہو جو شروانگورکو دو تہائی تحلیل کر کے بنی سے یا منعق ربین دو آلشتہ ) یا کستی تعلق میں ہرتسم کی خراب شروانگورکو دو تہائی تحلیل کر کے بنی میں جو انسان کھی اور جو جاتی ہوئی کی اور خبالا تراکھوروں کا خراب کی اور خبالا تراکھوروں کا جو سنس دے کر بنائی ہوئی ) یہ سب جب نشرا ور ہوجا کی حرام ہیں خواہ زیادہ ہوں یا بان جو سنس دے کر بنائی ہوئی ) یہ سب جب نشرا ور ہوجا کی حرام ہیں خواہ زیادہ ہوں یا کم جورا ور انگورکا مرکب مشروب یا شہد، زیتوں اور جو وغیرہ سے تیار شدہ ہر وہ مشروب ہوئشہ کور کو جو فیرہ سے تیار شدہ ہر وہ مشروب ہوئشہ کور کی مقدار کا حکم بھی دہی ہے ہو کشر مقدار کا سے بہور و ناچار بر نہیں ۔ ہوجائے حرام سے بوئن شرایوں کی مقول مقدار کا حکم بھی دہی ہے ہو کشر مقدار کا سے بہور و ناچار بر نہیں ۔ ما قال دجس بر شرایوت کے احکام عائد ہوتے ہیں ) شراب حرام سے بجبور و ناچار بر نہیں ۔ ما قال دجس بر شرایوت کے احکام عائد ہوتے ہیں ) شراب حرام سے بجبور و ناچار بر نہیں ۔

جس طرح بینا حرام ہے اس طرح اس کی خرید و فرونست بھی حرام ہے ارشاد نبوی ہے : ان الَّذَى حوم شربهاحوم مصرفات بأك نياس كابيناح م كياب ا می نے اس کی فرید وفروخت بھی ترام کردی ہے۔ اس

حضرت النسن بن مالک سے مروی سیے کدرسوں الله صلی الله علیه وسلم نے شراب سے متعلق دس شخصوں پرلعنست کی ہے (۱) اس کامنجو ٹرنے والا (۲) اس کامنجلوا نے والد (۳) بیلنے والا دہم) ا مظاكرلا فيوالا (٥) جس كيلت رئى جائے (١) اس كاپلات والد (١) بيجين والد (١) اس كي قيمت کھانے والا (۹) اس کا خرید نے والا اور (۱۰) و چنف جس مے لئے خریدی مائے (ابن ماجروزمذی) نتراب كونبطور دوااستعمال كرنابطول معتدحرام معي، أس شخص كے جواب بين عب نے كہا تحف كه " شرب دواسي" مخفرت صلى الشرعليدوسم في ارشاد فرمايا كيست بدوع اسماهي داع اربودوا نہیں۔ یدمرض ہے) (مسلم) نبی کریم نے فرویا:

التدني مرض اورعلاج دولون نازل والدواء وحبل نکل دایج دواع 💎 فرائے اور برم ض کی دواہیدائی۔ نم حرام چنرکے ساتھ ملان نہ کیا کرو۔

ان الله عزَّوجينُ انزل الداء ولائتداووالجوام

انگور کارس نازه بخور کربینا طلال ب فقاع جگیهون اور کھجورسے اور بعض کے نزدیک دوسر میودل کے رس سے بنایا ماتا ہے جا کر ہے۔ تمام وہ مشروبات جن میں نشنے کا ندویشر نہ مو مساح بب سكن اگرتسندى ونشاط موجعاك اورميس اجائے توحرام بوكا اور نبس قرار ديا جائے گا اور نشر کے پرصد ماری جائے گی۔ تاٹری افیون ، بھنگ ، گانجا ، چڑس وغیرو نشراً درجیزس ہیں ہندا يەرب حرم ہيں۔

بردہ چیز ہونواہ دہ جرم میں است بردہ چیز جو ضرر رساں بوادر سیت پیدا کرنے والی مونواہ وہ اس کے بڑے اثرات سریع التا فیر ہوجیے سنکھیا دغیرہ یاجس کے بڑے اثرات بعديس ظاہر موتے ہوں ترام ہيں -

السالباس و ملال لیاس السالباس و مال حرام سے یا دھوک در بردیانتی سے ماصل کیا گیا مورام میں میں میں میں میں میں التر علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ التر

تعالی ایسے شخص کی نماز قبول نہیں کرتا اور نہ روز وجس نے جادریا کرتا حرام کی ٹی کابہن رکھ ا ہو جب تک اُسے ہٹا نہ دے یہ اس طرح فخر اور تکبر کے بطور باس بہننا حرام ہے، مردوں کور سیٹیم کا لباس بہننا حرام ہے، اُن کورع خرانی رنگ والا اور سرخ رنگ والا لباس بہننا مکروہ ہے، موروں کورسیم کا لباسس، ور ہرطرح سے اس کا استعمال ملال ہے اور ہر رنگ کا لباس بہننا مجی بلا کراہت ما نُرز ہے۔

رسٹم کی بنی ہوئی جانماز پرنماز پڑھنامردوں کوجائزہے، بشیع کارسٹی ڈور، قرآن خریف کارشیمی غلاف بن ناجائز ہے۔ کیعے پر رسٹیم کا غلاف پڑھا ، بائٹل جائزہے۔ ایس بس مرد کے سئے معال ہے جس میں رسٹیم کے ساتھ روئی یاکتان یا ون ملہ ہوا ہو محرضروری ہے کرسٹیم ہر برکا ہو یاکم ہواگر رسٹیم کا حصتہ زیادہ ہواتو ناجا کرنے ہے، رسٹیم کا حاست یہ یاگوٹ اور ہیں بھی جائزہے بیننر طبکہ جارا کی سے زیادہ ہوڑی نہ ہو۔

سونے جا الدی کا استعمال سونے جاندی کا استعمال بجزان صور توں کے جو انھیں سبب یہ ہے کہ نقدی جس سے عام ہوگ کاروہار کرتے ہیں کمیاب ہوجاتی ہے، ورنا دار ہوگوں پر سبب یہ ہے کہ نقدی جس سے عام ہوگ کاروہار کرتے ہیں کمیاب ہوجاتی ہے، ورنا دار ہوگوں پر معیشت کا دائر ہ تنگ ہوجاتا ہے۔ صرف عور توں کو اجازت دی گئی ہے کہ دہ سونے چاندی خود کو اراستہ کریں کیونکہ عورت کے لئے زیب وزینت خوریات ہیں سے ہے لہذا وہ سونے چاندی کے زبورات بین مکتی ہے اسی طرح مرد کو بھی چاندی کی انگوسٹی بہنن روا ہے کیونکہ بعض او قالت اس کو نگینے برنام نقش کر انے کی ضرورت پڑتی ہے جسے قاضی اور عاکم کو بطور مجم کے اور بینت مجمی ہے کہونکہ آخو کے اور بینت نیادہ وزن کی انگوسٹی مرد کے لئے جا کر نہیں سے نیادہ وزن کی انگوسٹی مرد کے لئے جا کر نہیں ۔ سبب نے ایدی کی انگوسٹی سرخطیہ وسلم کی جا نہیں بہنا بھی مرد کے لئے جا کر نہیں ۔ سبب نے ایدی کی سرخطیہ وسلم کا رف دے ہوئے جا کر نہیں دیا تہ دور ہے کہ مرتن رکھا اور ان ہیں کھا تا پینا حرام ہے آئے خطرت صلی اسٹر طبعہ وسلم کی انگوسٹی سے دیادہ بیار برخلیہ وسلم کی انگوسٹی سرخوب کی مرتن رکھا اور ان ہیں کھا تا پینا حرام ہے آئے خطرت صلی اسٹر طبعہ وسلم کی انگوسٹی سے دیادہ وزن کی انگوسٹی کی دور ہوئے کی دور ہوئے کی دور ان کی انگوسٹی کی دور ہوئے کی دی تند دور ہوئے کی دور ہوئے ک

سونے جاندی کے برتنوں ہیں نوبوند ان کے بنے ہوئے بیالوں میں کھاؤیہ دنیا میں ان کے لئے درآ خرت ہیں تمالے لاتشتوبوا فی اندیته الذهب وانفضهٔ و ۷ تاکلوافی صحافها مامها لهمه فی الدنیا و نکسم في النخة - كني -

حس طرح ان کا استعمال حرام سے اسی طرح اُن کا رکھنا مھی حرام سے اس سے بنے ہوئے چیجے آ کینے' عطردان ، پا ندان ، خاصدان اور گھڑی وغیرہ بچا کے اور قہوے کی پیائی سگر سے کیس ُ حقد کی نہنال یہ سب ناجا کڑیں۔

فَعُوْامِمَا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُو السَّمَا لَهُ عَلَيْكُ ( مَلَمُه - ١٨)

نوگ تم سے بو چیتے ہیں کہ اُن کے واسطے کیا کیا حال گیاہے تو اُنفیس بنا دو کہ تمہارے نئے پاکبرہ چیزیں صال کی گئی ہیں۔ وہ شکاری جانو جغیس تم نے سُدھا لیا ہے اور اُنفیس وہ کچھ سکھار کھاہے جتم ہیں انترنے سکھایا تواگروہ استدھے ہوئے جانور آہائے لئے شکار کو دوج رکمیس تو وہ کھاؤا درہے انترکہ لیا کرو۔

اسی طرح بدارشاد فرمایاستِ إذا حَلَمُتُدُ فَاصُطَادُ وَا زَجب جَ سے فارعَ موجِكو توشكار كرسكتے مور ان آیات سے شكار شده جانور كاملال مونا ثابت ہے۔

صیح بخاری اورصیح مسلم ہیں ابوٹھ ابتہ سے روایت موجود ہے وہ کیتے ہیں کہیں نے آنحفرت سے عرض کیا کہ یارسول اللہ میں ایسی سرزمین میں ہوں جہاں شکار دستیاب ہیں ہیں اپنی کمان سے اور سروطئے ہوئے کتے سے اور بے سروحائے کتے سے شکار کیا کرتا ہوں کہا یہ باتیں تھیک ہیں ، اب نے فرمایا جو تم نے تیرسے شکار کیا اور اللہ کا نام لے کرتیر چلایا تو اُسے کھاؤ 'اور جسدھائے ہوئے کتے سے شکار کیا اور اللہ کا نام نے لیا تو وہ بھی کھاؤا ور بے سکدھائے کتے سے جو شکار کیا تو اگر اُسے ذبے کو سکے تو کھاؤ۔ المام سلم نے عدی بن ما تم سے روایت کی ہے کہ آنحفرن صلی النّہ علیہ وسلم نے فرہ یا، بعنى تيرطلانا موتواللدكانام كرميلاؤ اب الرشكارم جائے تب مبی کھا سکتے ہو سكن اكروه بإنى يس جابر ااورمركيا توتهي كيامعلوم كراس كى موت بانى سے بوئ یاتہارے تیرسے دیعنی پانی میں موانے والجانوركاكما ناجا كزنهيس

اذا رميت بسعمك فأذكراسم الله ماذا مجدتة ميتافكل الا ان تعبده قدوتع في الماع منعات فانك لانتدرى آلهاء تنتله اوسهبك -

عدى بن ما تم خنے دريافت كيا مقاكد معراض سے نتيكار كونے كاكيا حكم سے معراض ايسا تيرہ حس مے دولاں مبہودھار دار ہوتے ہیں اور بیج سے موٹا ہوتا ہے: زخم ببلوؤں سے لگناہے نوک سے بىس ككتاتوآت نے فرايا:

بعنى الأشكارتيرك بهلوس خي بوات كحاؤا وراگردرمیان سےمو توندکھا دُکیونک وہ وقید (جوٹ سے ماراموا) ہوجائے گا

اذا أَصُبُتَ بِحَلِّهِ نَكُلُ وَاذُ ا أصبت بعرضه فالاتاكل فائه وقليلار

جوحرام ہے۔

(بخاری وسلم)

ان اماديت بس شكار كم على الم حكام بين:

اس بات بیں سب کا جماع ہے کہ شکار ملال ہے بیٹر طبیکہ مندرجہ ذیل شرائط بائی جائیں : جن جالوروں كاشكار صلى بسے أن بين ايك تووه بين جن كا كھا ناصلال سے دوسرے وہ جانور ہیں جن کا کھاناملال نہیں جیسے درندے توان کا شکار کرنا اُن کے ضررے مفوظ رہنے کے لے صلال مے اسی طرح دانت اور بال یا کھال سے فائدہ ماصل کرنے کے لئے مبی شکار كمرناصيلال ہے۔

۲۔ جوجانورفطری طور پر انسان سے غیرانوس ہیں جسے ہرن انسیار کا کے ،حنگلی فرگوش وغیرہ اليسيعانورون كانتكارجا كزبيرليكن ججانورانسان سيفطري طورير بإمستقل طوريرانوس مومائيس توايسے معال ما اور بغير فر بح كيّ ملال نهيں بير اگران يس سيكوئ ما توري قابو

ہوجائے اور قابویں لانا دشوار ہوتوعقر کرکے کھیاجا سکتا ہے، عقر کے معنی یہ ہیں کہ تیر پایزے دفیرہ سے بدن کے کسی حضے کوزشی کر دیا جائے کہ خون اسس کے جہم سے ہم جائے وراسی زخم سے ہلاک ہو ہوا ورعقر کرتے وقت تذکیہ (فرج کرنے) کی نیت رہی ہو۔ ایسے جالور جو پکڑے جا اسکتے ہیں وہ شکار کے ذریعے عمل ان ہوں گئے جیسے مرغی، بالتو بط انہیں اور کبوتر بخلان جنگلی کبوتر کئے نہیں وصفت ہوتی ہے اور گرفت میں نہیں آتے ہذا ان کا شکار مصلال ہے ۔

۳۔ ایک شرط پر ہے کہ س جا نور کا کوئی دوسراشخص مالک نہ ہو۔ اُس کا کوئی دوسرا ما لک ہو توشکار حردم ہے۔

م اگرشکار شده جانورزنده مایخه آیامو توبنیرد بی کتے صال مدموکا

۷۔ جن لوگوں کا ذبیحہ حلال بنیں اُن کے اِنف کامار ہوا نشکار سمی حلال بنیں مثلاً نابا بع جو باشور نہ ہو یا گل جو حاست جنون میں ہوئیوست جو مدموش ہو، ہجٹرا اور عورت اور بد کاران ن

۱۰ فریح یافشکار کے وقت النّد کا نام نیا گیا ہوہی، در کے نام بینے سے شکاری کامار ہمواشکار ملال نہ ہوگا ، اگر تیر جلاتے اور شکاری جانور کوجھوڑنے کے وقت بسم النّد کہدلیا تواب اس سے جو شکار بھی ہوگا وہ حلال ہوگا ، اگر کوئی تیراً مٹاکر شکار کے لئے اللّہ کانام نیالیکن اُس تیرکو چھوڑ کم کوئی اور تیرلینے النّد کانام لئے جلاویا توشکار حلال نہ ہوگا ، بغلات اس کے اگر ہاتھ ہیں چھری ٹیکر فریح کمنے کے لئے بسم اللہ کہالیکن اُس چھری کوچھوڑ کوکسی اور چھری سے وو مری باراہم اللہ کھے بغیر فریح کیا تو وہ فربیحہ حلال ہو کا کیو تکے ذرج کے وقت اللہ کا نام جا اور بر لیاجا تا ہے اور شکار مے وقت میں کالہ پر حس سے شکار کیاجا تا ہے۔

الم شکاری کتے یا شکاری جانورکوشکار کے لئے چوڑا گیا ہو خواہ شکاری نے خود چھوڑا ہو یا خادم کو چھوڑا ہو یا خادم کو جھوڑا ہو یا خادم کے جھوڑا نے کا حکم دیا ہو، شکارکا حکم بینے والے کی نیت اور دندگانام لینا کافی ہے لین اگر شکار کرنے والے نے جانورکو حلال کرنے کی نبت نہ کی مثلا ہمی جانورکو کی اس خوسے مصفر ب سکائی جس سے اُس کا کلاز خی ہو گیا اور وہ مرگیا تو وہ حلاس نہ ہو گاکیونکہ اس خوسے معجانورکو حلال کرنے کی نیت نہ تھی یعض فقد المی نزدیک نشکار کرنے والے کے لئے بہ شرط ہے کہ اس نے کسی معین جانور کو شکار کرنے کا ارادہ کیا ہوا ب گر نشانہ تھیک ہمیٹے تو اُس کے حلال ہونے میں کوئی سٹر ہوئیا آئس کے حملال ہونے میں کوئی سٹر ہنیں ۔ لیکن اگر نشانہ خطا ہو گیا اور جس برن گھا کی ہوئیا تو اُس کا کھا نا جائز ہے دنگر اربر نیر جلا یا اور اُس سے کوئی بھی ہرن گھا کی ہوئیاتو اُس کا کھا نا حلال ہے کیونکہ ارادہ ہرن کو شکار کرنے کا مقانی جو کہ کی میں جو جب کسی خاص جانور کا ارادہ کیا، ورکوئی دو سراشکار ہوگیا۔ لیکن اگر نہ توکسی منتی سے جب کسی خاص جانور کا ارادہ کیا، ورکوئی دو سراشکار ہوگیا۔ لیکن اگر نہ توکسی منتی سے خون بہرگیا یا ذربے ہوگیا تو حلال نہ ہوگا کیونئی ذربے کرنے کی نیت ہی سرے گئی گیا جس سے خون بہرگیا یا ذربے ہوگیا تو حلال نہ ہوگا کیونئی ذربے کرنے کی نیت ہی سرے گئی۔ کی سے تربی ہوگیا تو حلال نہ ہوگا کیونئی ذربے کرنے کی نیت ہی سرے سے تربی ہیں۔

المات شکار کے مشرالط کی ہے جیے تیر، نیزہ، بنم، تلوار او خیر، دوسری صم باندار کا ت کی ہے جان الدف کی ہے جان الدف کی ہے جیے تیر، نیزہ، بنم، تلوار او خیر، دوسری صم جاندار کا ت کی ہے حب کی ہے حب کی مثال شکاری جانور ہیں، کتا جے شکار کرنے کے بح سد حایا گیا ہو یا نئیر تیندوا اور جیتا جس کو تربیت د کیرسد حالیا گیا ہو، اسی طرح شکرا، باز، عقاب و شاہین ۔

مبلی قسم کے الدت سے ملال شکار ہونے کی نشرط یہ ہے کہ جانور آلے کی دھاریانوک کے زخم سے مراہولیکن اگر دھاریا توک کے بجائے ان اکات کے دومرے مفتوں کی طرب سے مرا اور اُسے زندہ پاکر ذرج نہیں کیا گیا تو وہ مردارہے جیسے لکڑی لائٹی یا بھر کی جوٹ کھاکر مرجائے تو وہ حلال نہ ہوگا۔ گولی یا چیزے کا زخم کھا کر اگر زندگی باقی رہ گئی اور اُسے ذبح کر لیا توہ ملال ہو گیا۔ متاخرین فقہ النے گولی سے مار اہوا جا اور ملال قرار دیا ہے کیون کئے سے خون بہتا ہے۔ زخم کے لئے بیضوری بہت کہ وہ بھا اُٹے کہ وہ بھا اُٹے فال ہوا گرسوراخ والازخم ہو تب بھی سے سے اگولی سے شکار کرنے میں بہ خبر رہتا ہے کہ شکار کی موت زخم سے ہوئی ہے یا چوٹ سے اگر بیقین ہوجائے کہ زخم کھا کرخون بہنے کے بعد موت ہوئی ہے تو ملال ہوگا ور نہ جب سک وہ فی اوا قع زندہ ہاتھ نہ آئے اور اُسے ملال نہ کر لیا چائے اُس کا کھا نا جا گزنہ ہوگا۔ چھڑے سے شکار کئے ہوئے جانور کا حکم بھی گولی سے شکار کئے گئے جانور کی طرح ہے۔

شکار کے ملال ہونے کی ایک شرط یہ ہے کہ شکار کے سبتھیار سے جانور کاکوئی عضویدن زخی
ہوجائے اور دہاں سے خون ہے اور ایک شرط یہ ہے کہ اس شکار کا اُسی تبریاکسی آلۂ شکار سے مرنا
خابت ہوا ور اس کی موت میں کسی اور سبب کو دخل نہ ہو مثلاً ہی شکار پر تیر چلا یا اور وہ زخی ہوگیا
لیکن کہیں ایسے یانی میں جایڑ اجبال ڈوب کرم جانے کا احتمال ہے اب گروہ وہ سمردہ پایا گیا
تو دہ ملال نہ ہوگا ، کیون کے مرنے کے معدد وسبب ہوگئے ایک ایسا مقا کہ اس کا کھانا ملال ہے لیعتی تیر کا
زخم اور دو مراسب ایسا مقا جو صلت سے مانع ہے مینی یانی ہیں ڈوب کرم نا اُب احتمال اس مب

اگرشکار ائشکار ائشکار سے ایسازخی مواکد و دگرے موگیا تواس کے عام اجراحلال ہیں ایسکن اگر ایساعضوکٹاکد اس کے بغیراس جانور کے زندہ رہنے کاامکان ہے مثلاً با عقبیریا ران ۔ بجرگیہ فریح کر ایباجائے تو اُس کا کھانا حلال ہے لیکن وہ عضو جوکٹ کرالگ موگیا ہے حرام ہوگاکیو تحذیدہ جانور سے جو حصر بجد ا ہو جائے مردار ہوتا ہے۔ اگرکٹا ہوا حصر بالکل میلیمدہ نہوا ہوا ورگوشت میں ہے۔ سابق لشکا ہوا ہونویہ وابستہ حصد ذہبی رکے کم بی ہے۔

شکاری جانوروں کے ذریعے شکار کرنے کے شرائط یہ ہیں کہ شکاری جانور ہوا وہ منہ بھی بھڑ کرشکار کرتا ہو جیسے کتا جیتا دغیرہ پا بنجوں سے شکار کرتا ہو جیسے باز، شاہین وغیرہ وہ سدھالیا آگیا ہو اقرآن میں تُعبِّدُوْهُ نُ کالفظ ہے (جنیس تم نے سکھالیہ ہو) اور ایسا سدھایا آگیا ہو کہ وہ شکار کو دبوج دکھ وان میں ہے فَکُوْاجِماً اَمُسَاکُنَ عَلَیْکُمْ (بس کھا وجس کو تہمار سے لئے کچڑر کھا ہے، جانور کا سد صابونا چارباتوں برموقون ہے (۱) اُسے شکار برجھوڑتے وقت اگرر و کاجائے تو رُک جائے (۲) جب شکار برحجوڑ؛ جائے توشکار کرنے کے لئے تیار ہوجائے بعنی مالک کا اخارہ پاتے ہی جبیٹ بڑے (۳) شکار کو کیڈ کرمانک کے لئے روک رکھے ۔ چھوڑے نہیں (۴) اس میں سے خود کچھ نہ کھائے۔

بنجوں سے شکار کرنے والے جانور کا سدھا ہوا ہونے کی بیجان بیسے کہ جس وقت اس کو شکار پر چیوڑا جائے تو وابس آ جائے راشکار نشکار پر چیوڑا جائے تو وابس آ جائے راشکار نشکار پر چیوڑا جائے تو وابس آ جائے راشکار ملال نہ کھا تا تو یہ نشرط شکاری برندوں کا مارا ہو، شکار ملال سے گواس میں سے کچھ کھایا ہوا ور شکار زخی ہولیسکن کل داوی کرمارا ہوا شکار مباح نہیں ہے۔ اگر شرا سکامندرجہ بالایس سے کوئی خرطشکاری جور کے تربیت یافتہ ہونے کی نہ بائی گئی توشکار صلال نہ ہوگا البند اگر زندہ با چی جائے وراس کوذری کریاجا ہے تو وہ حلال ہوجا کے کا

جن کا گلا گھونٹ دیا گی ہوخواہ ہاتھ سے یامثین سے ہوکسی چیزسے نکراکریائسی حرام جالور ضرب ہوں ہو، جوا و برسے گرکر مراہو، جاسی دو مرسے جانور سے لڑکر یا اُس کے میانگ مار دینے سے مراہو، جس کوکسی درندے نے مار ڈالا ہوا ور جوغیرالتد کے ، م بر ذری کی گیا ہو۔ گاہو۔

ریتی کیروں اور وہ جین کا استعمال حرام سے لیکن خرید و فروخت حرام نہیں سونے جاندی کا استعمال حرام سے لیکن وہ عور توں کے سینی کیروں اور سونے جاندی کے زیروں کا استعمال مردوں پرحرام سے لیکن وہ عور توں کے سینی کیروں اور سونے جاندی کے زیروں

کوٹریداور بیج سکتے ہیں، حرام جانورول اورمرد، رکا گوشت اور جربی حرام ہے مگر ہڈی، سینگ و بال کی ٹرید و فروخت جا کُرے کیونک ان سے ایسی چیزیں بنائی جاتی ہیں جن کوسب استعمال کرسکتے ہیں، اسی طرح مردار کی گھال کو بکا نے بعنی و یا غت کرنے سے پہلے استعمال کرنا اور پی پاناجا کُر ہے میکن اگر کسے بکا لیا جائے اور اُس کے جد فروخت کر دیا جائے تاکہ اس کے جو نے پہلے سے بنائے جائیں وجا کر سے مگر سور کی کوئی چیز کسی حال ہیں صال نہیں ہے، اسی طرح مردارجا ہو کی چربی گرکسی چیز براگانے کے کام میں لاتی جائے وبعض فقیا ایک نزدیک مباح ہے۔

گوردور یا شردانی اور تیرانداری کے مقابلے حب جہاد ورمداقائی تخفط کے لئے کرائے جائیں اسپ دوانی اور تیرانداری کے مقابلے حب جہاد ورمداقائی تخفط کے لئے کرائے جائیں وائمۂ فقہ کے نزدیک یہ سنت طریقہ ہے، مدیث سیم میں حضرت ابن عرض سے دوایت ہے کہ تخفرت صبی متد ملیہ وسلم نے مضمونة رجیری بدن کے انگوروں کی دوڑ کا مقابلہ کرایا۔ می حرح تمام ایسے مقابلے جن سے مقصد حبانی ورزست اور قوت جہاد ماصل کرنا ہو روا ہیں۔ اللہ تعلی کارشا و ہے والے گؤو الم اللہ کے مثان کارشا و ہے اللہ کا اللہ کے مثان کی متاری کے لئے جہاں تک موسکے بنی طاقت بڑھاؤ۔

فقہا ایک نزدیک ایسے تمام مقابلے ہونگی کارروائیوں ہیں کارآ مدموں ورص کی غرض مشق

رطاقت کو بڑھا نا ہوا ور پھر نہ کسی کے لئے مضرت رساں ہوں ور ندمعا وضہ کی نثرہ ہوتو سب

ملال ہیں اور اگر دور بہلانے اور کھیس کے لئے ہوں جیسے پانسہ بھینگذا اور شعر نے کھیلنا اور امہیں ۔

گھوٹر دور نُر نشردو افی ہا تیراندازی پر انعام کی نشرط سگان اس صورت ہیں جا کر ہے جب فریقین مقابلہ ہیں سے صرف یک فریق یہ کہے کہ اگر تم سبقت لے گئے تو یہ انعام تم کو دور گا اور اگر میں جیت گیا تو تم سے کچھ تہ لوں گا یا کوئی تیسر شخص یوں کہے کہ مقابلہ کرنے والوں ہیں جو بازی سے طائح میں اس کو س قدر انعام عطاکروں گا اگر مقابلہ کرنے والوں بیس سرایک کی طرف سے مال شرط پر رسکا یا جا ہے تو صدل بنیں ہے کیونکہ س صورت ہیں تج ہوجائے گا گھوٹر دور کا مقابلہ کرنے والوں بیس مرایک کی طرف سے مال شرط کے لئے یہ نشرط ہے کہ ہرایک اپنے ساتھی کے گھوٹرے کی رفتار سے بے خبر ہو اور یہ کہ معادضہ یا انعام کوئی دیا نت دار شخص مقرر کرے جو خود مقابلے ہیں حقہ بینے و، لانہ ہو چواگر کسی شخص نے انعام کوئی دیا نت دار شخص مقرر کرے جو خود مقابلے ہیں حقہ بینے و، لانہ ہو چواگر کسی شخص نے انعام کوئی دیا نت دار نوی میں مقرر کرے جو خود مقابلے ہیں حقہ بینے و، لانہ ہو چواگر کسی شخص نے انعام کوئی دیا نت دار نوی مقرر کرے جو خود مقابلے ہیں حقہ بینے و، لانہ ہو چواگر کسی شخص نے انعام کوئی دیا نت دار نوی مقابلے ہیں حقہ بینے و، لانہ ہو چواگر کسی شخص نے دی در انعام کوئی دیا نت دار نوی دیں جو اندان سے بہت کی دیا نت دار نوی دیا نہ دیا تھوں کے در اندان میں مقابلے دیں حقہ بینے و، لاند ہو کی دیا ت در اندان میں مقابلے دیں حقہ بینے در اندان میں مقابلے دیں حقہ بینے در اندان میں دیا تو در اندان میں مقابلے دیں مقابلے در اندان میں مقابلے در اندان میں مقابلے دیں میں مقابلے در اندان میں مقابلے در اندان میں مقابلے در اندان میں مقابلے در اندان میں کی مقابلے در اندان مقابلے در اندان میں مقابلے در اندان میں مقابلے در اندان میں میں میں کی در اندان میں مقابلے در اندان میں میں میں کی در اندان میں میں کی در اندان میں کی در اندان میں کر اندان میں کی در اندان میں کی در اندان میں کر اندان میں کی در اندان میں کر اندان کر اندان میں کر اندان میں کر اندان میں کر اندان کر اندان کر اندا

جیننے والے کے لئے کوئی انعام بیش کہا توسیقت لے جانے والے کائیں کالینا طلال ہے۔ اسی طرح اگرمقابلہ کرنے والوں ہیں سے ایک نے بین موالگائی کہ اگر فرائی مقابل بازی لے جائے وہ وہ س قدر ملی بارقم اسے و سے گائین دو مرے نے الیسی کوئی خرط نہیں دلگائی اور وہی مقابلہ جیت گیا تو معاوضہ لیسا طلال بوگا اور اگر معاوضہ دینے والاسبقت لے گیا تو نہیں ہے بلکہ اسے مقاضہ بن بین تقدیم کر دینا ہوگی لیسیکن اگر دونوں ہیں سے برایک نے معاوضہ دینے کی خرط کی کہ جو جیستے وہ لے تو بیس ہے کہونے کے خرط کی کہ جو جیستے وہ لے تو بیسی ہے کہونے یہ جو جیستے وہ لے تو بیسی ہے کہونے یہ جو جیستے وہ لے تو بیسی ہوئی اسی کی تو الم البت اگر دو نے ترط لیا کی اور ایک تیسر خص اور شامل ہوئی اس نے معاوضہ کی کوئی شرط نہیں کی تو یہ طریق میں گراہے ان کی رفتار کا ملم ہے اور دوجا نتا ہے کہ اس کا بنا گھوڑ ان دونوں گھوڑ وں سے اگر جائے کا جنوں نے نظر اسکار کی میں ہوئے وہ مسابقت کا عمل جائز نہیں کیونے کہ حدیث ہیں ہے جن احدال خوسال ہیں فرسیں وھو بجد کہ مسابقت کا عمل جائز نہیں کیونے کہ دور مقابلے ہیں شریک ہونے دائے گھوڑ دوں ہیں اپنا گھوڑ اسکا گھوڑ اگل دونوں سے آگر جائے گھوڑ دوں ہیں اپنا گھوڑ اسکا گھوڑ اسکا گھوڑ اگل دونوں سے آگر جائے گھوڑ دوں ہیں اپنا گھوڑ اسکا گھوڑ اگل دونوں سے آگر جائے گھوڑ دوں ہیں اپنا گھوڑ اسکا گھوڑ اگل دونوں سے آگر جائے گھوڑ دوں ہیں اپنا گھوڑ اسکا گھوڑ اگل دونوں سے آگر جائے گھوڑ دوں ہیں اپنا گھوڑ اسکار کے لئے شامل کرے اور جانتا ہوگھوڑ اسکا گھوڑ اگل دونوں سے آگر جائے گھوڑ دوں ہے کہ کائو ہو ہو ہے کہ سے کہ سے خوالے کی تو میں اپنا کھوڑ اسکار کے لئے شامل کرے گھوڑ اسکار کے لئے شامل کرے گھوڑ اسکار کھوڑ اسکار کوئوں سے آگر کھوڑ اسکار کے لئے شامل کرے گھوڑ اسکار کھوڑ اسکار کوئوں سے آگر کھوڑ اسکار کے لئے شامل کوئوں کے لئے شامل کی کھوڑ اسکار کوئوں سے آگر کھوڑ اسکار کے لئے شامل کوئوں کے لئے شامل کے لئے شامل کی کوئوں کے لئے شامل کوئوں کے لئے شامل کوئوں کے لئے شامل کوئوں کے لئے شامل کے لئے شامل کوئوں کے لئے کہوئے کوئوں کوئوں کے لئے کہوئے کی کوئوں کوئوں کے کوئوں کے کوئوں کے کوئوں کے لئے کہوئے کوئوں کے کوئوں کے کوئوں کے کوئوں کوئوں کے کوئوں کے کوئوں کے کوئوں کے کوئوں کے کھوڑ کوئوں کے کوئوں کوئوں کے کوئوں کے کوئوں کے کھوڑ کوئوں کے کوئوں کے کوئوں کے کوئوں کے کوئوں کے کوئوں

الم اسمر من منبل رحمة الترعليد كے مسئك بيں دوٹر كے مقابلے كے لئے معا وضريا نعام مقرر كرنا ورست ہے اورمقابلے كے فريقوں بيں سے ہرا يك كومعا ہدہ تو ٹرد بناروا ہے ہو گردوڑ شروع ہوگئے كے بعد جب ايك كى برترى دوسرے برن ظرائے نے تو ہارتے موسك فرني كومعا ہدہ تو ٹرنا جا مُرز ہوگا البتہ برترى حاصس كرنے والا معاہدہ منسن كر مكتاہے -معاہدے كى صحت با بنے شرطوں پر موقوق -اله گھوڑ مواروں كا تعين ايك دومرے كے سامنے كيا گيا ہوا ورشر درا سے آخرتك كوئى ردوبدل نرم يوبى بات تيرانداز وں كے لئے ضرورى ہے ۔

۱۔ گھوٹسے باہم ایک نوع کے بوں اصیال (عربی) گھوٹرسکامقابلہ بجبین (دو قفی) گھوڑے کے سابھ صیم بنیں اسی طرح عربی کمان (قوس نہل) کامقابلہ فادی کمان (فوس نشاب) سے صیم بندں۔

م ۔ مسافنت اورمنزل کی مدمقرم ہولینی دوٹر شروح ہونے اورختم ہونے کے مقامات متعین ہوں اور دوٹرکی است دا ایک متعین کھے سے کی جائے اسی طرح تیرا نلازی کے ہے ضاصلہ

اورنشأ ندمنغين ببور

ہ ۔ معاوضہ حومقر کیاجائے وہ سب کومعلوم جو با الکھوں کےسا منے جوا ورایک متعبن ننے مواؤ كوفى حرام شے ته موجيعي سوريا شراب -

٥ - جو ئے سے مشابہت نہ ہو بعنی تمام شرکار کی طرف سے مال کی بیش کش شرط نہ ہو۔

وہ چنریں جو مالات کی تبدیلی ہے ماص ریشی کیرے بہنامردوں کے نے مائز جائزیاناجائز ہوجاتی ہیں ہنی عورتوں کے لئے بائزے۔ جاندی سونے کی

بنی موئی چنروں کا استعمال صرف عور توں کے لئے جا کرسے بیٹر طیکہ وہ زیور کی شکل میں ہوں ور زمیں۔ اس سے ان چیزوں کی خرید وفوخت حرام نہیں ہے۔ حرام جانوروں اورمردار کا گوشت اور اس کی جربى برطال مين حرام ب ليكن اكر ك ك بدى مينك اور بالون كاستعال كياجا كوجا تزيم اى طرح مردار کی کھال کو بچا ئے دو باغت کرنے ، سے پہلے استعمال کرنا ناجا تر ہے لیکن واغت کے بعداستعال كرنا جا ئزيے اوران سے بنی مونی چنہ ول کخرید وفروخت مجی جا ئز ہے ،مگر سورگ کوئی چنرکسی حال بیب حلیال بنیس ہے موار کی جربی کھائے کے علیا وہ کسی ووسے استعال ہیں ضرور ڈولائی جا تھے ہے۔

خرید و فروخت کے سلسلے ہیں جن انفاظ کا ذکر بار بارا کے گا اُن کا مفہوم ذہن ہیں حاصر رہنا چا ہئے شلابع ، شرایر ، ، بجاب وقبول ، میع اور ثمن۔

یع کے معنی بیچنے کے ہیں اور بیچنے والے کو باس کھتے ہیں۔

شراء كمعنى خريد في كياب اور خريد في والے كومشرى كيتے ہيں۔

ا بماكب وقبول . بيجين اورفريد نے والے كے وہ الفاظ بي جن سے معاملہ لمے باتا سے ثلله جب بائع نے کہا کہ یہ جیزیں نے اشخیاں بیے دی تو یہ جوا "ایجاب"ا ویسٹنتری نے کہاکہ بس نے خرید لی تویہ ہوا ، قبول " دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ خرید نے والے نے بیمنے دالے سے کہاکہ اس چنرکی اتنی قیمت نے بیجئے اور اس نے قیمت کے لی تومشنتری کا کہنا ایجائے ہوا ادر بائع كالينا قبول موا يميسري صورت يرب كه بائع نے كوئى چزد كھا كرقيمت بنائى اودمنتری نےکہا مجعے منظورہے توا بجاب وقبول ہوگیا رئیکن اگرا بجاب وقبول کے العناظ صنوستقبل يى بولے مائيس كے بعنى خريدوں كايا بچوس كاتو يو صمح نہ موكى۔

ته منبيع. وه جبزے جو بیچی جائے۔

ہ۔ ثمن وہ رخم ہے جومیع کے بدلے میں دی جائے۔ ثمن اور قیت میں تقوارا فرق ہے۔ فریقین بیں چو دام طے موجا کیں وہ ثمن ا ورجو اُس کی صلی تیمت ہو وہ نیمت کہلاتی ہے۔

#### تتجارت

روزی کمانے کاسب سے ہم ور طرافر بعہ تجارت ہے نرماعت صنعت اور دو مرہ تہام فریع اس کے بعد ہیں ، تجارت اگر صبح طریقے سے ہو بیٹی فرخیرہ ندوری ، سسطہ بزی ، خود غرضی اور بددیا نتی وغیرہ سے پاک ہو توزر اعت وصنعت کی بید وار ہمی ملک کی خوسٹ می بیں اضافہ کرتی ہے ۔ لیکن ، گرتجارت میں طریقے بر نہ ہوتو میں کا ٹرکھائی کے دو مرے فرر بعوں پر ہمی پڑتا ہے ۔ جزول کی کمی ورگر بنی ملک کی معیشت کو تب ہر کرتی ہے ۔ تجارت کی جزول کی کمی ورگر بنی ملک کی معیشت کو تب کہ انسانوں کے ذریح رزی کا بہ حصد تجارت بی سے ، باتی ہے حصد تجارت کے مطاوہ وو مرسے کمائی سے طریقوں سے ماصل ہو تا ہے ۔ اسلام نے تاجروں کی صلاح کے لئے جو بدایات دی ہیں وہ اخلاقی اور فائونی دو نون تسم کی ہیں جو مات ، بالن تاجروں کی صلاح کے لئے جو بدایات دی ہیں وہ اخلاقی اور فائونی دو نون تسم کی ہیں جو مات ، بالن مقید سے اور عام اسانی قدروں کے خداون کی عدون کی جائے گی اس کی مزافر نوای ور محقید سے مرتب ہیں سیکن جو تکہ اُن کا تعلق ایمان و عقید سے سے مرتب ہو اسے اس کتاب میں تو فرقی ایمان و عقید سے سے مرتب ہو سے ہیں سیکن جو تکہ اُن کا تعلق ایمان و عقید سے سے مرتب ہو ان اور کی بناضروری ہے۔ لئے اخل فی بدیات کی طریق میں اندازہ کرونیاضروری ہے۔

جیساً کہ دیر ذکر کیا گیا ہے قرآن نے باطل اور سخت کھانے کا سے والوں کو دورخ کے عذاب سے ڈرایا ہے اور ایسے لوگوں کو ظائم کہا ہے۔ اس باب میں نبی کر بیصل اللہ علیہ وسلم کے تفصیلی ارتباد ت موجود ہیں جن بس سے جند ذیل ہیں نکھے جاتے ہیں :

«تاجرا بنی اور عام انسانوں کی عزّت و آبر دیے محافظ اور زمین میں اللہ کے امانت دار ہیں ؟ «سجا اورا مانت دارتاجر قیامت کے دن اللّہ کی رحت کے سابیر ہیں ہوگا" \* اللّہ استخص پر رحم کرے گاجو بیچنے خریدتے۔ درتھاضا کرنے ہیں نرم دل اور دیم ہو" « تمام تاجر قیامت کے دن بجز اُن کے جوخد اسے ڈرنے اور لوگوں کے ساتھ نیکی ونرمی سے پیش آتے دہے گئہ نگار اُسٹیس کے '' بینی جنوں نے ایسا طرزعمل افتیار کیا کہ وہ لوگوں کے سے بیش آتے دہت کام بہب ہنے ، گناہ گار قراریا ہیں گے۔

مجول بول كرياد صوكدد ع كرجوتجارت كى ماتى بدوه بظاهرتوفا مكر يخش نظراتى ب

مكرنتج يس نقصان كاسبب موتى ہے =

« تجارت کیس کی رضامندی سے ہی سیمع بوسکتی ہے،

اسلام نے ان ہی اظلاقی تعلیمات کی بنیاد پر تجارت کی پوری عمارت کھڑی کی ہے۔ یہی وہ صاف ستھرا طریقہ سے جوان انوں کی مجلائی اور نوش مالی کا ہے، و نیا ہیں بھی اور آخرت ہیں بھی۔ امام ابو منیفہ ہم کے مشہور شاگر وامام محکمہ سے کسی نے کہا کہ آپ زید و تقویٰ کے بارے میں کوئی کتاب کیوں نہتی تین کو دیتے ہاس پرامغوں نے جواب ویا صد نفت کتاب اللہ ہوع آ جس نے خرید و فروخت پر ایک کتاب تصنیف کردی ہے اجس ہیں علال فریعے مصول رزق کے اختیار کرنے اور مرام طریقوں سے بر ہیز کرنے کا ذکر ہے۔ زید و تقویٰ اس کو کہتے ہیں۔

جوچیزین اصلام نیقطهٔ احرام قرار دی بین مثلاً بشرب مشور باطل اور فاسند کی تعرفین گئه سرد. ریا گوشت دراس کی چربی دقص و سرود کا سان وغيره اورجن ذرائع سے كمائى كرنا ترام تحبرايا ہے۔مثلة بسودا ورجوئے كى تمام شكليں۔ أو سى جزوب کی اورا ہے ذریعوں سے ہرتجارت باطسل ہوگی۔ یہی حال اُن چیزوں کی خرید وفروضت کاسے جو نرکسے کے تبضے بیں آئی ہول اور نداہمی اُن کا وجو دہوا ہو جیسے غلہ جو درختوں کی بالیوں میں ہو۔ فاسد تجارت كى مثال يد بي كمال بازاريس؟ يا ندمواورتاجر سكا فائباندلين دين شروع كرديد بیچنے والے ورخ بیدنے والے دوون کی رضامت دی کوتر اصی کتے ہیں۔ س قيد سكاف كامقصديد بي كربائع اور شترى بي كوئى اختلاف نيرو ند كسى برطلم موندكسى كا مال ناحق بيا جائي ايسى تجارت حس ميس كيد نوگول كا نفع مقين مو اوركيد كافيترين صحیح نه موکی وه تجارت می ممنوع موگی حس بی عام آدمی حالات او مضروریات سے مجبور موکر السنديدگى كےساتھ چز فريدے مثلاً ذخره اندوزى اورسىلە بازى كى وجرسے ستىادكى تلت اور گراتی بوجا ہے۔ ای ای اگر کوئی تاجر مجوٹ اول کرزیادہ دام لے لے تو بظ امر خرید اِر يد مندي ع فرمدر بب كر حقيقت يدنيس م كيونكر يظم ، وع يركر حجوث ول كرد م ي كرك و مانتهائ ناراض موكا غرض يدكد د حوك فريب جهوت اورياعاد باؤك بين كاروباريس عدم نراضی کی فہرست میں آتے ہیں ۔

تجارت ایک معابدہ بے جو خرید نے والے اور دونوں اس کے بابند ہوئے ہیں جس درمیان طے باتا ہے اور دونوں اس کے بابند ہوئے ہیں جس طرح کوئی معاہدہ دھوکہ فریب کے ساتھ اور فریقین کی مضامندی کے بغیر محکل مہیں ہوسکتا اس طرح خرید و فروخت کے معاہدے ہیں مجی اکر دھوکہ فریب ہویا رضامندی نہ ہوتی وہ مجی محکل اور جھیع نہ ہوگا۔

کوئی چزیجی بیمی یامول نی جائے چھا بیں اس کام کی کھیل کے لئے ضروری ہیں: (۱) بیمینے والا (۲) خرید نے والا (۳) جزیج بیمی جارہی ہے (۴) رقم یا مارج جزرے عوض دی جائے (۵) ربحاب اور (۲) قبول سان ہی کوار کائن بیرے کہتے ہیں۔ طریعة

خرید و فرونست کایہ ہے کہ خریرارا س جنر کو اچھی اطرح دیکھے لیے جسے وہ خریدر باہیے اور بیمنے والاقیت کو اچمی طرح مطے کرلے اور **بھرزبان سے** اقرار کیاجائے بینی بیچنے والا اپنی بجنر کی تیمت بتا ہے اور خریدنے والائے دیمے کر ہاتھ میں نے کرکہ دے کہ محصنظور ہے۔ یا خریدارکسی جزری تیمت خودلگانے اور كيركوس يجيزاس فيمت بيسوس كااور يحيفوال محيركه اجها قيمت لاستير ووول صورتول بيس بع درست ہو گی اور اس ایجاب وقبول کے بعد خربدار کو اس چیز کاخرید آنا ور دوکاندار کو بینا ضروری ہے اگران میں کوئی انکار کرے گاتو قا وٹا اسمیں ابنا قول وقرار پور اکرنے برمجبور کیا جائے گا اسس توں وقرارکو شریعت بیں ابجاب وقبول کہتے ہیں اس کی شرط یہ ہے کہ ابجاب قبول کے موافق ہو لعنى چزكى مقداراً اس كا وصعت تيمت كي شكل (تقديا حنس) كاليسال المارم واور حاست وروقت سمی ایک ہو۔ لہذا جب بائے نے کہا کہ بیں نے ایک گھرایک ہزاریس بیچا ورمشتری نے کہا کہیں نے یہ گھر پیخ سویس لیانوسے نہیں ہوئی اس طرح اگر اس نے کہا کہ س نے ایک ہزار جاندی کے روبوں میں بی ورد وسرے نے کما کرمیں نے ایک برارو اول کے بدلے میں لیا تب بھی سے مہیں ہوگی تا دفاتیکہ ایک بنزار کے نوٹ ایک بچار جاندی کے روپوں کے برابر نہوں۔ پیھی شرط ہے کہ ہیہ بت بیت ایک نشست یں مے یا ما کے جب تک خرید و فروخت کی بات چیت کا سکسله جاری ہو أس وقت تك دوون كوسود اختم كرنے كاخسيار بيرائين اگرمعامله طے بوكيا توبيرس كواخشيار منیں ہے، ہاں بات جیت کے دوران دومرافراق اُس جگرسے تھ گیا اکسی دوسرے کام میں اس طرح لگ گیا حس سے طاہر موسود اکرنا نہیں جا آت تومعاملہ ختم مجھا جائے گا چنھی اور مالکی فقیاء کایہی مسلک ہے۔ امام شافعی اورامہ اور بی طبال کی رائے یہ سے کہ جہال گفتگو مور ہی موجب تك وبال سے بطے ندمائيں أس وقت تك ايجاب وقبول كا اختيار باقى رہير گانوا وكفت كوكا سلسلہ ٹوٹ کیوں نرکیا ہو۔ صرف اُٹھ کھڑے ہونے سے پرنہیں مجماباے کا کرسود اکر، نہیں جليته اس خربيت كى اصطلاح بس خيار كلس اور خيار قبول كين بين بهتريهى سے كرجب بات چیت سے سودا بوما ئے تواسے اسی وقت ملے کردیا جا کے۔

جس طرح زبان سے رضامندی کا اظمار ہوتاہے اس طرح تحریرسے بھی ہوتا ہے اگروہ الی قابل اطینان شکل میں کعمی ماسک میر جانبین میں اختلات نہ ہو۔

رمع تعاطی فران سے قل و قرار کی جگہ اگر عمل سے بائع و مشتری کی رضائدی ظاہر ہوتی ہوئلاً،

میں تعالی اللہ میں جیزوں کی قیت با ناد ہیں معین ہے جیسے بعض تم کے صابون یا پائٹ کی ڈیا اقوص ن اس کی قیمت و دے دیتا ہی کا فی ہے کہی جیز کی قیمت کا تعین ہونا اور فربیار کا اس کو دے دیتا اقرارا ور رضامندی ہم جاجائے گا اس طرح اگر کوئی جیز کسی دکان سے لے کریہ کہا کہ اس کی تی قیمت کے لیے اور دکاندار نے وہ لے لی تو یہ میں رضامندی ہوئی اور بیح ہوجائے گی یا دکا ندار نے کسی ترکاری کی ڈھیریاں بنار کھی ہوں اور ایک ڈھیری وس چیسے ہیں بک رہی ہوکوئی شخص دسس پسے دے کرایک ڈھیری اس بار کھی ہوں اور ایک ڈھیری دس چیسے ہیں بک رہی ہوکوئی شخص دسس پسے دے کرایک ڈھیری کی جیم بیجی بیع ہوجائے گی ۔

مبیع: (ده چیز جوبیم جائے) سامنے موجود ہونا چاہیئے اگر موجود نہ ہوگی قو اُس کا بیمناصیح نہ ہوگا۔ منتلہ کئی نے ہنددستان ہیں بیٹھے ہوئے امر بکہ میں خریدے کئے کیٹرے کا سوداکیا توصیح نہ ہوگا است اُس نے ہنددستان ہیں بیٹھے ہوئے امر بکہ میں خریدے گئے کیٹرے کی اُلواسس کی امرازت ہے یا اُس ال کا ہونہ سامنے ہوا ور اُس کے مطابق ، ں دینے کی شرط کری جائے تو معالمہ کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح جو چیزا بھی وجو دمیں نہ آئی ہومتلا دو باغ جس ہیں ابھی مجل جہرے وہ اور بھے کی خرید و فوضت ناجا کر ہوگی اسی طرح وہ یا جانور کا بچہ جوابھی بیٹ میں ہے تو ایسے مجبل اور بھے کی خرید و فوضت ناجا کر ہوگی اسی طرح وہ چیز جوموجود متی مرک کہیں کھوگئی تو اُسے ہمیں بچاجا سکتا۔

میسے یا تو پیچنے والے کی بلک ہو یا الک نے اس کو پیچنے کی اجازت دی ہو، تب ہی گسے ذو خت
کی جا اسکے گا۔ تالاب یا دریا کا بانی یا اُس کی مجملیاں ، فضا ہیں اُٹر نے ہوئے کپوتر حبگل کی لکڑیاں
یا اُس بیں رہنے والے جانورا ورمیدان کی گھاسس، یہ الیہ چزیں ہیں جو استسلام بیں کسی کی بلک
نہیں ہیں لہذا ان کو پیچنے کا حق کسی کو نہیں ہے جاہے وہ بنظا ہر کسی کی ملکیت بھجی جاتی رہی ہوئ ۔
بنی کریم علیہ السلام نے فرابا ہے کہ یا فی گھاس اور آگ تمام انشانوں کا مشترک سرماید ہیں ۔ اس
طرح اگر کوئی جانور کم ہوگیا اور اُسے فردفت کردیا گیا یا جنگل کے جانوروں کو فردفت کردیا گیا تو

ناپاک چیزیان پاک کرنے والی چیز کی بیع صیمع بنییں جیسے شراب اورسور۔ اسی طرح اُن چیزوں کی بیع بھی صیمع بنییں جن سے شرعی طور پر کوئی نفع بنیں کٹایا جا سکتا جیسے وہ حشرات المارض جن سے کوئی فائدہ نہ ہو۔

دریا کی مجھلی اور گھاس وغیرہ کی خرید و فروخت کی کئری گھاس اور دریا کی مجھلی اور گھاس وغیرہ کی خرید و فروخت کی مجیدی اور ان جیسی تمام چیزی اس و قت تک بک سکتی ہیں جب ان برمحنت یا روبیہ صرت کیا گیا ہو، شد کوئ شخص محنت کر کے حکل سے مکڑی کا طرک رایا یا بیسہ خرچ کر کے اور محنت کرک گھاس سکائی یا دریا سے مجبی

بگڑی یا بگڑنے کے لئے کوئی تدہیر کی توان صور توں ہیں وہ ن چیزوں کو بچ سکتا ہے۔
کر کھی شخص یہ صکومت نے دریا بربند ہ ندھا یا تاراب کا بانی ہ تی رکھنے کے سے کوئی
تدہیر کی یا دریا سے ہنر کال کریا کھی منٹین کے ذریعے اُس کا پانی باہر کار تو سشخص یا صکومت
کے لئے پانی کا بیچنا یا بیچنے کی اجازت دینا جا کڑے ہے، سی عرح زبین کے اندر کی معدنی انتہار
جب تک اُسٹی نکال ندلیا جا کے بیچی نہیں جا سکتیں مثلاً ہو یا ، تانبا اسونا ، چاندی اکٹ دھک
برک اکوئلہ ، پیٹروں امٹی کا تیس و فیرہ میکن جب ان چیزوں کے دریا فت کرنے اور مرائی میلات
سی معنت اور دولت خریح کی کئی ہوتو محنت کرنے و سے اور رو بیہ خریج کرنے والے کی ملکت

کسی فی کامک میں کا مختلف میں کا مختلف مور توں میں ہوناہے۔ بن ہام نے ملک میں اس کی ہتریف کی ہے "المهلث معد فندرہ بین ہس کی ہتریف کی ہے "المهلث عدد مندرہ بین ہس کی ہتریف کی ہے "المهلث فدرت رکھنے کا نام ہے جس کا حق ابت ان وعلی النصوب مکن مکیت اس تقریب برقابو ہونے اور ہیں ۔ ن سب کی روستنی ہیں شیخ مصفی زرقاء نے ابنی کن ب المدخس الفقہی ہیں ہیں ۔ ن سب کی روستنی ہیں شیخ مصفی زرقاء نے ابنی کن ب المدخس الفقہی ہیں ہے جامع نفریف کی ہے انصاب کی وہ فصوصیت جو کسی خص کو تربیب کی جازت سے س وقت ہے مام مانے نہو والمدخل الفقہی جلد اصر اس مانے نہو والمدخل الفقہی جلد اصر المانے کا مطلب ہے کہ اس کی جازت کے بیر دومر استحق اس سے منتفع نہ ہوسکے ۔ مانے کا مطلب ہے

لقرف سے روکنے والا یعین وہ تھرف کے لائق اوراستعمال کے قابس ہوگوئی دومراشخص اس کو تھرف اوراسستعال سے روکنے والا نہ ہو۔

ملکیت کی دوقسیس بہی (۱) ملک عین بعنی احسل شے پر تفرن کا ختیاد (۲) بلک خفت
بعنی احس جیزے ماصل ہونے والے منافع برتھرف کا اختیار و فقہا کے احناف بلک اور مال
بیس بہی فرق کرتے ہیں۔ بلک کی تعریف یہ ہے کہ دہ جیزجس کا آدمی مالک ہوخواہ مس متعین چیز
کا یا اس سے ماصل ہونے والی منفعت کا ۱۰ ور مال کی تعریف ہے دہ چیزجس کا وقت ضرورت
کے لئے ذخیرہ کیا جاسکے خواہ اُسے ایک جگہ سے دو سری جگہ ہے جایا جا سکے ۔ گویا
مال کا اطلاق صرف ادمی چیز پر ہوتا ہے اور ملک ہیں اوری ورغیر اوری (یعنی نفع اندوزی) دونوں
شامل ہیں۔
شامل ہیں۔

ملکیت بیس آنے کی صورتیں کسی چیز کامانک ہونے کی چاصورتیں ہیں اور ان جار فریوں سے ہی کوئشخص ماک نبتاہے۔

(۱) عقود: یعنی دور دمی باہم معاہدہ کر کے ایک دوسے وابنی بنی چرکا الک بنادیں ہی کے لیک قدم عقود جربہ ہے۔ کی ایک قدم عقود جربہ ہے۔ کی ایک قدم عقود جربہ ہے۔ بعنی حکومت کی تحف کود و سرتے تھی کی چرکا مالک بنادے مت ل کے طور برمقروض کا مال قرض دینے والے کودل دین یا ناب بر حور بر دخیرہ کیا ہوا مال احتکار کرنے والے (فرخیرہ اندوز) سے لے کر بازار کے بھاؤ فروخت کرادینا شعند کی صورت ہیں بھی ہسا بہ کو حق دلانے کے لئے بھی ہوتا ہے اس طرح مام رعایا کی سمبود کے لئے کسی کی ملک سے قبضے میں لے کو لگادے جیسے اسکول یا مسجد باراستے کے سے کوئی زمین کسی کی ملک سے خوال ہی مائے۔

(۲) آجراز المباحات؛ بعنی وه جیزی جوبی منسل ان آنی کامنتر کر مرابه موں اورکسی تخص واحد کی ملکیت نرموں اُن پر اگر کوئی ابنی محنت اور بید لگا کراسے حاصل کر لے تو وہ چیز اس کی ملک ہوما کے گی مشلاً بمندر کا پانی مجھلیاں اور دو سری چیزی جسندر میں ہوتی ہیں۔ جنگل کی گھاس ، فضا میں اڑنے والے پرندے ان چیزوں برکسی کامشقل ختندار اور تسلیا صبح ہنیں سے لیکن جب محنت کر کے یا بیسے خرج کرکے کوئی شخص انھیں حاصل کرلے تو یہی چیزی اس

کی مِلک ہومیا ئیں گی۔

رس) خلفیت بعنی جانشینی - (۱) جانشین اور وارت بن کرمانک موجانا (۷) نقصان کامعاوضه اور جرمانه با کرمانک موجانا مقتول کے وارثوں کو دیت میں کوئی مال ملے تو وہ بھی اسس کے مانک ہوں گئے۔

۱۸ ، اوبرانکمی تین صورتون کاذکر عام طور برکیاجا تا ہے جو تقی صورت ملکیت کی جس کوفقها نے انگ سے بیان نہیں کیا ہے درخت سے بھل ، انگ سے بیان نہیں کیا ہے درخت سے بھل ، جانؤروں کے بیچ بحری کا دود ھ بھیڑ کے بال یہ بھی ملکیت اسی کی رہیں گی جو درختوں ، جانؤروں کا ما مک بوگا -

نبر ۲ بیں جوصورت ملکیت کی بیان کی گئی اس کے سوا وہ چیزیں کسی کی ملک نہ ہوں گ جن پر سب اسان قابو ماصل نہ کرسکیں ہندا مندر برافضا پر یافضا کی چیزوں پر ملکیت کا دعوی کئے نے والدان ان کے مشتر کہ سرم یہ کا فاصب بھا جائے گا۔ مبیع کے باسے بیں باتی ضروری باتیں یہ بی ب میسع کے تمام اوصاف خربیار کو بتادین اخروری ہے مثلاً پہنہوں کر بیجا بعار باسے تو اُس کی تفصیل ۔ سفید یا لال ۔ موٹا یا بہت لااور اگر چاول سے تو نیا یا بھرانا ۔ موٹا یا بہت لااور اگر چاول سے تو نیا یا بھرانا ۔ موٹا یا بہت ہوں کی حیثیت ، جانور کے اُس کی فرد جو کی اور خربیاں کو خوبیاں ، زمین اگر ہے تو اُس کی زرخیزی کی حیثیت ، جانور کے محاس درمائی ہے تا ہوئے کی صورت ہیں اس کی وضاحت کردینا جا سکیے تاکہ خرید ارکوشکایت نہ بید ہو ، مثال کے طور پر اگر مکان ٹیکتا ہے ۔ زمین خور یا بخر ہے ۔ جانور مارتا ہے ۔ زمین خور یا بخر ہے ۔ جانور مارتا ہے ۔ پر باتیں خرید ارکوش بی بتائی گئیں تو بیج فاسد موجائے گی اور خریداد کو حق ہوگا کہ مال والیس کو دے ۔

اسی طرح بوصفت بنائی گئی ہو گرجنراُس کے خلاف ٹیلی توبھی بیع ن اسد ہوگی منشداً: کچڑے کا دنگ بختہ بنا یا دلیکن کچا ٹیلا ۔موتی سیخرتنا کے گئے لیکن جبوٹے ٹیلے ۔ زیورسونے کا بنایاگیا لیکن ملحے ٹیلا ُ ان مسیصورتوں ہیں ہے فاسد ہوگی ۔

ا گرکوئی شخص یه کیمے که بیں جن جیزوں کا مالک ہوں وہ سب بیجیتا ہوں تو بھی میع صبح

نرموگ ملکیت کی وضاحت موناضروری ہے مجمول جیزگی بیع فاسدہے۔

ایال جزرا نا باک کرنے والی جزری ہے میں منہ کونے کا ذکرہم کر چکے ہیں اس طرح ہوجب زیں اسلامی شریعت ہیں جرام ہیں وہ شرعا مال قرار نہیں دی جائیں گئ اُن کی خرید وفر وقت بھی ناجا کر سے کروہ کسی خصوص ان نی صنعت کے لئے جا کر قرار دی گئی ہوں تب ہی اُن کا کاروبار جا کر ہوگا شالہ مونا ، جاندی ورکیٹ می کی طرح ہوں کے لئے جا کر قرار دی گئی ہوں تب ہی اُن کا کاروبار جا کر ہوگا شالہ وہ چیز ہیں جو بلا صراحت بیع ہیں واقل اگر کوئی شخص مکان چیچ تو اُس کے درواز ہے ہوجو اقتی ہیں اور چینا نے ور پاخانے وی بی موجاتی ہیں اور چینا نے ور پاخانے وفیرہ کو بھی مکان کا جردی بانا جائے گا۔ گئے یہ جینس جود ودھ دینے والی ہویا اُس کے ساتھ دودھ بیتا بچہ ہو تودودھ ، ور بچہ دونوں اُس کے ساتھ بک گیا ہو ایک گا وائس کے ساتھ بک ہو بائیں گے ہاں اگر بچہ دودھ نہیتا ہو تو وہ اُس ہیں داخل سے گا تو اُس کے ہو کہ کرکے پڑ بھی ہے ماتو کئی۔ اگر زمین بیچ گا تو اُس پر اُکے ہوئے پڑ بھی بی وافل سیمھ جائیں گے۔

خرید و فروضت کامعا بدہ بوجانے کے بعد ورجیز خریدار کے قبضے بیں آنے سے پہنے اگر اس میں کچھ اضافہ ہوگیا تو وہ خریدار کاحق ہے مثلاً کسی نے باغ خرید لیالیکن ابھی قبضہ نہیں کیا تھا کہ بھی نودار ہوگیا یا گابھن جا اور خریدا اور ابھی سے دنہیں گیا تھا کہ اس نے بجہ دیدیا تو یہ سب خرید رکاحق ہے۔ بیچنے والا کا نہیں ہے ۔

اگرکسی نے اپنا باخ بالک بیچ د بااور درختوں بر مجل تفایا اپنا کھیت نیچ ڈار جبکہ اُسس بر نصسل کھڑی بھی تو بھی اورفص بائے کے ہیں مشتری کوکوئی می نہیں ہوگا ، جب نک معالم کرتے وقت بیصراحت نہ کردی گئی ہوکہ بھیل ورنگی ہوئی فض بھی بیچ ہیں شامل ہے۔ سی طرح اگر مکان فروخت کیا تو وہ چیزیں جومکان کا جزونہیں ہیں بشاہ تحت ، پینگ کرسی بیزاور گھسد کا دوسرا سامان اُن بر خریدار کاکوئی می نہیں ہے۔

خربد و فروخت میں جن باتول کی آزادی ہے ہازروں میں مام ھور برتول. مخربد و فروخت میں جن باتول کی آزادی ہے مراز ناپ کریا کن کرمیزی فرو

ہوتی ہیں' بیچنے والے کو یہ اختیا سے کہ چاہے ان کو تول کر'ناپ کر بیچے یا اُن کے ڈھے کو (اگر فلہ اور مجبل ہو) نداز سے سے فروخت کروئے گن کر بیچے یا ٹوکری ہیں رکھ کر پوری ٹوکری بیچ دے لیکن اگر کوئی ٹوکری یہ کہہ کر بیچی گئی کہ اس ہیں اس قدر بچل ہیں اور اس کی بہ قیمت سیے تواکر گئنے سے تعداد کم کئی توخریدار کو اختیار ہوگا چاہیے خرید سے یا نہ خرید سے لیکن اگر بتائی ہوئی تعداد سے زیاد<sup>ہ</sup> ہوئے تو وہ بیچنے والے کے ہوں گے۔

مبیع اگرسا منے ہوجیسے غلے ، ترکادی یا بھل کاڈھرا ور بیچنے والے نے اُس کی طرف اشارہ کرکے کہا کہ یہ ڈھیریس انتفے رویوں ہیں بیجیّا ہوں تو یہ جا کنہے۔

درخت اور لودے دوقت کے موتے ہیں نا یک وہ جن میں بجول اور بھیل آنے کاکوئی موسم متعین نہیں سے، مثلاً امرود، مہوا، بعض ترکاریاں اور بجونوں کے پودے دوسرے وہ جن کے بحلنے کا وقت معلوم سے مثلاً امرود، مہوا، بعض ترکاریاں اور بجونوں کے پودے دفتر الذکر قسم کے درختول میں جب بجد بجد بھی تھا گئیں تو اسکتا ہے لیکن دوسرے قسم کے درختوں میں جب آنے واسستا ہے واسست بھیل ظاہر بوجوائیں چاہے وہ کھانے کے لائق نہ بول تو اُن کو ذو دفت کیا جاسکتا ہے مثال کے طور برجب بیرورختوں میں جبکے لگیں، آم میں کیریاں سمائیں گیہوں میں بالبال ظاہر موجوائیں تو مضی فروخت کیا جاسکتا ہے۔

مشترک زمین باجا نداد میں ہرحصددارکواپنا حصد فردخت کردینے کا حق ہے توا ہو تھسیم ہوگئی ہویا نہ ہوئی ہو۔ دوسرے شریکوں سے اجازت ٹی گئی ہویا نہ لی گئی ہو۔

نی در بیان می در بیز کہلاتی ہے ہوکسی مال کو خرید نے کے بدلے میں دی جائے یکھی کی بیان نفدر تم ہوئی ہے اور بھی چیز کے بدلے میں دوسر کی چیز جیسے ایک جب اور کے بدلے میں دوسر اکی اس کی بہت سی صور تیل اس کے بدلے میں دوسر اکی اس کی بہت سی صور تیل اس کی بیت معاملے میں سود کی آمیزش ہوجاتی ہے۔ مفصل بیان سود کے ختن میں اے گا۔ یہاں جند باتیں اس بالے میں کھی جارہی ہیں :

ا۔ ٹمن لینی چیز کی قیمت فروخت کھک کر بتائی جائے اگر کھی نے مجل بتائی ہو بی فاسد ہوگ۔ مثال کے طور پر کوئی کہے کہ اس بیگ میں یاس ہاتھ میں جتنار دیبہ سے اس کے بدلے میں فلاں چیزمول ایت اموں تو یہ جا تر نہیں ہے۔ اسی طرح دکا ندار میں سے چیز تر دیری جارہی ہے اگر کیے " چیز سے اسے جیز تر ایدی جا اگر کیے " چیز سے اسے ایک جا ایک ہے ایک جا ایک ہے اس بار کے اس سے اسے الکی جا ایک ہے اس بار میں بعد کو جا اور اس بھی دے دیے گا یا " کہ جو مناسب بھیں دید ہے ہے " یا فلال ساحب جو دام لیگادیں کے وہی کہ کو بھی دینا ہوں گے۔ ان تمام صور توں ہیں ہے فاسد ہوگی۔ ما اسبتہ قیمت بنا نے اور ملے کو نے کے بعد اگر کھے کہ لے جا کے میوب کو لینے یا نہ لینے کا فیصلہ کیم کے المبتہ قیمت بنا نے اور ملے کو نے کے بعد اگر کھے کہ لے جا کے میوب کو لینے یا نہ لینے کا فیصلہ کیم کے المبتہ قیمت کو میدائر کے دیں تو ہم ہوگئی۔

٧- مقداریاتعدادی صراحت أس وقت هروری بنیں جب فریدی جانے والی چیزا وراس کی تیت سامنے موجود ہو۔ بس اتنا کہنا کا فی ہے کہ سامنے رکھی بوئی رقم یا موجود فیلے کے بدلے ہم یہ چیز بیجتے ہیں۔

س اگر خریدتے وقت قیمت نه دی جائے گر بان کو بنادیاجائے کہ ہم استفاد و بے یس یہ جیز خریدتے ہیں اور رویے بعدیں اداکری محے۔ تویہ جائز ہے۔

م۔ کوئ چرخریدی لیکن تیمت اداکرنے کے لئے جومدت بتائ وہ مبہم متی مثلاً " بارش ہوئے "کس" تو بع فاسد ہوگی۔

۵۔ اگرخریدارکوئی چیزاد حارخریدے اورا دائگی کی کوئی مدت نہ بتائے تومدت ایک او شمار موگی ایک مهینہ ہونے ہی قیمت افاکر دینا چاہئے۔

۵۔ اگرکسی دکاندار کے بہاں سے سامان کا تار بتنا ہے اور مہینے ہیں حساب ہوجا تاہے تو بھور اسی وقت جائز ہے اگر تغیرت مقرر کرنے ہیں کسی اختلاف کا ندلیثہ نہ ہو لیکن اگرا خسلات کاخوت ہوتو تاجائزہے۔

۔ حسملک بیں جوسک رائج ہو تیت اُسی سکے بیں اداک جائے گی ، شلار و بیہ خوا و نوٹ کی شکل ہو خوا ہ بند صفا ایک روپ کی ریز گاری ہوالیت اگر کہلے سے کے شکل ہو خوا ہ بند صفا ایک روپ کی تواس کے لینے سے اٹھار کیا جاسکتا ہے ۔ طرک لیا گیا ہو کہ ریز گاری نہیں فی جائے گی تواس کے لینے سے اٹھار کیا جاسکتا ہے ۔ اگر کسی ملک بیں کئی طرح کے سکے رائج ہوں مثلاً دیا ل، ڈوالر، بونڈ جن کی قیمتوں میں فرق ہے تو ہے کے ریخ دوری ہے ۔ ہے تو ہے کے ریخ دوری ہے ۔

م۔ جوماب اُدھار بیجاجائے اُس میں مذت مقرر کرکے اکٹھا قیمت لینا اور قسط مقرر کرکے لینا دونوں درست سے مگرمدت کا تعین صرور ہونا چا سیئے۔

بيع كاوا قع بونا حب بائع اورمشترى - ايجاب وقبول كے بعد جيز دراس كى قيمت طے بيع كاوا قع بونا كريس جيساك او بر بتايا كيا تو بچردون بين سيكسى كواس سے انكار كرنے كا حق بنين سيد بائع كو بينا اور شترى كو خريد نهى يڑھے گا۔

معاملہ ہو چکنے کے بعد بائع نے کہا کہ مین کئ لے لیم کا یا مشتری لے کہا کیس کل قیمت
اداکروں گا اور چیز لے جاؤں گاتو یہ درست ہے۔ طے شدہ مع بدہ کی پا بندی دونوں کریں گے۔
اگر کوئی انکارکرے گاتو وہ گناہ کار ہوگا۔ مینی دوسرے دن اگر چیز کا نرخ بڑھ یا گھٹ گیا ہوتو بھی یہ دونوں کسی معاہدے کے بندر ہیں گے جھے ہوچکا ہے اور سندامی حکومت قانونا کی کونافذ کرے گا۔
مدم کا وقت می کرنا خریدار مال خرید نے کے بعد اُسے پھیزنا چاہے۔ یا دُکاندارکسی وجہ سے دہ میں معاہدے کو نازی کا ندارکسی وجہ سے دہ میں جی کی مور توں ہیں دونوں کومی ملد فسن کرنے کا اختیار سے بشرطیکہ دونوں اس پر دراضی ہوں۔ رض مندی کی صورت ہیں خریدار مال و پس کر سکتا ہے۔
اور دُکاندار قیمت ۔ نئر بعت ہیں اس کو إقد لے کہنے ہیں۔

اگرخربدار نے مال کا کچھ حصتہ ستعمال کو لیا ہو یا دوکا ندار نے قیمت کا کوئی جُرزخرج کردیا ہی تو بھی استعمال شدہ حصے کی قیمت وضع کر لینے کے بعد بھیرنے کا اختیار سے بسٹرطیکہ بھی تھیت واہی لینے پرخریدارر اضی ہو اور باقی ماندہ مال والیس کر لینے پر دکاندار راضی ہو میکن اگر اس ہروہ راضی نہ ہوں توکوئی ایک و ومرے کو مال یا قیمت والیس لینے پرمجبور نہیں کرسکتا ۔

اگرخرىيار نے پورى چيزاسى تىمال كرنى تواب أس كى واليس كاكوئى سوال نهيں بديا جوتا فواد چيز بيسند آئى بويا ندآئى بور اچى رہى بويا خراب بوگئى كيو كي جب وه چيز بى نهيں سے تو واليى مجى منہ يں بوسكتى ـ

قیمت کامعاملہ اس سے مختلف ہے۔ کیونکہ اگردہ فرج کردی گئی ہے توروبیہ کے بدلے دومرار دیبے و روبیہ کے بدلے دومرار دیبے دیا جاسکتا ہے اس سے اگر بائع چنرکو دائیس لینے برراضی ہو توقیمت کے فر ب ہوجائے کا عذرصیح نہیں سے البندیہ اختیار ہے کہ فریدار کی رضامندی سے قیمت بعدیں اداکرے۔ اقال تعین والیسی کی تشرطیس (۱) مبیع کی و لبی اصل قیمت سے زیادہ برنہ ہوتی جا ہیئے۔ (۷) گرد کا ندار نے بازر کے جاؤسے قیمت آیادہ لیے تو اس کو و لبس کرنا ضروری ہے (۳) اگر مشتری نے مس میں کوئی اضافہ یا عیب بیداکر دیا ہے تو اقامہ نہیں ہوسکتا۔

میسع با تمن والیس کرنے کی دوسری صوری معاملہ طے ہونے سے بہلے جافتیار دوتبول کا فریقین کورہتا ہے اُسے خیار مجلس اور خیاد تبول کہتے ہیں۔ معاملہ طے ہوجانے کے بعد مار کو والیس کر کے قیمت بھیر لینے کی سات صورتیں ہیں: خیار شرع، خیار وصف خیار نفت د، خیار تعین ، خیار رویت ، خیار عیب ، خیار فین ن سب کی تفصیب سان کی جاتی ہے ؛

خیار شرط خرید و فروفت کامعامد کے کوئے کے بعد خریدارید شرط انگافے کہیں دویا تین دی استرط در بدارید شرط انگافے کہیں دویا تین در میں مربی ہوتا ہوں ہانہیں یا یہ میں اس جیز کو گھریں دکھ نے کے بعد بناؤں گا، یا بائع یہ شرط سکا دے کہ ہیں خرید، رکی بیندیدہ جیز کو اپنے ڈالنے کا فیصد دویا تین دن کے بعد والیسی کا ختیار سے اسس کو خیار شرط کہتے ہیں۔ اس سسے میں چند بائیں ملح ظار کھن جا تیں

(۱) خیار شرط کی مدت کی تعیین صروری ہے کہ کتنے دن ہیں لینے بانہ لینے کا جواب دے گا گر وہ مدت گزرج کے گی تو و لیسی کا ، فتیار نہیں رہے گا باب اگر بائع نوش سے والیس کر کے تو جا کر استعمال کر لی تو اُس کی والیس کا اختیار باتی ہنیں دہے گا ، اگر فرید دنے گفر ہے جا کر وہ جیزاستعمال کرنے کے بعد ہی فیصلہ کیا جا سکتا ہو مثلاً ، گھڑی حس سے سیح و قت و بنے کا اندازہ ستعمال کرنے کے بعد ہی فیصلہ کیا جا سکتا ہے موٹر ، س بُیکل یا گھوڑ جس سے کر فتار کا ندازہ ستعمال کرنے کے بعد ہی فیصلہ کی رفتار کا ندازہ ستعمال کر کے بی کیا جا سکتا ہے یا دووھ کا جا اندازہ و وہ صکا اندازہ و وہ سکتا ہے وان صور تول بیں مقررہ مدت کے ندر ، ان چیزوں کا استعمال کے نہیں معموم کی جا سکتی ۔ میکن کر کے کا حق نہ ہوگا اور خریدار کو گھر ، ستعمال کے نہیں معموم کی جا سکتی ۔ میکن گھر ، ستعمال کے نہیں معموم کی جا سکتی ۔ میکن گھر ، ستعمال کے نہیں معموم کی جا سکتی ۔ میکن گھر ، ستعمال کے نہیں معموم کی جا سکتی ۔ میکن گھر ، ستعمال کے نہیں معموم کی جا سکتی ۔ میکن گھر ، ستعمال کے نہیں معموم کی جا سکتی ۔ میکن کر گھر ان کو جو میں مقرد اللہ کی حق نہ ہوگا اور خریدار کو گھر ، ستعمال کے نہیں معموم کی جا سکتی ۔ میکن کر میکن کو تی نہ ہوگا اور خریدار کو کھر دائے کا جو تا نہ ہوگا کو تی نہ ہوگا اور خریدار کو کھر دائے کی حق نہ ہوگا ور خریدار کو تا کہ کو تا کہ ہوگا کا کہ کو تا کہ ہوگا کے تا کہ کو تا کہ ہوگا کے تا کہ ہوگا کی حق نہ ہوگا کا کہ کو تا کہ ہوگا کی حق نہ ہوگا کو تا کہ کو تا کہ ہوگا کو تا کہ ہوگا کی حق نہ ہوگا کو تا کہ کو تا کہ ہوگا کی حق نہ ہوگا کو تا کہ کا کہ کو تا کہ ہوگا کی حق نہ ہوگا کو تا کہ کو

قىمت اداكرنا پاركى ـ

خیار شرط کی مقرت کے دور ن بائع یا مشتری ہیں سے اگر کسی کی موت واقع ہوجائے تو ن کے وار ٹوں کو اُس شرط کے توڑنے کا اختبار نہیں رہے گا۔ بائع کی موت ہوجائے تومشتری کو وہ چنر لبنا ہی پڑے گی اگر مشتری وفات پاجائے تو بائع کو اُس کی قیمت لینے کاحق ہو گار مشتری کے ور رُتوں کو چیزو اپس کرنے کاحق نہیں ہوگا ۔ ( ہدایہ باب خیار اسٹرط)

اگر خیار شرط بالع کی طرف سے ہے توماں ،سی کی ملکیت بھی اجائے گا اگر اس مدت ہیں وہ مال مشتری سے ضائع ہو گیا تو کسے اس کی صل قیمت او ،کر ناہو گی۔ اگر خیار مشتری کی عرف سے ہے اور قبضہ کے بعد ،س مدت ہیں ،ل ضائع ہو گیا تومشتری کو تمن سینی ہے نسدہ رتم دینا ہو گی۔

مبیع کی ج تعربیت یا سکے دوات و وقت خرید ری بتائے گئے ہوں اگروہ خیار وصعت اسکے مطابق بنہ س کے مطابق بنہ س بائی گئی توخرید ارکو س کی و بسی کا حق ہے بہتر لمبیکہ اس کے مس چیز کو استعمال نہ کیا ہو، سنعمال کر بینے کی تفصیں جو خیار شرط میں بیان کی گئے ہے ہی ہمال سجی معینہ ہوئی جیزوں کو اگر وہ اس سے معینہ ہوئی جیزوں کو اگر وہ اس سے معینہ ہوئی جیزوں کو اگر وہ اس کے فاریخ باسے کا ایجنٹ نے دکھ یا تھا۔ لیکن اگر وہ چیز دو مرسے کے باسے فروفت کردی تو اس کا علم وہی ہے جو ستعمال کر لیے جانے کا ہے دخیار وصعف کی صورت ہیں، گرخرید ار

نے ارروس کا قربانی رہے گا۔ خیار رویت کا حق بینے کے بعدا سے فرید نے این فید نے ارزی بی خیار روس کا حق بائی رہے گا۔ خیار رویت کا حق بینے والے کو نہیں ہوتا۔ مثلاً اُسی شخص نے مالیت کی کوئی چیزیا جا نداد کھی دو سرے تنہر بیں حاصل کی یا ورفد میں بائی اور اُسے دیجھنے سے بہلے کسی کے ہاتھ فروخت کردیا تواب اُس کو دیکھنے کے بعد والبی کا حق نہیں جا ہے اُس میں کتنا ہی نفضان کیوں نہ ہوئیہ اس لئے کہ چیز اُس کی ملکیت بین منظی اور وہ اُست دیکھ سکتا تھا بین کنتا ہی نفضان کیوں نہ ہوئیہ اس لئے کہ چیز اُس کی ملک نے بعد دیکھنے کا بعد دیکھنے کا اختیار ملا خریا اے اگر کسی دو سرے ملک سے کوئی مال منگا کے اور دیکھنے کے بعد دیکھنے کے بعد دیکھنے کا اختیار ملا خریا اے اُرکسی دو سرے ملک سے کوئی مال منگا کے اور دیکھنے کے بعد لین دنہ آسے کی ان لینے کا حق صاصل ہوگا اور یہی حق اُسے کسی دو سری جگا مکان خرید لے کی ورت ہیں سے گا۔

خهاررویت كرسلسليس چندبالون كالحافضروري يع:

الآیکمان در کیے لینے سے بعد بع کامعاملہ طے پاکیا تو دالیسی کاحق ہنیں ہے الآیکمال مونے کے مطابق نہ ہوتو اسی صورت ہیں والیسی ہوسکتی ہے۔

۱- جهاں کسی چیز کا نموز دیکھ کو اُسی جین چیزوں کا نداز و ند ہوسکے مثلاً ایک بکری دکھا کر و بکرایا کا معامد کرنا، ایک بیل دکھا کر چار بیلوں کا معاملہ کرنا یا ایک بھیل دکھا کر اوری ایک کا ٹری بھیلوں کا معاملہ کرنا توان سب بیں خرید، رکوخیا درویت کا حق ریم کا کیون کو اُن چیزوں بین کیسانی بنیس ہوتی۔

الله کھانے پینے والی چیزوں کے خرید نے ہیں دیچنے کے ساتھ ستھ مکینے کا بھی اختیار سیا بنرلیہ چیزخراب نہ ہوجا کے اور بائع کو اطلاع ہو کہ چیز بچھی جائے گی کر بائع راضی ہو تو بچنے کے بعد خریدا رائے سے والیس کرسکتا ہے لیکن اگر راضی نہیں ہوتی بھی نہیں سے ورنہ مس کو خریدا رم بورکر سکتا ہے یعنی چیز س سربند لح بقل ہیں متلا جبلی وغیرہ جن کے کھل جانے کے بعد قیمت گھٹ جاتی ہے اور خراب ہوجانے کا بھی اندلیشہ ہوجاتا ہے۔ اس کے کسی اندلیشہ ہوجاتا ہے۔ اس کے اسے میکھنے کی اجازت ہے۔ اکر گیہوں یا آٹا خریدا اور بہانے ہو ہو خراب نکلاتو اُسے والیس کرنے کا حق خریدار کو ہے۔ استعمال سندہ کی قیمت وضع کر لینے کا حق بائے کو ہے۔

ہ۔ اگر چیز کو دیکھنے کے بعد خریدار نے معاملہ کیا تو پھرخیار رویت کاحتی باتی نہیں رہتاا استداگر دیکھنے اور معاملہ کرنے کی درمیانی مذت میں کوئی خرابی آگئی مثلاً بارسٹس آگئی یاد فعننا کوئی حادثہ ایسا پیش آگیا جس سے مال خراب ہو گیا تو اِس کو واپس کرنے کاحق ہے۔

اگرمان کو ترید نے وال کسی دو مرسے شخص کوابنا نما تندہ بنا کو تریداری کے بینے بھیجے اور وہ مال کو دیچے کو ترید لاکے تواصل خریدار کو والیسی کاحق بنیں ہے لیکن گراس نے بیصراحت کردی ہو کہ میں اس نما نمن ہے کومف مال کو اس کے ایجھا حت بہک کرا دینے کے سلئے بھیجے ساہوں تو اصل خرید ارکود بھینے کے بعد واپس کرنے کا اختیار باقی رہے گا۔

4. اگر زیاده مقدار میں خریدی موئی جزخریدار استعمال کرنایا فروخت کنا شرد ع کردے تو

بهروالبی کاحق نهیں ہے البتہ اگر خروع ہیں ہی اُس کی خرابی معلوم ہوگئی ہا مس کا تفول الله حصد فروخت کرتے ہی اُس کے خربید لے والے نے خرابی کی شکایت کی تو بھر اُسے اللہ والب کردینے کاحق ہے۔

کردینے کاحق ہے۔

ے۔ اگر کوئی اندھا موادروہ اپنے ما تھ سے چوکر، جکھ کر سونگھ کریا دوسرے سے بچھ کرکوئی جز خربد لے تو اُسے خیار رویت کاحتی باقی نہیں سے گا۔

ان تمام صورتوں ہیں جن ہیں خریدار کو خیار رویت کا می ہوتا ہے اگر مذب خیار میں مشتری کا انتقال ہوجائے تو اس کے وارثین کو وہ حق نہیں مینج بتا معاملہ طے شدہ ہی سمجھا جائے گا۔

عیب، سی خامی ، کمی یا نقصان کو کہتے ہیں جس سے بینر کی قیمت گرجاتی ہے۔
خیا استحیاب
فی استحیاب
فی یا کھوٹار و بیر فیمت ہیں دینا اور ایسا کرنے والاسخت گناہ گار ہوگا اور ایسی خرام ہے جیسے خراب
ہوگی۔ ایک دن نبی کر بم صلی اللہ علیہ وسلم ایک فلہ بینے والے کے باس تشریف لاک ورفتہ کے
ور جی ایک دن نبی کر بم صلی اللہ علیہ وسلم ایک فلہ بینے والے کے باس تشریف لاک ورفتہ کے
ور جی بائے ڈالاتو کی ورمی محسوس ہوئے۔ آپ نے بوجھا بیر کیا بات ہے ؟ اُس لے کہا بارسش سے
مفلہ جی گئے گئا مقا ، آپ نے فرمایا سمیکے ہوئے فلے کو او بر کر دو تاکہ وگ وحوکہ نہ کھا بیس بھر
فرمایا جب نے دھو کے سے کوئی جیز فرونوت کی وہ میری آمنت سے بنیں ہے۔

اسسلسله بس چند صروري باتيس يا در كھنے كى ہي،

- ا۔ بالغ نے کوئی چیزاُسی قیمت پر بھی جس پر وہ صحیح حالت میں بک سکتی تھی۔ اب اگر 'سس میں عیب نکلا توخر ہدار کو والبس کر دینے کاحق ہے۔ البتہ اگر بالئے اپنی ہوش سے قیبت کم کر دے اور خریدار اُس عیب دار چیز کو لینے پر راضی ہو بائے تواس کا اختیار ہے۔
- ار اگربائع نے عیب خود بتاریا اور اس کے باوجود خرید ارنے اُسے خرید لیا تواب اُس کے والیسی کاحق منہیں رہا۔ کو والیسی کاحق منہیں رہا۔
- ۳۔ عیب اورنقص جو بائع کے گھر یا ڈکان بربیدا ہوا ہو اُسی جزکو واپس کرنے کاحی خریدار کو ہوگا بکن اگرعیب خریدار کے پاس آگروا قع ہوا تواب والبی کاحی ہنیں ہے اسی طرح ایک جزجس ہیں بائع کے بہاں عیب بیدا ہوجکا تھا ،خریدار کے بہاں ہینج کر دوسسرا

عیب بیدا ہوگیاتواس اصورت میں میں اس کو والبی کاحق نہیں ہے۔ مثلاً کچراخر بدا وہ کچھ
کٹا ہوا تھا، گھریں آنے کے بعد اُس پر پان کارنگ بڑگیا، روشنائی گرگئی یا چوہے نے
کاٹ لباتو یہ دومراحیب بید ہوجائے کی وجہ سے والبی کاحی نہیں رہا، لبتہ پہلے
عیب کے بعد قیمت کم کرانے کاحی ہے تیمت کا تعین اس بیٹے کے ماہر باخرید و فون نے میں کرنے والوں سے کرنا جا ہیے اگر بائع وومرے عیب کے باوجود والبس لے لے تواس کی خرافت اور مرون سے فائد ہ نہ اُم مُانا جا ہیے جس میں
کی خرافت سے مرکز خرید، رکوایسی خرافت اور مرون سے فائد ہ نہ اُم مُانا جا ہیے جس میں
نقصان سنے رہا ہو۔

ہ۔ ہائے نے کوئی چنر بیر کہ کرفر وخت کی کہ ظاہری طور پر اس ہیں کوئی عیب نہیں ہے اور خربیدا رنے بھی اُسے دیکھ بھال کر نیاتوا ب خیارعیب کاحق باتی نہیں بلکن اگر خربدار نے دیکھ تھال کرنہیں نیاتوا سے والبی کہاحق! تی ہے

د عیب برنبر اوت بن بر وه یس کر دینا جائے اور سعوان بہبی کر ماج ہے میکن کر سے جد بھی اُتے ، سعال ٹری تو بھر دا ہی کاحق نہیں رہا البت عن چروں کاعیب مقور ااستعال کرنے کے بعد ہی معلوم ہو سکتا ہے ، مثلاً جوت کو پریس ڈال کر ، موسُر کو بہبن کر ، گھڑی ورفاؤنٹین بن کو چلا کرسائیکل . موٹر کاریامواری کے جانور برمواری بیئر ہی حسن وقبعے کا بہتہ جل سکتا ہے تو ان چیزول کے مختفر استعال کے بعد اگر عیب بالگ تو وابسی کا حق ہے میکن اگر کئی دن استعمال کرلیا تو بہت جاتا رہا اور جن چیزول کا شقر بینے استعمال کرلیا ، کھڑے کورنگ میا ، زین بینے استعمال کرلیا ، کھڑے کورنگ میا ، زین میں درفت بو دیا تو یہ سب با تی خیار عیب کے حق کوختم کر دیتی ہیں ۔

ایس درفت بو دیا تو یہ سب با تی خیار عیب کے حق کوختم کر دیتی ہیں ۔
ایس درفت بو دیا تو یہ سب با تی خیار عیب کے حق کوختم کر دیتی ہیں ۔
ایس درفت بو دیا تو یہ سب با تی خیار عیب کے حق کوختم کر دیتی ہیں ۔
ایس درفت بو دیا تو یہ سب با تی خیار عیب کے حق کوختم کر دیتی ہیں ۔
ایس درفت بو دیا تو یہ سب با تی خیار عیب کے حق کوختم کر دیتی ہیں ۔

رس پیرون صفحه دیا صفرویی تربیدی صفاحت با پس به بسروی ساس این بادر به ہے اور کچھ اچھا ہے توخر بدار کو بری نہیں ہے کہ اچھار کھ لے اور نزماب واپس کر دے۔ بلکہ یا تو پورا لے لے لی باد اواب س کر دے ، چھانٹ کر لینے کا حق اس وقت ہے جب پیچنے والد مبنسی خوشی اس برراضی ہو۔ ے۔ غلے میں اگر مقور اگر دو غیار ہو یا کسی دوسرے غلے کی بہت معونی سی ملاوٹ ہویا کھ کہنگری نکل آئے تواس کا کوئی اعتبار نہیں عرف عام ہیں جتنا گردد غبار غلوں میں رہا کرتا ہے یا دوسرے اناج کی ملاوط رہتی ہے تو وہ عیب شار نہیں ہوگالیکن اگر ایک من بیں تین جارسیہ گردو غبار یا ما اوٹ نکلے تو بیعیب ہے اور والیسی کاحت ہے۔

اسی طرح ایک میربادام یا جار درجن ندون یس دوجار خراب کل جائب آواس کا
اعتبار نه بوگالبته اگر نیاده خراب کلیس آوان کی قیمت خربدار کووابس لینے کاحق ہے۔
ایسی ترکاریاں یا مجل جن کے اچھے یا خراب ہونے کا بتہ کاشنے کے بعد ہی جس سکتا ہے، گر
سب بیکارا در بچینک دینے کے قابل کلیس آو خرید رکو قیمت وابس لینے کاحق ہے اگر کھ سے
کے قابل نه بول مگر کسی دوسرے کام میں آجائیں توان کی قیمت کم کر اے کاحق ہے نتال
کے طور برخر بورہ یالوگی پاکم کی خریدی حسکاٹ کو دیکھا او کھائے کے من با فر کو
صعد سن میں وایس کرنے اور تیمت یون نے کاحق ہے آرج دسیس مداید وجھ ٹیا بھر
کھا دی و بیمت کم کر نے می می ہے می گر دودھ سن ستے ہے ور گر بھینک دینے کے منا با

ب نع کے کئی تھم کا مال تیمت ما کردید یا کرچاس میں سے ایسند موے پیمئے تو خیار تعیین میں میں میں موگا اور مقدرہ مدت کے اندر مشتری کو یسند بدہ دیر کا تعین کرمینا صروری ہوگا۔

بائع اورمشتری دولاں میں سے کسی کوشد یدقسم کا دھوکادیا گیا ہوتو اسی صورت حیار تعین میں دولوں کو مال یا قیمت واپس کر دینے کا حق ہے شلا گہسی نے سونے کے زبور خریدے مین وہ سونے کے نہتھے اُن پر سونے کا ملع تھایا جورو ہے کسی ماں کے معاوضیں دیکے گئے وہ کھوٹے ستھیا جعلی۔ دولوں صورتوں میں بیع فسٹے کرنے کاحق فریقین کوہے۔

خرید دفروخت کامعامله طرموجائے میکن قیمت ادا بنیں کی گئی ہوتو س کی درد فیمار لفک صورتیں ہیں:(۱)،گرفیت فرر آ دینے کا دعدہ تھا توجب تک خرید رقیمت ادا نہ کر دے باتع کو ہنی جیزا بنے پاس رو کے رکھنے کاحق ہے (۲) اگر معاملہ اُ دھاسطے ہوا تھاا و خریلا مال اپنے گھرلے گیا تو با لئع کو بنی جیز والیس لینئے کاحق نہیں ہے، گرخر پیدارخود وائیس کر دے تو اور بات ہے ورنہ اُس کی حینتیت مقروض کی ہوگی اور بالئے قرض نواہ کی حینتیت ہیں ہوگا ·اورجس حرح مقروض سے روب ہے وصول کیا جاتا ہے اُسی طرح وصول کیا جائے گا۔

بالتح اور شتری کے لئے منسر الط سے اگرکوئی ایک اور شتری کے لئے منسر الط صمیح نہیں ہوگی۔ اسی طرح مجنون اور فاتر العقل کی بیع بھی معتبر نہ ہوگی البتد اگر بچر بھی دارہے اور فاتر العقل خرید وفر وخت کو بھی تاہے اور دونوں اس قابل ہیں کا گفت کو سمجھ سکتے اور صبیح جواب دے سکتے ہیں نوخرید وفر وخت توضیح ہوجائے کی مگر اس بڑھل ولی کی اجازت سے ہوگا۔

دوسری شرط برب کدبائے یامشتری خود مختار ہوں اُن برکوئی جربا دبا کو ندالاگیا ہو۔ کیونکہ جرکی صورت میں تراضی باقی تہیں مہتی اس لئے خریدو فروخت کامعا ملہ ہوہی نہیں سکتا۔ خریدار قیمت اداکرنے سے بہلے میں برقبضہ کرنے کاحق نہیں رکھتا۔ قیمت دیدینے سے بعد

ہی مال کامطالبہ کرسکتاہے۔ ہی مال کامطالبہ کرسکتاہے۔

اگرکوئ زین فروخت کی حسب ہیں فصل کھڑی ہے یا بائ بیا حس ہیں جبل نگا ہوا ہے تو زمین کو فائی کردینا اور جیلوں کو تولا لینا خروری ہے ورنہ ہے صبحے نہ ہوگی الآ یہ کہ شتری فصس ک کے جانے یا مجل پک جانے تک کی اجازت دیدے مگریع کے دفت پر شرط نہ ہونا جا ہیئے ور شد بیج فاسد ہو گئے۔ بائع مشتری کو میے بر قبضہ دلاسکتا ہو یہی چیز نہ تو کہیں رہن ہوندا میں کوئی دوسرے کی خرکت ہونا دونوں قبضہ دلانے ہیں مانغ اور مزاح ہیں۔ بیجی ہوئی چیز خریدار کے والے اس طرح کی جائے کہ قبضہ کرنے ہیں کوئی مانغ اور مزاح ہیں۔ بیجی ہوئی چیز خریدار کے والے اس طرح کی جائے کہ قبضہ کرنے ہیں کوئی مانغ نہ ہو۔ کسی ہندوستان تا جرنے مصر با امریکہ ہیں اپناکوئی مال بیچا اور خریدار کے والے کر دیا تو بیع ہوگئی اب اگر خریدار ہمندوستان کا رہنے والا ہویا چین و جابان کا تو بائع پر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ماں کو جین جا بان یا ہندوستان میں لاکو اس کے باس ہنچا ہے۔ یہ تو میرار کی ذمہ داری ہے کہ جب اس نے رضا مندی سے خرید لیا ہے تو دہ جہاں جائے ہیں کے جائے نہیک ذمہ داری سے کہ جب اس نے رضا مندی سے خرید لیا ہے تو دہ جہاں جائے ہیں کی خرید اس کے جائی جب اس نے رضا مندی سے خرید لیا ہے تو دہ جہاں جائے کے بے جائے نہیک ذمہ داری سے کہ جب اس نے رضا مندی سے خرید لیا ہے تو دہ جہاں جائے کے جب اس نے رضا مندی سے خرید لیا ہے تو دہ جہاں جائے کے جب اس نے رضا مندی سے خرید لیا ہوتا و دہ جہاں جائے کے جب اس نے رضا مندی سے خرید لیا ہے تو دہ جہاں جائے کے دیا ہے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کو دہ جہائے کہائے کی کو کہائے کی کو میائے کی کو کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کی کو کہائے کہائے کہائے کہائے کی کے کہائے کہائے کہائے کہائے کو کہائے کی کو کر کے کہائے کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کے کہائے کی کو کہائے کی کو کی کو کی کو کر

ا گرخریدارنے بیشرط نشادی بھی کہ یہ مال ہم فلاں جگہ لیں گئے تو بائع کو شرط کے مطابق عمل کرنا لازم ہوجائے گا۔

اگربائع نے ایسا مال بیچا جوسا منے نہ مخاا وربیعی نہیں بتایا کہ مال کہاں رکھاہے۔ معاملہ معے ہوجانے کے بعدخریدارکومعلوم ہواکہ مال ایسی جگرہے جہاں سے لانا خطرے کا سبب ہے یا بہت خربے آئے گا تو وہ ععت رہیے کو ختم کرسکتاہیے۔

اگر معاملہ طے ہوگیالیکن قیمت خریدار نے ہمی ادانہیں کی توجب تک بالتح اجازت نہے۔
اس کوجیزا کھانے کاحق نہیں ہے الیکن اگرا کھانیا اور چیز ہیں کوئی خرابی آگئ تواب اس کا قبضہ
اسٹلیم کر نیا جائے گا اور اس کو قیمت وینا پڑے گی لیسکن اگر خریدار کے باتھ ہیں انے سے پہلے
چیز ہیں خرابی آگئ تواس کا نقصان بالغ کو ہر داشت کرنا ہو گا مثلاً ہشیشے یا چینی کے برتن خرید نے
کے بعد قیمت اداکر نے سے پہلے اگر کوئی برتن ٹوٹ جائے توخریدار پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے
لیکن اگراکس نے پسند کر کے اسٹالیا یا اپنے سامنے رکھ لیا اور بھروہ کسی طرح گر کر لوٹ گیا تو
خریدار بر قیمت اداکر ناخروری ہوگیا۔

معاملہ طے ہوجانے کے بعد اگر قیمت اداکرنے سے پہلے مشتری کو یا بیٹر حوالہ کرنے سے پہلے مشتری کو یا بیٹر حوالہ کرنے سے پہلے بالئے کوموت اگئی تو بالئے کوقیمت لینے کا اور مشتری کو میسے لینے کا حق ہوگا۔ مثلاً فریدار نے کسی دکان سے دوسے ہے کا غذ فرید ایا لیکن قیمت اواکر نے سے پہلے اجل آگئی تو بالئے کوقیمت لینے کا حق ہے متوفی کے ذرخ خواہ اور نے خواہ اس کا انتقال ہوگیا تو فرید ارکونلہ اسٹا لینے کا حق سے اگر کوئی قرض خواہ اس فیلے کو اپنے قرض میں لینا بھا ہے تو اُسے جی نہیں کروہ شتری کوفلہ اُسٹا اُسے کوئی قرض دے۔
سے روک دے۔

اگر ہائئے نےکوئی چیزمشنری کو بخشی زیادہ دیدی یا منٹری نے قیمت بھے زیادہ دے دی تو معاملہ طے ہوجانے کے بعد کسی کو داہسی پرمجبور نہیں کیا جاسکتا ۔ مثلاً ایک دکاندار جارا نے میس دو درجن بٹن بیچتاہے اور اُس نے کسی کو اپنی ٹونٹی یا رعابت سے ڈھائی درجن جارا نے میس دید بھے تواب اُس کو داہس لینے کاحق نہیں ہے اسی طرح اگر خربی ار نے بخوشی جارا نے سے بڑھا کرساڑھے جار آنے قیمن دے دی تواس کو بھی والبی کاحق نہیں ہے الدیتہ اگر خلطی سے دونوں نے زیادہ دے دیا تو والبی کامن ماقی رسے گا۔

دست بدست خرید و فروخت بس کنے فراجات والی جوتی جوتی جیزوں بیں کجے خرچ ہیں گئے ہوئی جوتی جیزوں بیں کچے خرچ ہیں ہ ہوتالیکن کوئی بڑی یا زیادہ جیز خریدی جائے یاکوئی مجی جیز باہر سے منگائی جائے یا تباولہ کیا جائے اسلامی کیا جائے کے بارے میں اسلامی خرید میں جائے ہیں اسلامی خرید میں بین :

- ا۔ تیمت کی ادائگی کے سلسلے ہیں جو اخراجات ہوں گے وہ خربیار کے ذیتے ہوں گے معتشلاً منی آرڈرا وربیمہ وغیرہ کا خرج ۔
  - ا۔ بیج نامہ ککھنے اور دستناویز کی رصیتری وغیرہ کے خرجات خرید کو و سایٹر س کے۔
- س سہیے بینی ہیمی ہوئی چنرخریدار کے حواسے کرنے میں ج فرب تو گنے: اپنے وغیرہ پر سسکم کا وہ بائٹے کے ذیتے ہوگا جائد اونیکنے کی عورت میں اُس کے کاغید کی تنمیل و تحصیں کا حرب بھی بائٹے کے ذمتہ ہوگا۔
- م ۔ اگر کوئی چیزاندازسے بیچ دی گئی جیسے کھڑی فصل یاباغ کی بیدا وار تو کھیت کا شخیاباغ کے میس ترا و انے کی ومد داری باریخ پر نہیں مشتری پر ہوگی ۔
- ۵۔ بوچیز فحاک خانے یاریں یاکسی دوسری سواری یامزد درکے ذریعے سبی جائے تواسس کے تہم اخراجات خرید رکو برداشت کرنا بٹریں گے۔ اگر بائع خود بخوشی برداشت کرے تو یہ اُس کا احسان ہوگا۔ خریدار کومطالیہ کرنے کا حق نہیں سیخا گروہ ایسی منزط نسکا کے گا تو بع فاسد ہوگی۔
- ا سنیادکا شائے اسے نبادلہ ہوجیے مبندوستان کی مکومت یا اُس کاکوئی تاجرام یک سے غلّہ مسکا سے اور اُس کے بدلے میں پٹ سن چھڑا یا کوئی ورصنس دے تو دونوں کو بنی پنی جن جنے بی مسکانے اور باز ہر داری اخراجات برداشت کرنا پٹریس گے البت اگر دونوں میں سے ہوجائے کہ فعال مقام تک بہنج د ہر گے تو دونوں کو بنی اپنی جنے بہنچانے کا خرج

برداشت كرنا يزيكار

عام طور برتمین طریقوں سے فوضت ہوتی ہے اور اسٹدامی شربیت بیع کے جائز طریقے نے تینوں طریقوں کوجائز قرار دیاہے۔

ا - مبیع اوراس کی تبیت کا تبادله دست بدست بوابا نیخ کو تبیت مل جا کے اور مشتری کوه ل ـ برطریقه سب سے بہترہے اور زیادہ تراسی طریقے کوا ویر بیان کیا گیا ہے ۔

۷۔ مبیع بینی بیچی جانے والی چیزفور ، ویدی جائے اور قعیت اُ و صادکر لی جائے۔ اس بیج کوپیٹے سے کہاجا تا ہے حس کی اجازت خربیار کی مہمولت کے پیش نظردی کئی ہے۔

۳- قست بیشگی وصول کرلی جائے مگر چیز بعد میں دی جائے، س بیع کو بیع سلم یا بیع سعت کستے ہیں اس میں کو کا کہ سے د کستے ہیں اس میں ، نئے کی مہولت کو اور خریدار کے فائد سے کوملحوظ رکھا گیا ہے۔

ن تینوں دیو بھوں سے دست بست لین دین کا ذکر اوپر کی تفصیلات ہیں، جنگا ہے۔ بیٹے۔ اور بن سلم کے اید بن بھی مجھ کا ذکر ، وپر کیا جا جا کا ہے کچھ ہتیں وربیان کی جاتی ہیں۔

یعی بچی کئی جُرِخریدارے توالے کردی جائے اور تیمت اُس کے کچے دن جدلی جائے۔ ربیع رسیعہ تمت کے بیان ہیں کچھ ہاتیں کہی جا میکی ہیں۔ مزید ہاتیں اس طریقے سے تعلق پاتیں۔

ا۔ اور دھار معاملہ کرنے کی صورت ہیں بائع کی رضام ندمی ہے۔ بینے رضام ندمی کے قیمت

مُ دھار سگانا جائز نہیں ہے۔

۱- ادائے قبمت کی مدت مقرم ہونا چاہئے بعنی یہ کہ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ یا دن کوقیمت دی و اسے تعلیم کے اور کوقیمت دی جائے ہے۔ دن توسی جا گزیے مگر یہ کہنا تھے تھیں ہے کہ دن توسی جا کرنے مگر یہ کہنا تھے تھیں ہے۔ اس سے کہوسم مرا یا موسم گراہ بارسٹس تک کیونکہ ان میں اختلاف بریدا ہوسکتا ہے۔ اس طرح یہ کہنا تھی صبح مزمیس کرتھے دیں گے ، یا جب بیسیہ آئے گا تو دیں گے ۔

سر اد حاربي دينك بعد بالعكوده فرفت منده چيردابس لينكاحق نرموكار

س أدهاري من برضائه كاختيار بالع كويد

۵- اگر اُدهار کی مدّت مقرر نهیں کی توید مدّت زیادہ سے زیادہ ایک ماہ سمجی ما مسمجی ما مسمجی ما مسمجی ما کے سمجی

مگر مهلت نه دی تولامحاله خریدار کوتیمت اس مدت کے ختم تک دے دین بوگی۔

۹۔ اُدھاری مدت اُس وقت سے شارہوگی جس دقت بائع نے چیز خریدار کے والے کردی اُگر بائع نے معاملہ طے کرنے کے ایک ماہ بعید یادس دن بعد چیز دی تو یہ مدت بھی ایک ، ہ یادس دن بعد سے شروع ہوگی۔ اور اگر بائع نے چیز حوالے کردی گمرشتری اُس وقت س کے پاس سے نہیں نے گیا توجس وقت بائع نے حوالے کیا اُسی وقت سے اُدھار کی مدت شمار ہوگی ہخریدار کے لیے جانے کا اعتبار نہیں کیا جلسے گا۔

ے۔ اگر بائع قیمت کی وانگی کی قسط مقرد کروے تو پھر لوری قیمت اکسٹا ما نگنے کا حق اُس کونہیں۔ ۸۔ بائع کو اختیار ہے کہ نقد بینے کی صورت ہیں جنر کی قیمت کچے سسسنی ، ور کہ دھار کی صورت ہیں۔ کچھ گراں کردے مرکز تریدار کو بیرمعلوم ہونا اور اُس کا منظور کرلینا بھی ضروری ہے۔

ادهارخریدوفروخت کےسلسلدیس نبی کریم صلی الفرعلیہ وسلّم نے جو بدیتیں خرید ارا در بائے کو دی بہی ت کوخرو رملی فار کھناچا شیے۔

خریدارکوہدایت ہے کہ جب تیمن کی باس موجا کے توالامناا دربائے کو ہریشان کرنا حام ہے اسلامی حکومت ایسے شخص کو مزاوے گی جواستداعت کے باہ جود بقایار تم اوانہ کرے 'آپ نے فرم یا ہے مطل الغینی ظکم " د دینے کی قدرت رکھنے والے کاٹال مٹوں ظلم ہے " پ نے فرمایا " سب سے اچھا و شخص ہے جوکسی کا بقایا مجھ طریقے پر اواکردے .

بائع کے بارے میں ہر بیت ہے کہ مدت پوری ہوجائے کے بعد تقاضے اور مختی کے ساتھ قیمت وصول کرنے کاحل رکھتا ہے۔ ایک بار خود تبی سی استبطیہ وسلم کے ذبے کسی کی کوئی قم باقی سمتی اس نے کہتے متی کی بعض صحافیہ کو یہ بہت ناگوار ہوا' اور اُحضوں نے اُسے تنتی سے جھڑکئے کا رادہ کیا تو ہے نے منع فرایا اور ارشاد فرایا گات دھتا جب الحق مَقَالاً دُین دار کو کہنے سننے کی سز دمی ہے اسکا ہوا اس بات کا خیال بھی رہنا چا بئیے کہ مکن ہے کہوری ہو کہ شخص نہ دے سکتا ہوا اسی بنا پر آ ب نے ذرایا جو شخص کسی مکن ہے کہوری کو کہ شخص نہ دے سکتا ہوا اسی بنا پر آ ب نے ذرایا جو شخص کسی سے اُس کو دات کو اد ، بھی کی مہلت دے یا اس کو معاف کر دے تو فعد اتعال قیامت کی دشوار ہوں سے اُس کو خات دے گا۔

سع سے میں بینی بائع مشتری سے قیمت بہلے لے لیامشتری خود قیمت بہلے دے دے وہ میں سے میں ایک مشتری سے قیمت بہلے دے دے میں میں ایک مشتری دونوں کی سہولت کے لئے دی گئی ہے کیونکہ اس کی ضرورت کہی بینے والے کواور کہمی خرید نے والے کو پڑتی رہتی ہے۔ ہر اس چیز کی رہے سلم جا کز ہے حسل کی صفت زبان سے بیان کی جا سکے یا تحریر میں لائی جا سکے اور اس کی مقدار کا اندازہ کیا جا سکے تاکہ بینے والے اور خرید نے والے کے درمیان کوئی جھگڑا نہیں پیدا ہو۔ بین سلم کے صحیح ہونے کی جند شرطیس ہیں اگر کوئی شرط ان میں سے نہ پائی جائے تو بینے باطل ہو جا کے گئے۔

بہلی شرط چیزگی اوری تفصیل معلوم موناہے مثلاً اگر خلّہ بیناہے نواس کی نوعیت اور مم اس بیں گر دوغیار نہ ہوناء دوسرے فلوں کی ملاوٹ سے پاک ہون اخشک ہونا وغیرہ یا اگر کپڑالیہ نا ہے تو اُس کان م سوق یارٹیسی رنگ ورعرض وغیرہ سی طرح گھڑی فا وُنٹن بین یاسائیکل وفیر صنعتی چیزوں کے سے کارخانہ اور ما ڈل کی تفصیل معلوم ہونا صردی سے بہتر یہ ہے کہ خونہ دکھا دیاجا کے۔ یہ کہنا کہ چیز کیسی بھی ہو میسی نہیں سے اس میں اختلات کا خدشہ ہے جس کی وجہ سے بع درست نہ ہوگی۔

دوسی ی شرع بھاؤا ورقیمت کالے موناہے: مثلاً نظے کی صورت میں بربات بہتے ہے وضح مونا جائے کہ کس بھاؤا ورقیمت کتفرو ہے کا بینا ہے۔ یہ کہنا کہ فصل کے وقت ہو بھاؤ موگا کے بینا صبح نہیں موگا۔ یکسی کارفانے میں تبیار ہونے ولی چیز کومناگا کر دینے کے لئے اُس کی قیمت کا عملم ہونا ضروری ہے تب ہی پیشگی رقم دینا جائز ہوگا کہ جننے میں پیشے گا۔ نرخ اور قیمت دولول کی بات چیت ہوجا ناچا ہیئے تاکہ ختلات نہ ہوئاں مشکانے کے خراجات کے متعلق یہ کہا جاسکتا ہے کہ جنن فرح ہودہ دے دیجے گا کیونکہ اس میں اختلات کی گئی اُسٹر نہیں اور یہ فریدار کے ذیتے ہے۔

تیسوی شی ط خربدوفروخت کی تکمیل کے لئے مدت کا تعین ہے بینی بہ لمے ہوجانا جا ہئے کہ فلاں مہینے میں یا فلاں تاریخ کو بیع محل ہوجائے گی۔

چوكتى شرط مكه كاتعين جهال فريدار جيزكو وصول كرك كاريد شرط أن چيزون يسب

جوآسانی میمنتقل تد ہوسکتی ہوں اور بڑی مقدار میں ہوں۔ اگر بسی جیزی ہیں جوبہ سانی ایک جگہ سے دوسری مگہ لے جائی جاسکتی ہیں شلائ گڑی فائنٹن بین وس بیس گز کی ابا دس بی سیرغلہ توان میں یہ شرط مطلوب نہیں ہے۔

با نجویں شرط معاملہ کرتے وقت قیمت اداکر دیناہے۔ گربات جیت آج ہوئی ور روپیہ کل دیا تو بائے کوحت ہے کہ وہ یا تواز سر نومعاملہ کرے یا ایکار کردے۔

جھی شرطیہ ہے کہ خرید و فروخت کا معاملہ مکن ہونے کی جومذت مقرر کی گئی ہواس دوران وہ جھی شرطیہ ہے کہ خرید و فروخت کا معاملہ مکن ہونے کے جومذت مقرر کی گئی ہواس دوران وہ جنے باندار میں موجود ہو ۔ اگر وہ بازار سے فائب ہوجائے تو بائغ روبیہ وابس کر سکتا ہے ۔ یہ فیہ اسکے احناف نے سگائی ہے باقی تینوں انمہ کے نزدیک چیزم س وقت موجود ہو ، چا ہی جب اس کو دینا ہے ہو ہا ہے کہ اس کو دینا ہے ہو ہانے کے باعث انتظام استار کی قلت ہوجائے کے باعث انتظام کی در اے ہوجوں کیا جات انتظام کی در کے ہوجوں کیا جات انتظام کی در کے ہوجوں کیا جاسکتا ہے ۔

بیع سسم من چیزوں میں صمیح بنیں ہے جن کی تعیین نہ کی جاسکے مثلاً جا نور مگر مرم ما کگ اور امام نٹر فعنی ان میں بھی تعیین ممکن خیاں کرتے ہیں۔ اگر عرض عام میں تعیین موجا کے تو پیع سلم ہوسکتی ہے ورند نہیں۔

مظردہ مذت گزرجانے ہر گر ہائے نے چڑ نہیں دی وہ س روبے سے خرید رکو دو سری جنر نینے کا حق نہیں ہے اُسے روپیہ والیس لے لینا چاہئے یا کچھ اور مہلت دے دینا چاہئے۔ اسی طرح اگر خرید رکو وہ جیز خرید نے کی ضرورت نہیں رہی جس کے لئے اُس نے روپیہ دیا تھا آلو وہ معاملہ ختم کر سکتا ہے مگر اس کے بجائے دوسری چیز نہیں لے سکتا۔ پہلے وہ ابرنا روبیہ وابس لے بچھردوسری چیز خرید نے کا دوسرا معاملہ کرے۔

یرمکم اہم وجو و کے ماتحت ہے: بہلی وجہ یرکہ اگر بائے کسی دجہ سے ماں نہ دے سکاتو جب وہ دوسری چیز خریدار کو دے گاتو اس میں مجھ نہ کچھ نہ کچھ رعایت ضرو ملحوظ رکھے گا۔ رعایت کے نیتج بیں اُسے کچھ ملے گانہیں بلکہ نقصان ہوگا اور اس کا نام سود ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ روبیر بطور قرض دیا گیا تقا اور قرض کے بدلے میں نفع اُسٹانا منع ہے اور یہ رعایت ایک طرح کا نفع ہے، تیسری وجہ یہ کہ اس بیں اختلاف کی تنجائشش ہے۔

استصناع کے معنی بوانے کے ہیں یعنی دہ ہے جکسی جز کے بوانے کے ہیں استصناع کے معنی بوانے کے بیات کے استصناع کے دق صرف تنا ہے کہ بیت سلم ہی کی ایک قدم ہے۔ فرق صرف تنا ہے کہ بیت سلم میں فیمت معاملہ کرتے ہی اوا کی جاتی ہے اور بیج استصناع میں فیمت فور آاد، کرنا ضروری بہتے ہی جب مال مل جائے تب قیمت واکرنا ہوگی۔ باتی تام باتیں بیج سلم کی طرح بہتے ہی طے بوجانا چا کہیں۔

منلاً يك جور وتا بنواني كاأر درياتو يا ونونه وكهاكرمعامله في كرتاجا مي يا بجر لوري فضيل طع موجاني چا مي دوخ كيا بوگ اورنگ كيا بوگار فيقددار موكا يا نيوكث وغيره

بااگرنگسی فرم کوسائیکل یا موٹر کا ارڈر دیا تواس کے مالحک اور پرزوں کے ستعلق ہی ھرا کرنا ہوگی کہ امریکن ہوں گے یا ہرمن یا برطانیہ کے بنے ہو کے قیمت کس سکے ہیں اوا ہوگی اور کیا ہوگی ، سامان کتنی مدّت ہیں اورکس جگہ سبیلائی کیا جائے گا دغیرہ وغیرہ ، غرض کہ وہ تمام باتیں طے ہوجانا چا ہمیں جن سے بعد ہیں کوئی اختلات بدید ہوئے کا اندلیشہ نہ سسے .

سے کے ناجا کرطریقے سے کے دہ طریقے جن سے دہ ناجا کر قراریاتی مے عومًا اُن کی ایس کے ناجا کر طریقے ہے عومًا اُن کی ایس کے ناجا کر طریقے ہیں۔ باطل، فاسداور عردہ ا

بہع باطل یہ ہے کہ خرید و فروخت سودی طریقے پر ہویا جو کے کے ذریعے سے ہو۔ یا حرام جیزوں مثلاً بشراب وغیرہ کی تجارت ہوتو یہ سارِ اکار د بارحرام اور باطل ہوگا۔

بیع من آسکر وہ بے جس میں مبت بک توسکتی سیدیکن جس صورت میں بی جارہی ہے، وہ صیح بنیں ہے جارہی ہے، وہ صیح بنیں ہے مثلاً گھاسس کا بیجنا ناجائز نہیں لیکن اگر وہ میدان کی خود رو گھاس جس کا مالک وہ نہیں ہے بیج رہاہے تو بیج فاسد ہوگی ۔ اگر نلطی سے الیسی خرید و فروخت ہوگئی تواسس معاطے کو فسنح کر دینا جا ہیے ۔ اگر نہیں کرے گا تواسل می مکومت فروخت ہوگئی تواسس معاطے کو فسنح کر دینا جا ہیے ۔ اگر نہیں کرے گا تواسل می مکومت فروخت ہوگئی تواسس معاطے کو فسنح کر دینا جا ہے ۔ اگر نہیں کرے گا تواسل می مکومت فروخت ہوگئی تواسس معاطے کو فسنح کر دینا جا ہے۔ اگر نہیں کرے گا تواسل می مکومت میں کردینا جا ہے۔

بع مگروه به به کرمال ملال تو بو اور پیجنه و الے کی ملک بھی بو مگرخرید وفروخت سے ناما فالده اُسطانا مفصود بومث لما کہسی چنرکی قیمت دسس روسی طے بوگھٹی اور بیجنے و ل اس پرر اصی بھی ہو چکا تھا کہ ایک تیسر اُٹھی اسی چیز کوگیارہ یا بارہ روبے وے کرنے لیتا ہے تو پریہ مکودہ ہوگی باکھی وام بڑھانے سے تصورہ ہونا ہے کہ باتھی وام بڑھانے سے تعقید و ہوئی ہونا ہے کہ کا فائدہ ہوجائے ، جو نکے خریدار کو ضورت ہے اس لئے وہ زیادہ پیسے سکا سے گائیر زیادہ تیسے میں اس دو مرتے خص کی وجہ سے ویہا پڑتی ہے اس لئے اس کا یہ فعل مکر وہ ہوگا، س کا مکم پرسے کہ ایسی خریدہ فروخت کا معاملہ سنے کو بیا جائے مگر اسٹ کی البتہ ، گر نبطور بیشہ یہ عمل اختیار کیا بائے خود اسس طرح کے دلال مقر کرے تو ہر بیج فاسد قرار دی جائے گی اوراس کا مکم وہی ہوگا ہو بیع فاسد کا بیان ہوجا کہ نہر ملک النہ علیہ وسلم نے کسی کے مجاؤ کے دوبر محکم وہی ہوگا ہے منے فرمایا ہے۔ نبیلام کا حکم اس سے جُدا ہے۔

اسلامی شریعت نے سودکوتلی حرام ظہرایا ہے. صرف قرض دیے ہوئے سودکی کاروبار مربیکے بدلے میں ایک سال بعد کچھ ریادہ رقم وصول کرنا ہی بنیں بلکہ یہ بھی سود سے کر تجارت ہیں سکا نے کے سے روپید اس شرط پر بیاجائے کہ س کو بڑھاکر اوٹا یا جائے گا۔ یا قرض تو بلامودی دیا مگر روپے دینے کے وض قرضدارے رو بے لين كعلاده كيد اورفائده الطايامتلاء ين خدمت لى ياكون جيز قرض دين كى رعايت بيسسنى خریدی تویدسپسودیس داخس سے اسی طرح جوبیزیں یک ہی جنس کی ہوں ان کی خرید و فروضت، ورنبا دلدس مجى بعض اوقات مودبوما تاب، اس لئے برطرح كے سودى كاروباركى اسُلام ہیں مانعت ہے، قرآن ہیں سودکونجسس کھا گیاہے سود بینے واکوں کوشیرطان کے ہا مخوں کا کھلونا کسا گیا ہے جو توگ مسلمان ہوں اورسودلیں مُن کے لئے ارشا دسے کہ خسد، <u>سے افرنے کے لئے تیار ہوجاؤ کعنی اُسے اللہ سے بغاوت قرار دیا گیا ہے اوشخص خد ، کا باغی در</u> نا فرمان سم امائے گا وراس کو وہی سزا ملے گی جو باغیوں اور سکتوں کوملنی ہے نبی صبی اللہ ملیہ وسلم نے سود لینے والے ، دینے والے ، سودی کار دبار انکہنے والے اور اس کی گو اہی ویفے والے سب بر معنت کی ہے، حضرت عرض اس کی حرمت کی شدّت کے بیش نفر فرایا که ریوهٔ (صود) اور زبیرَ (مشبر) دونون تیواردولیتی سوداورحسب بیں سود کاذر بھی شائیہ یا یا جلے اسس کے قریب ہی نہ جاؤ۔

ان سخت، حکام کے بیش نظرایسی تمام خرید و فروخت کے معاصلے جن بیں سود کی آمیزش کاسٹنبہ بھی ہوجا کے ممنوع قرار د کے گئے ہیں ۔

بدردی اوربهی نوابی انسانیت کابوبرے سوداخلاقی حیثیت سے نابستدیدہ مقرآن و مدیث بین سی تاکید گائی ہے۔ سود س جوبر، نسانیت کی غنی کرتاہیے . ور اس کی جلائے خود عرضی اور منفعت برسسنی سکھا تاہیے۔ اینے نفع کی فه طرد دسروں کی عزیت و آبر و ملکہ جان وسال سے کھیلنے کا حوصلہ بٹرھا تا ہے۔ اگر کسی یا و ریٹ کی تجہیز قتحفین کے لئے چندروہے دیے گاتواس کی نوابہشں پرہوگی کہ اسس روپیرکاسود، گرنه علے توکم ارکم اصل روپیرہی نوگ چندہ کرکے اُسے والیس کردیں غرض پر کہ انسانیٹ کا یہ جہر مس سیمین جا تاہے ،حال بحہ سٹلہ م اس کو بیدا کرنے کا داعی سہے۔ قرآن میں بغیراحس جنائے دوسروں کے ساتھ ہمدردی منے کا سبق دیا گیاہے دکھا ہے کے بتے پاکسی غرض سے مابی اعامت کرنے کی مذمیت کی گئی ہے دسول الترصیلی المذرہ لیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دین خیرخواہی کا نام ہے اور فرم یا کہ بہتر شخص وہ سے جو ہوگوں کو فائدہ میہنجائے۔ ظاہرے کہ جو علاق وکردار سسام پیدا کرنہ جاہتاہ وہ سودخور ، ندف مہنیت کے ساتھ مکن مہنیں۔ ملنے وال سود چونکہ ڈاک خانہ، دربینک ابی جمع کردہ ملنے وال سود رقوم پرسود دیناسے۔اس لئے وہ کی حمام ہے اور ان دولؤں ادار و سے سو دیر روبیدے کر تجارت کرنا بھی حرام ہے۔ یہی حکم نیشن سیونگز سر طیفکیٹ پر ملنے و سے سود کا بھی سے ، ر ، زمیند ری بانڈ بس سود کے نام سے جو رقم درج کی كى بى مىنى ئىقىداس كوسودىنى كرد . ئىنى كىونى دس جيز كى معا دىنىدىكى بر رقوم دى جار الى اُس چنرکی صل قیمت مُن رقوم سے کہیں زیادہ ہے۔ بر، دیڈنٹ فنڈ ابیکا ری فنڈ پاکسی اور فنڈیں جو تم معازم کی تنواہ سے کے کرم مہینے جمع ہوتی رستی ہے اُس برحکومت کی طرف سے بوسودملتا ہے وہ سود ہی ہے اس سے وہ بھی جائز ہنیں اگرچہ بعض فقدائے اس کو حکومت کی طرف سے انعام تصور کرتے ہوئے اُسے جائز قزار دیا ہے مگر بھر بھی اس میں سود کا شبہ موجود ہے اس ہے س سے بر ہیز کرنا اولی ہے۔

سودی کاروبار کی برائی معاشی حیثیت سے خروع بواتو تاجروں نے زیادہ سے

نریادہ روبیہ غلے کی تجارت میں لگانے کے لئے بینکوں سے سود پر نے کر پیٹی غلے کی خریداری کے کئے تھنے ہم کیاا ور بیکوں نے بیکوں سے سود پر لے کر پیٹی نظے کی خریداری کے کئے تھنے ہم کیاا ور بیکوں نے بی کھول کر ردبیہ قرض دیا۔ نتیجہ یہ ہواکہ گیہوں جو بازار میں بارہ رو پے من بوگیا اور بھر گراں ہموتے ہوتے سائٹ ستر وہے من ہوگیا کیونکہ جس چیز کی ضرورت زیادہ ہموتی ہے ، س کی مانگ بھی زیادہ ہوتی ہے اور ہوگ اُسے ہز قیمت بر خرید نے کے لئے مجبور ہوتے ہیں ، بڑے تا جرا یسے وقعول سے فائدہ کھا گزیادہ سے زیادہ فلہ جمع کرکے ہیں جود ولت مندوں اور امیروں غریبوں ، ورکم آمدنی والے لوگوں سے وہی دام وصول کرتے ہیں جود ولت مندوں اور امیروں سے لیتے ہیں بتلہ ہموجاتے ہیں گو یا چند سے لیتے ہیں بتلہ ہموجاتے ہیں گو یا چند میکوں کے مالکوں اور غستے کے بڑے بڑے بڑے تا جروں کو سودی کا ردبار سے فائدہ بہنچ اہے اور باتی دنیا کو فسارہ ۔

اُدھار خربیر نے اور بیجینے کی وجہ سے سود اور جیزوں بی کی بینی کرنے کے وجہ سے سود اور جیزوں بی بینی کرنے کے بین دا) سونا چاندی یا ان سے بنی ہوئی چیزیں د ۲ ، تور کر بچی جانے والی چیزیں جیسے دیا ، تانبا ، بیتل ، غلہ ترکاری مبوے سالے ، روقی اور کھی وغیرہ ۔

(۳) ہیمانے سے ناپ کربھی جانے و لی چزیں (۲) میٹر ، گزیافٹ سے ناپ کربھی جانے والی چزیں اور (۵) وہ چیزیں جوگن کر کھتی ہیں ان میں سے سرایک کابیان الگ ،لگ کیا جاتا ہے۔

ا۔ چا ندمی اورسونے کا صلم کے سکوں سے خریدی ہابد لی میکن تورور ایس نے دری ہیں ہوئی چیزی اگر سونے یا چاندی ہیں اور دو باتیں ضروری ہیں ایک یدکہ دونوں کا وزن برابر ہو، دوسری ید کہ دست بدست خرید فروخت ہواگران میں سے کوئی بات نہ ہوگی توسود کا معاملہ ہوجائے گامتلا مجسی کے پاس جاندی ہے اور وہ چاندی سے بنا ہوا زیورلینا چاہتا ہے یا سونا ہے اور وہ سونے سے بنا ہوا زیورلینا چاہتا ہے یا سونا ہے اور دونوں کا وزن بر بر ہو۔ اگرا دھار معاملہ کیا یا وزن بیر کی معاملہ دست بدست کرے اور دونوں کا وزن بر بر ہو۔ اگرا دھار معاملہ کیا یا وزن بیر کی

بینی کی توسود موجلے گا۔ اگرزیور کی بنوائی دینا ہوتو الگ سے دینا جائے، جس جاندی یا سونے کے بدلے بین نئی چاندی وسونا یا اس سے بنا ہوا زیور لیا جارہا ہے، اس بین کی یا بینی نہ ہونا جائے۔
جن ملکوں بیں جاندی یاسونے کے سکے جانے ہیں متلاجا زیبی دینارا ورامر یکہ بیں فر لرتوان سکوں کے بدلے بیں توسونا اور اگر جاندی ہوتو اتنی ہی جاندی لینا چاہئے۔
سونے اور جاندی کے سکوں کا تبادلہ بھی برابر کی بنیاد پر جونا چاہئے، دو مکومتوں کے درمیان یہ تبادلہ اگر بٹر کاف کر کیا جائے تو یہ بھی اسٹ مام بین سود ہے۔ نبی صلی التر علیہ وسلم نے فرایا سے کہ ایک دیا ترکی در بیم کو دود یہ مکے بدلے نہ بیجو اکب کے اس مکم برعمل کرنے کے لئے موجودہ زرمبادلہ کے فریقے کو کھنان فردی ہے بسکوں کی بیک مارکشنگ بھی حرام ہے۔

سونے کوجاندی سے باجاندی کوسونے سے بدلنا ہو یاسونے سے جاندی کے سکے و بھاندی کے سکے و بھاندی کے سکے و بھاندی کے سے خرید ناہوں تو و زلن کی شرط باتی نہیں دہے گی میکن بہ شرع نہ و ر در ہے گی کہ عالمہ دمست بدست ہو اُدھا دنہ ہو اُنہ جائز طریقہ یہ رہا کہ اگر سونے یا جاندی کو یا اُن سے بنی ہو تی چیزوں کو ایک ہی جنس سے بدلنا ہے تو اس ہیں دو و اس شرطوں کا محافظ ہوگا و زن کی برابری اور دست بدست خرید و فروخت لیکن اگر جنس بدل جائے تو بھر و زن کا بر بر ہون ضروری ہیں کہ وست بدست خرید و فروخت ہونا ضروری ہیں۔

اگرکسی نے دس تو کے چاندی اس طرح فریدی کہ ہ تو ہے جاندی یا جاندی کا زیورا ور ہاتی با پخ تو لے کی قبحت ریز کاری یا نوٹ کی شکل ہیں ادا کردی جائے تو یہ جائز ہے اسی طرح اگر سونے کا نیا زیور جزریادہ وزن کا ہو برانے کم وزن کے سونے کے زیورا درائس کے ساتھ نوٹ یا ریز گادی ملاکو فر بداجائے تو بیصورت بھی جائز ہے لیکن معاملہ دست بدست ہونا بھی ضروری ہے ۔ فلاصہ یہ کہ اس سونے یا چاندی یا اُن سے بنی ہوئی چیزوں کا وزن اگر اُن چیزوں کے وزن سے کم ہوجنیس فر بدا جار ہا ہے تو نوٹ یا ریز گاری ملاکر اس سے زیادہ وزن کی تھے ت اداکر دینا جائز ہے لیکن یہ کی اگر چاندی سونے یا اُن کے سکوں سے پوری کی تو جائز مہیں ، کیونکہ ایک ہی جنس کی چیزوں کا ہم وزن ہونا ضروری ہے۔ ہے تھے گوٹے ، چیچے انگو گئی برتن وغیرہ ، جاندی کی جیزوں کا یہی مکم ہے۔ ہاں اگر ان چیزوں ہیں نصف سے زیادہ ملاوف ہواور بھراُن سے جاندی یا جاندی کے زیور یاسونے کو تربید اجائے تو بھروزن کا برابر ہونا خردی نہیں میکن معاملہ دست بدست ہونا جا سکتے۔ اگر ملدوٹ کم ترہے تواُس کا حکم سونے یا جاندی کی طرح ہے جسیا کہ مام طور ہرزیور میں ذراسا تا نباملاد نتے ہیں تو اس سے حم نہیں بدلتا۔

۲ یک کر کمنے والی چیرول کابیان ملائرکاری وشک میوے سکر انکر انکی کوشت میان کر کمنے والی چیرول کابیان وہا، تانبا البیت الونیم وغیرہ روبے بیسے محادُ اور قیمت طے کرکے خریدی اور بی جاسکتی ہیں لیکن اگر یہی چیزیں یا اُن کی بنی ہوئی چیری ایک دوسے سے بدی جائیں شلا بنا نے کا لوٹا دے کرتا نے کی بتیلی لیس ایلونیم دے کریومنیم ایک دوسے سے بدی جائیہوں کا تبادلہ کریں تو وزن کی برابری اور دست بدست کا معالم ہونا دونوں شرطیں پوری بونا ضروری ہیں شلاکوئی شخص خراب کیہوں دے کر اچھا کیہوں لینا جائیہوں لینا خرید و فروخت ہونا چاہئے البت گراس نے کیہوں قیمت دے کرخرید لیا تو اُس قیمت سے وہ جس بھا دُمی دوسرا کیہوں خرید الجامے خرید سکتا ہے، غرض کہ تول سے بکنے والی چیزوں ہیں جس بھی اگر ایک عبنس کا تبادلہ اُسی عبنس کی دوسری چیزسے کرنا ہوتو وزن میں برابری وردست بدست ہونا ظروری ہے۔

اگرچنے یں مختلف جنس کی ہوں مشلاً گیہوں وسے کربو لیے جا بکس یا جو وسے کر دھان لئے جا ئیں یا غلے کے بد لے ہیں ترکاری لی جائے یا تا نبے کی چیز وسے کر نوسے با بہیشل کی چنے لی جائے تواس میں کی بیٹنی ہوسکتی ہے مگر معالمہ آ منے سامنے ہونا جا ہئے اُ دھاریا وعدہ کرناصیمے نہیں ہے۔ اس لئے کہ اُ دھار معاملہ کرنے ہیں جنے بدل بھی سکتی سیے اور وزن ہی گھٹ بڑھ سکتا ہے جو جھکڑے کا سبب ہوگا۔

 دے کر دوسراسوفٹ جونالینا ہے تودونوں کے بیانوں کا برابر ہونا بھی ضروری ہے اور دست بدست ہونا بھی سسکن ایک بوری سینٹ دے کرچ نا یا جونا دے کو سینٹ لینا ہوتو بیا نہ کم و بیش ہوسکتا ہے مگر معاملہ ہا تھ کے ہاتھ ہونا چا ہیئے۔

م. گزیافٹ سے ناپ کر اور کپڑا، فیت کاٹ دغیرہ فط گزیامیٹرے ناپ کریمی ۵۔ گنتی سے بکنے و الی چیزی \ جاتی ہیں ادرام انڈے وغیرہ گن کر بیجے جاتے ہیں۔ اگر دونان طرف ایک ہی تسم کی چیز ہے وشرط یہ ہوگی کرمناملہ ہاتھ کے ہاتھ ہوئیتی ویئے والی چیز فور اُ دے دی جائے اور سینے والی چیز فوراً کے بی جائے۔

نیکن اگر دونوں طرف مختلف چیزی ہوں توان صور توں میں ناب اتول اور گنتی کے برابر ہونے کی ضرورت ہنیں اور اُدھار میں بھی لین دین ہو سکتاہے، اسی طرح اگرچیز توایک طرح کی ہو مگراس کی صورت یا نوحیت بدلی ہوئی ہو مثلاً بھالین کے بدلے ململ ، یا دودھ کے بدلے میں کھو بایا کابی کے بدلے میں کاغذ خریدنا ہوتو برابر ہونا اور دست بدست ہونا ضروری ہنیں ہے۔

فرضکروزن اور پیانے سے بکنے والی چیزی اگر دونوں طرف ایک ہی جنس کی ہوں تو دو
شرطیں ہیں وزن اور بیانے بیں مساوات اور ہاتھ کے ہاتھ لین دین۔ مگر ناپ کرا ورگن کر بی جانے
والی چیزی اگر اُن کی منس الگ الگ ہو مثلاً لیکہوں اور جو، دھان اور جنا تو وزن بیانے اور تعداد
کا برا بر ہونا ضروری بنیس ہے ملکہ صرف دست بدست ہونا ضروری سے اور جوچیزیں بیائے یا
تول سے بنیس کمیس یا دونوں طرف دوالگ الگ قسم کی چیزی بی تو ن میں نہ تو وزن و بیانداور تعداد
کی برا بری ضروری ہے اور نہ دست بدست کی مثلاً بنا نے کی بنیلی دے کرایک درجن بیٹین جینی یا تام جینی کی خریدی جائے تودونوں بی

مودی کارد بادی طرح بر کاکار دباری طرح جو کے کا کار دباری حرام بری طرح جو کے کا کار دبار جی حرام ہوئے کا کار دبار جی حرام ہے جو اخواہ بازی سکاکر ہویا کوئی شرط لگا کریا ہوئے ۔ اتفاق کی بنا بر قائد ہ اسٹنا نے کی شکل ہؤاسدام نے ان سب طریقوں سے کمائی کو ناجا کر قرار

دیاہے۔ قرآن وحدیث میں نینرز کوحرام کما گیاہے۔ میسر صرف یہی تہیں ہے کہ چندر و بے ایجد

بیبوں کی بازی سکا کرفائدہ یا نقصان مخایا جائے بلکہ جسے اور قاربی کی یک شکل یہ جی ہے جس میں ایک آدمی کا بیب دوسرے آدمی کو بخت وا تفاق سے مل جائے ۔ لافری ، رئیس اور معوں وغیرہ کے ذریعے جوفائدہ حاصل کیا جاتا ہے وہ جوتے ہیں دائمل ہے کیونکہ فائدہ اور نقصان اتفاق بر مبنی ہوتا ہے ۔

میسرلینی بچوسے کی تعرفیت (ابنی ملکیت کو خطرے میں ڈالنا) بینی جس کا فائدہ محض انفاق پر تخصر ہو سی لئے بیع الغَرُدگی ممانعت ہے غرسے معنی ہیں دھوکریہ ایک جامع لفظہے اس میں ہروہ کارد بارد افل ہے جس میں دھوکے کی صفت باقی جائے۔ بیئے غررکی چندت میں بیان کی جاتی ہیں:

ایک طرف متعین رقم یا جنس ہوا در دوسری طرف غیر تعین رقم یا جنس ہو اور دوسری طرف غیر تعین رقم یا جنس ہو مرسی من گرائی میں منظر بر بیچ کہ اس بیں یا بخ ہزار بھیل سے زیادہ وجنے بھیل بول گے وہ سب بیرسے ہوں گے اور اگر کم ہول گے وہ کو اس فیر داری خریدار پر ہوگی۔ یا کوئی کیے کہ اس جا ارمن گیہوں کے بدلے بس مرفر کے کھیت کی فصل ہیں نے خرید لی یا فلال ویکن ہیں جتنا سامان ہے وہ سب آئی قیمت ہیں بیجاجاتا کی فصل ہیں نے خرید لی یا فلال ویکن ہیں جتنا سامان ہے وہ سب آئی قیمت ہیں بیجاجاتا ہے۔ ان تمام صور آول ہیں ہیں جو عظر بوجائے اور بائع یا مشتری کو فقصان اکھان بر جمارت تو جھکڑنے اور افتلات کا بیدا ہونا مکن ہے۔ اگر جہ نقصان اور فائدے کا امکان مرتجارت میں ہوتا ہونکہ ایسے مرکز اُس کی وجہ دور مرسی ہوتی ہے، اوس کی معاملہ اتفاق پر مبنی نہیں ہوتا ہونکہ ایسے واقعات جن میں ایک آدمی ہے کہی جہ زیب اس لئے سے منا پڑھ ناجا کڑے۔ ویسے سخت خسار سے بیں بڑگی جو بیں اس لئے سے منا پڑھ ناجا کڑے ہے۔

بیع الملائمسراور بیع الحصاق الدست کے معنے جیونا، ورمصاق کے معنی کمنکری کے بیع الملائمسراور بیع الحصاق این اس کی صورت بر ہوتی ہے کہ بہت سے رکھی ہوئی جیزوں بیں سے مب پرمنتدی کا ہاتھ بڑجائے وہ اس کی موجائے یادہ کم کاری جینے

ا ورجس چیز پروه بہنچ جائے وہ اس کی ہوجائے ایسب طریقے ناجا کر ہیں، رئیں اور لا طری ہیں یہی ہوتا ہے کہ لاکھوں روپے کا مال صرف بانسہ بھینک کراور بازی بدکر بک جاتا ہے۔

معد بازی ہیں یہ ہوتا ہے کہ دو آدمیوں کا فائدہ ومتعین ہوتا ہے، ایک معر جاری کرنے و الے کا اور دوسرائی تخص کا جس نے بازی جیتی یا انعام پایا مگر ہزروں را کھوں آدمیوں کی جیب سے بیبر نکال کر صرف دو آدمیوں کو پہنچا دیا حیا تا ہے۔ یہ طریقہ صربی ظالمان ہے کہ اُن کے حقتہ صرف ایک موہوم امید بربا بنا چید لگا لیس اور نقصان اُ مطالبی اگر وہ جان پاتے کہ اُن کے حقتہ بیں کچھ نہیں آئے کہ اُن کے حقائم کے حقائم کے حقائم کے حقائم کے حقائم کے حقائم کی کے دوسرائی کے حقائم کی کھی کے دوسرائی کے حقائم کی کھی کھی کے حقائم کے حقائم کے حقائم کے حقائم کے حقائم کے حقائم کی کھی کے حقائم کے حقائم کے حقائم کی کے حقائم کے حقائم کے حقائم کے حقائم کی کھی کے حقائم کے حق

معمد کاحسل اگر فیس کے ساتھ ندمجی بیاجاتا ہو تورسالے کی کوبن کے ساتھ تو بھیجنا ہی بڑتاسیے اس نئے سرمعمہ بھیجنے دالے کورسالہ خرید ٹالاڑم ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ اِس طرح خرچ کرنا ایک موہوم امید برمصارت کرتے کے سوا اور کمچھ نہیں ۔

من مودا درجو سے کی طرح رمتنوت بھی حرام ہے، قرآن ہیں اس کی ممانعت ہے ادر رمتنوت بھی حرام ہے، قرآن ہیں اس کی ممانعت ہے ادر نبیتر میں نبیتر میں نبیتر میں نبیتر میں نبیتر میں ہوئا سے دونول جہتم میں جائیں گے۔ رمثون یہ ہے کہ، یک ومی کئی کام برمقرر ہوئاس کامعاوضہ حکومت سے بالحسی

إدارے يا شخص سے بطور شخواہ باتا ہوا در بھر بھی اس کام کے کرنے کا معاد ضر کھے اور لے لے مثلاً،
ایک دفتر کا کلرک اس لئے مقرب کہ وہ لوگوں کے پاسپورٹ بناد باکر ساب اگر باسپورٹ بناد باکر ساب اگر باسپورٹ بنا نے بین شخواہ کے ملاوہ پاسپورٹ بنوانے والے سے اس نے کچہ لیا تور شوت ہوگی کیونکہ اس کواس کام کامعا دضہ مل رہا ہے اب بیرمعاوضہ وہ کس چیڑ کے بدلے بیں لے دہا ہے کہی اہل کار کواس کے کار منصبی کی وجہ سے کوئی تحضہ بامد یہ ملے تو وہ بھی رشوت ہے۔ ایک بارایک شخص کو شی صلی اللہ ملیہ دسلم نے ذکو ق وصول کرنے کے لئے مقرر فرایا جب وہ والیس ہواتواس نے کہا اتنا مال ذکو ق کا ہے اور اتنا مجھے بدیرملا ہے آپ نے فرایا کہ وہ اپنے گھر بیٹھ کے د سے کہا کوئی اس کو ہدید دیتا ہے بعنی یہ ہدید میں کہ وجہ سے ملا۔

کوئی اس کو ہدید دیتا ہے بعنی یہ ہدید میں کہا دے کے وجہ سے ملا۔

مستقبل کے سودے کیے خص جانور کے ایک یائٹی حمل کو بیج دے اس کو صب الحبلہ کی مستقبل کے سودے کے جیل دلو

تین سال کے گئے ہی دے اس کو سے معاومہ کہتے ہیں کو دیف ہیں ان دونوں سے منع کیا گیا ہے مثلاً کسی کے کھیت ہیں ایک سال دس من علر میدا ہوا یا باغ کا بھل مور و ہے ہیں بکا تو اسی پر فیاس کرکے یا نداز سے اسٹ دہ دوتین سال کے لئے معاملہ کرنیا۔ یا جانور نے ابھی بچینہیں دیا ہے مگر ہونے والے بیچے کوفرونعت کر دیا۔ اس قسم کے تمام کاروبار سے روکا گیا ہے کیؤنکہ یہ مجی میسر کی ایک قسم ہے۔

مستقبل کے سودے کاظریقد دوبہبوؤں سے نامائز ہے ایک تو یہ کہ جوچیز ہی جاتی ہے وہ سامنے اور تبیعی ہوتی ہے وہ سامنے اور تبیعی ہوتی ہے وہ سامنے اور تبیعی ہوتا ہے ہوئی ہوئی ہے اس کاروباریں بائی جائیں گی وہ نامائز ہو گا۔ مستقبل کے سود وں میں بیشتر چھوٹے تاجروں کونقصان اُسٹان ایٹر تا ہے اور بڑے ناجروں کواس اِت کامو قع ملتا ہے کہ و وجیزوں کاسٹاک کرکے گرانی بیدا کریں اور خوب فائدہ اُسٹا گھائیں۔

سے الحیلہ کی تعبض اورصور تیں جہوں چرے بینے کو بی ہن کہتے بلکہ ہر بیع الحیلہ کی تعبض اورصور تیں جمہوں چرکے بینے کو کہتے ہیں مثلاً بحی نے کہا کہ کائے کے سن میں جودود مدہے دہ میں بیجیتا ہوں یا بھیڑ کے بدن پر جینے بال ہیں دہ ب یجتا ہوں بدسب بے الحبلہ میں داخل اور ناجا کڑے و دوھ کو نکال کر بینیا اور بال کو کا اللہ کو کا اللہ کو کا اللہ کو ہوئے اس میں اس میں اللہ کو کا اللہ کا اس میں اللہ ہوئے بائس یاکڑ اوں کو بینیا ہے ۔ کر بیمنا چاہئے۔

کاروباریس دھوکریا فریب اسلام بی ترام بین ادر مُفترات بیسے دھوکے کے کاروباً
کاروباریس دھوکریا فریب اسلام بی ترام ہیں، غررک معنی خطرہ برداشت کرنے
کے ہیں، ایسا معاملہ جس ہیں کسی فراتی کا فائدہ خطرے ہیں بڑتا ہے یا ایسی چیز فردخت کی جلتے
جو قبضے ہیں نہ ہو جیسے دریا کی چھلیاں جو دریا ہیں ہی ہوں ان کا تھیکہ دینا بھی فاسد ہے،
مخترش یہ ہے کہ خراب مال کی اس لئے تعربیت کی جائے کہ اس کے دام بڑھیں غیش کے معنی
کھوٹ کے ہیں کھوٹی چیز کو کھ اکہنا بھی دھوکہ دینا ہے، مصرا فریقن بر تھیلی چڑھانے کو کہتے ہیں تاکہ
دودھ روک کریہ ظاہر کیا جائے کہ یہ بڑی دودھاری گائے یا کمری ہے۔ غرض کہ وہ تام کاروبار
جو فلط پر و بیگینڈے جاتے ہیں اسلام میں نا جائز ہیں۔

ڈ النے کے لئے کتے جاتے ہیں اسلام میں نا جائز ہیں۔

کوحدیث ہیں اسکائی بالسکائی کہا گیا ہے' اسے نبی صسلی النّر علیہ وسلم نے مَنع فرمایا ہے' بعض ساحلی شہروں ہیں لاکھوں رویے کا کا رو بارصرت چندمنٹ بات کرکے موجا تا ہے بس صروت یہ معلومات فرا ہم کرنا پڑتی ہے کہ مال کہاں ہے اور کہاں سے آر ہا ہے' ابینی جیب سے پیر خرج کے اور مال کے موجود ہوئے بغیر لاکھوں رویے کا فائدہ یا نقصان ٹوگ اس کاروبارے اُحمالے ہیں جس کوعام خرید اروں کی جیب سے حاصل کیا جا تاہے۔

ایک اد هارمعا ملے پر دوسرا اد هارمعامله کرنا بھی ناجائز ہے مثلاً کسی نے ایک مکان خمیلاً اور قبیت اُد هار کرنی بھر کچھ دن بعد اُس نے مکان بیچنے والے سے کہا کہ اس مکان کی اگر تم آئی قیمت دیدو تو بھرتم کو وابس کر دوں یا اتنا ر وبیہ نے کر اپنا مکان وابس لے لوثو یہ دونوں صور تیں ناجائز ہیں ۔ کوئی مال: مریکه یا روسس سے جلائے، بھی دہ راستہ ہی یں سے کہ مال کے، کینٹوں سے ببئی یا کلکتے کا ایک تا جرمعاملہ طے کرلیتا ہے، ورمچروہ تا جرکسی دو سرے تا جرسے سنا فع لے کراسی ال کویچ و یتاہے یہ نامائز ہے کیونکہ اس الٹ چھر کی وجہ سے وہ چیز جو جار آنے ہیں یحتی اب با پنج یا چھ آنے ہیں بحتی ہے۔

بلخ اورخریدار کے درمیان واسط بن کر کچو بیچ کے دوگ ... بیج سے فائدہ اُجھ بیچ کے دوگ ... اُس فائدے کوا کے درمیان واسط بن کر کچو بیچ کے دوگ ... مثل دلال یا دہ تاجر جو مال بازار میں آنے سے بہلے ذخیرہ کرستے ہیں تاکہ جو فائدہ صارفین کو ہوتا سے اُسے و مارلیں کا بسے تمام وگ سندہ میں دخرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ :

ایک روایت میں سب منگی عن تنگفتی البیوع زفرید و و و نت کو انجک لینے سے منع فرمایا ) دوسری روایت میں اور زیادہ واضح الفاظ میں منجی تنگفتی الستک تع حسمی تنجی الاسوات (مال بانا دمیں آنے سے پہلے بیج سے اُجک لینے کو آپ نے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح شہری دلالوں کو دیہا تیوں کا مال فریدنے سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح شہری دلالوں کو دیہا تیوں کا مال فریدنے سے منع فرمایا ہے۔

کسی چیز کے بازار ہیں آئے سے پہلے جتنے زیادہ واسطے ہوں گے وہ چیزاُ تنی ہی ریا دہ گراں ہو گی کیونٹی سب بھا ہوں گ گراں ہو گی کیونٹی سب بچھ نہ کچھ فائدہ کمانے کی فکر ہیں رہیں گے اس طرح وہ چیز بازار ہیں آت سنے گراں ہوجائے گی عام خربیار وں ہر لوجھ بڑھے گا۔ اسٹمامی شربیت نے ان تمام وگوں ہر پابندی عائد کی ہے جن کے بیچ میں آنے کی وجہ سے عام خربیار وں کومال گراں پڑتاہے کیونکے دوچار آدمیوں کوفائدہ اور عوام الناس کو،سسے نقصان بہنچ تاہے۔

عام انگذفته وحدیث اس کو بالنگل ناج نز قرار دیتے ہیں امام الوحنیفه کے نزدیک بہ

طریقهٔ بین ناجائز نهمیں اگر اس کی وجہ سے عوام کو وقت نهموسکن اگر وہ دقت بیں پڑ جائیں اور سامان گرال ہوجائے تو بھر بہز ناجائز ہے۔ آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکیمان الفاظ بہیں، شہری دیدانی کی خرید و فروخت کا حاسطہ نہ بنے لوگوں کوچھوڑ دوا وہ خود ا بنامع ملہ کریں اللہ تق الی بعض کے ذریعے بعض کوروزی دیتا ہے، لینی ایک ہی و سطہ بونا زیادہ ا جھا ہے بہنبت کئی واسطول کر

۷۔ اسی طرح گرکسی نے ابناکھیت ، مکان یاجانور بیچ مگرشرہ لگائی کہ کھیت ہیں ایک نفسل پولوں کا تب س کوتمبارے حواے کروں گا۔ یا مکان ہیں بک مہبہ ندرہ کرچھوڑ وں گایا جانورکو چارمیبنے استعال کرنے کے بعدد در گا توان تمام صورتوں ہیں بیچ ف سے ہوگی ۔

رس، اسی طرح کیر خریدتے وقت پر خرط کہ اسے کا ٹ کراوری کر دیاجا کے ورفقہ یا بھل خریداس شرط کے ساتھ کہ اسے گر تک سبنجا یاجا کے تو ن شرطوں کی وجہ سے بیع ن جائز ہوگی۔

رم) سبھینس یا گائے کی خریداری اس شرط کے ساتھ کرنا کہ گر جا رسبر دو دھ روز دسے گی تولوں گا یا بینچے والے کا یہ کہنا کہ پرچار سیر ووج دے گی دونوں شرطیں باطل ہیں ۔ کیو کہ جائؤروں کا دودھ کھٹٹا بڑھتا رہتا ہے مالبتہ یہ کینے بین کوئی سرح نہیں کہ یہ گائے دودھ ری جسے مالبتہ یہ کینے بین کوئی سرح نہیں کہ یہ گائے دودھ ری جسے میں کے ہاتھ فرد فونت نہ کیا جائے الم کان میں ون اللہ تھون نہیں دیا جائے گا۔

وندان تصرف نہ کیا جائے باطل سے اس شرط بردھیان نہیں دیا جائے گا۔

الینی شرط بوافراً سے کوئی مترط کا تھا عارہ کلید میں متابات متعلق ہوا وراً سے کوئی مترط کا کا تھا عارہ کلید مزید مالی منفعت عاصل کی جدرہی ہو تو وہ ناجا کر ہے اور بیع باطل ہے۔ جو نشرط نفس معاملہ سے متعلق نہ ہو بلکہ زید ہو تو گروہ یک طرفہ مالی منفعت کے بوتو بع فاسد ہوگی وراگر اُس سے کوئی ف نکرہ مطلوب نہیں تو نشرط نعو ہوگی اُصل

معا ملے يركوني اثر نه ہوگا۔

معالم خواہ خرید وفروقت کا بویاعة زکاح کا یا مضاربت کا ربینی ایک سرمایہ وے و و سرامحنت کرے)

یا شرکت کا ان سب ہیں اگر کوئی فرنی شرط لنگا تا ہے تو اگروہ شریعت اسٹدامی سے متصادم

نہیں ہے تو شرع قابلِ قبول ہوگی حدیث ہیں ہے اسسلمون عسی شروط ہے۔ دامسان

ابنی شرط کے بابند ہیں ، لیکن کروہ شرط کسی شرعی حکم سے ٹکراتی ہے بااس سے کوئی زید الی

منفعت کسی ، یک فریق کو موتی ہے توفقہا کے نزدیک ناجا کر ہے ۔ مالی معاملات ہیں ایسی

کوئی شرط حس کا تعلق مال سے نہ ہواصل معاملے ہر، شرا نداز نہ موگی ۔ فقمائے احماف تین

طرح کی شرطوں کو اگر وہ نفس معاملہ سے متعلق بھی ہوں ، اس اصول سے شنگ کوتے ہیں ،

ا۔ دہ شرط حس کی اجازت فراجت نے دیدی ہے مثلاً قیمت نا فیرسے اواکر نا کمی کوئی افرط

دین عمل نیا عقی س فیار نقد و تعین ۔ گویر شرط نفس مد میں ہے ۔

دین عمل نیا عقی س فیار نقد و تعین ۔ گویر شرط نفس مد ملہ ہیں ہے ۔

۷۔ وہ فٹرط جو صل معاصلے کے مناسب ہو۔مثلاً اُدھار معاصص میں بیر شرط کہ مشتری ناادلئے خمت کوئی چیز رمین رکھ دے یا کوئی ضامن دے کیونکہ با نکے نے بیر شرط بغرض تِحفظ منا سمجھتے ہوئے سگائی ہے۔

س وہ نرط جوع و عام میں مرق ج ہومتلاً بعض چنریں ایک سال ی کارنٹی بر فروخت ہوتی بیں بنظ ہر یہ تینوں شرطیں، صل معاصلے میں بطور منفعت زائدہ کے ہیں جس سے بیت فاسد ہوجا ناجا سیئے مگر عرف مام کی بنا ہر یاتر ضی طرفین کی بنا برکسی ایک کی منفعت یا کسی ایک کا فقصان اس میں بنیں سے اس لئے انفیس صحیح قرار دیا ہے ۔

خریدار کے نے یہ منع ہے کہ روبیة رض لینے یاکوئی چیزعارینہ کس ص ممنوعات میں کرنے کی نبید پر خرید و فروخت کرے یا قرض اس شرع پر دے کہ گرتم میری فلاں چیز خرید لو یا پنی فلاں چیز میرے ہاتھ بیچ دوتو میں فرض دے سکتا ہوں۔وجہ منا یہ ہے کہ قرض دے کراس سے کوئی فائدہ عاص کرنا حرصہے۔

ا بار کوئی شخص اینامکان بیچنے وقت کھے کہ س کا یک ٹرونبیں دوں گا، باغ کے بجل فردخت کرتے دفت کیے کہ باغت کرے

اور مجلوں کی قسم کامجمول ہوناہے۔ اگر تعین کر دیا جا سے توجا کڑے۔

تصویر کی ربیع جاندار کی تصویر بنا کر بیجیاح ام ہے تواہ وہ بچوں کے کھلونے ہی کیوں تصویر کی ربیع ندمون - ن كوكوى توردى ياخماب كردى تواس سےكوى تاوان بىي لیاجائے کا کیونکراسلامی فربیت میں یہ مال سی منہیں ہیں۔

یہ بھی مرام ہے کداینے مال کو بیمنے کے سے عورت کی تقویر بناکر لوگوں کوراغب کیا جا کے بلکہاس میں دوہراتہراگناہ سے ایک تصویر بنوانے کا دومرے عورت کو ترغیب کا ذرایہ بناف كاتيسر علط ترغيب دي كرال بيخ كار

ايسيسامان كابيجياجن سيحرائم كوبرها وامل ا خلات سوز گانوک کے ریجار ڈی شیپ، سی نمیں جس سے چوری، ڈواکے یائسی اور جرم کرنے کی ترغیب ہوتی ہوا لیسی کتابیں ياا شبهار جوزنا ونزاب اورسود لينے كى طرف داغب كرين ان سب كابينا اور خريدنا حرام بے۔ ایک شخص نے کوئی چیز خریدی مرکز قیمت اجھی اوا منبیں کی سے کہ با سے نے کہا کہ كه قيمت كم كراس كيم ميرك بالخافروخت كردد اس شريعت مير يعمينه كتتے ہيں بني صلى الله عليه وسلم نے اس كى سخت ممانعت فرمائى سے۔ امام ابو عنيفَر كنز ديك دوسرامعامله بيع عينه كاستوليكن ببهلا بيع نسيدس جودرست سياورا بنى جلكه باقى رب كار ا مام و لک اور مام صبل فرماتے ہیں کد دونوں باطل ہوجائیں گے۔

کسی فریدارنے، یک چیز کی تبست سکائی اور باع اُسے اُسے (دام پردام سکانا) دینے برتیار ہوگیا، اس درمیان میں ایک اور خفاسی چنر کی قیمت بڑھا دیتا ہے تاکہ دہ نہ خرید سکے یا زیادہ قیمت دے کر خریدے یا دام <del>بڑھات</del>ے والاخوداس كوخر بدل\_

اسىطرت ایک دُ کاندار کسی جزر کی قیمت بتائے اور تربد ر لینے کے لئے نیار موکد ایک دوسرا د کاندار اُسی چیز کا نوند د کھا کر کھیے کہ ہیں استے کم دام پردے سکتا ہوں ایر تمام صوری نابسندىدەلىينى محردە بىي. امام مالك كنېتى بىي كەيە بىچ باطىل بىغ دوسرى ائىداسى كالعدم

منیں قرار دیتے بلکہ محروہ کیتے ہیں۔

بیعاندیا ایکروانس کینے دیرئ برگراسوداکیا اور کچر رقم بیٹی و کاندار کے المیان بیعاندیا ایکروانس کینے دیرئ برگردکاندار یخرط لگا تا ہے کہ اگر آپ جیز نہ ایوائیں گئے تو میں یہشکی کی ہوئی رقم وایس نہیں کروں گا ہ تو یہ باطل ہے۔ یا کسی نے موجی سے کہ الک جو ٹاجو تا تیار کردو، موجی نے کہا کھ بیعاند دیجئے اگر آپ نے جو تا نہ لیا تو بیعانہ واپس نہ ہوگا تو گیسے مرفول کے بیشگی یا بیعانہ کے نام سے کوئی رقم لے لے تو اس میں کوئی ہرج نہیں ہے۔ اگر بینے رشرط کے بیشگی یا بیعانہ کے نام سے کوئی رقم لے لے تو اس میں کوئی ہرج نہیں ہے۔ اگر بینے کی صورت میں وہ بیعانہ ضبط نہیں کرسکتا اِس کوئی مرج نہیں ۔ امام شافعی اور امام مانگ کاسلک میں ہے ، م صورت خیل کے نزدیک کوئی رقم اے گریا ہوتے وائز ہے۔

دام کے دام یا نفع لے کر پیچنا دام کے دام چیز یج دینے کو بیٹ تو یہ کہتے ہیں اور نفع دام کے دام یا نفع لینے ہرا اسلامی

شربیت نے کوئی پاسندی نہیں سکائی ہے۔ مگر بازار مھاؤسے زید دہ پر بیمنیا بُر ہے یعض اللہ کے نزد یک بیسے خص کو بازار ہیں بیجنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ حضرت عُرَّا پسے خص کو بازار سے مٹھادیا کرتے منتے اس سلسلہ ہیں چندمسائل ذہن ہیں رمزاجا تہیں :

دا) تاجر برضروری نہیں کہ بنی خریداری کے دام بنا ئے لیکن، گرکوئی تاجر کہدے کہ میں نے یہ مال استفیس خرید اسے اور ایک آنہ فی روپید نفع لے کو فروخت کرتا ہوں آو بھر س سے زیادہ لینے کاحی نہیں ہے اگر خریدار کو معلوم ہوجائے کہ س نے دھوکہ دیا ہے تواسے واسے والب کر دینے کا اختیار ہے۔ امام الوطیعة کے نزدیک درم کم کر اکے بھر لینا جائز نہیں ۔ مگر اُن کے شاکر دول میں سے امام الولوسف ہیں کی اجازت دیتے ہیں جبکہ امام محد خرید رکی صوابدید بر حجو اُر تے ہیں کہ جا سے تو وابس کردے یا چاہے نو دام کم کر اکے خرید لے ایت و وصورت بھی جب اُس نے کہا تھا کہ نعنع لے کر بینیا ہوں نسیکن وہ صورت بھی جب اُس نے کہا تھا کہ نعنع لے کر بینیا ہوں نسیکن

رب اگر اس نے کہا کہ میں وام کے دام یہ چیز دیتاً ہوں اور بھر دھوکہ ٹابت ہوجائے تو سب کے نز دیک خریدار کو قبیت کم کرائے کاحت ہے۔ مال منگانے کے مصارف کو یامال فرید نے کے بعد وکاندار نے جو کچھ فریح کیا اس کو اصل قیمت میں فاصل آنے ہے۔ مشائد یل کا وجیبنگی کا فریح ، بیک کوانے ، فرید شدہ کا فذکی کا پیال بنوائے ، فرید شدہ کتابوں کی جلدیں بنوا نے برجو فریح ہوا سے اصل قیمت کے ساتھ لیا جاسکتا ہے مگر وہ یہ نہ کہے کہ ہیں نے است میں فرید اسے بلکہ یہ مجمد کہ استے میں بڑا سیر۔ تاکہ جوٹ نہ ہو کیو کہ جوٹ ول کر بین احرام ہیں۔

کمیشن بریا اجرت برایجنیط مقرر کرنا همنظوں سے ضمانت لی جا سکتی ہے مگر پیشن بریا اجرت برایجنیط مقرر کرنا پیشرط لگانا کہ اگر اتنامال ذو فت نہ

کیا یا اتنے دن کام نرکیا توضائت کار دبیضبط کرنیا جائے گئے جائز نہیں۔ البتہ اگر بدایت کے فلات عمل کرے اور نقصان ہوجائے، یاوہ کوئی جزرے کرفائب ہوجائے تواس خسائے۔ کو پورا کرنے کے لئے ضائت کار دبیر لیاجا سکنا ہے۔

سود باغ کامچهل فروخت کیا توخریدار کواسی وقت توژ لینا چاسئیے مگرعرف عام میں مجل پچنے تک درخت پر ہی رہنا ہے جس کی اجازت بائع کی طرف سے موتی ہے لیکن اگر بائع اس برراضی نہ ہو تو وہ مجل توڑ لینے برمجبور کوسکتا ہے۔

م ۔ کھی چیزکونیلام کر کے پیجنا جا کز ہے ہیں دسول انٹوسلی انٹرطیہ وسلم سے ٹابت ہے۔ ۵۔ منڈی پس بٹرکاٹ ناجا مُزنہیں ہے۔

4۔ ربلوے اسٹیشن سے مال ایٹا لینے کی ایک مدّت مقرر ہوتی سے جس کے بعد ڈیمری لکتا شروع ہو جا تا ہے۔ لیکن مال کو فروخت کر کے اُس کی فیمت ربلوے کو لے لینے کمائی نہیں ہے وقیمت مال والے کوہی ملتاجا ہئے۔

، يداشتهار دے كر فردخت كرناما كزيم كرم صاحب فلال وقت تك قيمن ياجنده

بھیج دیں گئے' اُن کو یہ کتاب یا رسالہ یا مال اتنے روپے میں ملے گا وراس کے بعد قبیت بڑھ صائے گئے۔

مین بیچ کا پیطریفه کرچشخص آناروپیدیا آنی فیس ممری، داکردے سُسے زندگی محرادارہ کا رسالہ یا اس کی مطبوعات دی جا ایک گئی وجوہ سے ناجا کز ہے کیونکہ یہ بیع معا و مرد فعثل کا سودا) ہے جس کا ذکر کیاجا چکا ہے۔ یا بیع المجلہ ہے یعنی چیز وجود ہیں ہندیں آئی ہے اس کا ذکر بھی کیا جا چکا ہے با یہ ایک طرح کا جو اسے کیونکی مکن ہے کہ اد، رہ آئندہ نہ جل سکے۔ زندگی ہو کئی رہایت کا لا لیے دے کر رو بیروصول کرنا ایک دھوکہ ہے۔

و۔ بیع کا سردہ معاملہ جس میں مود کا ت ئیہ ہوفاسد ہے۔ بیع باطل اور فاسد دولاں حرام ہیں ۔

.۱. خریدارکومال والے سے پر پوچینا ضروری نہیں ہے کہ تم نے پر چیزملال ذریعے سے کائی ہے ، حرم فرریعے سے بیان گریم ملوم ہوجائے کہ وہ تجری یا دھو کے فریب سے چنری حاصل کرتا ہے تو احتیا ھا دریافت کر مینا چاہئے اور سخیں فریدنے سے پر ہنر کرنا چاہئے۔
اا۔ جومال بطور ورا ثت یا ہد بہ ملے اور پر معلوم ہو کہ اسے حرام طریقے سے حاصل کیا گیا تھا یا کسی کا حق مار کر لیا تو کیا تھا اور اگر وہ نہ ملے توصد تد کر دینا چاہئے۔ اگر ستعاں کرلیا تو اگر چر حکومت اس کو اس لئے سزانہیں دے گی کہ اس نے حرام طریقے سے کر دینا چاہئے۔ اگر ستعاں کرلیا تو اگر چر حکومت اس کو اس لئے سزانہیں دے گی کہ اس نے حرام طریقے سے کھا ہے تو گئاہ نہ ہوگا۔
کمائے ہوئے ال کورغبت سے کھایا ہمت زیادہ نگار ستی اور معذوری کی حالت میں بعت در کھان اگر اس میں سے کھا کے تو گئاہ نہ ہوگا۔

14۔ اگر ناپاک چنر نیچ دی گئی اورخر بدارکواس کاعلم بوگیا آنوه اُسے و بس کرسکتا ہے۔ ۱۷۔ تیل یا گئی وغیرہ ناباک ہوجائے تو اُسے خریدا رکو بتاکر یچ دینا جا کز ہے تاکہ وہ اُسے کھانے میں استعمال ندکرے اور دوسرے کام بیں لائے۔

مهار عورت كادوده بيينا ناجا نزير

10. جانوراس شرط كسائق ديناكه أس كملائے بلائے اورجرائے كے بعد جب بيخ

ہوں گے تودونوں بانٹ لیں گے اسے دیہا ہیں اُدھیا کہتے ہیں۔ بیزا ما کڑہے۔ بیجے مالک مے می رہیں گے اور جروا ہا کھلانے اور تجرانے کی اُجرت کا حفدار ہوگا۔

اسی طرح اگر کسی نے اپنی زمین درخت سکانے کے لئے اس لئے دی کر سیلوں اور درخت سے اسی طرح اگر کسی کسیلوں اور درخت سے اسی کا دھا اُدھا دھا دھا دونوں کا موگا تو یہ بھی ناما کڑ ہے ، سکانے والاصرف بودی سیک اگر سکے کا معاوضہ کے سکتا ہے ، درختوں اور سیلوں میں اس کا کوئی حصر نہیں ہوگا یہ میکن اگر سکے ہوئے باغ میں بھلوں کی نگر اُن کرنے کی اُجرت میں کچھ جھل دیئے مائیں تو یہ ما کر ہے ۔ ہوئے ایک مینے ہوئے کھلونوں کا بیجنا اور خریدنا جا کرنے ہے ۔ ہور اُندار جیزوں کے بینے ہوئے کھلونوں کا بیجنا اور خریدنا جا کرنے ہے ۔

ا ا کتابالناسون و تفریع کے لئے حمام سے البت اگر کھینی مکان یا مانوروں کی حفاظت یا شکار کے لئے پالاجائے واس کی امازت دی گئی ہے مگر حتی الامکان گھر کے اندر نجانے دین ا جا سکتے ۔ کتے کی خرید و فروخت کی اجازت امام الوصنیف نے اس لئے دی کہ ضرورت کے لئے اس کا بالناجا کڑ ہے ۔ دوسرے ائمہ جو اس کی خرید و فروخت کون اسد کہتے ہیں وہ اس مدین ہے استدلال کرتے ہیں جس میں کتے کی قیمت کھانے سے منع کیا گیا ہے۔

۱۸۔ خرید رخریدا ہوامال اگر والیس کرے توبار برداری کی مزدوری بھی اُسی کو دینا ہوگی۔ ۱۹۔ اگرکسی نے ایسا مرغ خرید لیاج ناوقت بولتا ہے یا ایسا جانور خریداج فلیظ کھا تاہے تو یعیب ہے جس کی بنا ہر والیسی کی جاسکتی ہے۔

.۲۔ اگرجانور دوتین دفعہ مجاگ جائے توعیب ہنیں ہے لیکن اگر برابر بھاگ جاتا ہو تو عیب ہے فریدار اُسے واپس کرسکتا ہے۔

 اگر ایسامکان خریدا جے لوگ منحوس کیما کرتے تقے اگرچہ اسٹیام میں نحوست کاکوئی اعتباد ہنیں ہے لیکن چونکہ اس شہرت کے سبب کوئی کرا یہ دار نہیں آئے گا اور پیچتے وقت قیمن ۔ گھٹ جائے گی اس لئے مشتری مس کووالیس کرسکتاہے ۔

۲۷. بعض صنعتی اور تجارتی ادارے یہ اعلان کرتے ہی کہ جو اتنے کی طفر وخت کردے گا اس کو فلا ل چیزاد ارہ بطور انعام دے گا۔ اس طریقے سے حاصل شدہ چیز ما کرنہیں کیونکہ اس یس بر شرط چیسی ہونی ہے کہ اتنے ٹکٹ نہ بچے تور د بیرضبط ہو جائے گاگو یا یہ بخت وا تفاق پرموتو ہے اس کا نام ہواہے کھر یہ خرط بھی فاسدہ کہ اتنے ٹکٹ بیج کرخریدار بیدا کئے جائیں، فاسد خرط کا حکم سود کا ساہے۔

سرار ال جبتک مشتری کوند مل جائے ، ریل پاراستے باجهاز میں اگر کوئی نقصان پہنچیا ہے تو اس کی دمدداری بائے ہر موگی مگرجب ال وہال بہنچادیا گیاجهاں شتری نے متکایا ہے ؛ ورمشتری نے دیکھ لیاکہ مال پورا ہے تو بائع کی دمدداری حتم موگئ اب اگر مال کوکوئی نقصان ہوتا ہے تو مشتری کو برداشت کرنا ہوگا ، اگر ریلوے اسٹیش پرنقصان پہنچا تو تا وان ریلوے سے وصول کیا مائے گا۔

المبننه اگر ذخیره انڈوزی کسی مغرت کاسبب نہ ہوتو یہ ممالعت باقی نہیں رہے گی ، امام ابن تَعیِمٌ رحمۃ الشّرعلیہ نے اس بارے میں لکھلہے کہ :

بوذخيرواند درحردرت كيجيزي فريدكم

فان الهجتكرالذي يعهد

اُن کا اسٹاک کرتاہے در دردہ یہ ہوتاہے کہ ان کو گراں نے کرف کدہ اٹھائے قوعام کے لئے وہ ظالم ہے ' اسٹائے قوعام کے لئے وہ ظالم ہے ' اس کئے حکومت کوچاہئے کہ اسس کو زیردستی مجبود کرے کہ اس ماں کی جو مناسب تیمت ہواس پر فروخت کرکے وگوں کی ضرورت پوری کرے ۔

انی شواء ما بیحتاج الیداناس من الطعام فیمیسد عتهم ویرید اغلائله وهوظالم لعموم الناس وحیننگذ نولی الامران میکره الهمتگرین علی بیع ماعتل همینیمه الش عند ضرورتم الناس الیه.

حضرت عریض الله عندا بنے زیمانی خلافت میں بازار کی نگرائی خودکرتے ستے، ورعجی تاجروں کو بازار میں خلّہ ورحمی تاجروں کو بازار میں خلّہ و وحت کرنے کی اجازت نہیں دیتے ستے بظاہراس کی وجہ تو یہ تھی کہ وہ تجازت کے اسٹ اسٹ اسٹ می طریقوں کالی ظائر مکیس کے اور دوسری وجہ یہ کہان کی ذہنیت کا اخرم اسلان تاجر بنول نہ کریس۔ تبول نہ کریس۔

ابنی بیدادار کواپنی ضروت کے لئے روکنا احتکار نہیں ہے، بلکہ دوسروں کے ہاتھ بیمنے کے لئے گرانی کے انتظاریس روکنا احتکارہے اور حکومت اس کو اپنے مقرر کردہ بھاؤیر بی<u>منے کے لئے</u> مجور کوسکتی ہے۔ (ردالمحتار)

تسعیر (مجا و مقرد کرنا) اسلامی شریدت نے کسی شخص یا عکومت کوکسی چیز کا بھاؤ مسعیر (مجا و مقرد کرمنا) مقرد کرنے کی اجازت عام حالات بی بنیں دی ہے تہام انکہ اس کو مکروہ قرار دینے ہیں جو اسو ہ رسول اسٹر کے مطابق ہے ایک بار مدینے کے بازاد ہیں فلہ بہت گرال ہوگیا توصحا بیٹ نے آپ سے فلے کا بحا و مقر دکر دینے کی خواہ شس کی جس بر آب نے فرایا کہ یہ حق صرت خدا کو سے وہی رزق دینے والات اور تنگی و فراخی دنے والات میں خدا کے سامنے اس حال میں جا تا نہیں جا ہتا کہ میرا دامن کسی کی جان و مال بر ظلم سے داخلار جو رمقصد یہ ہے کہ گرانی کورو کئے کا یرفی فطری طریقہ ہے کہ کوئی کی شخص جز کا مجاؤ ابنی صوابد یدسے کہ گرانی کورو کئے کا یرفی فراقی یہ ہے کہ لوگوں کی ذہنیت ایسی بن جا کہ لوگ اسٹے فائد سے نائے دومروں برظلم نہ کریں ۔ لیکن اگر مجرمی گرانی بڑھ جائے اوگ فائے اسٹے فائدے کے دومروں برظلم نہ کریں ۔ لیکن اگر مجرمی گرانی بڑھ جائے اوگ فائے

کرنےلگیں،وراس گرانی کی دجہ تا جروں کی خود غرضی ہو تو مکومت بجا وُمقر رکر کے تام تاجروں کو پاستد کرسکتی ہے کہ وہ سی قیمت پر اپنا مال فروخت کریں مگر بیراضطراری مالت دور ہوتے ہی قیمت کی تعیین ختم موجائے گی ۔

قیمت منفین کرنے کی یہ اجازت نقدائے محض ہنگامی اصلاح کے لئے دمی ہے ہی اُس وقت جب عوام کو سخت تکلیف ہورہی ہوا ور لوگ فقر وفاقہ میں مبتلا ہو گئے ہوں نہ مانہ حال میں بعض ملکوں میں جو کنٹر ول ریٹ قائم کرد ئے جاتے ہیں اور مکومت نود تاجر ہن کر فرخت کرنے لگتی ہے 'اسٹلامی شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ تجربہ شاہد ہے کہ اس سے بلیک مارکٹنگ کو ہی فروغ ہوتا ہے جو بہت بڑی بعنت ہے ۔

## مُضَارَبَتْ

بعنى ايك شخص كاروبيرا وردومرك كم محنت

اسندامی شریت نے انفرادی کاروبار کے علاوہ جن کا ذکر کیا جا چکا ہے دو مرسط بیقے کار وبار کے مہا ہے ہیں بیف نوگوں کے پاس بیسہ ہوتا ہے مگر محنت کر کے روزی کمانے کی صلاحیت کم ہوتی ہے یا کی خرب آدمی جس کے پاس بیسہ تو نہیں ہوتا یک محنت کر کے روزی کاسا مان صاصل کر سکتا ہے سندام نے اس بات کی اجازت اور ترفیب دی ہے کہ لوگ اپنا بیسہ غربوں کو دے کر اُن سے محنت کرائیں اور دونوں من کرفا مکرہ اُن کا اُن اُن کے صول تجارت شریعت اسلامی نے وضع کئے ۔

سا ہوکار سے سود ہر قرض نے کرکار دبار کرنے کا طریقہ جوجا لہت کے زمانے ہیں رائج تھا اسلام نے اُسے قطعی حرام بھرایا ، موجودہ دور ہیں بینکنگ سسٹم اُسی نونے ہر جبل رہا ہے لینی بینک سود ہر قوض دیتے ہیں ، قرض لینے والے ہر سود کا بار اتنا ہڑتا ہے کہ اگر وہ صحیح طور پر کار وبار کرے تو نہ توسود ، داکر سکے اور نہا بنا گر مبلا سکے مجبوراً وہ ایسے طریقے اختیار کرتا ہے جن سے یہ دونوں باتیں لوری ہوں ، تینجہ ہیں عوام الناس برتمام ہوجہ بڑتا ہے اور ا درومی مصیبت اسخات بین اگرمضاربت کی بنیاد بر بنک رو پیدد سین لگیس توی تمام مصائب در در بوسکتے بیں۔ دور بوسکتے بیں۔

مضاربت کی نغوی اوراصطلاحی تشریح بنت بین فرب کے معنی مارنے یا بین اصطلاحی میں۔ اصطلاح میں

رزق کی تلاش میں دوڑدھوپ اور چلنے بچھرنے کے ہیں ، چونگر اس میں ایک ادمی پیسے دلگا تا اور دوسرا اپنی محنت اور دوڑ دھوب سے اس سے کا نے اور فائدہ ماصل کرنے کی کوسٹنش کرتا ہے اس لئے اس معاملے کومضاریت کہتے ہیں ، قرآن میں ارمثنا دہیے :

يُفْجِهُونَ فِي الْاَثُرَاضِ يَبْتَلَغُونَ مِنْ نَصْنُلِ اللَّهِ زمين ہيں دوارد حوب كر كے ابتى روزى حاصل كرتے ہيں

نبی کریم علیدانسلام نے منرت خدیج کاروپید نے کو اسی طریقے سے تجارت کی تھی۔ عام صحافیہ بی لوگوں سے روپید نے کو یا دوسروں کوروپیر دے کرنود بھی فائدہ کا مطاتے اور دوسروں کو بھی فائدہ بہنچا تے تھے۔ (ہدایہ)

روپیددینے والارّب المال، محنت کرنے والا مُضارِب اور جوسرمایہ کار وہار کے لئے دیاجا تاسے وہ راکسس المال کہلا تاہے۔

مضاریت کامعا برو در بیا المال در مفارب دونون معابده کرتے ہیں کہ یک کے ادھا (بن) یا جو تھا فکرہ ہوگائیں میں ادھا (بن) یا جو تھا فی دیل اسراید لگانے دالا بائے گاا در آدھا دین یا تین جو تھا فی دین محنت کرنے والے وطائل دیا ہمنت کرنے دالے وطائل دین المی مفارب ہوتی ہے (۱) مقیدا در (۱) مطلق معنا ربین کی قبیل دو مضارب ہوتی ہے (۱) مقیدا در (۱) مطلق مقید دو مضارب کہلاتی ہے جس میں رب المالی کی خاص جگانا ماص مدت یا خاص کا دوبار کی قیدنگا دے مثلاً اس دوبیہ سے تم صرف کھنو یا کا نبور ہی ماص مدت یا خاص کا دوبار کی قیدنگا دے مثلاً اس دوبیہ سے تم صرف کھنو یا کا نبور ہی یا کا مرکز ہوں جا کہ دو دومری جگر نہیں۔ یا یہ کو مضارب الل کے لئے دوبر کام دیا جا ہا ہے مطلق دو یا کا دوبار ہی ہیں لگا یا جا ئے دوبر اکام نہ کیا جا اے مطلق دو یا کا دوبار ہی ہیں لگا یا جا ئے دوبر اکام نہ کیا جائے مطلق دو

مضارت کہلاتی ہے جس میں کوئی قید نہ لگائی گئی ہو بلکہ مضارب کی صوابدید پرجھوڑ دیا گیا ہو۔ معامدہ توڑنے کا اختیار معاہدہ طے ہو گیا لیکن مضارب نے ابھی کام شروع نہیں کیا تو دولوں میں ہرایک کومعاہدہ شیخ کرنے کا اختیا ہے۔ اِس میں تمام انگر شفق ہیں۔ کام شروع کردیئے کے بعدمعاہدہ شیخ کرنے کاحتی رہنا ہے۔ یا نہیں اس میں انگہ کی رئیں ہیر ہیں :۔

امام مالک رحمتال ندعلیہ فرما تے ہیں کہ اب کمی کومعا بدہ تسمنے کرنے کا حق نہیں گرمفال فوت ہوجا کے اور فائدہ اٹھا میں فوت ہوجا کے نواس کے وار تول کو حق ہوگا کہ وہ اس رویے سے کام کریں اور فائدہ اٹھا میں کیونکہ کام نثر وع کرنے کے بعد فسن کرنا مفارب کے سئے باعث کلیف ہوسکتا ہے اور اُس کی محنت اور وقت کا ضیاع ہی۔

امام بوصنیفداورامام سنافعی رحمة النه علیها کے نزدیک دونوں کوسر وقت یہ، فتیا ب کمجب چاہیں معاملہ فسن کردنی سے صورت ہیں مضارب نے بتناکام کیا ہے ہس کی اُبرت دستور کے مطابق "سے دہ اُ جرب مراد ہے جوہ مطوبیاس قدر کام کی ملاکرتی ہے 'ان دونوں اہم صاحبان کے نزدیک سی یک فرات کی موت سے معی یہ معاہدہ فسن جوہا کے گامگر فسن کی اطلاع دینا فریقین یا اُن کے ور نہ کو ضروری ہے اسی طرح وقت کی قید کی صورت ہیں۔ مدت متعید ختم موتے ہی دونوں ہیں سے ہم ایک کومعاملہ ختم کرنے کا افتیار ہے۔

ا. ربُّ المال اورمضارب دولؤں کا عاقل ہونا ظروری مضار بہت مے شراکط مضار بہت کے مشراکط نیون سے بالغ ہونالازم نہیں۔ عاقل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ

دولؤل معاملات اورنفع نقصان كوسمحق مبول .

۷۔ جورٹم مضاربت کے لئے طے ہوئی ہووہ فور اُمضارب کے حوالے کردی جائے۔ صرف وعدہ کر لینے سے مضاربت محمل نہیں ہوتی۔

س منتنی رقم سے کام شروع کرناہے وہ اس وقت بن دی جائے اگر جمل رکھا تومضار صیح نہ ہوگی چینی یہ واضح کر دیاجائے کہ کام سو، دوسویا یا بنج یا دس ہزارسے شرع ہوگا۔ م ۔ یہ طے ہوناچاہئے کہ منا خ میں کتنا حصد رب المال کا ہوگا اور کتنا مضارب کا ، اگر رب المال نے صرف یہ کہا کہ ہم دولؤں فائک ہے میں شرکی رہیں گے تو اس سے پیمجا جائے گا کہ بضف منا فعیرب المال کا اور نصف مضارب کا ہوگا لیکن آگریہ کہا کہ جو منا فع ہوگا مناسب طور بڑھتیم کر لیاجائے گا تو مضاربت فاسد ہوگی کیونکہ اضالات کا اندلیشہ ہے۔

۵۔ دونوں تحریم ی طور پرمعاملے کے شراکط لکھ کرائیے اپنے پاس رکھ لیس توہتر ہے تاکہ بعد کواختلات نہ ہواگر بغیر تحریر کے کوئی صورت اطبینان کی ہوجائے تو کوئی ہرج بنیں ہے۔

۲۰ مطلق مضاربت میں رب المال اورمضارب پرسمی طے کرلیں کہ کننے دن بعد صاب
 کرے منافع تعتبیم ہوگا۔

مضاربت فاسد موجانے کی صورتیں کوئی پر شرط سکائے کہ نفع میں یک متعبن کوئی پر شرط سکائے کہ نفع میں یک متعبن رقم میری ہوگی۔ یا یہ طے کرے کہ سویا دوسور ویے پہلے میں بول گا در باقی منافع میں دونوں برابر کے شریک ہوں گے نود دصور توں میں مضاربت فاسد ہوگی۔

اس طرح اليے كارفانه داروں كاكاروبار ناجائز بوگا بودوسروں كرويے ہے مضاربت كے طور برائن كى كارفانه داروں كاكاروبار ناجائز بوگا بودوسروں كرويے ہام مضاربت كے طور برائن كى كارفانه كائن اور ق محنت كے طور برائن كى محال كے نام كا اپنے لئے كچه منافع خاص كريس بھر باقى منافع اپنے اور حمة داروں كے درميان فتيم كرديں - اگر مضارب كارفانه دار نے كوئى بائن فاه مينجو ياكلرك ركى تواسى تنواه و ومنافع كى رقم سے دے سكتا ہے يومكم اس صورت يس ہے جب كارفانه دار نے اپنارو بيد كاروبار بى ناكا يا بولكى اگر بنا موبيہ بھى لكا يا بولى بير مضاربت نہيں بلكه شراكت بوگى جس كاربيان كے تا ہے۔

٢- امام الومنيفرجمة الله طليه صوف روب يسيديس مضاربت صيح سمجتي بسيري مكرامام مالك

کے نزدیک سامان ہیں بھی مضاد بت صحیح ہے۔ بعنی کسی نے سامان دیا اورکہا کہ اسے بچ ہج فائدہ ہوگا ہم لوگ نضعت نصعت بائٹ لیں گے اسام ، مکٹ کے نزدیک پرصیح ہے۔ اسام ابوطنیفہ اس لئے صحیح نہیں سجھتے کہ اس صورت ہیں اختلاف کی گئی کشش نکل سکتی ہے میکن اگر یہ کہا کہ اس سامان کو بہج کرجور و بہر مداس سے مضاربت کو دنواں م ا بوطنیف ہے نزدیک بھی مضاربت جائز ہوجائے گی۔

سد ربالمال نے روبیہ نقد نہیں دیا بکہ یہ کہاکہ ہمار اتنارہ پیر فلاں کے ہاں ہے اس سے اس سے اس سے وصول کرکار وبار کرور نفع میں دونوں شرک ہوں گے و یہ مضاربت صحیح موگی بیکن گریہ کہا کہ تمہارے ذمتہ جروبیہ ہے اس سے تجارت کرونو بہ جا کر نہیں ہوگا کہونکہ یہ قرض سے فائدہ اس مار جہ اس سے تجارت کرونو بہ جا کر نہیں وصول کرنے سے بہلے ہی کا م شروع کردیا تو یہ بھی نا جائز ہے۔

م که مضاربت میں روپید سکانے والا (رب لماں) صرف روپید دیگا، کام میں شرکت کی شرط صحح نہیں سے، اگر اس نے مضارب سے بیشرط کی کہ میں خود یا میراکوئی کوئی تمارے ساتھ قربک کا رر ہے گا تو بید شرط مضارب کو فاسد کر دے گی کیونئے بیمضارب کے حق محنت میں مداخلت موگی ۔ اگر مضارب بھا ہے توخود کسی کور کھ سکتا ہے ۔

رب المال اورمضارب محتقوق واختیارات درب المال بینی سراید کلنے دہ کئی خوات واختیارات درب المال بینی سراید کلئے دہ کئی خوات کا مقارب اس کے خلاف کرے اور اس بیں نقضان ہوجائے تواس کی ذمرد ری مفارب پر ہوگی۔

- ٧- رب امال بر شرط سى ككاسكتا سے كه كاروبار فلال جلّه بركياجائے جيسے د ہى بمبئي يا كمونؤ وغيره-
- م. رب امال یونشرط سجی انگاسکتا ہے کہ روپیہ فلاں دفت تک کے لئے دیتا ہوں مشلاً، جھ مبینے یاا یک سال ۔
- م۔ رب المال نے ایک بزار روبیر دیا مضارب نے اُس میں سے سور ویے کاروہا سکے

، نتافی مہیں خرچ کرد بیئے پھرایک سال باچھ مہینے ہیں دوسور و ہے کمائے توایک موروپیہ صل سرمایہ ہیں سے کل جائے گااور باقی یک سواصل نفع شمار موکر دونوں کے درمیان معاہدے کے مطابق تقتیم ہوں گئے۔

۵۔ رب المال اور مضارب کی موبود کی تینیم کے وقت ضروری سے ۔

ہد رب المال کریہ شرط لگائے کہ خسارہ دونوں میں مشرک رہے گاتو مضاربت فاسد ہوگی۔ آس کو اس کاحق نہیں ہے

بہت اوبیت ہے واسے بادیرا یہ بن ہی سال اربیار والی ہیں۔

بس و کر بیڑے کی خرید و فروخت کیجئے تومضارب براس کی بابندی ضروری ہوئی۔

مضارب کوحق ہے کہ نقد یا اُدھار مال خریدے اور بیجے یا بنی مدد کے لئے کسی کو تنواہ بریار وزرا نہ اجر تدبر رکھ ہے ایب اسال کوئی معاظلت نہیں کرسکتا اگراس نے کسی فاص اور محدود کاروبار کی قید نہ لگائی ہوا ورمضارب کی صوابدید برکاروبار کرنے کا اختیار دیا ہوتو وہ جو کاروبار چاہے اور جہال چاہے کرسکتا ہے بیکن اگراس نے فریدو فروخت ہیں نیہ معودی دھو کہ کا یا وار سے اور جہال چاہد کر مضارب کو برحی نہ ہوگا کہ مضارب کو برحی نہ ہوگا کہ مضارب کو برحی نہ ہوگا امازت نہ وری سے دب مال کی امازت نہ وری ہے اگر اجازت کے بغیر مضاربت کا روبیہ قرض دیدیا اور وہ مارگیا یا امازت نہ وری ہے اور وہ مارگیا یا

نقصان بوگیاتواس کی ذمهداری اس بر بوگ .

ہ۔ مضارب کو جوسرمایہ رب المال نے سونیا ہے اُس میں سے مضارب کو بوقت ضرورت رہن یا امانت رکھنے اور حوالہ کرنے کا اختیار ہوگا اُن تینوں عور توں میں اگر اتفاقا کوئی نقصان بموجا کے تو س کا تا وان مضارب برنہیں ڈالہ جائے گا۔ (امانت اور حوالہ کا بیان کے گے اتا ہے )

مفارب "کاروبار" اگراپنے وطن ہی ہیں کر ہے توا پنے خورد ولؤش وغیرہ کے مصارف مضاربت کے مال سے نہیں ہے سکتا سواری خرچ صرف اس صورت ہیں ہے سکتا ہے جب بڑ جہر ہو ہماں ایک ملکہ سے دوسری مگر جانے کے لئے سواری کی ضرورت پڑتی ہویا اسٹین دور ہواور مال سوری برہی بایاجا سکتا ہو۔ البتداگر مال خرید نے یا بیجنے کے لئے وطن سے باہرجانے کی ضرورت بڑجلے تو وہ کھانے بینے سواری اور کیٹروں کی و کھلائی کاخر پے مضاربت کے مال سے لے سکتا ہے امام او منیفہ م کے نزدیک دو کو ملائی کاخر پے محمی لے سکتا ہے امام او منیفہ م کے نزدیک دو توکوئی دو سرا آدمی اجر سکتا ہے گوسے سے نائم رہنے کے لئے دوانا گزیر ہو۔ تہا کام نہ کرسکتا ہو توکوئی دو سرا آدمی اجر سے بر سکتا ہے گئی دوانا گزیر ہو۔ تہا کام نہ کرسکتا ہو کہ کے خرب میں سے تیا وہ خرب تہ کرے مثلاً وہ دو سرے در ہے ہیں سفر کرنا ورزیا دو قرب اس سے زیا وہ خرب تہ ترے مثلاً دہ دو سرے در ہے ہیں سفر کرنا ورزیا دو قرب کھنا کھانا جائز نہیں ۔

مضارب کے ال میں کوئی نقصان ہوجائے بشرطیکہ اس ہیں مضارب کی غفلت کو دف ل نہ بوتو اسے نفع کی رقم سے ہورا کیا جائے اس مضارب سے اس کا تا وان نہیں لیا جائے گا۔
اگر نقصان فائد سے سے زیادہ کا ہوتو رب امال ہر داشت کرے گا۔ مضارب صوف اس صورت ہیں نقصان کا ذمہ دار ہو گاجب اس کی عفلت سے یا مال خرید نے ہیں کوئی ٹرا دھوکہ کھا جائے کے سبب نقصان ہوا ہو، مثال کے طور ہرکوئی مال دس رویے فی من کے حساب سے خرید ااور بازار ہیں اس کا بھاؤیہی تھا لیکن دو مرے دن ایک دم بھاؤ کہی توجہ نقصان اس صورت ہیں ہوگا اس کی ذمہ داری مضارب ہر نہیں ہوگا سیکن اگر کے توجہ نقصان اس صورت ہیں ہوگا اس کی ذمہ داری مضارب ہر نہیں ہوگی سیکن اگر

اس جیز کا عام بھا کہ آ کورویے فی من تھا اوراس نے بیدانے بوجھے او یادس رویے کے بھا کہ سے خرید لیا تو اس نقصان کا فرمہ داروہ ہوگا۔اس طرح اگر اُس نے مال کی مفافست بنیس کی اور وہ خراب ہو گیا با اُس نے رب المال کی بدایت کے ملاحت عمل کیا اور نقصان ہوگیا تو اور نقصان ہوگیا تو ایسے نقصانات کی فرمہ داری مضارب ہر ہوگی اور تا وان دینا ہوگا جس کا اندازہ وہ لوگ نگا کیس کے جواس کاروبار کے کرنے والے ہوں۔

منا فع کی تقتیم اخراجات وضع کرنے کے بعد کی جائے گی مثلاً اصل سوایہ ایک ہزار رہے ہے۔ سفراور دوسری کاروباری صرور توں میں دوسور و بیخر برے کئے منافع چار مورد دیسے مواتو دوسوم کے منافع ہاتی دوسوم ما ہدے کے مطابق دونوں میں تقتیم ہوں گے۔ دونوں میں تقتیم ہوں گے۔

مفصدیہ سے کہ فائدے کی صورت ہیں اصل سرمایہ محفوظ رکھاجائے اور نقصان ک صورت ہیں مضارب ہرکوئی ڈمہ داری مبنیں اگر اس نے عفلت نہ برتی ہو نہ معاہدے کی خلاف ورزی کی جو۔

مضاربت کامعاملہ کی وجہ سے فتنے ہوجائے تو مضارب نے بتنا کام کیا ہواس کی اجرت
اے ملے کی لیکن وہ اس منافع کی مقدار سے زیادہ نہ ہوگی جواس لے اب تک کمایا ہے یہ
اس صورت بیں ہے جب کچہ فائدہ ہوا ہولیکن اگر فائدہ ہونے سے بہلے معاملہ ختم ہوجائے
تواسے کچہ نہ ملے گا۔ مثلاً ایک ہزار رو بے سے کا روبار خرد کے کیا گیا، دوسور دیے کا فائدہ
ہواکہ مضاربت فتنے ہوگئی توجینے دن اس نے کام کیا جوار کر اجرت کا حساب ہو گائیکن اگر
کوئی فائدہ نہیں ہواا ورمعاملہ ختم ہوگئی تومضارب کو کچہ بھی نہیں ملے گا اور اگر فائدہ ہوا ہے
مگر وہ اتناکم ہے کہ اجرت فائدے سے زیادہ ہوتی ہے تو منا فع کی رقم سے زیادہ اجرت
نہیں دی جائے گئی۔

مضاربت سے بینک قائم کرنا مضارب کی شرائط پرروپیدفرا ہم کرکے بینک قائم یں آئے گی۔

## تشركت

مضایب کی غرب سنندمی نشریت نے کاروہ رکی بعض ویعورنیں کی بیائز فر بردی میں تاکہ و ہ لوگ حوسرہ برکد رکھتے ہیں ، باسکل نہیں رکھتے وہ بھی بنی روزی کا سامان ترسکیں ور المنعنى ونجارنى كاروباريس ترفى كاسبب منين ان بس سايك شركت سي كارو بارزا بينحوه وہ نخارے بیں ہو پاصنعت میں یا تررعت میں پاکسی دوسے پہنے ورمنمی کام ہیں. ن کاموں ہی کم سے کم وو ورز بادہ سے زیادہ جننے آدمی ہائیں شرکت کو سکتے ہیں بموجودہ دور میں اس کئ سے بڑے بڑے بخی رق ویسنعنی کاروبارجل رہے ہیں بن وگول نے زیروہ مسید سکا باہ نہیں آرباده بی بره بورباستیم چیکه کم چسدنگاشے و وب کونا بدویرست کر موتاسیے امام عور بریکنی ی دیگ کے اور سے مدکھوں موجوں کو حصد و رہنائے کن سے روب مانس کرے سرمایا کے کرت میں ہی مس ہیں سے بھر تھ نتھ می امور ہر ، کا رہا نے کی عمارت ورمشینوں کی خرید ری برحرت کرنے ہیں، کا کموں کو منخو ہیں دینے ہیں ورجب کاروبار چینے گناہے توساں نہ سمدنی ہیں ہے مارورہ مصارت وصع کرنے کے بعد جور فم بجنی ہے وہ حصد دروں کو بغدر مصنف پیم کرتے ہیں ہے گرکوئی حصدد رفائدہ ندد کھ کر علیمدہ مونایا سے تو اسے دہی چندر و ہے مل پاتے ہیں ج بحيثيت معقدد رويي مخ يعني أس كاحصه صل فيمت دربس كر كفر يدرياجات سيرس حدح سارے کا رہ بار ہر آ ہے۔ تہ ہمتنہ وہی ٹوگ قابض ہوجا تے ہیں جھوں نے سے شروع کب مظار

اسندی شریت نے مفرکت میں کام کرنے و لوں کے نے جواصول اور فنو بعامقد کئے ہیں اگرا نفیں سعوف کھا جائے و بڑے سے بڑا کا روبار شرکت میں چلا ، جاسکتا ہے۔ سائے معتددار فائدہ کو ٹھا سکتے ہیں ملک کی صنعت و تجارت کو فروغ صصل ہوسکت ہے ور بڑر و کے وسید لوگ روزی کما سکتے ہیں اوہ ساری ہے انصافی از یادتی ور بددیا نتی ختم کی جاسکتی ہے جو س طرح کے کا روبار ہیں ہور ہی ہے ، اسٹ دم ہے ، فعانوں ور زیادتی جاسکتی ہے جو س طرح کے کا روبار ہیں ہور ہی ہے ، اسٹ دم ہے ، فعانوں ور زیادتی

اوربددیانتی کرنے والوں کومجرم قرار دیتا ہے۔ صدیف قدی ہیں ہے کہ انتد تعالی نے صنر ایا ۴ جب دونشر یک مل کرکوئی کام کرتے ہیں توجب تک وہ آپس ہیں خیانت وبد دیانتی نہمیں کرتے ہیں۔ میں اُن کے ساتھ ہوتا ہوں (مدد کرتا اور برکت دیتا ہوں) لیکن جب وہ بد دیانتی نشر م کر دیتے ہیں تو ہیں اُن کی مدد کرن چھوڑ دیتا ہوں " (مشکونة)

ا بنى غرض اور ابنے مادى فائدوں كے بين نظريى موجده زمانے یں وگ استنتراک کرتے ہیں اِن میں کوئی اخلاقی قدوشترک ہنیں ہوتی لیکن سسلامی شربیت نے ، دی فائرے کے ساتھ شرکار کی اصل جنیت یہ قرردی ہے كهر شرك مال كا اورأس سے كئے جانے والے كاموں كا ابين بعى سے اور وكسيال بھى يعنى جس طرح امانت کی حفاظت کی جاتی ہے سی طرح مشرکت کے مال کی حفاظت ہرخر کے کرمے اسى سنة اكر غلطى سيركوئي نقصان موجا كونشريعت تاوان عائد تهين كرتى وكيل كي حيثيت سے کوئی شر کِپ مال کو یا منتزک کا روبا رکوا بہنے فا نکرے کے لئے استعمال نہ کرے بلکہ منغدت ہیں برسریک کے مقوق کا خیال ر کھے کھی کو پرشکایت نہ ہو کہ فلاں نے سارا فامکہ سمیٹ لیا وربانی ٹرکاء نقصاك بي رسيے صحابر كرام فنے أسوك نبوى كى روستنى بين جب شركت كاكوئى كاروب ركب أو مسمان توسمان غيرسلون تك سے ايساانصاف كيا سے جانار يخ بين بادگارره گيا سے فيرك بوديون سے طے تماكدوه سلانى كى زىين بين كاشت كرين جو كھے بيدا موكا أسے دولوں فريات نصف نصف یان لیس مگے ۔ چنا پخدحضرت عبدائن ہن رو، حرکو انحضرت نے فلدوصول کرنے کے لئے بھیجا توا مفوں نے بہودی مزارعین سے کہا کہ یا تم ہوگ خو تھنیم کردہ یاکہوں تو ہیں کروٹ اُن وگوں نے ان ہی سے بانٹ دینے کو کھا۔ حضرت عبدالند بن رواحد نے دو برا بر کے حضے الگ لگ سكاديك اوركها ن بيس جيها مولے واله انصاف دي كريهودى يكاراً سطة ويه قامنت السَّر مُو الْدُرُ مَن العني اسى انصاف كي وجد سي زبين و إسمان قائم بير-

مشرکت کی قسمیں شرکت دوطرح کی ہوتی ہے ایک شرکت الماک، دوسری شرکت عقود ۱۱) شرکت، ملدک بعنی ملکیت میں شرکت۔ جیسے چند آ دمیوں کو در نت میں بابطور سبدایک جا مکدا دیا ایک مجموعی نقدر قیم ملی ۔ دویاد وسے زیادہ لوگوں نے مل کو کوئی چیز خریدی تویدسب صورتین شرکت اطلاک کی پین یعنی ایک چیز کی ملکیت بین دو یاکئی اُدمی شرکی بین -

٧٠ شركت معنود- ميني دويا چند آدميون كا أبس مين معامده كركسى كار د باريس شركيب مونا عقد كے معفر بند صفيا باند صف كے ہيں - اس مين شركار معاہد ه كركے مس كي شرائط كے يابند موجاتے ہيں -

عِتنے لوگ شریک موں اُن میں سے کسی شریک کوتمام شر کار کی جازت كيفيرشرك جائداد ياروبيدين تصروف كاحق ہیں ہے مثلاً کس نے ایک ہزار دیہ اچند قطعے مکانات نرکے میں جھوٹ تواس میں جننے حضہ دارہیں تو اہ کسی کا حصتہ کم ہو یازیادہ اُن ہیں سے سی ایک کو بغیرسب کی مرضی کے روہبر کام يس ما ئے مكالوں كو بيجنے يا كوايہ بروسنے كاحق نہيں سے اور ن تعتسيم كرنے كاراسى طرح اگردو یا کئی ادمیوں نے مل کوخلہ کپٹرا نام یا اُس کے پھل خریدسے تو ( ) اگر وہ چیزیں ایسی ہیں جن یں کوئی فرق و تعیاز نہیں ہوتامنلاً بحواکیہوں وغیرہ یاایک ہی قسم کے کیڑے کے بہت سے تفان تود ومرے شرکار کی موجودگ کے بنیر بھی اس کی تعتبیم کی جاسکتی ہے، ایک شریک این مصدلے لے اور اَ قِیوں کے حضے انگ کرمے رکھ وے توکوئی ہرج نہیں رسکین دومرے شرکیوں کے بہنمنے سے بہلے اگراس کا حصد ضائع ہوگیا تو دوسرے شرکار کے حصوں میں سے اتسا حصہ نینے کا حق ہے کہ اُس کا حصر سب حصول کے برابر جوجائے (اگردو شریب بوں تو لے اور پین بو تولم اورجار بول تولم ) (٧) أكروه بيزي اسى بي جن بي كيد فرق بوتا سے مسلل بمناعد كيرول ك دس بيس مقان ياميل يامانور ويدر توي وكوئ مقان اجماكوئ خراب كوئ عبل بڑا کوئی چوٹا ، کوئی جا نور تیز کوئی سسست ہو سکتا ہے اس سئے سب شریکوں کی موجو دگ کے بغیر ان كوتقتيم نهيس كرناج استياور ندكام بي لاناج استيكيونك اس بي اختلاف كي كنماكش ب. بالهم معابده اورا قرارس شركت قائم موق محسس صورت یہ ہے کہ دویائی ادمی مقور المفور اسرایہ ذاہم کے البس بس في كرت بين كه بم سب مل كراس رويد مع فلال كام كري سكرا ورج نفع موكاً وه کیس ہیں اتنے فی صدی تقتیم کرلیں گے یا کئی کام کے بارے ہیں یہ طے کرلیں کہ سب مل کراس کو انجام دیں گے اور جو فائدہ ہوگا بانٹ لیں گئے، یہ اقرار زبانی بھی ہوسکتا ہے اور تقریری بھی، امام سرخسیؒ نے تقریری معاہدے برزور ویاہے (مبسوط) معاہدے کے شرکار ہیں سے ہر فرد کو اختیار ہوگا کہ عبب جاہے اپنے معاہدے کونسن کرنے اور ملنے دہ ہوجائے اس کا افرد و مرے شرکار پر مہیں بڑے گا۔ شرکار بیسے اگر کسی کی موت واقع ہوجائے تواس کا معاہدہ خود بخود سے ہوجائے گائیکن اگرور فاع ابنی تواس کی تجدید کرسکتے ہیں۔

شركت عقود كى قسيس شركت عقودكى كئ قسيس بين ادر أن كے قبد اجدا احكام بي مگر چند باتين سب بين شترك بين :

- ا . شركت كا قول وقرار باقامده مونا ينحواه زباني مويا تخريري -
- منا فع کی تقییم کا تناسب صاحب صاحبیان ہونا کہ کتناکتناکس کس کو ملے گا۔
- ۷۔ ہر خرکی مشترکہ ال کا بین بھی ہوگا اور دکسیاں بھی۔ امین کی حیثیت سے ال کی حفاظت کا اور دکسیل کی حیثیت سے کار وبار کے نظم و تصرف میں ہر ابر کا ذمہ وار ہوگا۔
- ہ۔ اگرتمام شرکار کا حصتۂ سرمایہ اور کام ہیں برا بڑکا ہو تو سجی آبس کی رضامندی سے ایک کو زیادہ اور ایک کو کم منافع دینا طے کیاجا سکتاہے اس میں کوئی ہرج ہنیں ہے۔
- ۵- ہرٹر کیپ کوخود یا اپنے کسی نمائمٹ ندے فریعے کام میں مصتہ لینا نفر وری ہے بیکن اگر کسی وجہ سے نثر یک نہ ہوسکتا ہو تب بھی نفع میں نثر یک رہے گاکیونکہ گھالما ہوجانے کی صورت ہیں اُس کو بھی نقصان ہر داشت کرنا پڑے گا۔
- ۱۰۔ سیکن اگرمعاملہ کرتے وقت کسی خریک نے یہ کہہ دیا کہ بیں اس کام بیں خریک ہنیں۔ ہول گا تو خرکت اُس سے می نامد ہوگی ۔

محلس انتظام محلس انتظام رکھنے کے لئے شرکوں میں سے کسی ایک بائکی اد ہوں کو ذمہ داری ہوئی جاسکتی ہے یا اُن کے ملاوہ کسی ادمی کو یہ کام میر دکیا جاسکتا ہے' ایسے نٹریک کے منافع کا صحتہ اُس کا دقت زیا دہ صرف ہونے یا انتظامی صلاحیت ہونے کی بنا پر کچھے بڑھا کو مقرد کیا جاسکتا ہے۔ باہر کا ادمی اگر کام کرنے کے لئے بحیثیت نذیک کا روباریں شامل ہو تو من فنع کا کچھ مناسب حصد اُس کا مقرر کرکے اُسے مُفارِب تصوّر کیاجائے گا، ورا گروہ اجرت بینالسند کرے تو اُنڈناہ مقرر کر دمی جائے گئ وراس صورت میں وہ منافع میں خریک نہیں ہوسکتا ، کسی کو بیجا اُن نہیں ہے کہ منتین شخاہ مجمی کے اور منافع میں بھی نشر یک ہو۔

## شركت كقمين اوراس كاحكام وشراكط

ا۔ شرکت مفاوضہ مفاوضہ کے معنی ایک دوسرے کے سپر دکرنے کے ہیں اس کو شرکت مفاوضہ اس سے کہتے ہیں اس کو شرکت مفاوضہ اس سے کہتے ہیں ترایک شرکک دوسرے کو پنامال سیبرد کردیا ہے، سیس شرایس سے کہ تجارت کے منافع ہیں ہرایک کا حصتہ سرم یہ کے مطابق بغیر کسی فرق کے موگا در شرکا دیسے اور دینے کا ہر یک کو دوسرے کے مال ہیں تصرف دیسے فرید وفروخت کرنے کس یہ ہر بینے اور دینے کا حق موگا۔ اس شرکت کے لئے حسب فیل ، تیس ضروری ہیں ،

- ا . شرکار کا مرماییه تجارت میں برابر ہو۔
- 4. شرکارمنافع میں برابر کے عصہ دار بول -
- س. برشر یک کومال خربدنے بیجیے اقصرت کرنے ، ورقرض دینے کا اختیار مو۔
- ہ۔ اگر کوئی شریک ہنی ذاق خرورت کے سئے کوئی چیز خریدے تود درے شریک کو کچھ کہنے کا حق ہنیں ہے؛ لیکن اگراُ دھار لی ہیں توجس سے ادھار لی ہیں اُس کو دوسرے شرکا م سے بھی تقاضے کاحق ہے۔
- ہ۔ یہ شرکت صرف مسلمان باسغوں کے درمیات ہوسکتی ہے کیون کے غیرسیم یا ناباسخ ن مور کی یا بندی نہیں کر سکتا جو ضروری ہیں ۔
- (۱۷ شی کت عندن: یه شرکت عقود کی سب سے شہور قسم ہے عام طور پر یہی طریعت، شرکت کارائج ہے۔
- ا۔ اس بیں ندتوسرمایہ کا برا ہر مونا ضروری ہے اور ند نفع بیں برا بری شرط ہے۔ س بیں بیرخص شرکی ہوسکتا ہے خواہ مسلمان ہویا غیرسلم اس بیں شرکت مفاونند کی طسرح

سرمابداور نفع کا بما برجونا ضروری بنیں سے بلکہ شرکا رکا سد ماید کم بازیادہ بھی ہوسکتا ہے اوراس کے مطابق نفع بیں جی حصد کم وبین ہوسکتا ہے۔

ادر دونوں نے بخوشی طے کیا کہ منافع دونوں کا برابر ہوگانو بہ جائز ہے کیونکہ منافع کو اور دونوں نے بخوشی طے کیا کہ منافع دونوں کا برابر ہوگانو بہ جائز ہے کیونکہ منافع کو انتخاص محملہ اللہ اللہ معلی منت اور دولا و حصوب کی بھی صرورت ہوتی ہے۔ بہوسکتا ہے کہ ایک شخص کا سرمایہ زبادہ ہوئیں علی دولا و حصوب کی بھی صرورت ہوتی ہے۔ بہوسکتا ہے کہ ایک شخص کا سرمایہ زبادہ و بوئیں علی در ذہ بی صلاحیت کم ہو۔ دو سرائی کی کی تلافی ابنی ذبنی اور قبی صلاحیت میں کو سکتا ہے۔ ایک تنظمی اللہ فی ابنی ذبنی اور قبی صلاحیت میں کو سکتا ہے۔ بہرحال میں کا تعلق آب کی رہ نا بندی ہے۔ ہے، جبرا ور دباؤ سے نہیں ہو۔ تا میں تعلق آب کی رہ نا بندی ہے۔ بہر علی ہو۔ عام شرکا دملی میت کے بہردکام کیا گیا ہو ایکن نفع میں کی اور زیادتی ہے بہر دکام کیا گیا ہو اگر یہ وہ تخص ہے جس کا نفع نہ دو سے تو یہ جائی ہے تو یہ حسائن کے بہردکام کیا گیا ہو اگر یہ وہ تخص کی ہو بی کی اور بیا بی دو سے بھی من فع کم ملا تو انہیں سے کیون کہ اس نوع کم ملا تو دو فقصان میں سے کیون کہ اس کی خراجیت روانہیں رکھتی۔

سم ۔ نضح تفتیم کرنے کی مقدار کاتعین ہوجا ناچا سُبے لینی ہے ، لیا یادس فیصد فل اکواوریس فی صد فلد ال کو یاسب کو برا بر۔ اگر یوں مے کیا گیا کہ بَ بَرردوبے توفلال وم کے متعین بیس بافی جیجے اس میں باقی شرکاء کاحصہ بوجائے ہے سیح نہیں (بدایہ)

۵۔ نقصان اگر بنوجائے تو وہ اصل مرمایہ سے بور، کیا جائے گا۔ نفع برکوئی از بنیں بڑے گا بشرطیکہ نقصان تصدا نہ کیا گیا ہو بلکہ ، جانک ہوگی ہو ، گرکسی نئر کی نے جان ہوجم کرنشان بہنجا یا تو وہ اس کے نفع یا اسس سے پورا کیا جائے گا، جیسا کہ مضارب کے بیان ہی گزا۔ ۲۔ تام نئر کارنفع اور نقصان دو نوں میں نثر یک مجھ جائیں گر، اگر کسی نے یہ نشرط لگائی کہ قصار اُس کے ذینے اور نفع ہیں سب لوگ نئر یک رہیں گے تو بیشرکت، اجائز ہوگی ۔

- د) شرکت اگرفاسد بوجائے امعابدہ فننغ کردیاجائے تومنا فضر اید کے مطابق تعتبے کرنا جوگا شاکہ کی خاص برادر و بے اور کسی نے دو بزار رو بے لکائے تقے تو ایک بزار و بے اور کسی نے دو بزار رو بے لکائے اور دو بزار والے کو تا ملے گاخواہ شرکت کرتے وقت نریادہ اور کم منافع لینے کی والے کو تا میں کا اعدم سمجی شرط میں کہوں نہ کی گئی ہمادہ شرط شرکت فاسد یا پنسوخ ہونے کی صورت میں کا اعدم سمجی جائے گی۔
- مر جس غرض کے لئے شرکت کی گئی ہواس ہیں ہر شریک کو مال خریج کرتے اور دوسرے تھونیا کا ہرا ہر حق ہے۔ مال منگانے مجھڑ انے او صاریح نے یا اُدھا لگانے کا ہر شریک کو می ہے۔
  اگر کسی سے نقصان ہوگا توسب کی ذمہ داری بھی جائے گی البتہ اگر ایک شریک نے دوسرے
  کوکسی چیز کے خرید نے سے منع کیا اور اُس نے اُسے پھر بھی خرید لیا وراُس بیں نقصان
  ہوا تواس کی ذمہ داری تنہا اس ہر ہوگی اسی طرح اگر اُس نے خرید نے یا بیچنے میں سندید
  میم کا دھوکہ کھایا تو بھی اسی ہر اس کی ذمہ داری ہوگی دوسرے شریکوں کا سرما بہ محقوظ
  سمجھاجا ہے گا۔
- و۔ خرکت کے مال ہیں ذاتی مال سلانا یا دونوں کا کاروبار یجائی کرنا جائز بنیں جب کک کہ دومرے خرکت کے بیادت کے بغیرکسی نئے دومرے خرکی اس کی اجازت نہ دیں اسی طرح تمام خرکار کی اجازت کے بغیرکسی نئے ادمی کو شر کیک بنا نامجی جائز نہیں ہے۔
- ا۔ مشترک کار وبارجس میں کئی شریکوں کا مرایہ سکاسے اور کوئی شریک اسی طرح کا کار دبارا نیے فاق دو بہت ہوت ہی خاتی دو بہت الگ شروع کو دے تو اُسے مجی مشترک مجماعاتے گا اگرچہ دہ یہ شہوت ہی کیوں نہ دے کہ یہ اُس کا ذاتی کار وبار ہے البتہ اگر وہ اس مشترک کار وبارسے مختلف کوئی دو سرا کام اپنے ذاتی روبے سے کرے شکا ہشترک کار وبار پلے کا ہے اور وہ اپنی ذینی و کان جوتے کی کھولے تو اس کی اجازت ہے کہ یہ قیداس سے شکائی گئی ہے کہ مشترک کاروبار کو داتی منفعت کے لئے کواس کے ذاتی کاروبار سے نقصان نہ بہنچے یا مشترک سرمایہ کو ذاتی منفعت سے لئے استعمال نہ کیا جائے۔
- " 11. تمام شركاركى امازت كربغيركوى ايك شركي كمى كوشترك سرمايه ساقض نهيس في كتا.

11۔ اگر سرمایہ قرض کے کوچندا وی مشترک کاروباد کریں توجا نرہے بشرهیکہ قرض سودی نہو۔ ۱۲۔ مشترک کا روبار کے سلسلہ بیں اگر سفر کرنا بڑے مزدوری یاد کان کا کرایہ دینا بڑے ہا کا ناخانہ اور مشین لگانے بیں تریح کرنا پڑجائے تو اس سب کا باد مشترک سرمایہ پر ہوگا۔

۱۹ اگرکسی ایک فریک نے دوسرے فریک کو باجند فرکار نے ایک فریک کو فشرک سرایہ بیرد کرکے کو فشرک سرایہ بیرد کرکے کہا کہ تخارت یاصنعت میں سے جوکام چاہ ہوکر و تواس کو اختیار ہوگا کہ بوکام چلہ اور جس طرح جا ہے کرے اکین اگر قصداً سرمایہ بربا دکرے کا دختا اجفول کاموں بریالینے تعیشات برخرج کمنا وغیرہ ) تو نقصان اُس کے سرایہ سے پوراکیاجا کے گا۔

۱۵- اگرکسی نٹریک یا جندشرکا رنے کسی فاص تنہریامقام پرکام کرنے کی رائے دی سیکن دومرے شرکار نے دی سیکن دومرے شرکار نے سرمایہ اُن کی رائے کے خلات دوسری جگد سگایا اور اس میں نقصان ہو گیا آواس کی ذمہ داری ان ہی شرکواں بر ہو گی جنول نے ایساکیل ہے وہ شرکار جنوں نے پہلے رائے دی تھی میں معاہدے کے مطابق منافع یا ئیں گے جبیا کہ طے مواسقا۔

سا- مترکت ایمال با مترکت صنا کع به شرکت عقود کی تیمری قسم میها سے
مرادوہ خرکت ہے جس میں سرمایہ کے بیر
دوہم بینے باہم مل کو یہ لمے کریں کہ ہمارے علل سے جوبافت ہوگی اُسے آبس ہیں معاہدے
کے مطابق بانٹ لیس کے۔ شلاا شیش پر سامان کی حونے یا ایک داوار تعیر کرنے کا معاہدہ یا دوسنارو
کے در میان زیور سنانے کا معاہدہ یا دوموجیوں کے درمیان یہ معا ہدہ کہ جو کام ملے گا اُسے
مل کر یا علیٰمدہ علیٰمدہ کریں گے اورفائڈ سے ہیں ہر ہر کے شریک رہیں گے تو یہ سب شرکتیں جا کو
ہیں ان میں سرمایہ مشرک نہیں ہو تالسیکن عمل یاصنعت مشترک ہوتی ہے اسے شرکت تعتب ل
ہیں ان میں سرمایہ مشترک نہیں ہو تالسیکن عمل یاصنعت مشترک ہوتی ہے اسے شرکت تعتب ل
کرتے ہے ہی بعنی دو آ دمیوں کا ایک کام کو قبول کر لینا۔ عہدرسا ست میں صحابہ اس قسم کی شرکت
معاہدہ کیا کہ جو کچھ مال غینمت ملے گا وہ سب کا مشترک حصر ہوگا خواہ ایک ہی کیوں نہ یا ہے ای معاہدہ کے این شرکت کے صبح یا غیر صبح ہونے کی شرائط ملمح فار کھنا خردی ہے جو یہ ہیں :۔

ا۔ اس میں برضروری نہیں کہ شخص کام برابر کرے اور کام کامعا وضدسب کو یکسال عطے۔ ایک

جوان بوڑھے سے زیادہ کام کرے گا اور اپنی محنت کے مطابق معاوضہ کا حقدار ہوگایا ایک درزی سیل ٹی بیس زیادہ محنت کرسکتا ہے اور دو سراورزی تراش (کٹنگ) بیس ماہر ہے یا ایک بار یک کام کرسکتا ہے اور دوسراصرت موٹا کام کرسکتا ہے تو دو نوں کی اجرت بیس تفاوت ہوسکتا ہے سکین بررضا مندی سے ہونا چا سیٹے۔

۷۔ کام دینے والے کو سرشر کیا سے تقاضے کاحق ہے نوا وکسی کامعاد ضدکم ہویا زبادہ۔

۳- ایک تفریک اردر قبول کرستا مے توبیقبولیت سب می شرکاری قبولیت مانی م سرکی .

س كام إدرام ومائ كي بعدس شرك أس كام كالدرامعا وضد كي سكتا مع الروردين وال

کی ایک شریک کومعادضہ پورا داکر دے آؤدومرے کی شریک کو کھے کہنے کاحق نہیں ہے۔ اگر ارڈر دینے وائے سے یہ کہہ دیالیا ہو کہ ادائی فلاں کو کی جائے آئو بھرکسی اور نشر کی کومعاوضہ ادانبیں کرنا جا سکتے۔

۵۔ اگر کسی سٹریک نے کام کیا اور کئی نے نہیں کیا تو کام دینے والے کو اعتراض کاحق نہیں ہے البتہ اگریہ شرط لگادی گئی ہو کہ فلال شخص کے اعقوں سے یہ کام ہو تو اس کی بابت دی ضرف میں بوگ یا سٹنگ ڈوکاریگروں کو مکان کی تعیر کا تظیامہ اس شرط پر دیا کہ دو نوں عملاً شریک کار بھی رہیں گے تو اس کی بابندی کرنا ہوگی ۔

۱۹۔ ،گرشرکاریں سے ایک کسی مجوری کی وجہسے (بیماری پاکسی دوسری مصروفیت کے سبب،کام نرکز سکا توسیمی وہ ف مکرے یا اُجرت میں شریک جھاجائے گا۔

ا الرنقسان موگاتوتهم شركارس كاتادان اداكرين كَرِمَنلاكچندا دميون فيرسل كر ايك يك بنان كاشيكه نياادر اس بين نقصان موكياتوتهم مشركار اپنے حصتے كے مطابق اس كوبرد، شت كريں كم مثلاً جس كا حمله فائد سييں ليا سفاوہ خسارے كاليا اور جس كا حصته ين مفاده خسارے كالي برداشت كرے كار

۸۔ اگردد بیٹیہ وراس طرح شرکت کی بن کدکان ایک کی بوا در اوزار یامحنت دومرے کی توبیمبی حیا کڑ سے۔

۹- اگر دو طرک و الے يه معابده كريس كرص ونقل كا جوكام مطے كاكس دونول بيس سے كوئى

ا پنے ٹرک سے بینجادیا کرے گا اوراس طرح کرایہ کی مدنی دونان تقسیم کربیا کریں گے تو یہ جا کرنے میکن اگر شرکت اس ظرح ہو کہ دونوں جو کچھ اپنے اپنے طور بر کھائیں گے اسے بائٹ لیا کریں گے توجا کر نہیں ہے معلب بدکہ کام اور اُجرت دونوں میں شرکت ہونا شرط ہے محض ام برت ایس نہیں ۔

ا۔ اگرایک گھرکے سربراہ نے کسی کام کو کرنے کامعابدہ کیاا در بھروہ کام گھریں بیٹھ کر کرنہ اگر کام بی اس کے گھرک وک بھی شریک ہوگئے تو وہ فالون شریک نہیں ہوں گے بلک مدد کار شریک ہوں گے انہاں انگ سے معا وضعے کا حصد تہیں دیاجا سے کا۔

ہر سرکت الوجوہ سرترکت عقود کی چرحق قبم ہے دویا دوسے زیادہ نہ توسر مابیار مرسرکت الوجوہ شریب ہوں اور خاص وصنعت میں بلدا بنی ساکھ اور وجا بت کی بن بر یہ معابد ہ کرئیں کہ تا جرول سے مال اُدھار لے کر فوخت کریں گے اور مال کی اصل تیمت دائر نے کے بعد جوفائدہ موگا اُسے آپس بی تعنیم کرئیں گے .

ا۔ س بندکت کے لئے وہی شرائط میں جوش کندالصنا ہے کے میں بعبی منافع ہے سندہ شماسب سے بر شرکی کو ملے گا اور گھا گا ہے شریک اُست سے متنازیادہ صاصل کرے گا اور جنتے زیادہ اللہ شرہ نریادہ صاصل کرے گا اور جنتے زیادہ اللہ کی ذمروں ری (ضانت) ہے گا اُست اُست سے حتنا زیادہ حاصل کرے گا اور جنتے زیادہ اللہ کی ذمروں ری (ضانت) ہے گا اُست اُست میں موامل کو اگر شرط بیری گئی کہ ماں نواہ برا بر حاصل کریں باکم یا زیادہ ممل کی اندے میں برا بر کی شرکت رہے گی تو یہ شرط نفو بھی جا ہے گی۔ جس نے جننا زیادہ مال لیا ہے اُسی اعتبارے نفع میں صحتہ سلے گا اگر کوئی فرانی برخبر طو کرے کہ کہ نصف مال کا وہ ذمہ حارب می کو فائدہ زیادہ لیے گا تو بھی شرط نفو ہے دو توں برا دھا اُدھا منافع تعتبیم ہوگا۔

۱۔ خسارے کی صورت بیں ہی اسی تناسب سے نقصان برداشت کرنا ہوگا جنٹا مال لیا سے اورجس کی ذمہ داری لی سے اورجس کی ذمہ داری لی دردومرے نے ایک معتدمال ماصل کیا اور اس کی ذمہ داری لی توضال سے کی صورت میں اس تناسب سے نقصان میں برداشت کرنا پڑے گا۔ (المجلہ)

ذمددار مونے کامطلب یہ ہے کہ وہ استضمال کاضامن ہے کاگروہ ضائع ہو گیایا اُس میں تفصان آگیا تو تاوان اُسی اعتبار سے مائد مو گا۔ منا فع بھی اسی ضمانت اور ذمہ داری کے اعتبار سے نقسیم کیا جائے گا۔

## قرض

ردىيدا دهدرىينے كى ضرورت اكثراد مىينىزلوگوں كو جوجا ياكرتى سے ميے سهارا يا غريب افراديهي منهي بلكه دولتمت دلوك اوربرى حكومتين مجى بعض اوقات قرض ليننه برمجبور مهوب أتى ہیں امنال کےطور پر ایک شخص جو لاکھوں روپے کا مالک ہے سفر پیس کھی وہ بھوڑ سے پیسے قرض لینے کا حاجمند موج تاہے یا ایک کمانے والد ادمی جو بنر روں رویے ماموار کما تامونا ہے بكايك فوت بوجاتا سے اور س كے كھروا ہے اپنى ضرورتىن يورى كرنے سے مجبور موج ستے ہاس \_ حكومتيں جنگ كے زمانے ہيں عام افر دسے قرض لينے كى بيل كرتى ہيں فرض يہ كرا لفرادى اجماعى معامتی صرور توس کے عددہ سباس عدور نیس مجمی قرض کے سہائے بوری کرنا برجاتی ہیں، برسدارا شدید منرورت کے وقت عزت و آبر دیاجان بچانے کی خاطرتان کرنا چاہیے ور ندمام صارت میں بدایک نالیہ ندیدہ بلکہ تب وکن آفت ہے جو افراد اور حکومتوں کو بھی بینینے نہیں دہی <sup>ا</sup>س کی مفرت اور بڑھ جاتی ہے اگر سود ورمنفعت پرستی کا دخل ہوجائے ، قرض دینا انسانی بمدردی ا درخیر د برکت کی نیست سے ہوتو باعث ونلاح ہے لیکن اگر ، دّی نفع ماصل کرنے اورتو دخرخی مے ائے موتوتباہی کاسبب ہے۔ وخود عرضی سود لینے پر امادہ کرتی ہے، خود غرض پر ہیں سویتا کیجواصل رقم واپ کرنے کی قدرت نہیں رکھتا وہ سو دکہاں سے وسے گا'وہ قرض دار سے اظہار ممنونیت کا طالب رہتاہے اور سود میں تھی یااس کے ماسے جانے کا خطرہ ہوتواصل کی طرح اُسے بیا نے کی فکرکرتا ہے اور بساا وقات قرضہ دار کی عزّ ہے اور آبر وسے بھی کھیلنے پر آماده موجاتا بے اسے برخیال تھی نہیں آتا کہ خود اس برابسا وقت بڑسکتا ہے کہ دومروں سے ترص لینے پرمجبور موجائے۔ میں مجرمانہ ذہنیت قرض وسفے والی حکومتوں کی ہوتی ہے، دس بس

سال تک اصل رقم کے ساتھ اُس کا سودھی وصول کرتی رہتی ہیں اس طرح قرض لینے والے کو اصل رقم سے ڈیٹر وگئا یا کم سوائی رقم بعنی اکے مقابلے ہیں الجہ دینا پڑجاتی ہے مقروض کو تیں معدومے ہوتی معدومے و کے ساتھ ساتھ کچھ سیاسی اور تجارتی حقوق بھی قرض وار کے ساتھ ساتھ کچھ سیاسی اور تجارتی حقوق بھی قرض و سے کرد و سرے مولک کو با بد زنجیر کئے ہوئے ہیں۔

ہیں وجہ سے کہ جن کے دلوں ہیں انسانی ہمدروی اور حساس مرقت ہو وہ سود لینے سے گریز کرتے ہیں اور قرض و سینے سے گریز کرتے ہیں اور قرض و سینے سے گریز کرتے ہیں اور قرض و سینے سے بھی کہ کہیں اُن کا روبیہ مار نہا ہے۔

مشرلیوت است المی کی مدایات بونی قرض بینے کی اجازت ناگز برانسانی خرورت کو پوراکرنے یاسخت حالات سے کا لئے کے لئے دی گئی ہے ساتھ ہی انبی اضارتی بابندیاں قرض دینے والے اور قرض لینے والے برع کر دی گئی ہیں جن برعمل کرنے سے ضرورت برآسانی رفع ہوجائے اور سود کی معنت اور قرض حقا کی ممنونیت سے بھی مجیس اور اُن نقصانات سے بھی محفوظ رہیں جومادی وغیر مادی دونوں طرح کے ہوسے تی ہیں۔

قرض کے بیان ہیں قرآن ہیں کہا گیاہے " لا تَنظیلُهُون دَلا اُنظلُہُون وَ اللّهُون اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

کوئی مسلمان کسی مسلمان کو دوبار فرض دیتا ہے تواس کا تُو، ب وہی ہوتا ہے جوایک بارصد قد دینے کا ہوتا ہے۔ مَا مِنْ مُسْلِمِ لَيْرِضُ مُسْلِمًا تَوْضًا مَوْسَيْنِ ( لَا كَا نِ) حَصَدَ فَتِهَا مَزَةً ـُـ

صدقداسی کو کیتے ہیں کہ ایک آسودہ حال مسلمان دومرسے صرورت مندسلمان کی خروث اس طرح پوری کرے کہ اُسے ابنامال وابس بینے یامعاوضہ وصول کرنے کاکوئی ادادہ نہود لیکن اگروه اتنافراخ دل نهیس مے توبطور قرض بی دیدے اور سودیا نفع اند وزی کا خسیال مجى ول يس ندلا كے اس احتبار سے وہ ستمق اجر ہوگا اور دوبار ايسا كركے وواس ألب كاستنى بن جائے گا جوایک بارصد قد کرکے اُسے ملتا۔ قرض دے کو اُس کی اوا بھی میں مبلت دینا اور غريب بوقومعات كردينا ايسانيك كام بهج وأخرت مي معفرت كاسبب بوگا ، قرآن مي سب ، وَإِنْ كَانَ ذُوعُسْدُو وَمُنْظِلُ وَ ۗ إِلَىٰ مَنْسِرُةٍ وَ اَتَّى تَصَمَّلُ فَوْ اخْيُرُ كُلُمُ والبوري ا بعنى اكرَّ قِصْدَارَ مُنْكَ دست سِبْ تَوَكَشَادَكَى تَكَ فِهلتَ وَاوْرِاكُرُ بِالْكُلْ مَعَان كردو تُو تمارے لئے بہ (صدقہ کو دینا) علی فیرہے)

إُنَّ مَ جُلاً كُانَ فيمن كأن ﴿ رَمْ عَ يَبِلِي جِولِكُ مُزْكِ أَن بِسِ الْمِكَ مِنْ تَبُلِكُ مْ أَتَا مُ المُلَكُ الرَّيْ الرَّيْ عَلَامِب موت كُورِ شَعْ فَأَسِ كىروح قبض كى تواس سے يوجي كياتم فے کوئی نیک کام کیا ہے اُس نے کھا مے ایا کوئی کام نظیمیں آتا۔ بمرکبا كياغوركرواس فيجام عداس كعلاوه ابناكونى نيك كام نظر نبس اتاكيس لوكون سے اُدھارلین دین کرتا تھا اور اُ تخیب مال الخالے جانے کی ا جازت دیدیت ا *مقا بھراگروہ خوش مال ہے تواس کو* قیمت اداکرنے کے لئے مہلت دیٹا تھا ادراكر نك مال بي تواسع معان كرديتا عَنَا أَبُّ نِهِ فِي مِنْ إِلَا لِمُعْدِلُونَا لَى فِي السَّيْكِ

بى كريصلى المدولليدوسلم فصحائر كراتُم كو الكي نيك أدمى كا وا قعد نقل كرت موك فرايا: ليقبض تروحة فقييلكة هَلْ عَبِلْتَ مِنْ خَيْرِتَالُ مًا أَعْلَمُ قَالِمًا لِهُ أَنْظُ تَالَ مَا اَعْلَمُ غَنِيُو اَ فَيُ حُنتُ أَبَالِعُ النَّاسُ في الذُّنيًا وَ ٱجَا شِ يُهِدُ فأكظ المتؤسِرَوَ الجَادَثُ عَنِ الْمُغْسِمِ ثَأَ وْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةُ ـ

كحبد ليين اس كوحنت بين واخل فإيا

ایک دو سری روایت ہے کہ آپ نے فرایا: مَنْ سَنَدُهُ اَن بُعْجَدِیهُ الله

مَنْ سَرَّهُ أَن بُخِيَيُهُ الله صَبِيْمُ وَيَلِيدُمُوكُ أَصَفِيامِت كَى مَن كُدِّب يُؤَمَ الْفِنِيَا مَنه سِمْيُوں سے الله بَات ويدے تو طَلْتَنَفَّسُ عَنْ مُغِسِيرَ أَذْ يَضَغُ وَاسْتِهَا مِثْكُ كُرُنَّكُ وَسَامَةُ وَلَى كَالْتُ

بنه ـ (مسلم) مهلت دے یا اسے معان کر وے ـ

بے صرورت قرض لینا شریعت اسلامی ہیں مذموم ہے صرف عرّت وا بروکی حفاظت اور شدید معاشی ضرورت قرض لینا شریعت اسلامی ہیں مذموم ہے صرف عرّت وا بروکی حفاظت اور شدید معاشی ضرورت کے لئے اجازت ہے بالکل اس طرح جیسے مرتے ہوئے کو مراد کھانے کی اور ہیں اگرستر مُن کو گا اور قالا ناسز اکا ستی ہوگا) بہی مال قرض لینے کا ہے کہ بدرجہ مجبوری اجازت ہے۔ اگر کوئی شخص عیش کوئی ابنی عرفی ساکھ یا مصنوی عیل از ندگی کو قائم رکھنے کے لئے قرض نے یا صرورت واقعی کے لئے قرض لے کو اُس کی اوائی سے بے نبر ہوجائے یا استطاعت کے باوجود اواکر نے میں لیت و بعل کرے تو وہ اف لاقا بھی مجرم ہے اور آخرت ہیں سخت کی شرکے قابل ۔

قرض ادا نکر ناکس قدر ناب ندیده سے ۹ اس کا اندازه آنخطرت صلی الناطید دسلم کے کسوه سے کیا جا سالتا اور سے کیا جا سالتا اور سے کیا جا سالتا اور ادائے دین کے لئے کوئی ترکہ بھی ندھجوڑگیا ہوتا ، ایک بار ایک صحابی کا جنازه لایا گیا ، ایپ نے دریا فت کیا تھے لئے کئی ترکہ بھی ندھجوڑگیا ہوتا ، ایک بار ایک صحابی کا جنازه لایا گیا ، ایپ مقرص اور دینا رک مقروض تھے دریا فت کیا تھے کئی کا دونوں کے ایک مار جنازہ تا اور جنازہ تم لوگ بڑھ لو۔ ایک صحابی مطرت او قتادہ منے عرض کیا کہ دونوں دینار کی اوائی کا بین ذمہ دار ہوں۔ تب آئے نے ان کی نماز جنازه بڑھائی۔

سوتے وقت اور پنج وقتہ نمازوں کے بعد جو دُعائیں مانگتے اُن ہیں گناہوں کے ساتھ قرض سیمی بناہ مانگتے ہوئے فرماتے اعوذ من الہاشھ والمغرّم المیں گناہ اور قرض کے اوجھ سے بناہ مانگتا ہوں)

ایک بار آپ کفرو قرض دونوں سے بناہ مانگ رہے تھے ایک صحابی نے بوجھا ایسول الله

كيات قرض كوكفر كربرا برقرارديتي بين ؟ فرمايا، بان! (نسان، ماكم)

است ام کسی مومن کوذکت بی مبتلا کرنا بسندنهیں کرتا۔ ارشاد نبوی ہےجب خدائے تعالیٰ محی بندے کو دلیل کرناچا ہتا ہے تو اُس کی گردن پر قرض کا بار رکھ دیتا ہے۔ ( ماکم)

بلندی، مزت اور آنادی کے بجائے کتری، ذکّت اور غادمی کا حساس بیدا ہونامومن کی شان کے خلاف ہے، ایک بارنبی کریم لی الدُملیہ وسلم ایک شخص کو کچے نصیحت فرما رہے سقے اُس میں بیمنی فرمایا کہ قرض کم لیا کرو، آزاد ہو کر زندہ رہو گے۔ (بیمنی)

ا جب صحابہ کُورْض سے سسبکدوش ہونے کی دعا کلفین فرمایا کرتے ستے، حضرت عملی کا کو ایک بارید کو ماسکھائی:

اللَّهُمَّ اكْفَرِيْ بِحَلَا لِكَعَنْ اساللَد! الْجِعَلَال دُرْق كَوْرِيْع حَدَ امِكَ وَ الْغَنْمَ بِفَضْلِكُ حرام سے بِخاود الْجِنْسَل سے مجھے عَنَیْ مَسَوَاتَ ۔ من سے بِنیاز کرنے ج تیرے مواہی ۔

قرض سے بناہ ما نگنے اور اُس کی ادائی کی تعلیم فرما نے کا مقصد یہ ہے کہ مقروض کے ذہب یں ہروقت یہ بات تازہ رہے کہ اُسے قرض اداکر ناہے، دوسرے یہ کہ وہ فعداسے اس کی توفیق مبی طلب کرتا ایسے ورندمکن سے کہ وہ اداکرنے کی کوششش کرے اور کامیاب نہ ہو۔

قرض کے سلسلے ہیں اسلامی حکومت کی ذمہ داری اسلامی حکومت بریمی اسلامی حکومت بریمی یہ دور داری ہے کہ اہل حاجت کو بیت المال سے غیر مودی قرضے دے اور اگروہ ادانہ کوسکیں توقرضہ عاصب بھی کردے 'اجہ لئے اسٹلام ہیں جب بک مہا جربن اور انصاد تنگدست تھے اور بیت المال اسلامی حکومت کا قائم نہیں مواسحا اُس وقت قرضد ارمیت کا جنازہ بڑھانے ہیں آپاس کے توقعت فرماتے کہ اعزہ اقارب یا معاشرے کے نوش حال افراد اُس کا قرض اداکر نے کو کا قرض آپ بیت المال قائم ہوگیا اور اُس ہیں رقم جم تھے تھے تھے تنگ دست مقرق کی کا قرض آپ بی بیت المال قائم ہوگیا اور اُس ہیں رقم جم تھے تھے تنہ ہی اور سربراہ حکومت نو دادا فرمانے لگے اور نماز جنازہ ہیں توقعت کرے کا صب بھی میسی مقالہ کوئی قرض او اکر دے ' حضرت جا بڑر وایت کرتے ہیں ،

حب الشرف النج رسول كوكشاد گى عظا كى توامخول نے فرما ياكديس (مربرا مكومت) مربومن كا أس كى اپنى جان سے زيادہ بحد (و مربومت بول توجومف قرض جيور گيا تواس كى دمددارى مجھ برزيدنى اسلامى مكومت براہے

فلما فُنتم الله على مهيله مثال انا اولى بكل مومن من نفسه فهن ترك ديئًا فعُـكَىَّ ومن نرك مالا فلوَم ثنيه -

اورج ال جيرا كرفصت بوا ده أس كروار أول كاحق مير

اسٹلامی حکومت ان لوگوں سے بجر قرض وصول کرنے کی مجاز ہے جوا دائگی کی قدرت دکھتے بوئے الل مٹول کریں، حکومت کسی کاحق ضائع نہ خود کرے گی اور نہسی کو ایسا کرنے دے گی۔ عہدمبارک کے بعد خلافت رسٹدہ کے زمانے میں اور بھر جہاں جہاں اسٹلامی حکومت رہی اسی برعمل کیا گیا، چنا بچہ آج بھی مسلم معاشرے میں بلاسودی قرض کا جتنار واج ہے کسی دوسر معاشرے میں نہیں ہے۔

جاہیئے جواس سلسلہ بیں اسٹلامی نثریعت نے مقرر کی ہیں ، قرآن اور مدیث بیں تاکید آئی ہے کہ، یہ قانوناً مناسب ہے۔ نہ تکھنے ہیں ہجی قرض اور اُرھار کامعا لمدلکھ لیٹاچا ہیئے کوئی گناہ نہیں آگرد دنوں فریق ایک دومرے پر بحروسہ رکھتے ہوں۔

قرض دینے والے کو بدایات اگراستطاعت کے بادجودکسی صروت مندکی عابت پوری نہیں کرتا تواخلاق ودیانت کے اعتبار سے وہ برم قراریائے گامگراس برجرنہیں کیاجا سکتا کہ وہ قرض ضرور بی دسے البتہ حکومت پریہ فرض ہے کہ وہ بے سہار الوگوں کی مدد کرے نواہ صدقہ دے کریا قرض دے کر۔

۲- نفس دینے والوں کو نوا ہ حکومت ہویا افراد ، یہ ہدایت ہے کہ وہ قض برسود نہیں بینی کسی مال یا چیز کے بدلے ہیں بینے کسی مال یا چیز کے بدلے ہیں بینے کسی مال یا چیز کے بدلے ہیں بینے کسی مود ، یا قرض دیئے ہوئے روپ سے معدت المحالف کی دجہ سے بینک و فواک خانے کا سود یہ سب ناجا کر سے اسلامی شریعت کا اصول یہ سب :۔

کُلُّ قَرْضٍ حَبُدُ نَفَعًا منهوس بّا۔ ﴿ جَوْرَصَ نَفَ کُینَے لائے وہ سود ہے۔

س۔ اوپر بیان کی گئی صور سے کے علاوہ نفخ اسٹے کی اور جمی بے شارشکیں ہیں اوی جی اور خیرادی بھی جیسے اپنی نیاز مندی کرانا، تعنوں کا طالب ہونا، تجارت باکسی دوسر سے معاطلے میں رعایت مانگنائیں سب آبیں ناجا کز ہیں یا حرام ہیں الیسی حجارت یا خرید و فروخت بھی مکروہ سے حراد سے حیس میں مقروض سنہ کا کہ واسٹ فا کہ واسٹ کی تعمین نہ ہوا ورا حسان دھرنے کی بات نہوں حسان جنانے دانوں کے مال کواس مٹی سے تشبید دی گئی ہے جو کسی چٹان بر ہوا ورایک ملبی سی بارش جی ہوا ہے۔ نبی کسلی النہ علیہ وسلم نے فرایا:

بینی جب کوئی کسی کو قرض دے تومقوص اگراس کے پاس کوئی بدیہ بھیجے یا اُسے  ابنی سواری برسوار کرے تواس کو نہ تو سواری استعال کرنا چاہئیے نہ بدیقبول کرنا چاہئی البتہ اگر قرض دینے سے پہلے اس کے تعلقات ہوں اور تحفد مخالف دینے کامعول رہا ہوتو کوئی ہرج نہیں ہے۔ علی الدابة مثلایرکب ولایتبلها الا ان یکون جری بینه و بینه میل ذالك .

محدثین نے اس مدیث کو قرض کے بیان میں نہیں لمکہ سود کے بیان میں ذکر کیا ہے۔ گویا مقروض کا بدیر بھی ایک طرح کا سودہے۔

م. خرض دیے والا اگرادائے قرض کے لئے کوئی مدت مقر دکردے اور مدت گررنے سے
ہیلے اس کوستد پرضرورت بیش آجائے تودہ تقاضاوالیبی قرض کا کرسکتا ہے گو۔ خسلا قا ایسا
ندگر ناچا ہی مگر قالو نا اس کواس کا حق ہے۔ اطلاق کا تقاضا توہی ہے کہ جو تفس قرض کو دا بس
کرنے کے قابل نہ ہوا ہو اُس کو مزید مہلت دینا چا ہی ہے بھی قالون اُسے مجبور نہیں کرتا کہ وہ مہلت
دے ہی دے ایک بارخود نبی کرم مسلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کوئی جانور قرض لیا تھا، مدت
گررنے پر اس نے سختی سے تقاضا کیا ، صحافی کو سے کہ کی جانور قرض لیا تھا، مدت
گررنے پر اس نے سختی سے تقاضا کیا ، صحافی کو کہ کا حق ہے ۔

دُعُو مُا ان لصاحب الحق مَقالاً۔

اس کے بعد آ ہے نے فرمایا ایک جانور اُس سے اچھا خرید کو اس کو دے دو بجنا بنے ایسا کریا گیا۔
در بختاری وسلم)

۵۔ اگرمقروض اوائے قرض کی قدرت رکھتے ہوئے اوا نہیں کرتا تواس کے بارے میں ارشاد نبوی سے :

مَعْلُنَ الغَنِي ظُلْمُ اللهِ تَعَرَّت كَفَعْ والْكَا وَالْرَفِينِ الْمَوْلَ كَوْظَلِم عَلَى الْعَلَم عَ اللهِ كَا الْمَوْلَ كَوْظَلُم عَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

یعنی قرضواہ اس کو برا کہد کے برنام کرسکتا ہے اور اس کے خلاف وعویٰ کر کے مزاد نواسختا ہے۔ فقہا کے نزدیے ایسے شخص کو قید کی سزادی جاسسکتی ہے۔ امام ابومنیف م کی رائے ہیں ت خوش مال اور بدمال دولان کے ساتھ یہی سلوک کیا جائے گا ، دو سرے انمھ نے ما دیہ بلا کو ہی سنراکے لائق قرار دیتے ہیں لیکن اگر نا دارشخص قرض لے کر کھا جانا ہی ابنا بیش سنلے تو دہ سزاسے بری نہیں ہوگا۔

ایکی بنگامی ضرورت یا شدید معاشی خرورت کے قرض لینے والے کو مہرایات وقت ہی قرض لینے والے کو مہرایات وقت ہی قرض لینا جا ہے، تعین یا تفریح کے لئے قرض لینا منے ہے اور اکر سکتا ہے، توگوں کا حق اور ویبر مارا جاتا ہے۔ کا حق اور ویبر مارا جاتا ہے۔

۷ ۔ قرض دارکواداکرنے کے قابل ہوتے ہی فور اُاداکردینا جا سِیّے درنہ وہ ظالم شمار ہوگا ادر ہے ہروہی ہوگا۔

س۔ اگر قرض دینے والاخود ضرورت مند ہوجائے توقرضدار کواپنی جائد؛ داور گھر کا سامان بیج کر بھی قرض اداکر ناچائے ایک بار حضرت معافد کے ساتھ یہی معاملہ بیش آیا اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معافد کا کل اثاثہ فروخت کر کے فرض اداکر وایا۔ (منتقیٰ) معاد منتخب منتقب میں مناور میں دون سے کہ تاثین میں کے قب دال سے کر کا انتخب کے میں کا تاثین میں کا تاثین میں ک

ام من صرورت موتومعا شرے کے افرادسے چندہ کے کر قرض خواہ کی رقم وابس کی جاسکتی ہے بی اکر مصلی التی ملی التی مصلی التی ملیہ وسلم نے ایک صحابی کا قرض دومرے صحابہ کی مددسے اداکرا یا تھا ایسان حالات بیں ہوا جب اسٹلامی بیت المال نہ تھا اور قرضنی او کوشد دیر ضرورت تھی ۔

۵۔ معاشرے کے اسودہ حال افراد کسی تنگ دست تخص کے ضامن اور ذمہ دار ہن کر اس کو قرض دلانے ہیں معاونت کریں۔

قرض دی جانے والی چیزیں یا شار ہوکر وابس ہوسکتی ہوقض ہیں دی جاملتی ہے مثلاسکتار ایج الوقت جواسی قدر بہ سانی دیا جاسکتا ہے کھی تیل الما تول کریا اب کر دابس کیا جاسکتا ہے، خرچ ہوجانے کے بعد باز ارسے منگا کر دیا جاسکتا ہے اور اُس کی قیت سجی اداکی سکتی ہے، لیکن آگر کوئی چیزالیسی سے جس کا مثل بازار میں نہیں ملتا یا بہت شکل سے ملتا ہے توالیسی چیز قرض یں نہیں کی جاسکتی۔ ا۔ چزجوقرض لی گئی۔ اگر اُس کی قیمت بازار میں گھٹتی بڑھتی رہتی ہے تو اس کا میرا یات اثر قرض پر نہیں بڑے گا چیز جتنی تول یا ناپ کر لی گئی تھی اتنی ہی ادا کرنا ہو گی البتہ اگر وہ قیمت لینے پر داضی ہوجائے توقیمت ہی لے سکتا ہے۔

۷- اگر کسی نے ایک ایک روبے کے سواؤٹ یاریز کاری دُف لی تو یہ ضروری نہیں کہ والی سی ایک ایک کوٹ یاریز کاری میں ہو بلکہ مجوعی رقم نوٹوں یاسکوں میں ادا ہونا چاہیے۔ ۷- جوج زیں جس طرح مکتی یا لی اور دی جاسکتی ہیں اُس طرح لینا اور دینا ہوں گی شار کر کے

ياتول كريا تاپ كرً

الله کوئی چیزاگر دوطرح سے کمبی ہے توجس طرح قرض لی ہے اسی طرح والبس کوناچاہئے۔

د رو بید بیسیہ قرض لینے کی صورت میں والبسی کے لئے جگہ کی قید نہیں ہے کہ وہیں اوا ہو

ہماں قرض لیا تھا بلکہ دوسری جگہ تھی ، داکیا جاسکتا ہے لیکن اگر قرض مبنس کی شکل ہم ایلے۔

تو بیر فردی نہیں کہ وہی جنس دوسری جگہ تھی وی جائے بلکہ وہاں اُس کی تیمت دی

جاسکتی ہے اور اگر قرضنی او لینا چاہے توقیمت لے لیکن کی نیز مگر جہاں اُس نے چیز قرض لی تھی

ہوتا ہے لیکن اگر وہی جنس دینا چاہتا ہے لیکن اُسی جگہ جہاں اُس نے چیز قرض لی تھی

تو اُس کوضمانت دینا چڑے کی کہ وہاں جاکر صرور وے دی جہاں تھا۔ دوسری جگہ جو بھی اس جنس کی

جگہ کی قیمت کا احتبار کیا جائے گا جہاں چیز کو قرض لیا تھا۔ دوسری جگہ جو بھی اس جنس کی

قیمت یا بھاؤ ہو اُس کا محاظ نہیں مائے گا۔

قیمت یا بھاؤ ہو اُس کا محاظ نہیں مائے گا۔

اگروہ چیزیامبنس با زاریس فی الوقت نہیں ہے تو پھر قرض خواہ دقت کا انتظار کرے یا
قیمت لیضا در ٹینے پر دولؤں پر راضی ہوجا بیس۔

ار قرض لینے دالاشکی مفروض کا مالک ہوتا ہے اوراس ہیں تصرفات کرسکتا ہے ہمال تک کھ اسے بچ بھی سکتا ہے لیکن اگر قرض دینے والا اُسی جنر کو رجو وہ قرض دے چکا اسی اِللہ اِللہ کا تونہیں بیج سکتا کیونکہ وہ اس کا مالک نہیں ہے بال وہ اُس چیز کو قرضد ایسے خرید کتا ہے۔ مد کسی شرط کی تید قرض ہیں سگانا قرض کے معنی مے فلات ہے اور قرضد ارام کی کا بابند نہیں۔

9- قرض لی موئی چیز سے بہتری والیسی درست ہے لیکن اگر کمتر ہے تو قرضنواہ کو اُختیار ہے

كإنهك

ا۔ اگر اداکرنے کی قدرت کے یا وجود قرض ادانہ کرے توقض دہ ندہ اُسی طرح کی اُس کی کوئی چیزا گرچاہے توش اور پیریں کوئی چیزا گرچاہے توب اجازت لے سکتا ہے مثلاً گیہوں یاروپیہ قرض ایا تھا اور پیریزیں اُس کے باس میس بوں بھر بھی ادانہ کیے توقض خواہ کو اُس کا گیہوں یاروپیہ اگر ہاتھ لگ جائے اور اہنے قرض میں ہے تو یہ جائز ہے لیکن اگر جنس مختلف ہویا اُس سے بہتر ہو توجائز نہیں ۔

## كفالت

قرض لینے کی صرورت یا اُدھار خربدنے کی حاجت بساا وقات بیش آتی ہے لیکن قرض و سفے والا یا اُدھار یہ والا یہ اطبینان چا ہت اسا کہ اس کی چیزوابس مل جائے گی یا قیمت ادا کر دی جائے گی کہ میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ادائے قض یا ادائی قیمت کا تقاضا ہونے لگتا ہے اور ابھی اس کو ادائے گی کہ میں دو مرب شخص کو اور ابھی اس کو ادائے گی استطاعت ہنیں ہوتی ۔ ایسی تمام صور تو ایس کی دور کی استطاعت ہنیں ہوتی ۔ ایسی تمام مصور تو ایس کی دور کی ابالک اسی طرح ایک بجر م جس کو عدالت تحقیق بجر م ہو جائے کہ قید ہیں رکھنا جا ہم ہودہ ایک آدمدالت کر دے کہ جب ضرورت ہوگی ضامن اُسے صافر عدالت کر دے کہ جب ضرورت ہوگی ضامن اُسے صافر عدالت کر دے کہ جب صرورت ہوگی ضامن اُسے صافر عدالت کر دے کہ جب اس طرح کی ضانت کو خربیدت میں کھالت کہ اجا تا ہے ہذا کہ خالت کی تعریف یہ ہوئی :

میمی ماک کی ادائگی یاکستخص کو وقت پر ماخرکر دینے کی ڈمہ داری لیٹا '' ا۔ خمانت کینے والے اور ڈمہ داری قبول کرنے والے شخص کوکشیب ل اصطلاحات کیتے ہیں۔

۲۔ اصل ذمہ دارشخص بو کمی کواپنا ضامن بنائے اصبل یا مکفول عنہ کہلاتا ہے۔ ۳۔ حبر کامطالب اصیل پر مواسے مکفول ل کہا جا تا ہے۔ ہ ۔ و د مال یا وہ شخص صب کوادا کرنے یا چیش کرنے کی ضانت دی جائے مکفول ہر کسا
حاتا ہے ۔

کفالت کاطر بیقد کفیل محفول لدسے کہے کہ آپ کی جورتم بامال فلاں دمکنول منہ بیر باقی اور واجب الاداہے اسے اداکرنے کابیں فرمد لینا ہوں۔ اب اگر اصیل اس کوا دانہ کرے تو ذمہ داری کفیل پر موگل ۔ یا نین طریقوں سے موتی ہے۔

ا۔ کفیل مطلقاً ذمہ و،ری لے کہ ہیں اس کو اواکروں گا تومکفول لاُکو اصبیل وکفیل وونوں سے مطالبہ کرتے کا حق سے۔

ہ۔ کفیل یہ ذمہ داری ہے کہ گراصیل نے ادانہ کیا تو ہیں۔ دکر دوں گا نومکنول لہ پہلے اصبل سے مطالبہ کرے اگروہ نہ دے تو پیحکفیل سے مانگے۔

ہ۔ اگرمکفول لذنے کوئی مہلت دیدی ہے وہ س مذت کے گزرجانے کے بعدوہ کھنیسل سے مطالبہ کرسکتا ہے۔

ادکفالت می مونی کی مشرطیس ادکفالت اسی و تت صحیح موگ جب اصیل ادیکفیل دونون ما قل و باغ مون د

۱۔ مکفولہ پربینی جس چنر یاشخص کی کفالت کی جارہی ہے اُس کا نام ورپتہ کفیل کو جھ طمح معلوم ہونا چاہئے مال کی مقدار بتا نا ضروری نہیں بلکہ بد کہد دینا کافی ہے کہ فلال کے قرض کا یا فلاں مال کا ہیں ذمہ دار ہول ۔

۳۔ رمکن رکھی ہوئی چیزیا عاریّا بی ہوئی چیزیں کھالت صبیح نہیں ہے کیونی مرتبن اورسنتیر ہم اس کے تلف ہوجائے کی کوئی ذمد داری نہیں ہے اسی طرح امانت اور دو ابعت میں مجھی کھالت صبیح نہیں ہے۔ حدود اقتصاص ومنزا میں کھالت نہیں۔ منزا دو سراآدمی نہیں یا سکتا۔

۱- اگر کفیل نے کمی خص کو حاضر کرنے کی ذمہ دری لی ہے اور کفیل نے کمی خص کو حاضر کرنے کی ذمہ دری لی ہے اور کفیل کی فیل کی فیل کے گا اُسس وقت کے سے کہ وہ اس کو ما عز کرا دے ہے رائے امام نتافعی اور مام ابو عنیفہ رحم ما اللہ کی ہے امام مالک رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک حاضرتہ کرنے کی صورت ہیں بطور تناوان حال لیاجا سے گائسزانہ میں وی جائے گی۔

م كفيل يا اصيل دونول بيس سے كوئى مرجائے تو كفالت كى ذمد دارى ختم بوجائے گا۔

اگرمكفول لدمرجائ توكفالت ختم نهيس بوگ

م۔ اصیل اگرمکفول برکوا دانہیں کرے تو کفیل کو دینا بڑے گا۔

٥- مكفول لد اصيل اوركفيل دونون مصرطالبه كرف كاحق ركحتا ي

4۔ چندا دمیوں نے مل کرفرض لیا اور ان ہیں سے ایک کوسب کی طرف سے ذمہ وار مغیرالیا تو یورا مطالبہ ہرایک سے کیاجا سکتا ہے۔

۔ اگرکسی آدمی کے کئی آدمی تغییل موں تو یا تو ہرایک نے الگ الگ ڈمرداری قبول کی ہوگی یا اکتھا۔ بہلی صورت میں ہر تفییل سے پوری رقم یا مال کا مطالبہ توسکنا ہے ووری صورت میں کل مطالبہ تفیلوں پرتفنسیم کر کے جس کے دفتے میں جننا آئے گا آتنا ہی وسول کرنے کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔

۸- اگرگفیل کے پاس اصیل کاروبیہ یا مال امانت رکھا ہوا ہے اور کفیل اس صراحت کے ساتھ
 دمہ داری لیتنا ہے کہ اگراصیل ا دانہ کرے گاتو ہیں، س کی امانت سے دیدوں گا ، تو دہ
 امانت سے مکفول مذکو اداکر نے ہم جبور ہے ۔ اب اگر یہ امانت چوری ہوگئی یاکس اور
 طرح ضائع ہوگئی تو ذمہ واری باتی ہنیں دھے گی سکن اگر کفالت کرتے کے بعد وہ
 امانت ہوٹا دی تو پھر کفیل کو اپنے پاس سے ادائی کی کرنی ہوگی ۔

۹ اگرکس شخص نے زید کوعدالت بین حاضر کرنے کی ضانت کی اور زید کے ذیئے عدالت کا کوئی مطالبہ ہے توصا ضرنہ کرنے کی صورت بیں کفیل کو مطالبہ ادا کرنا ہو گا اگر عندالطلب ادا کرنے کی شرط ہے تو فور آ ، اور اگر کوئی مذت مقرر سے تو اُس وقت پر کفیل ادا کرنے کا زمہ دار ہوگا نفر صحت قیو و کے ساتھ قرض یا لبقا یا ہے اُسی قب د کے ساتھ کفیل کی ذمہ دار می گا نفر صحت ہے۔

۱۰ مکفول لهٔ کی طرف سے ادائگی کی مذت مقر رکروی گئی اور اصیل کہیں باہر مانا چا منا مو

جس کی والیسی کا وقت مقرر نہ ہوتو اس کا کفیل سے قالونی طور برمجبور کرسکتا ہے کہ وہ اوائی کر کے باہر جائے یہ است درخوا ست کرے کہ اس کا قرض والیں وقت ضروری ہے جبٹے غول دعکومت سے درخوا ست کرے کہ اُس کا قرض والیں ولا یاجا ئے۔

ا۔ کفیل نے مکفول کہ کے مطالب بر چیزاس کو دیدی تواب وہ اصیل سے اُسی طرح کی چیز واب سے اسی طرح کی چیز واب سے دائیں سے دائیں سے دائیں سے دائیں اس نے ایک من مثل اُل کے من اس کے کہتی مثلہ ایک من ان کی تھیں سے کہتی دائیں میں سے میں کے کہا لت میں نے کہتی مطلب یہ کہ گرکفیل اپنی مرشی سے جیزمکھول کہ کومین کے دمہ داری اصیل پر نہیں۔ چیزمکھول کہ کومین کے دمہ داری اصیل پر نہیں۔

۱۰ مال کی کفالت بہر حال کفنیل کو نبھا نا بڑے گی اگروہ بااصیل فوت بھی ہو جائے تو جو دمہداری تی ہے وہ ساقط نہیں ہوجائے گئ مسکے ترکے سے وصول کرلی حائے گئے۔

کن چیزوں میں کفالت بہو کتی ہے اینفل وحل کی کفانت بھی صبح ہے جس طرح کن خمانت ،

س ۔ ہوال تا ہر نوگ دیل کے رستے منگاتے یا ہیں ہے ہیں اگر دہ گم ہوبائے یا ٹوٹ بجوٹ جائے تو نقصان محکمہ دیل کو دینا ہوگا اور ہیں ہے والا قانون کے ذریعہ لے سکتا ہے کیون کوٹر ایعت یس اس کوٹ انکھنالہ بالتسلیم کہتے ہیں۔

اسى طرح اك خاندتام خطوط رهبطرى منى أر در بيمدا وربارسل كومكتوب البرتك بنجاني

کاؤمددار ورکھنیں ہے۔ اگر گاٹ کے کم موجانے کا نبوت مل جائے آوڈ اک خانے کو ان بر ہرجہ نہ ۱۶ کرنا ہوگا اس کی لکھ بات بار دیر ہے مجھنے ہیں۔

جہز کو میں جہنے انے کا بیمہ بن بالا جرت ہوتی ہیں جہنت ویعن ہور ول ہیں جہنے کہ ویعن ہور ول ہیں جہز کو میں جہنے کا بیمہ بن بالا جرت ہوتی ہیں گر اسی کمینی ذمرد ری بنی ہو کہ ، مال فلال جگہ سہنچا دے گ ور کن فلس لے گی ور گرمال نشائع ہوگیا تواس کا تا د ن اس کے ذیجے بولی تو یہ بیمہ جا کرنے اس سلسلہ میں دو بائیں کموظ رسی جیا بئیں :

- ۔ جتنا ہاں ہو صبیح صبیح تن ہی درج کر یاجائے گرغدط طور پرکوئی شخص ' یا دہ ہاں مکھائے گاتوگندگار موگا۔
- ۱۰ اس پر بون وول کے سبمیہ کو فیاس نے کہا جائے ہو آج کل ما مطور ہرائی ہے جس کی تفقیل سود کے بیان ہیں سیکی ہے ۔

مروے کی طرف سے کفالت کی ذمہ داری دور آدمی سے کفالت کی داسے میں یہ کف سے اُسی دقت تعییم ہوگی جب وہ ترکے میں مجھ جپوڑ گیا ہو ور تا سی نہیں ہے ، یعنی کفیل پر د کی مازم نہیں موگی مکردہ سے کہ متوفی کی طرف سے کفاست کہ جائز قراد نئے ہیں۔ صدیت میں سے کہ لیفن صحابہ نے یسے مقدوض کی ذمہ دی لی ور بج نے کا ن سے اد کرایا ماں نکومتوفی نے کوئی ترکہ نہیں جپوڑ تھا ، صدیت ہیں کیا سے کرجب تا ، م نے والے کا قونل نہیں کا رخیر کرت ہے اور فود کی تواب کما تا ہے۔

## حوالير

جس عدح قرض اور کفالت کوکسی غربیب اور ضرور تمند ومی کی ما جت روانی کے مے تراحت نے جائز کردیا ہے سی طرح قرض میں مھنے ہوئے وحی کو بک ورسموات عطا کی ہے جے حوا ۔ کتے ہیں۔

ھوالہ کےمعنی ہیں"اپنی ذمیردا ہی دو<del>ری</del>ے ر**لیث** پرڈایٹا 'نز بعث ہں اسس کی توج وَ نَعْنُ الدِّينِ مِنْ وَمَّنَهِ اللَّهِ مَنْهِ " رَفْ كَ وَمدوارى وومرك كي طون لمتقل كرا سے. جناب نبی کر بی سلی مندملید وسلم الله این امت سے مسوده حال وگول کو بی مکم فرایا بے کہ جمر كوى ناد رمسدان اسني قرض كى فرمددارى أن يرد الساتو عنب يه فرمددارى قبوب كرديت عِائِمَهِ " جِي بِ فره إ ٠

مالىد ركاثال مثول كزنا ظلم بجب كوئى نادر كسى سوده حال كذمه بنا قرض وابنا پاسي تو آسوده عال کو د مهداری کے لیناچا سکیے۔

مَعُنُ الْعُنِي ظُلْمُ وَ إِذَا أشع أكذك علافيق فَلْبُنْبِعُ ،ورۇرى

کوئی فالونی کاررو فی حوالہ تعبول نہ کرنے والے کے خلا بہیں بوسکتی کیونکہ ہے کی، خلاقی فرض ہے اور ہی مجه كراس قبول كزايها بيني فواه إس مين مالى نقصان بى كبوك ندأ علما نابرس فبول كرليني

حواله ایک افلاقی ذمه داری

کے بعداس کو اواکرنا ضروری ہے۔

ا مُحیل یا مُدیون وہ شخص حبس پراصل ہارہے ، در دہ کسی دوسرے کو اپنی ذمہداری حوالہ

۷۔ محتال یاممال رو بادائن وہ شخص جس کی بقایامگیل ہرہے۔

۳- مختال علیه یامحال علیه و شخص صب نے بغایا داکرنے کی دمدداری قبول کی ہے۔ اس محتال بریامحال بر وہ بغایا جس کا حوالہ کیا گیا ہو۔

مثال کے طور پرخالد کے ذمہ احد کے ایک ہزار باتی ہیں خالد نے طارق سے کہا کہ آپ احمد کے ر دہیوں کی ذمہ داری لے لیجئے اور طارق نے قبول کر نیا تو خالد کو تحدیل احمد کو محتاں یا محال لہ ' طارق کو محتال علیہ یا می ل علیہ اور ایک ہزار روہیوں کو محتال ہیا جمال ہر مجیبی گے اور یورے معاملہ کو حوالہ کمیس گے۔

کفالة اور حاله بی فرق کفالت بین اصیل اور کفیل دونون سے مطاب کیا با آسکتا سے اور حواله بین صرف محتال علیہ سے اگر کفالت میں بر فترط لگادی کہ اصیل سے کوئی مطاب نہیں ہوگا تو کفالت بنیس رہے گی ، حوالہ بوطئے گی۔ اسی طرح ، گرح الدیس بر فترط لگادی کہ محال علیہ کے ساتھ محیل سے بھی مطاب ہو سکتا ہے تو یہ «حوالہ» نہیں رہا بلکہ اسے کفالت کہا جائے گا۔

حواله كى قسمين اس كى دوقسم بين ١١) حواله مقتيده اورحواله مطلقه. حواله كى قسمين حواله مقيده يرب كه محيل كاروپير جوايك شخص كـ ذخے ب ده نيخ

مراحی می می حواله مقیده یرب که محیال کاروپیرجوایک شخص کے ذینے ہوہ اپنے قرض ہیں مناں کودلو، دے مثلاً خالد ہرا حمد کے ایک برار روبے ہیں اور احمد طارق کا ایک برار روپے کا مقروض ہے احمد نے خالد سے نقاضا کیا۔ خالد نے اس سے کہا کہ مبرے استے روپے طارق کے فیصلی تم اُن سے لے لوا گرا حمد اور طارق دولوں نے منظور کرلیا تو بیچو لہ ہو گیا اُب احمد خالد سے نہیں بلکہ طارق سے جوروبیر دلوایا سے نہیں بلکہ طارق سے مطالبہ کرے گا ،اسی طرح اگر خالد نے احمد کوطارق سے جوروبیر دلوایا اگر دہ اسی قدر سے جننا احمد کا اس کے ذمتہ ہے واب احمد خالد سے کی نہیں مانگ سکتا سین اگر محمد کرے گا۔ اگر خالد کاروبیہ حمد کے مطالبہ سے زیادہ سے تو بانی روبیہ خالد طارق سے طلب کرے گا۔

والدمطلة بینی محیل کاکسی کے ذمر کچھ باقی نہ ہو بلکہ وہ اپنی دائٹی قرض کا بارکسی دو مرہے کے حوالے کرھے مثلاً بھالدا حد کامقروض سے کس نے طارت سے کہاکہ"نم میری طرف سے احد کا روبرہ اداکرا دومیرے پاس جب بڑگا دید ول گا گاگر طارق نے استے قبور کرلیا توادا کُٹی اس پرخروری کہی۔ ۱۱، دونون کا چی هرح باخر بونا یعنی ممثال (حس کور قم دِلوانا ہے) اور "حوال" کے آرکان ممثال احس کور قم دِلوانا ہے) اور معنال معتال علیہ (حس سے دِلانا ہے) دونوں کوخبر بوکد لینا کسے ہے اور دینا کسے اور دونا کسی بوکا میں سے کوئی فراتی بھی ہے خبر با توجوال صحیح ند ہوگا۔

ب میں اور محتال کی موجود گی۔ اگر محتال علیہ موجود نہ موتو حرج نہیں ہے سنبہ طیکہ اس کی اجازت بہلے سے ماصل ہو ور نہ وہ جب تک جازت نہ نے نے حوالہ علق رہے گا (قاضی خان) وہ سے مرین سے شروا تین ارمحیال اور کی خاتل اور محتال علیہ کا عاقل اور کی خ

جبی شرط تینول (میل معنال اور ممتال علیه ، کا عاتل اور این حواله مین معنال اور ممتال علیه ، کا عاتل اور این حواله مین مولی با کل بویا بچه جسم مجور ( ابنی

عكيت بن تصرف كے ناقاب، قرار دياگيا بوتوان سب كاحواله باطل بوكا-

دوسی منرط: حوالہ والی چنرکا قابل کفالت ہوتا ہے مندگا ہی رکھی ہوئی چنرکی نرتوکھ الت سیحے ہے نہوا سے نہوا سے بنہ ہوئی چنرکی نرتوکھ الت ہیں یہ منروری نہیں۔ مثل کا گرکسی نہیں کے ہوئی ہوئی چرکے خرید ہو سے جبکہ کھالت ہیں یہ خردی نہیں۔ مثل کا گرکسی نے کہا کہ یہ جو بجے خرید ول کا اس صور ت ہیں کھالت ہوجائے کی لیکن اگر محیل محتال سے کہے کہ جو ہیں خرید ول یا قرض لول اُس کی ذورد ال<sup>ی</sup> کہا کہ اسے ہوئے کہ جو ہیں خرید ول یا قرض لول اُس کی ذورد ال<sup>ی</sup> کہا ہے۔ کہ ہو تھے کہ ہو تھے کہ کہ ہوئے کہ کو الدکر رہا ہے۔ جو تھی منتی جا ہو ہو گروہ کسی کے خوالہ کر دہا ہے۔ متال علیہ ہے اور وہ اُسے اور وہ اُسے اور انہیں کر بیا تاہا تو وہ بھی اُس کوکسی کے حوالہ کر سکتا ہے۔

ا حوالہ مے اُ حدکام میں اورائہ ہو ہانے کے بعد صرف محتال علبہ سے مطالبہ کیا جائے گاہ محسل کا اورائر محیل کا کوئی کھیل ہے۔ اور کا معربی کا کوئی کھیل ہے اور کا اورائر محیل کا کوئی کھیل ہے۔ اور کا اورائر محیل کا کوئی کھیل ہے۔ اور کا اور کا معربی کا کھیل ہے۔ اور کا اور کا معربی کا کھیل ہے۔ اور کا اور کا کھیل ہے۔ اور کا کھیل ہے۔ اور کا اور کا کھیل ہے۔ اور کا اور کا کھیل ہے۔ اور کا کھیل ہے۔ اور کا اور کا کھیل ہے۔ اور کھیل ہے۔ اور کا کھیل ہے۔ اور کھیل ہے۔ اور

مختال علیہ محیل کی رقم اواکرنے کے بعد اپنی رقم محیل سے وصول کرسکتا ہے اور فیسیس
 اواکمین کی سے بیلے فوت ہوجائے تواس کے ترکہ سے وصولی ہوگی۔ اگراس کے پچھ اور دائن
 یا حقد ارتباکیس تو مختال معلیہ کو دید بیٹے کے بعد اُکھیں ہی دیاجائے گا۔

س اگر ممیل کاروبیدکشی کے یہاں امانت رکھا ہے اور اسی کو ممتال علیہ بنایا تو وہ ممبیل کا دو پیدا واکر کے امانت کے روپے سے اپنارو ہیہ وصول کر سکتا ہے۔ اس اثنا ہیں اگر مانت کے روپیدممثال علیہ سے صالح ہو گئے توحوالہ باطل ہوجا سے گا جمتال محیل سے طلب كرے كالسيكن امانت باضمانت مونے كى صورت ميں حوالد باطل ند بوكاد

ہم۔ زیداحدکامفروض ہے نریدکا کھے مال خالد کے پاس رکھاہے ، زیدا پنے قرض کوخالد کے پاس رکھاہے ، زیدا پنے قرض کوخالد کے حو مرتا ہے کہ وہ اس کا مال جے کو احمد کا قرض اداکرنا ضروری بوگا اور قالو نا اُسے اب وہ منال علیہ بوگیا ب اُسے منال دامر کا دوبیہ اداکرنا ضروری بوگا اور قالو نا اُسے اطکر نے برمجبور کیا جائے گا۔

٥- مختال مليه حوالدك كئى رقم كوا واكرف سے بيلے مميل سے اس كامطالب نہيں كرسكا .

الله ممیل نے جوجرد سنے کے کئے ممثال علیہ کو بتائی ہو دہی چنر وہ محیق سے واپس لینے کا حقد رہے۔ اگر ممثال علیہ نے اپنی طبیعت سے کوئی چنر دیدی تو وہ چنر محیل سے نہیں سے سکتا اسٹنا ممثل نے ممثال علیہ سے جارتو لہا ندی کئے گائی مناطعہ نے اس قیمت کا سوٹا اُس شخص کو دیدیا۔ اب اگر ممثال علیہ محیل سے ہارتو لہ جاندی کے بحث کے مستقیمت کا سوٹا اُس شخص کو دیدیا۔ اب اگر ممثال علیہ محیل سے ہارتو لہ جاندی کے بحث ہے مستقیمت کا سوٹا ما گئے تو یہ جائز نہیں وہ چارتو لہ جاندی یا اُس کی قیمت ہی لے سکتا ہے۔ اس بردو سری جنے و کو بھی قیاس کیا جائے۔

۔۔ اگر ہو سکرنے کے بعد دخود تھیل نے، دائٹی کردی تو محتال کو محتال علیہ سے مانگنے کا حق نہیں رہا۔

۸۔ متال بامتال علید کے مرنے سے حوالہ ساقط منیں ہوگا ،ممتال علیہ کے ترکہ سے والہ شدہ رفم ممتال یا اُس کے دارث کو دی جائے گی۔

غیرملکی تجارت بین حواله اور کفالت بین تبادلا نر اور تبادلاً بین تبادلا نر اور تبادلاً بین تبادلا نر اور تبادلاً بین تبارت بین تبادلا نر اور کفالت دونول با نز بین لین برگر کاشنا استدامی خریعت بین جا کز بین کیونکه بیسود کی شکل سے رابنے ربٹ کا شے بورگ کوئی رقم یا چیز دومرے ملک بین حوالہ کی جائے توضیح ہے۔ ممتال ملید کی موجودگی ضروری نہیں اُس کی اجازت نے لبنا کا فی ہے۔

### رسنن

الرمفریم کی اس قدر وید کی صرورت پیش سکتی یا این وطن میں ہی اس قدر وید کی عدد وید کی اس مردوید کی عدد وید بین بالگی کا اسے ، آسانی قرض لیناممکن مذہور تو وہ بی چیز کسی کی سربن الحروی )
رکی کرر ویر الیسکٹا ہے۔ اس طرح قرض دسنے والے وطیدن موجائے گاکداس کا رویسہ البنیس جائے گا مرفز من لینے والے کی عدورت بھی پوری ہوجائے گا
را بنیس جائے گا مرفز من لینے والے کی عدورت بھی پوری ہوجائے گا
رمین ایک بی منازت کے مرد بنیس کر البینے ضرورت مند بھی گی مدرز نورت عدوری قرار دیا ہے۔ اس اگر وہ بینے کی مزیز میں رکھ نے ، ور مدکر دسے ۔ بین پخد قرآن باک بین مقی مسلمانوں سے کہا گیا ہے ،۔

رِينَ أَمَّاهَ كَنْ سَهَرٍ وَمُوعَيِّمًا وَا كَابَيَّا فَرِهِلْ مَقْبُوعَيَةٌ فِينَ أَمِن لَعَصْكُوْ تَفْصَا فَلْبُأَذِ الَّذِينَ فُرَعِنَ أَمَاسَتُه

البقي بندَ نَبُهُ \* (٢٨٣ - ٢٨٥)

المراح سفر کی حالت میں مواور کوئی سکھنے والاند النے تو رائن با عبض برمعا در کرواور اگر کوئی استخص دوسرے کا عبرار (مجروسر) کرے می وکرے آت اسے مستے کا مانت اوا کرسے اور اللہ سینے رہے ۔ ا

سفر کی حالت میں رہن کا ذکر اس سے ہے کہ عمو گا سفریں ایسی نائب نی صرورت بیش آئی ہے ورمد پیمورت اگر حضر بیں بیش ہجائے تو بھی رہن جائز ہے۔

اسس ہیٹ میں وائن اقرض دینے والع ، کے نئے یہ بات کھی گئی ہے کہ اگریغیرمین

که اس کواملینان بوجائے نوخرض دید ناچاہتے مگر تنبیہ مدلون دخصنار ، کوبھی کی تی ہے کہ حب طرح اس سفے اعتبار کر کے رد بیر دید ، تو تخصاری ذمتر داری کا تفاصل یہ ہے کہ اس رو پر کو ایک سے ان نت بھے کرجب بھی رویر بیر ، جائے تو نوم اوابس کردد ۔

نودنی کویم ملی الله طلبه وسیم نے اور پ کے محالہ کوام نے فدورت کے وقت رہن رکھ کوم بیلے رحصات عائش میں روایت ہے کہ بلدہا رہ پ کو کھی خطے کی صرورت ہوتی تو آپ نے ایک بہودی سے تیس ماع ( الحمائی من ،غد دھار لیا اور اس کے اطبیان کے لئے اپنی لوہے کی زرہ رہن ، کھ دی جنابخہ آپ کی وفات ہوئی تووہ زرہ بہودی کے بہائی رہن تھی درنخاری )

آپ ملی اشرطیروس نے فرایا جبر کہ رتبن رکھ دینے سے را بن (جو اپنی بینرگروی رکھ فاہمی)
اس فا ترسے سے محروم تہیں کیا جاسک جو اس بینر سے مامس جو سر بیار شاد مبارک ایک قانونی دفعہ
مجی ہے اورا فلاتی ہمایت بھی ۔ قانونی پہلو یہ سے کہ مرتبن کو رہن سے کوئی فا ترہ اٹھی ناجا ترہنیں۔
اگر وہ فا تمہ انظارتے گانو اس کا فا وان دینا ہوگا۔ اس کی فا بیر آب کے اس قول سے بھی ہونی ہم
کر ترمن سے جو فا ترہ اٹھیا جائے وہ مو دسے ، افلاتی پہلو بہ ہے کہ مرتبن منفعت کی غرض سے
ترمن دیرکوئی بینر رہن نہ لے بلکو فاص انسانی ہمدردی کی بنا پر قرمن اور کے مکن سے کوئی قبت
ایسا بھی تبات کہ آسے دوم ون سے قرمن لینا پر جاسے رہن کی چینر سے اس لئے بھی فساترہ
نا مطانا چاہتے کہ بیتر رہن کے سینے کے بعد اس کو فقصان کا اند اپنیز جنس رہا۔

ریمن سے مغی اور شرعی تعربیت : می چیز کو کی سبب تی بنا پرروک رکھنا یا یا بند کرد بین رہن کے نعلی منی بیں بسشر دمیت میں کمی کوئی چیز کی مطاب نے با قرض کے برا ہے اس سے روک یعنے کو کہتے میں کہ دہ مطابع یا قرمن وصول ہوجائے، ادا نہا ہے ۔ (ہرا بد، مجل

اصطلاحیس (۱) ارتبان - رئین لینا(۳) رائین : - رئین کرنے والا (تقومن یا مریون) (۳) مرتبن : - رئین بلینے والا ( دائن یا تقدار (۲) مربون : - وه چیز بخور بن رکمی مِلے - (۵) مدل. وو تخف حیں کے بیال چیزا مانت رکمی جائے۔

رمین کے ارکان وختر اکسط:۔ ۱- رئین ایک طرح کامعا ہدہ ہسے جس میں رائین وم بہتن دونوں کارئین ریکھنے کے لئے رائمی ہونا عفر دری ہے بیٹی رائین یہ کہے کہ میں نے فلاک قرمن کے بدسے، یں پرچنردین دکمتی اورم نین اپنی قبولیت کا اظهار کرسے -اس ایجاب وقبول بس لفظ رین کا استعال مندوری بیشنس . حدوری بیشنس .

۷ ۔ رہن کا دوسرا صروری رکن قبصہ سے لینی جو بیٹر دائن نے مرتن کودی اس پر قبصہ بھی و سے شلاً. کوئی کیست دہن رکھا می اس پر قبصہ دو سرے کا ہے تو یہ رہن میچے نہوگا۔

۳۔ تیسری شرط رائن اورم تین دونوں کا ماتل ہو ناہے بائے ہو ناصروری ہیں۔ ہوسشیار نیکے ہوتھے رکھتے ہوں ،کوئی چیز رہن رکھ سکتے ہیں۔

ہ۔ چوتی شرہ مرہون (ینی چیز ) کااس قابل ہونا کا اسسے قبت وصول کی جا سے شلا ٹالاب کی گھی یا با خسے عبل ہونا کا اسسے قبت وصول کی جا سے شلا ٹالاب کی گھی یا با خسے عبل ہوا ہوں ہے، ان سب چیزول کوربن میں دینا محج نہ ہوگا کیونکو یہ جن بین آلوقت نہ دوجود ہیں، شان پر قبضہ ہے۔ حرابول کی جینٹیت :۔ جو چیزر بن رکھی جائے وہ مربون کے باتھ میں انت با مفانت متصور ہوگی۔ وہ اس کی ای طرح حفاظت کرے گاجی طرح امانت کی ہوتے ہے۔ فرق اتناہے کہ المانت کم بوجانے برا من پر دور داری مربہن پر ہوئی۔ برا من پر دور داری مربہن پر ہوئی۔ اس کی کئی صور بین ہیں ،

۱- اگرمنائع شندہ مرمون سنے اسی قیمت کی تھی جتنی فرمل کی دقم ہے تورا بہن مرتبین سے لیے روپیر کامطالد بنیں کرسکت حساب برا برسرا برمجہ بیا جلستے گا۔

۷۰۰۰ اگر گمشده م در دن چنرکی فتیت اصل رقم ہے کم ہے تو بتیت تحسوب کونے کے بعد باقی روپر یہ کامطالبہ مرتبین دائهن سے تو سکٹا ہے ۔

م. اگرفتار توسنده مربون شی کی جیت صل ردید نیزده بوتو بهرقرض کی قیم مسوب کرلی ما می م مائے گی اور نقصان را بهن کو برداشت کرنا پڑے گا کمون کی مربون چین کے بقدر نقصان کا ذمر وارم تبت مقاا ورجور قم نیا دویجی وه اس کے باس امانت (ب نفانت) تنی اورا مین سے الیسی امانت کا اور ن بنیس لیاجا بسکنا - مثال کے طور بر م

ایک تخفی نے سنور و بے فرمن سے اور ایک زیودم تین کے پاس رہن رکھ دیا اور وہ ہے۔ چوری بوگیا تو اگریر سوہی رویے کی تیمت کا تھا تو دونوں کا حمایہ برا بر بروگیا اکوئی کسی سے مطالب بنیں کرسکنا بکن اگریا تو سے روپ کاتھا تو مجھاجات گاکہ نوسے روپ م بہن کو ل گئے اِب صرف دسس روپ کا مطالبہ را بن کرسکنا ہے اور اگروہ زیور ایک بنوچیس روپ کا تھا تو موروپ قرمن میں محسوب مفرد کتے جامیش کے اور ۲۵ روپ کے دا بھی سے ضائع بموں گے مربشن سے مطالبہ بنیں کرسکنا کیونکہ میتن بقدر موروپ سے ضامن اور پیس روپ کا این تھا المانت اگر ذھدا اغفات سے ضائع نہ ہوتی ہوتو اس کی ذرتہ داری این برمنس آتی .

را بن کی ذمہ داریاں اور حقوق و: را بن کوج چزر بن رکمناہے أسے مرتبن کے

۲۰ مربون چیز جب تک مرئین کے نبعنہ میں بنیں دی ہے وہ معائدہ رمین فیخ کرسکٹاہے۔
 ۳۰ مربون چیز کوم بین کے نبیضے میں دیننے کے بعد را بین معاہدہ میں کوینے مرئین کی مفاحدہ کے فیخ بنیس کرسکٹا۔

ہ ۔ کمغول عترکین کواس کے اطبینان کے نئے کہ ٹی چیز بطور مین دے سکناسیے ، دینوڈلیل بھی رہن کامطاب کرسکٹناسے ۔

ے ۔ اگر دو آدمیول نے منشنز کے طور پر ایک آدمی کو قرض دیائی ایک آدمی دو آدمیول کا مقرض میں نو دو آدمیول کا مقرض میں نو دو آدمیول کا مقرض میں نو دو اندان ہیں جنر دو لول آئر منول کے بدلے رسمان کے سسکتا ہے اگر وہ دو لول اس ویٹے والا تو دو نو وہ دو نوں مقروض بھی ایک مستندرک چیز کو رسمان میں دے سسکتے ہیں اور فرص دیسنے والا آکسے تنہول کوسکتا ہیں اور فرص دیسنے والا آکسے تنہول کوسکتا ہیں۔

بد کر بن کوسٹ تی مرہونہ تبدیل کرنے کا اختیارہے۔ اگر اُسے فرورت برجائے تو وہ اس چیزکو والیس سے کر اس کے بدلے دوسری چیزمرتین کی ضائندی ہے اس کے والے کر کتا ہے۔ اور ابن کا ہوگا مسٹ لڈیائ میں بھی اسے وہ ابن مقت رہن ہوا یا منافع دیا تو وہ راہن کا ہوگا مسٹ لڈیائ میں بھی استے یا کہت رہن تھا ، یا کوئی جانور بہن رکھا تھا اور اسس سفیجہ دیا یا مکان رہن رکھا تھا اس کا کرایہ وصول ہوا تو یہ سیب اضافے یا ہن کے ہوں گے۔ مگرم بہن کے پاس المائت رہیں گے جب م ہونہ چیز دائیس ہوئی تو اس کے ساتھ یہ چیز دائی ہیں گرم بہن کے پاس المائت رہیں گے جب م ہونہ چیز دائیس ہوئی تو اس کے ساتھ یہ چیز دائی ہیں ہونہ چیز دائیس ہوئی تو اس کے ساتھ یہ چیز دائیں

۹- رائن مرتئن کی رفعانندی کے بغیر مربونہ چیزگونیج بنیں سکٹا، گرابیا کیا توبیع مشن کی رضامندی پرموقون رسیے گی .

۱۰. این فی بوت وانع ہوجائے تورہن کا معاملہ فتح مجھاجائے گا۔ اس کے ورثہ اگر بالغ ہیں قر ان پر صفر وری ہے کہ وہ اس سے ترکہ سے قرض الاکر سے مرہونہ چینر والسیس لے لیس یام مونہ چیز کو نہیجنے کی اجازت دیدیں۔

اگرور فدایا بی بین یا دور دراز مقام پر بین توج تحفی اس کے ترکی کا در دار ہواس کو جاہتے کہ مربو نہ چیز کو نیجے اوراس سے اپنا قرض وصول کو لینے کی اجازت مربین کو بدے . دوسری مورت میں مربین قانونی چارہ ہوئی سے مربو نہ چیز کو نے کر اپنا نزش و مول کرنے کی اجازت موسکتا ہے اس سے ظاہر ہے کہ ولی وارث یا عدالت کی اجازت کے بغیر سے کہا کی خواب ہے کہ مرتبین کی فرمہ دار بال و اسکے حقوق اوم بیتن شائی مرفی سے دہن کا معالم فسم مرتبین کی فرمہ دار بال و اسکے حقوق اوم بیتن شائی مرفی سے دہن کا معالم فسم کرسکتا ہے۔

۷۔ مزئن مربونہ جیز کا مین بھی ہے اور محافظ بھی اس براور کس گھرکے وار بہتی مزونہ کی حفاظہ دری ۔۔۔

۳۔ اس ویچھ بھال اور حفاظت کے سلسلے میں اگر کچھ خرچ کرنا ہو تو اسے بھی مرئین برداشت
کرے گا، شلا مومن ظرر برن رکھا تو اس کے لئے سکان کی خردت ہوگی باجالور رئن رکھے تو طاح اور
دیکھ بھال میں بونے والاخرج ، بیکن ،گریے خرچ مربونہ چیز کی بقایا من فدسے شعبق ہوتو وہ رابن کے
ذرتہ ہو کا مثل ایم ہو نہ جا نورون کا چارہ ۔ مربونہ کھیت کی سینجاتی ، مربونہ بھیلوں کی شرائی اس نسم کا
خرچ رہن کے دمہ ہو کا مرحبن یا تورام بن سے بیتا ہے یا بینے باس سے خرچ کے بعد ویں ارمین سے وصول کراے۔

۳۰ مرسم مربور بین سر کوئی فائده بین ان اسکنا شاه گر کان ب تواس می دره سکنا می از اس کا کرا برده و لی کیست کی بیدا دار بین که اسکنا می اور افرار بین بوسکتا بر برون به اور بین بوسکتا بر برون کیست کی بیدا دار بین که اسکتا مربون به اور کیست کی بیدا دار بین که اسکتا مربور بین بوسکتا برا در در در در در در بین برسوار بین بوسکتا به اگر باربرداری کام و تواس برسالهان بین ادسکتا ، بال اگر دا برن سے کی جیزے استفال کی اجازت بولی نیکن ربن لینے وقت اس قیم کی کوئی ، مواور بخوشی دست دی بروتواستهال کرا می اجازت بولی نیکن ربن لینے وقت اس قیم کی کوئی ، مواور بخوشی در بیا اور با اجازت استفال حرام ب نقعان کی مورت می فاوان ادا کرنا برا می بواخرج مرتبن کوئیس دی بیا توم بین ایسا کی بواخرج مرتبن کوئیس دی بیا توم بین ایسا کی بواخرج مرتبن کوئیس دی بیا توم بین ایسا کی بواخرج مرتبن کوئیس دی بیا توم بین ایسا کی بواخرج مرتبن کوئیس دی بیا توم بین ایسا کی بواخرج مرتبن کوئیس دی بیا توم بین ایسا کی بواخرج مرتبن کوئیس دی بیا توم بین ایسا کی بواخرج مرتبن کوئیس دی بیا توم بین ایسا کی بواخرج مرتبن کوئیس دی بیا توم بین ایسا کی بواخرج مرتبن کوئیس دی بیا توم بین ایسا کی بواخرج مرتبن کوئیس دی بیا توم بین کوئیس دی بیا داده کی بواخرج مرتبن کوئیس دی بیا توم بین کوئیس دی بیا کی بواخرج مرتبن کوئیس دی بیا که کوئی دی بیا که کوئی دی بیا که کوئی کوئی کوئی کوئی کی کوئی کوئیس کوئیس کوئیس کا کوئی کوئی کوئی کوئی کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کا کوئیس کوئ

مربهونيجين سيفائده الطانا وام دبنيت برب كو تيم بون جس كياسس ربن بوقي وه اكس سنه فا قره الخاسئة كا- در حقيقة ت كوني مي فا مّره الحيابا كياتو وه مرام مود موگا سود کی تعربیت به سب کمی چیزے اس کاعومن دستے بیز فا تروا تھا یا جاستے . م ہون جینرسے فائرہ اٹھانا مرتبن کے لئے مود ہے۔ ربن کے کھیت کا فلریا رہن کے بات کھیل الحرم بتن استعال محرسه كاتو رابن كواس كموم في برنيس ملناً بلئد اطا نقعان برونا بيرحبس طرح سودخهامايك مورويب كامود ايك بنرارتك وهول كرلية اب اى طرح يدم بتن ايك موقرض دست كرم بون جيرست في موكا فائره الماليتاب، دونون بين كوئي فق نبي باستفال كي اجارت ا گردا بن مرتبن كودينا سع تويه محض مجوري كي اجازت سع حسب كا شريعت مي كوتي اعتبار منيي -، ربین کے زلمنے میں شکام ہونہ پر بیر فائدہ حاصل ہوگا یا اس میں بیشی ہوگی وہ عکیست۔ رابن كى بوقى معواس برقبضه مرتبن كارسيم كاليني السيمي مربون تعور كبياما كي كاورجب مرہون چنرکی والیں کا وقت آسے گا تو یہ زیادہ حاصل سٹ مدہ چیز بھی والسیس کودی جائے گئ مر افررائن تجورہ بدادا کرفسے اور تھے باتی رکھے توجب تک پورارہ بیرا دانن وجائے۔ م منن کو جنروالیس ندکرنے کا اختیار ہے۔ منع مربوند من دوران ربن امر کوئی خوابی پیدا بوجائے تواس کی ذیر داری مربتن بربوگی۔

اوررابن كواختيار موكاكم قرض اداكرت وقت بغدر نقصان روبروض كرسد

۱۰ دا به اگرشی م در در کوم نبتن کی اجازت سیحی دوسی کے بہال رہن ر کھناچا ہے تو اببرا کرسکتا ہے۔ اِس صورت میں پہلا رہن باطل ہوجاسے گا۔

ا ، مرتبن سی مربود کورائن کی اجازت اورم منی کے بغرفر وخت بینس کوسکیا ، اگریغراجازت ایس او میتن سی مربود کا دائن سے بیج ایسا واقعہ ہوگیا توان کے باترین سے بیج کی اجازت مامس کرسے ۔

۱۲ - اگررس کی مرت ختم ہوجائے اور راہن رقم اداکر کے اپنی چیردابس نسلے توم تہن کو گئی بنیکائی میں ۔ ۱۲ - اگر رسن کی مرت ختم ہو جائی اسٹ اللہی عدالت ہو ، و بائ قاصی سے اجاز شد لیے کر فرد خت کے سے المحاز شد لیے کر فرد خت کے سے گا۔

ا اور اگر راین موجود ند بوتوم بین کو حکومت کی اجازت بینا بارے گی بیزاس کے وہ بچ بینیس سکتا . ۱۱ در مرہتن کی موت واقع بوجائے تواس کے ورثہ قائم مقام مرہتن بوں گئے۔

رمن سے تعلق متفرق مسائل (۱) مشترک چیزگور بن بنیب رکما جا سکتا جب کک اس کی تقیم ندم دجائے۔

۲- باغ کامیل جو درخت پر موجود سے ماکیعتی جو کیست پر لنگ ہے ان کار بہن کرنا جہا کڑنہ ہیں
 ہے - "کنا اس محف درخت کا رہن رکھنا بھی جا ٹرینیں ہے - اگر درخت رہن کرنا ہے تو اسس
 کی زمین بھی رہن ہونا جا ہے -

۳ - ای طرح درخت کوبنی کے اور زمین کو بنی کھیتی کے رہن رکھنا بھی جا تر ہنیں ہے ۔ یہ جنری خود بخود رمن میں داخل ہوں گی - اس سلتے ان کا علیادہ کرنا میچے ہنیں ہے -

م. الآت ا عاریت مفاریت اور شرکت کی چیزوں کور بن رکھناما تر بنیں سید امی طرح درک بینی اسے امی طرح درک بینی است و است اور شرکت کی چیر و است کی است کا درک بینی است کا درک بینی است کا درخت کی اورخ مدن و است می اورخت کی اورخ مدن و است می اورخت کی اورخ می اور اس بنا پر وه با فع سے کوئی چیز رہن در کھنے کو کہنا ہے تاکم مندوت کے وقت اس سے تیمت وصول کی جاستے ۔ یہ درک سے اورک کی بنا پر کا است توہوں

#### ہے نیکن رمن ناجا تزیے۔

#### امانت

میں ود ببت ورا مانت دو توں کے نے امانت می کاجات کفظ استقال مواہد - حدیث میں دو لوگ لفظ ایک دو سرے کے مقبوم میں تنعمل مورتے ہیں ۔ فقیاتے دو نول لفظول کو عام طور پر علی کد علیمہ مفہوم ہیں استعال کیا ہے -سر میں استعال کیا ہے -

امانت کے بالسے بین قران حدیث ارتبادا امانت کے بالسے بین قران حدیث ارتبادا انٹی میں آجائے نوووا، نت ہوئی۔ ای طاح گر

آپ کوئی چیز مشعارد بین محرات پرلیس بطور رس رکیسیا می چیز کا ب کوذ مرد آیا دل بناد باطئ توان تمام صورتوں میں آپ اس چیز یا رقم کے این می کھے جا بیس گے۔ آپ کواس کی حفاظت سسی طرح کرنا ہے حب طرح اپنی چیز کی کرئے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ اپنی چیز کی حفاظت تو الماری یا مندوق میں بند مرکے کریں اور دوسری کی چیز کھلی جگہ رکھ دیں کیوانٹ ہی خیانت ہوگا۔ امانت کے معنی ہیں امانون و محفوظ ہونا ۔ اگر محفوظ نہ موں تو ہے خیانت ہوگا ۔

ر می مینیم کی جامدادیا لاوارث کامال آب کی ذر داری میں رکھا جائے نوٹنیک ٹھیک سرکی دیج بھا

كرناآپ پروزم ب تاكر جس كاجوحق ب وواكبي بيني سئة اگر آب في ايسا زكياتو خيانت ك مرتب منعور موں كے الله كامكم ب :

نسار ۱۸۵۰

إِنَّ اللهُ يَا مُؤَكِّرُ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمْلُتِ إِلَّ الْمِينَةَ

م الله تعالی مکم دیتا ہے کہ انتوں کوان کے انکول اور می واروں تک یم بہنیاد و " مومنین کی مفات بیان کرتے ہوئے فرایا گیا ہے ، ۔ کہ اللّٰه ایْن کھٹ کِن کُلَمْ اَن کُلُمْ اَن کُلُمْ اَن کُلُمْ ا سَ اعْدُنَ دمومنوں) مومن وہ ہیں جوانے ذہبے لی ہوئی انتوں اور ایسٹ عبد کا پاکسس محسنے ہیں ۔ اس کے برخلات خوات کہتے والوں کی فرت کی کئی ہے ۔ فرایا ہ وات اللّٰ کا کَجِبُ کُلُ

خَوَاتٍ كُفُوْسٍ فَداتِه اللَّه فات كرف والله الشَّرَاء كوب ندم في كواله

انت ایک اخلی این ایک اخلی فرض ہے ، خلوص نہدردی اور سسی سلوک کا نام ہے۔ ام انت کا حکم تا نو ناکسی کو چور میں کیا جا سسکتا کودہ امانت رکھے۔ افر کسی آلفاتی حادث سے امانت ضائع ہوجا ستے تو امین پر اس کا فا وان ما کہ بنیس ہوگا ، فاوان ای مورت میں وزام ہے۔ می افریہ ثابت ہوجا سے کا تعدید امس سے خلات برتی کئی اور اسے ضائع ہونے وہا ہیں۔ شال کے طور پر راستے میں بڑی چیز اس خیال سے اٹھائی کہ اس کے مالک کو پہنچائی جاتے تو یہ چیز امانت ہوگی۔ اگر وہ ما آنا تفاکہ یہ فلائ تفعن کی ہے 'اب اگر وہ آنفاقی حادثے میں صابع ہو جائے' تو اس پر کوئی ، ومرّداری نہ ہوگی لیکن اگر وہ یہ نہ باننا ہو کہ یہ چیز فلائ تحف کی ہے تو یہ چیز مقط کہا ہے گی۔

مر در من مروی میں در در بید بیاس در در بیر مان من من و دیم بیر مرات اس کام کم میں است و در بیر مراق کام کم می می نے کوئی پڑی ہوئی چیز بائی حبس کے الک کام بین تر و و انتظام اس کام کم کم مقطم کا تھے بیر بائن در کا کام اللہ کام کم بائن میں کم کردے ۔ بائر الک ل جاتے در اللہ اللہ میں جو کردے اگر الک ل جاتے در اللہ اللہ میں جو کردے اگر الک ل جاتے تو فور اللہ کے حوالے کردے اگر اللہ ل جاتے تو فور اللہ کے حوالے کردے اگر خال کا کردے اوال دینا پڑے گااتی یہ کو وہ تسم کمالے کریں نے تعدد الوال بینیں لگا بام اے گا۔

اگراسسای بیت المال فرجوش بمی جمع کیاما سکے قومد و کردیا جا ہے استوال میں درات اللہ میں ایت استوال میں درات الل

امانت کادائم و کتنا و سید سے آگریک تخص کی ادار نے یادفتر بس کی کام پر اموری امانت کادائم و کتنا و سید سے توبیق چنرس اس کے جارج دفیقر) میں دی تی ہول شاؤ ترخیر کا نذہ کم ، دوات ، چاری دغرہ سب اس کے ہتے میں امانت ہیں ابنی اپنے ذاتی استعال میں لا ایس چاہئے۔ اس وقت میں اپنا ذاتی کام مذکر ناچاہئے۔ میں لا ایس خور سے کا آل وال بھی کیا جائے ہوگئی ہیں کا کا وال بھی کیا جائے۔ کہ والے است ہوگئی ہیں کا کا وال بھی کیا جائے۔ معومہ کام کرنے کے بجائے گیا وال کی کام کرے گاتو یہ خیانت ہوگئی ہی کا کا وال بھی کیا جائے۔ گیا وال کی کام کرنے کے کرنا یا وقت گذاری کونا کی موات کی ادارے کے یہ سب وقت کی امانت میں خیا ت میں نے اور کام ہو ، بڑاروں رویے کی بھیت ہو موگئی۔ کام کرن اور کار کونا و رہے کے کوئی کام کرن اور کار کوئی ہو ہے۔ ہو موگئی۔ ہو ہو سکتا ہے جب اضافی تعتورات کونا وانداز میں جائے۔

ادبریان کیاجا یکا بے کا انت اورو دیست دونوں افظ م منی می ہی ہو و دلیست دونوں افظ م منی می ہی ہی و دلیست کی تعریف اورائک الگ منہوم و م می رکتے ہیں و دلیست کی تعریف شربیت میں مکافظ تن مالیہ اللہ خسس ، دانی کی چزوال کوشا کی فرخ سے دوم سے کے والے کونا ) مقمد یہ ہے کرم جزود ایست رکی جائے اوہ و دلیت رکھے

والے کی مک بھی ہواور اپنے تعدوارادے ہے وہ کی کے سپر دکر دیے تب ود ایت کا رکھنا ہم ہوگا حس کے پاس المات و ود ایت رکھی جا رہی ہے، اگر وہ اس کو نظور کرنے تو و د لیعت کا حکم اس کی خاتات اپنے مال کی طرح واجب ہوئی، اگر حفاظت میں کو ناہی کی اور وہ چیز ضائع ہوگئی تو اس کا دان دخا پڑے گا۔

معامده ودلین فتی مونی کرده دن کرے متاوه وہ بنرامات رکھوائی تی ،گرده دن گزر معامده و دلیت رکھے دائے ، گرده دن گزر معامده ننج کردے تومامده ودنیت باتی بنیس رہے گا- دونوں کومامده فنج کردسینے کا ہروقت اختیار ہے۔

ودبیت یا انت رکف کومل کوایدات در کفت کومل کوایدات و دبیت رکف والے کو چند منظم کا ایدات و دبیت رکف والے کو چند منظم کو کا است المین ایست کو کا اور جوا انت رکا الے المین یا مستودع کتے ہیں۔ (دال کوز براورزیر کے ساتھ پڑھنے سے متی مرتبی ہیں)

ودلیدن رکھنے کے طریق باب ایک مربقہ یہ ہے کا مودن صراحہ کمی ہے کے کرمرا یہ ال انہ اللہ ہے کہ کہ اس کا انہ اللہ ہے کہ کہ کہ اور دومرا بال کہدے، تو وہ ابن بن گیا، دومرا طربیتہ یہ ہے کہ ایک بری کے کہ وہ ابن بن گیا، دومرا طربیتہ یہ ہے کہ ایک بیٹر کو دی مرکز کا ن دار نے رکھتے ہوئے دیکھا مگر کچے ہو لائیں یا ایک شخص دومر نے تفی کے یہ اس بال دومرا سخفی کچے ہولا بین تو وہ جز اس کی امات بس آئی جس بولئے کا در دومرا سخفی کچے ہولا بین تو وہ جز اس کی امات بس آئی جس کی نگرانی اس پر مازی ہوگئی تو مود م دمر در کر نوالا)

ا وال اینے کا حق رکھنا ہے ۔ ابتدا کر دکا ندار نے دکان برسا مان دیکھ ہے سے منے کردیا تھا یا سیسرا مان دیکھتے رہے گاہ کے وہ ایک بر کوئی میں دیکھ بین سسکتا یہ تو اس پر کوئی مان در داری بنس سسکتا یہ تو اس پر کوئی در داری بنس سسکتا یہ تو اس پر کوئی در در داری بنس ۔

یں ۔ دی چزبطورا انت رکی جا سکے گی جس پرامین کا تیمند ہو سکے ہو آگے ۔ کی او خطی ۔ پیلسے تنظم یں پرندے تا اب کی مجلیاں یا کسی دوسرے تحف کے قبضے میں موجود شنی کو المانت ميس ر كمناميح بنيس ہے توا ہ اين خاموش موجائے يا تبول كرہے۔

۲۔ مودع اور مین دونول کا عاقل (یعنی تھج وار ) ہونا ہروری ہے۔ نام تھے بہتے اور پاگل نہ کوئی جبہر ، مانت رکا سکتے میں زرکھوا سکتے ہیں ۔

۳- در بعیت کی مت میں اگر چیز سے کوئی فاقدہ حاصل مونو وہ مودع کا ہوگا، شوَّ جانورود بعیت. میں رکھا، اگر اس نے بچے دیا یا اس کا اُج دن کا ٹاکیا یا دورہ دیا تو یہ سب مودع کا ہوگا، ایمن اگر بغیسر اجانت بن میں سے کوئی بینز استعال کرے گا نوخیا نت کا گناہ کا رموگا اور تا دان اداکرنا پڑسے گا۔

ا میں کی ذمہ داریاں مائٹ کی چیز کی حفاظت اپن ذاتی چیز کی حفاظت کی طرح کرنا امین کی ذمہ داریاں میائے۔

۲- یه حفاظت با تووه نود کرسے ، گھرکے ان افراد سے کرلستے جن سےخونی یا دائمی پرشنڈ ہے اور وہ خاکن بھی ہیں ہیں گھر بس آنے جانے واسے نوکر کو بھی حفاظت کا ذکر دار کیا جاسسکنا ہے مبشر لمبری خیانت کا اندینٹر نہ ہو اگر انت شارتے ہو ملائے گئر تا وان دینا پڑسے گا۔

۵ - جهان این کوامانت بسرد کافئی بواس کی وائی ای جگه بونا هردری بعد مود ما اس کودومری بگریسند

مجور نہیں کوسسکتا ۔کسی نے کوئی چنراہانت میں رکھنے سے لئے اگر اٹھٹوئیں دی ہے تو دقی میں اسس کو انگے کاحق بنیں ہے مالبتہ اگر امین نے کہ دیا ہو کہ میں اسے دتی میں رکھوں گاء تو بھر اٹھٹوئیں انگئے کاحق بنیں ہے۔

ور را برا میون کو ایک چیز کااین بنانانجی میچ سید اگرسب نے افر ارکز بیا تو سید اس کے ورد دار میون کو ایک بیات کی در دار ہوں گے۔ اور باری باری یاجس طرح می مکن ہوا مانٹ کی حفاظت کرنا ہوگی۔

بينك ورداك في نيب امانت ركهنا تتى بينك الدواكات دري مدير، زوراور دوري بينك ورداك في نيب امانت ركهنا ويترس امانت ركهنا ويساكنا ماز

کے روپے سے تجارت کرتے تھے جعمت المرتقیوں کے والیوں کوان کے مال سے تجارت کرنے کی پرغیب

اس سے بیاکرتے تھے ، کوزکوہ وسیتے وسینے گان کا ال ختم نہ ہوجا سنے۔ ہوایہ میں ہے کہ لیقوض الفاحتی اصوال ۱ نسبت احیٰ " ( فاخی کوچاہئے کہ وہ تیموں کے ال کوقرض میں لگادیا کرسے اکووضا تع ہونے سے بے جائے۔ ام الوطیع فرجمتہ الٹرہ لید کا ان محدویہ ہے سے تجارت کرنے کا عمل تھا۔

یہ بات محوظ کمناچاہئے کہ مود تا کی بھازت کے بغیرا انت کارو میر تجارت میں لگانا می بنیں ہے اجازت ہوئی جاہت ہوئی جاہتے ہیں اوات قربوگا ہاں میں مود تا ترک جیسا کی بھی ہوجائے گی اور اس رویب سے تجارت کرنے میں جو نفع حاصل ہوگا اس میں مود و ترکی میں کا دی میں میں بنا کہ کا کہ کا میں میں بنا کہ کا کہ

تاوان کے وائبونے بانہ و نے کی حتی ا۔ امانت مائع ہوجانے میں اگرامین کی فظت یا تسائل کو تاوان کے وائبونے بانہ و نے کی صور یہ دخل این ہوتا واین پرمائع ہونے کی در داری ہنیں ہے ،
لیکن اُس نے اگر تفریط یا تعدی کی بہن حفاظت میں تسابل کیا یا موت کی مرایت کے معات تدم اعما یا بازی کی اجازت کے بغیات تا وال تحل اس کی اجازت کے بغیار سے کا ۔ اس طرح جی اسس نے مانت کور کھنے کی اجرت کے فی تواب اس پر تاوان واجب ہوئے اور مزہونے کی جزی میں د۔
کی جند صور تیں سکی جاتی ہیں د۔

ا۔ انت کے دو پے یا جے کواستوال کیا ، بھروہ چنز خواب ہوگئ یا ٹوٹ گئی یا روبد ہو ری ہو گیاڈنا وان دنیا چڑے گاکیوں کو استفال کرنے کے نیٹیے میں چولفش بھی آئے گا 'اس کا ناوان دنیا بی چڑسے گا۔ پاک اگر آنفاق سے یا ناوانسسنڈ استوال کر میالیکن بھر ندامت ہوئی اور اس کو مفاظت سے رکھ لیا ، بھر نقصان ہواتواس پڑ اوان نہیں ہوگا ، کیونئے نہ تعدی جوئی ، شرقع پیط۔

۲- جوچنر بس ابخوری میں رکھنے کی ہے اسے بے احتیاطی سے باہر کوریا اور وہ مناتع باخراب ، موجنے توا اور وہ مناتع باخراب ، موجئی توا وال دینا ہوگا کے میں کوئی محفوظ مگریش سے اور اپن تمین جیز سر می اور میں اور کا دینا ہوگئی توا وال دینا ہوگئی توا

الله من المثنائعي تيم كه ال من زكوة ك قامل من بنوات الم الوطيعة المين من نزيك يتم كه الديرزكوة · واجب بنس بوتي -

توبيرنقصان كى ذمة دارى بنيں بوقى۔

۳. اگر طعلی سے تفل کملارہ گیا اور اس وجہ سے امانت کا مال صندوق کے تصفیصے جوری ہوگیا یا اس کو جوسے نے کترینا یا کوئی اور نعتمان بہنے گیا توسید مور توں بین ما وان دینا پڑے گا۔

۵ - اگر مود ع نے الیی شخصرط المحالی جس کا پواکر نامکن تھالیکن امین نے اس کے معان کیا تو تا وان دینا ہوگا، بال اگراس تم ط کا بواکر نااس کے لئے ممکن دجواتو بھرتا وان بنیں دینا بڑے گا۔ شلا اسس نے کہا کہ متبارے علاوہ گھر کا دومراکوئی آدمی امانت کی نوگانی دکرے تو یہ شرط نفوجے کیونکے یہ ممکن ہیں ب

٠٠ - الكُونى عاد ف كريتي من الرامانت كى يين منائع بوجائ توامين بركو فى دم وارى تبين ب شالًا: كري آك لك كلى ـ واكر يوكي ياسبيلاب من مكان كركيا.

۰- اود مع کویہ شرط مگانے کا حق ہے کہ بہری امانت اپنے گھروالوں کے علوہ کمی دومرے کے پاسس مذر کی جائے اس مورنت میں اگر خلات در زی کی اور نعقمان ہوگیا تواس کی ذمتہ واری ایمن بر ہوگی لیسکن اگر ناکہانی ماد نے بس دومری میگر امانت منتقل کرری ڈاکروہ محفوظ درہے اور پیرضا کے ہوگئ ، تو اسسس پر نا وان ہنس سے ۔

جیساکرادپردکرکیاجا پیکا این اور تودن دونون میں سے و دلیدت کی والیسی کا اختیار ہمیں اس ہرایک کو ہردقت بر آمتیار ہے کہ انت کا معاہدہ جب پا بین فنخ کردیں۔ ای طرح جب امانت کی مدت ختم ہوتو معاہدہ خود نخود نخود خود خود کو معامد درا کے دونوں مورتوں میں این کو امات خوا مورد درا کے حوالے کردیا جا ہے .

دونوں میں سے اگر کی کا انتقال ہو جائے اس مورت میں مجی معاہدہ نئے ہوجلئے گا۔ بھر مورع کے وَرَنْدُ کُوامانت والیس سے لینا یا امین کے ورثہ کو والیس کر دینا چاہئے۔ اگر این بھرامانت رکھنا، ہے توروم امعاہدہ کرنا ہوگا، ور لیعت کی و البسی سے النکار کے کی مقت اپنی امانت والب منظے یا امانت تونورا والبس کردینا چاہتے لیکن اگر اس ایک میں سے جاتا اور کل تک و چیز ماتے ہوگئی ، قواس کی دوموریس ہیں ، اگر مودع خوش سے والیس جائی تعلینی ایک دق کے سلام پر براس کو این برنا کر لوٹ گیا تھا تہ چیز کے خالئے ہوجائے پر تا واق نہیں ہے لیکن دومری مورت میں اگر مودی این کے الل ملول نئی وجہ سے نارامن ہوکر امانت کو ناخوش سے اس کے پاس جوڑ کر لوٹ گیا تھا تو گئی یا امانت کی ذمتہ واری کو معرول ہونے کے بعدی این نے امانت کو قبعتہ میں رکھا جس کی اسے اجازت دیمی تو اگرے تا وال دینا بڑے ہے۔

اگرمود ن نے کسی دومرسے ادی کو بھیا کہ فلاگ امانت فلاں شخص سے سے او تواہن کو اختیار ہے کروہ اسے دسے یا مذوسے وسینے کی صورت بس اگروہ دومرا آدی خیانت کرمائے تو ڈمسسہ داری ک

امِن پربوگی۔

حواسه كروتوان بركواه بنالوي

متخسسر میر اگرمتونی نے کوئی تخریریا بہی کا تہ ایسا چوڑاجس میں لکھاہے کہ طال شخص کا آنا رو پیر یا ظال چیز میرے بہاں امانت ہے تواس کے ور تہ کو تھیتن کے بعدوہ ال یا چیز والیس کر دیا جا ہے۔ اگرور ٹہ کوخود طم ہمو تو تحقیق کرنا منروری ہنیں ہے۔

امین برتا دان واجب بون فی مورت بن ان امورکو محوظ رکمنامایی مورت بن ان امورکو محوظ رکمنامایی مناوان ادا کر کا این برتا دان دارم بنین بلاکوئی منسب میسید گفری برتن میز کری دفیره و آن کی چیز آ دان می ادا کرنا بوگی داگر نقدرتم باسونا، جاندی باان سید بوشت زیومون تو آنی بی نقدرتم با آنی بی تیمت کازید بااس کی قیت دنیا بوگی ای طرح افر میش می کون ایسی چیز ب

جس کا مناد شوارہے تو پھر قبیت مجی دی ماسکی سبے شاہ وسیٹران گھڑی انت بھی اور وہ منائع ہوگئی اور یہ بی گھڑی مشکاکر دینا چلہتے اگر وہ بازار میں نہ لمے تو بھراس کی تیمت مجی دی ماسکی ہے۔ تیمت و بی دی ماسے کی جزنا دان واجب ہونے کے دن بھی ،خواہ وہ ویتے وقت سسستی ہوجائے یام نیک ۔

### عاربيت

کم لوگ ایسے ہیں جن کو مزدریاتِ زندگی کی ہر چینر پر وقت حاصل ہو بہت سے لوگ ایسے لیس کے جینس چیز یں وقتی ملور پر دوس وں سے انگل پڑتی ہیں اس انگئے کوسٹ ربیت میں حاریت کتے ہیں۔

جس طرح کفالت کونا خرص دینا ا، نت دکھنا سیامی ساشرہ کا اندائی فرمن سے ای طرح اگر
کونی ماہوت مند وقتی خرد من بوری کرنے کے سے کوئی چیز انگے تو معاشرہ کے افراد کا افلاتی فرمن ہے
کردہ چیز بیز کمی عذر اور معاوضے کے فراہم کردیں داگر چہ قانو ٹاکمی کوعاریت دیسے پرمجبور منیں کیسا
ماسکتا) معمولی اور روزم ہ استعال کی چیز توب تا تل دید بناچاہیے۔ قرآن نے ان وگوں کی خرمت کی
ہے جو باعون کو دینے میں تخل کرنے ہیں چنا کچے ایک سورہ کا نام ہی الماعون ہے۔ اس مورت میس
جن باتوں پر ننبد بدکی گئی ہے ان میں سے ایک بدہ ہے ،۔

فَوْلِ لِلْمُمْلِنِينَ الْدِيْنِ الْمُمْلِ مَنْ صَلَاتِهِمُ سَاهُونَ الْدِيْنِ الْمُرْكِ الْوَقَاقُ وَيَسْتَمُونَ الْمَاهُونَ الْمُ

نرابی ہوان اوگوں کی جواپی نمازوں سے مفلت برتتے ہیں؛ یہ لوگ مرت د کھا وے کے لئے نماز پڑھتے ہیں اور در فرمزہ کی برتنے والی معولی جبز ہیں دینے میں تا مل کرتے ہیں .

مفسد بدکد ایسی دکھا وسے کی نما نیسے کیا آنا نکہ جس سے مذکو دل میں خان کی حمیت بیدا ہوا ور شد معلوق کی جس کوخانت سے مجتت ہوگی وہ اس کی محلوق سے بھی مجتت کرسے گا۔ اس مجت کا ادبی ثقا ضل بہ ہے کہ وہ اس کی مخون تی کی مزورت ہے تا تل پوری کر دے۔ رسول انتر ملی انتر ملیدوسلم نے اور آہیے سے معلی شنے چیز مارینّہ کی بجی ہے اور دی مجی ہے۔

ماعون اعون من بروه بيزائل فرك دييم ماعون برافقان ياحرج فه موامنلاً

کمی کے بہاں مہمان آگئے۔ آپ سے جارہاتی ہائستر ہا کھانا کھلانے کے لئے برتن انتکا، اس طرح نمک دیا سساتی جمری باصابن؛ ٹرسنے کے لئے کتا ہے، بانی نکا لئے کیلئے دمتی اگر مانٹی توبیا تے کتف دیدسٹنا چاہتے۔ معالیم کو آتی نہیں کی زمدگی نبایت سادہ تھی ان کا طرز عمل یہی تھا، ان کے درمیان ماحون میں ، جو چےزیں تی بادی جاتی تھیں ان میں سوئی تا گا، ڈول ری وغیرہ سب شامل تھے۔

الله المعادية المعادمة والمعادمة وا

ا۔ پڑوس یا دوسے کئی آدم سے کہا گیاکہ آب دودن کے لئے بھے ایک بنگ عاربیت کا حکم ایک ایک جنگ عاربیت کا حکم ایک ایک علم ایک بنگ عاربیت کا حکم ایک بنگ عاربیت کا حکم ایک بنگ اوراس نے وہ چیز دے دی تو یہ عادیت ہوگ ۔

۲۰ بیمتندار چنرجب کی مستقد کے بیال رہے گی وہ ابات بے مفانت ہوگی یونی میں کی مفاقت متعیم برای طرح الانت کی بیان رہے گی وہ ابات ہے فرط مجوث کئی آواں بر تراوان و مدن ہوگا۔ برای طرح الان میں طرح ابات کی بیکن اگر آلفاق سے فرط مجوث کئی آواں برتوان و مدن ہوگا۔ بسکہ امام البوطنيق کا ہے۔ امام الک کے نزدیک اگر لیے چیزی ایس جن کا نفض ن برتفف و کے سکہ ہے شاؤ مانور اور بڑی بڑی جیزی و مشعیر برصانت ہوگی۔ امام شافق کے رائے میں قبصنہ کے بعد مستعار بین میں مرح کا توان میں تباق کے مدین برق برای کی و سکر مدین برق برای میں مدین کے مدین برق برای میں مدین کے مدین برق برای میں مدین کی مدین برق برای میں مدین کے مدین برق برای میں مدین کے مدین برق برای مدین کی مدین برق برای کی مدین کی مدین برق برای کی مدین کی مدین برق برای کی مدین کی کرائے کے مدین کی کوئی کی مدین کی کارنے کا مدین کی کوئی کی کارنے کا مدین کی کرائے کی مدین کی کارنے کا مدین کی کارنے کی مدین کی کرائے کی کارنے کی مدین کی کی کی کارنے کی مدین کی کرائے کی کارنے کارنے کی کارنے کی کارنے کی کارنے کی کارنے کی کارنے کارنے کی کارنے کی کارنے کی کارنے کارنے کی کارنے کی کارنے کی کارنے کارنے کارنے کارنے کی کارنے کی کارنے کی کارنے کارنے کارنے کارنے کی کارنے کی کارنے کارنے کی کارنے کی کارنے کی کارنے کی کارنے کارنے کارنے کارنے کی کارنے کی کارنے کی کارنے کی کارنے کارنے کارنے کی کارنے کی کارنے کی کارنے کی کارنے کارنے کی کارنے کارنے کی کارنے کی کارنے کی کارنے کی کارنے کی کارنے کارنے کی کارنے کارنے کارنے کارنے کارنے کی کارنے کارنے کارنے کارنے کارنے کی کارنے کارنے کی کارنے کی کارنے کی کارنے کارنے کی کارنے کارنے کی کارنے کی کارنے کارنے کی کارنے کی کارنے کی کارنے کی کارنے کی کارنے کارنے کی کارنے کارنے کارنے کی کارنے کی کارنے کارنے کی کارنے کارنے کی کارنے کی کارنے کارنے کارنے کی کارنے کی کار

۳۰ ۱۰ ۱۱ م ابوسنید کی مسلک کے مطابق اگر تعسد ایج کو خراب کر دیا یا ترویا یا خلط طریعتے سے استمال کیا اور
دہ چنز خراب ہوگئ و مستعرکو نا وان دینا پڑے گا۔ شال کے طور پر مستدار کی تھی چاریاتی پر است نیادہ آدہ می
بھا دیے کہ وہ ٹوٹ گئی۔ مستعار سائیکل کو ایسے خراب لا سستے پرجھ یا کہ ٹا تر بھی ہے گیا۔ مستعار مینی کی بلیسٹ
چیو نے نیچے کے ہاتھ میں دیدی اوروہ ٹوٹ گئی۔ فرش یا دری پر دیا سسانی کی مبتی ہوئی سنی یا سکر میٹ کا
جیو الموالو ہو الموالی اور فرش میل گیا توس کا تا وال نقعان کے بقدر دینا پڑے کا ایکن اگر آنغا تی فرمش پر
ب مبتا ہوا لموالی و شاور فرش میل گیا توس کا تا وال نقعان کے بقدر دینا پڑے گا اور ٹوٹ گیا ایسی مورت میں
" اوان بہنیں ہے۔ غرمن بر کے معلوا ستعال سے یا قصد و اداد سے سے جو چیز خراب کی جائے گی آباس کا
" اوان بہنیں ہے۔ غرمن بر کے معلوا ستعال سے یا قصد و اداد سے سے جو چیز خراب کی جائے گی آباس کا
" اوان بہنی ہے۔ غرمن بر کے معلوا ستعال سے یا قصد و اداد سے سے جو چیز خراب کی جائے گی آباس کا

م۔ بضفردن یا وقت سے سنے عاربت لی ہے اس کے بعد فور اوائیس کردینا چاہتے اگر دیر کی اور وہ چیز فائب ہوگتی یا ٹوٹ پھوٹ گئی تو نفقان کی تیت دینا ہوگی۔

۵۰ کمستوارچنرکواپینے می استمال میں لاتا چاہیتے۔ الک کی ایمازت کے بغیرووسرے کوندویا جا ہے، اگر الک کی مرمی کے ملا ن کسی دوسرے کودی تو یہ گناہ بھی ہے اور ثقصان ہوجانے کی صورت میں ، معاومتر بھی دنیا ہوگا۔

ای طرح منتخار بیز کمی دوسے کو بر شخادراستفال کرنے کو دینا . اگر میر نے اس من نیکیا ہو
توالی جیز س دے دینے میں ہری ہیں ہے جین اگر دوسرے استفال کریں توجیزوں میں کوئی فرق
ندا سکتے جینے مکان برتن اگل س جیجے ، تخت وغیرہ ، بیکن ایسی چیز جس میں دوسرے کے استفال سے
فرق آ سکتا ہو، دینا جا تربیس شنا ، گھرای ، خا کوئٹ جین ، موٹر ، ساتیکل ماکوئی می مواری ، پھرا ہجوتا ،
چیتری وفیرہ بر چیز بی دوسروں کے باس بنا کر خواب ہوسکتی ہیں ، اس سے دوینا باسے . بلاخود می
استعال کونا چاہے ، اگر دینے کے بعد خواب ہوگئی با گم ہوگئی تواس کا قان دینا پڑے ہے۔

٥- معرى مرايت كفاف استال كرك كالومنتير كونقعان كالاوان دينا برك كا- كا-

۸۰ کمی حورت سے ایسی چیز مسوار مانی جواس کے توہری ہے اور حدث نے شوہر سے دیجے بغیر
 دیدی تو گردہ الی چیز ہے جو عمومًا عورت ہی کے تبغے میں رہتی ہے جیے گھی ایس انک اشکر برق

زیوریا نظر دیشره اوروه دی دوئی چیز آنفا قاضائی بوگئی تو زمشیر پر اور نه خورت براس کا آ وان دالاجاسی کا لیکن اگرالیری چیز حس کا خورن سے تعلق بنیس بو تا ختلاً جالو، مردا نه مکان کا فرنچر یا سواری کی چیز تو ان سکه ضائع بوسنه تی مودت پس شو برلینی مالک کواختیا ر بوگا که وهٔ یا وان مے مشیع سے با جورت سے۔

معيروتع كيليضروري بدايات المربايل المربايل المربايل المربايل المربايل المربايل المربي المالي المربي المربي

۱- میرجب چاہے اپن دی ہوئی چیز دائیس ساستخاہے بمشیر کو بلامذر دائیس کردیزا جا ہے اگر مذر کیا اور دہ چیز منا کی اخراب ہوگی ترمشیر کو تا وان دینا ہوگا .

۰۰ - میرنے دو دک میں چیز والہیں کرنے کو کہالیکن مستیعرنے کہا کم چار دن میں والہیں کروں گا۔میر خامون ہوگیا تو یہ رہنا مندی کی دلیل بنہیں ہے۔ دو ہی دن میں والہیں کرنا بیا ہتے۔

- معریامتعری وت سے ماریت کا سا طرحم مجھاجا کے گا۔

م . میمرا ورستیر کا ماقل اور مجد دارم نا مرور کی ب نامج بچوں یا پاگلوں سے ماریت بینا یا آن کودینا صبح بنس سے ۔

٥٠ مستعار چيز پرمسنيم كاقبعد بونا هرورى سع.

۔۔ کوئی متبین چیزہی مسکتار دی جاسکتی ہے ' چندسائیکلیں ایک جگہ موں تو یہ نہے کہ ان میں سے ایک سے نو بکرمتین کرکے کھے کہ طال ما ٹیکل نے نو یاا جا زنت دے کہ جو چا ہوئے لو۔

، میرستیرسے جنری اُجرت یااس کاکوئی مدل بنیں مے سکتا۔

م - عاریت بینے کے وقت سے والمبی کے وقت نک اگر کوئی خرج مستمارجز برکرنا پڑے تو مستورک برداشت کرنا ہو گامٹلاً بما ٹیکل بس ہوا بھروا نے یا پنچ درست کرانے کا خرج ، جانو سکے جائے۔ کا خرح ، مکان کی مرمّت کا خرح ۔

۹۔ ''متعارکود تومُستیری برگاہے درہن رکا متحاہے دکرائے پرویے ستحاہے' البذکی دومرے کے پاس اہ نت (کا نتحاہے۔ اب اگر چیزاتفا قامن لع ہوجائے تو تاوان مار دہوگا لیکن اگر مستیم کی به اس کے این کی علی سے ضائع ہوتی تو تاوان د ضاہوگا۔

١٠ ماريت كى مت خم بوت بى چرواكس كرديا بالبيد، اكرمت كذرف كه بعد نعمان بوا

تومستيم برذردارى يء

اا - ماریت کی چیز مستیم کوبنات خود اپنے یا معتبر اوی کے ذریعے والیس کرناچاہئے۔ اگر کی غبیر اوی کے باتھ بھی واخواب ہوئی قرمستیم کوتا وال دینا ہوگا۔

۱۲- ماریت کی چنر نے جانے آوروالیس کرنے میں اگر باربر داری کے معیارت ہوتے تومستنیر کو بر دانشت کرنا ہوں گے۔

۱۱ ۔ اگر باخ لگانے یا مکان بنانے کے لئے کوئی ڈین عادیتہ ئی قویم جب چاہے خالی کواسکہ ہے استہ اگر کوئی مدّت ستیس کردی ہے اب بخی خالی کرائے کا اختیاد ہے مو قبل اذوقت خالی کرائے سے جو تعقابی سننیم کو ہوگاس کا معاومہ مُعیر ادا کرے گا ۔ فتلاً باغ لگانے کے لئے ڈین دس برسس کے واسطے دی لیکن معیر کو باب کے درخت واسطے دی لیکن معیر کو باب درخت اس کا شاکر دبنا چا ہے ۔ اب رہا نعقبان کا معاوضہ تو اگر دس برسس با منا رہتا تو درختوں کی گئے تند دو مور و بروس اس فرت اور متنا کی است قدر تحقوں کی قیمت دو مور و بروس باس طرح تین مور د بیا ہے اور مستجمرا حق ہوتوں کی حقیمت ہو وہ اور مستجمرا حق ہوتوں کی جو تیمیت ہو وہ اور می اوا کرنا ہو گی .

۱۲۱ - اگر کمی کو کمیت جوتے کے لئے دیاتو مرت مقرر ہویانہ ہو، جب تک نصل یک رجائے، زین کوخسالی بہنیں کراسکنا -

# بهبراوربربير

صدة. برر اور مرغر بون اور حدورت مندول كل مده كفرية بين اجن كى ترفيب كتاب ومنت مي دائي كل مرد و منت مي دائي كل مدهد و المراد و المنت مي المراد و المن كل كرد كا مرد اور عليه كل كل مدهد كا المراد و المرد كا المرد المرد كل كل المرد المرد كل كل المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد كل المرد ال

ایک شخص جب کی کوئی چربلور پر بیسی یا بعد کوے یا صدقدد سے توزبان سے کوئی جربلور پر بیسی یا بعد کوسے یا صدقد دسے توزبان سے کوئی جربیر کا بعد کی بیسی کا بعد لیم سے سمان جاتایا اس کا اظہار محسوس ہو۔ قرآن اور مدین میں اس کی خرت کی گئی ہے۔ قرآن میں ہے ساکہ اصان دھرنے والے یا و کھا اگرے والے یا و کھا اسکی مثال ایسی ہے بیسے ایک چائی جرب پر معلی ہی ہواور بلی سی بارش سے دھل جائے ،الب الشخص مذتو تعابیر ایجان رحمی ہے نہ تا فرن پر معدیث میں کہا گیا ہے کہ قیات کے دن جولوگ رحمیت اللی شخص مذتو تعابیر ایجان رحمی ہی ہوائی شال ہے ۔ فران کو صدقہ اور مربد ویتے وقت کے سابہ سے دور ہوں گئے ،ال بی احسان جائی اگر وہ بھی اپنی چیشت کو دو خاتش یا اصان کرنے کا افران میں اور طواقت کے مطابق اس کی تعدر سے کوئی تحقی ہم بر بر دسے تو مستحس ہے میں اگر وہ اس کی تعدر سے نہیں اگر وہ اس کی تعدر سے نہیں کے دو اور کرنا ہا جائے ، اگر یہ بھی جی جیس کیا تو احسان ناست شنا می اور کھران افران افران اور اور و تر تری )

عیرسلم کوبدید دین اورلیب ایک کومل درام عددد در تا در فرملم کافر ق بنین م جب طی مسلم کوبدید در در تا ورلیب ایک کومل درام عدددد می تا در در برا با این می این می این مید این می ای

لاَ يَهُمُ مُنُواللَهُ عَنِ الَهُ يَنَ لَوَ يَعَالِمُوَكُمُ فِي اللّهِ عَنْ وَيَا لِيُولِ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَ اِنَّ اللّهُ يَضِتُ الْتَعْمِلِيَّةِ؟

التَّ اللهُ يَضِتُ الْتَعْمِلِيِّةِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

ماریت می دی کمی کوتی چیزنقد ہویا جنس مشروط بر مہمد بلدید اور عاربیت میں فرق وائبی ہونی ہے بستیم ایک متین مرت کے لئے اس کا مین ہوتا ہے لیکن بلور بدید ، بہدیا مدقد جو چیز دی جاتی ہے ، اسے والیں لینے کاحق بیس ہوتا ۔ اس کی مکیت منتقل ہوجاتی ہے ، اب اس کا والیس لین اگناہ ہے۔ بی کویم ملی النٹر ملید و ملے نے فرایا ہے ب جوشم بركركیا بریر اصدة دیروالی اس اس فاتال اس كة كید برو كهان كه الدر است بواورست اور دوباره اس كوتكل است بواورست و اور دوباره اس كوتكل الدين كامرورت بواورست و البي كامرورت بيش مي اجاكة توشر ببت ميساس كى اجازت مين والبي كى مرورت بيش مي اجاكة توشر ببت ميساس كى اجازت ميدن بي است كي بار نسخ كيا باسكتا ميدن تانونى تعفيل اسكريان كى جائة كي .

اس امتبارسے کہ آدی این کی چنرکا الک دوسے آدی کی جنرکا الک دوسے آدی کو بعد ہد مسلم مرتب اور کو بعد ہد میں میں م مہر میر میر بدا اور صدقی بی فرق اور صدقہ کے دریو بنا دیتا ہے اور پیراس کی دائیں کا امتیار اسس کو بہت رہنا ایر مکم تینوں مور تون میں کیساں ہے لیکن تون کا ہر یک میں دینے کا جذبہ الگ الگ ہوتا ہے ، اس میے متو داما فرق ہے گونتے کے امتیار سے کوئی فرق بنیں ہے۔

ہدیر کی تعرفی کئی ہنت افرائی اور مجت کے منب سے کوئی چیزدیا۔

صدقه كي تعرفي تمي ومعن أواب كي ماطركوتي جزر بناء

مرین کی تعرفی بنرکمی معاوضے ابناکوتی ال دومرے کی ملکت میں دیدیا۔ نفت میں بہر کے منے ، دسین کے منے ، دسین کے بن

صدفذاور مدید بربری می کی دوتمیں ہیں: صدقد می محض آواب کی نیت ہوتی ہے اور دومراکوتی جذر بنیں ہوتا اگر تواب کی نیت رہو تووہ صدقہ نیس کہلائے گا اس کا مطلب پر نیس ہے کہ بہراور مدیر میں کوتی ، تواب نیس متنا۔ اجر ہر بنکی کا عثا ہے ، بہراور ہدیہ خالصتہ کنٹر بوتو ان کا تواب مجی ہے گا۔

ت بمبرکرف دائے واہب اورجس کو بدیکا مائے اس کو موہوب لا اورجوجیز بہر مبید کی اصطلاح کی جائے اسے موہوب کتے ہیں۔

۱۰ بسب کے ان اور تبدیل کے ایجاب وقبول اور قبضے کا ہو نامزودی ہے دین وارسب مهد کے ارکان و تراکط مہر کے ارکان و تراکط به رضاور خبت کوئی چیز دے اور دوجو ب فوٹن سے قبول کرکے اُسے ابیا تقرق میں رہے نے تو بعد ہوگیا اور وہ چیز واہب کی ملکت سے بجائے موہوب کی ملکت ہوگئی ۔

۲- ایجاب دیتول میں برکا تعظ مراحتہ کہنا حروری بنیں بگر حسب تعظ یاجی طرز مل سے دی ہوتی چئر یک ایک دی ہوتی چئر یک ایک دی ہوتی ہے۔ یہ دی کا میں ایک ایک میں ایک ایک میں ایک ایک ایک ہے۔ یہ بریر کو لاہوں اور ایپ نے شکر یواد اکر کے لیے لی تو تی ہے بریر کو لاہوں اور ایپ نے شکر یواد اکر کے لیے لی تو تی ہے بریر کو لاہوں اور ایپ نے شکر یواد اکر کے لیے لی تو تی ہے بریر کو لاہوں اور ایپ نے شکر یواد اکر کے لیے لی تو تی ہے بریر کو لاہوں اور ایپ نے شامونٹی سے سے لی تو تی ہے۔ یہ بریر کو لاہوں اور ایپ نے شکر یواد اکر کے لیے لی تو تی ہے بریر کو لی کی دہ

آپ کی ملیت میں اگئی یا آپنے اپنے کسی دوست سے کوئی چیز بطور جسریا ہدیدانگی اوراس سے بخوشی یدی تووہ چیز بہد چوگئی مرگز حتی الا مکان اس طرح انگنا بنیں چاہتے۔ ماریتاً ، ننگنے بس کوئی ترج بنیں ہے۔

س۔ کمی نے کیٹرا نویدااور یموی سے کہا کہ اس میں سے اپنے لئے ایک جوڑا بنوالو، یا زیور بنوایا اور بوی سے کہا اسے بہن لوید ہمد ہوگیا اور چیٹر مورت کی ملک ہوگئ ایس کمی اراضگی کے وقعت والبیس کے ابنا گنا ہے ۔ م ۔ واہب کا حاص وبالغ ہونا ضروری سے ، کوئی نا باتغ بچہ اگر کوئی چیٹر دمبر کر دے تو والدین یام بی واپس بے سکتے ہمں ۔

۵۰ ، سدیں واسب کی مفاورغیت صروری سیے اور مفا متدی کے بغیرز بردی بہد کمانا اور دیا قرڈال کریا امراد کر کے مرید لینا میچ بنیں بکرگذاہ سے ۔

۲۰ وابرب نے کمی چنر کو واضح انفاظ میں بعد کیا ' شکا ' یہ گھڑی میں آپ کو دیتا ہوں' آپ اسے سے بیعت اب موہوب لا ' اسی وقت ہے اب ایسے ایسے اب موہوب لا ' اسی وقت کے موہ تی ہیں ہے گھڑی ' پیسے کھڑی ' پیس کے دینا جا ہتا ہوں یا دوں گا '' یر بنیں کہا کہ لیے بیعتے تواکر موہوب لا اسی وقت گھڑی تبعیت میں کے لئے دو اس کی ہوئی ' لیکن اگر اس وقت نز سے اور پیم کمی وقت بینا چاہے تودرمت نز ہوگا ' جب کس دوبارہ واب سے ایوانت نزلی گھڑی ہو۔

-- خریدارایت ال پرتبعز کرنے سعیسط اس کو بر کردیے کائ رکتا ہے۔

۸۔ ہمبرہ ہریہ کی ہوتی چیز کو قبیضے میں وید نیا مزودی ہے ، اگروہ چیزدد مرے کے قبیلے میں ہے توقائیں۔
 کواس کے قبیفے سے نکال کرم ہوب لا کے حوالے کز ناچا ہتے۔

الحس كة تعضي تمااى كوه بمركريا ، توبسر وكيا ، وابب براازم بنبى كدد إره تعدوات.

۔۱۔ کمی نے دپنا قرض یا مطالبہ ہیسہ کردیا اور تقویمتی یا حدیون نے اسے فیول گریا تواب مطالبہ کاحق واہب او ہنس رہا ۔

۱۱ ۔ کوہوب لینی جوچے رہر کی گئی اس پر تبعد سے پہلے وائیب یا موہوب ایکا انتقال ہوجا تے تر ہر بالل ہو جا سے کاکیونکر ہر تیعنہ کے بیٹرمخل ہیں ہوتا ۔ بھی موہو بالٹرکے تیسنے سے پیشتر وہ وا ہرب ہی کی ملکت رہے گھیامہ اس کی موت کے بعد در نہ مالک ہوجا یس گے ۔ اس طرح موہوب ڈاکٹر فوت ہوگی آتواب تبعثہ

كون كرسه كا-

١٢- نابالغ نيچ بهرېنس كرسكة ، مگران كوبه، كميا جامكتاب.

اگر اپ دادا این الوست کوئی چیز دی ادر کیس کرید می نے تم کوری نود سے دیسے بیکول کو ہم سے دوجیز اس کی مک ہوگئی، ب وابس این ادر سنت نہیں ہے۔ اس طرح کوئی بھائی یابین ابن جبور نے بھائی بین کوکوئی چیز دے دے تو وہ اس کی ملک ہوگئی۔ شائ اس کا کیٹر ابنوا یا اس کے لئے کتاب اور الم خریما تو یہ جیز س اس کی ہوگئی میں تو اور الم خریما تو یہ جیز س اس کی ہوگئی سکوں آگر صاص نیکے کوئیس دیں یا بر کہدیا کہ سب لوگ استعال کریں تو جیز دہ کی کئی بنیں ہوں گی ۔

سا ۔ چیوٹے نامجے بچوں کو تو کچے میدی یا افعام کے نام سے نوگ دیاکرتے ہیں تو مقعود ان کے ال باب کو دیا ہوتا ہے ، پیز نوجے میڈر تام ہوتی ہے اس کے بیٹے کے بہانے سے دی جاتی ہے ، نوایس چیز ہوتی کے والدین کی ملک سمجی جا بیٹ کی نیکن اگر کمی خصرا حت کے ساتھ یہ کہا کہ میں اس بیکے کو بی دسے رہا ہوں تو اگر بی بھدارہے ، اور اس سفا سے لیا تو چیز اس کی ملک ہوگئی اور اگر نام بھی ہے تو س کے باب داد ایا م بی کا تبعید کافی ہے لیکن ایمین بہتی ہوتی ہیں ہے کہ اس پینے کو دیں ، سیکن ایمین بہتی ہوتی ہیں ہوتی ہیں ہوتی ہیں کو برابر دینا جا ہے مینی اوا کے اور افراکیوں کو سیسان میں ملک سے ، اگر اپنی اداد کو کو کو تی بیان میں میں کہ برابر دینا جا ہے مینی اوا کے اور افراکیوں کو سیسان میں ملک

تیمنوں امامون ام الومنیٹ و امام مالک اور امام شانعی کی رحمہم اللہ کلیے ۔ البند ام احمد بن حنس رحمتہ اللہ کی رائے میں ہمرمی ورائٹ کی طرح ہونا چاہئے ایعنی لوکیوں کا ایک ایک اور لوکوں کے دو دو جھے۔ رائے میں ہمرمی ورائٹ کی طرح ہونا چاہئے ایعنی لوکیوں کا ایک ایک اور لوکوں کے دو دو جھے۔

81- بسی مرت کاتین میمی بنین نظر برکرایک ماه باایک سال کے لئے برکرنا جائزہے۔
19- واہب اگر بمرکرنے وقت کی ومن با فائد کی نفرط نگادے تو یہ میمی ہے ، شائی کہاکا ایہ مکافک دیا ہوں 'اس شرط کے ساتھ کر میں بھی اس میں رجول گائیا اس کے جدنے میں تم میرافلاں قرمن اواکردویا " نلا اس خرج رہر تراہوں کم میرے کھانے کیڑے کے مینیل رجو " تو یہ بعدو رست ہے۔ اب اگرواہب اس مشرط بوری میرون کو میں کاحق بنیل ہے جب تک وہ شرط بوری ہوتی رہے ، البشہ اس مشرط بوری نہونور جون کرنا ہو ہے۔

ر رہیں کا بات دانی چیز کا موجود ہونا حدوری ہے لینی پر کہنا جا تر نہیں کہ "اس کھت ہیں جو کھے ہیں لاہگا ۱۵۔ برمری جانے بیں جھیل آئیں گے یا اس جانور سے جو نیچے بیدا ہوں گے اینیں ہر کرنا ہوت ۔ " وہ برکرنا ہوں "یا باغ میں جھیل آئیں گے یا اس جانور سے جو نیچے بیدا ہوں گے اینیں ہر کرنا ہوت ۔ " ۱۹- وامهب جو چنر بهدکرے وہ اس کا اپنی المیت ہونا مزودی سے، وہ مرے کی چنرکمی کور بدینا ناجا توبی اور ۱۹- موجوب لینی جی جنر بهر کی جاستے اس کی تعیین مزودی ہے، چندگاریاں، چندس کی کلیس یا چند جا اور بیس ان میں سے ایک گھڑی یا ایک سائیکل یا ایک جا اور جد کرنا بھو کو اسے متعین کرکے بهر کرنا چاہستے ، بر کہن کو ایک سے بیسے و مسجد بر کھڑی ہے اور موجوب اور نے اس وقت ہوں اور کے ایک وقت پہند کرکے لے بیا قربر مسجد برگالیکن اگراس وقت ہنیس ایا تو بھراجا زت کے بینر جا کر بنیس ہوگا۔

بر مرکم میکندا و این گذاش به اور دیات و اخلاق کے خلاصی میدا و این گینا گذاہ ہے اور دیات و اخلاق کے خلاصی میدا ور میدا ور بدی و انہیں کیا تھا کہ واب ہے ہے کہ سے بدر مردت برطرمات اور وہ موہو ب لیے کہدے کہ آب اس کو بھی نہ لیجے تو گی یا واب نے بمدے رجو حاکیا معرورت برطرمات اور وہ موہو ب لیے کہدے کہ آب اس کو بھی نہ لیجے تو گی یا واب نے بمدے رہوں کو اللہ معرورت براس کے درسے المالی معرورت براس کردے المالی معرورت براس کردے اللہ کو کو درد ہو ۔

کی صور آول میں مربی کی داری میں میں کا ۔ اگرایلے شخف کو بسرکیا ہے جس سے تونی دسشتہ کی صور آول میں میں کا تاریخ کی صور آول میں میں میں کی دائیں ہیں ہیں گئی ہیں ہے اور نکاح حرام ہے آو دائیں کا تن بنیں ہے شاہ ان باب بھو ہی بچا ، بھاتی بہن میں بھائے بہن اور ساس سسسر کو بعد کیا ہے آوا نماا تا والیس لینا معبوب ہے ، مگر قان والیس کی اسکتا ہے ، کیونک ان سے نکاح تو حرام ہے مگرخون کا دسشنہ بنیں ہے۔

۲- اگر بوی نے شو ہرکو یا شوہرنے ہوی کوکئ چڑ ، ہم کی تو تبعظ کے بعد پھروالپی کائی ہیں ہے۔ ۳- اگر ہرکی ہوتی چیز پس موہوب لہ نے ایسا اخا ذکر دیا جواس سے جُدا پنس کیا جاسکتا نشاؤ ڈین کی تی اس پر عارت بنوالی یا درخت مگا و بیتے ، جا نور ہر کیا تھا 'اس کو کھا پاکرخوب فر برکردیا ، بجہوں ، دکتے تقے انجیس بہواییا تو برتمام اضافے اصل چیز سے جُرا پیش سکتے جا سیکتے ، مہذا والی کاحق جا ٹا ہا۔ میکی آگرائی زیادتی ہے جواصل سے جُدا ہے تو اصل چیز کی والپی ہوسکتی ہے اور زیاتی موجوب لاک ہوگی شاہ میکی یا گاتے بہرکی تی اس نے بچے دیدے تو وا ہب آگرا پنی دی ہوتی چیز والیس بنہا ہا ہوتو گائے ابرکری ، دالیس سے گان نیے موہوب لاکے ہوں گے۔

(۵) اس طرح اگر برگی بوئی چیز موجوب لاکے پاس مناتع بوگی توجی وابهب والیی کامطالبہ بنیس کرسکنا۔

۱۰) اگروا مرب یا موجوب لامر جائے توکمی کے ورز نہ والیس نے سکتے ہیں ، مذدے سکتے ہیں۔

پریرو صد فقر کی والیسی جواحکام برم کی والیس کے ہیں و ہی صد قدا و رہر یہ کے ہیں۔

پریرو صد فقر کی والیسی میں جا چکی ہوئی دالیس کردے تب ہی جائز ہوگا بیکن اگر موجوب لہ منی نہ ہو تو کمی فقر منظر و سرح کہ باز ہوگا بیکن اگر موجوب لہ منی نہ ہو تو کمی فقر الیس کردے تب ہی جائز ہوگا بیکن اگر موجوب لہ منی نہ ہو تو کمی فقر الیاب ہو گا ۔ ایک موجوب لائی ۔۔۔

تارضا مندی کا ادو سرے فلط طریعے پر والیس کی کوسٹسٹ کا الآیہ کہمی شدید تعقیان سے تحقیظ کے میٹر نظر اسسامی عدالت معاہدہ کو فتح کردے۔

# إجاره

فغذی کتابول میں کتاب الہارہ کے نام سے بین قیم کی اجرتوں کا ذکر در اس کے مسائل بیان ہوئے میں ممر ۔ وہ جرت جوکرایہ کی مورت میں دی جاتے یالی جائے۔

۰۰ وه جرند جو بیشه در لوگون بصیرسنار او ارا درزی برطمی دهو بی دغیره کودی جاسته

س- وه اجرت جو الزم يامز دوركى جينيت سيكى كودى جات ياكسى عن مائد

نینوں نئم کے مسائل ایک ہی با ہے سیمتعلق ہیں نیکن پچڑنے ان کی ہیسّت ہم معمولی فرق ہے اس سطے چرقع کی جرتوں کو مگ الگ بیان کیا جارہا ہے۔

اپی چیز کوکرا بر پردنایا دوست آدمی چیز کوکرا بر پردنایا دوست آدمی چیز کوکرا بر پرلینا جا ترہے۔ کر اید برلدینا یا دین اس بارد بایش مطابورمانے کے بعد کوائی چیز کا کرا برکتنا ہوگا اور وہ کتے عرصے اکس کام کے لئے کرایہ پر لی جاری ہے ، کرایہ کا افتقاد عمل میں آستے گا۔ کسی مواری کوکرا بر پر بیلتے وقت یہ مراون بھی کرنا ہوگ کر موار ہونے کہنے لی جاری ہے ، یاسا بان ڈھونے کے لئے اور پر کہ آسے کہاں تک یا کتنے میں لے جائے کے لئے استعال کیا جائے۔

د ۴) - اگر کرایه اور مدّت وبغیره طے بنیں کی توصالہ کرایہ کا بنیں ہوا ماریت کا بروا اس ساتھ ماریت کی تمرفو

كرمايات موالركرنا جاست

۳۱) اگرکسی کرے بالکان کا کرایہ وص رویہ اموار طے ہوااور دستہ کہنیں سطے کی گئی توصاط عرف ایکسینے کے لئے مجاجائے گا ' دومرے چیسنے بچرسے معالح کرناچاہئے اور الک مکان ایک ماہ کے کرایہ دار سے مکان خالی کراسکتا ہے اوراگر الک وکان دومرے جیسنے کی بہلی تا دیج کوکوئی احتراض بنیں کیا تو دومرے چینے بچی ائی کرایہ پررہ مکنا ہے گؤیا ہا ہ، کہ مکان کر یہ بھی بڑھا سکتا ہے اوراسے خالی بھی کراسکتا ہے لیکن گرکر پر دارنے مال دوسال یا می سے زیادہ دست مقرد کرسکہ مکان کوکرا یہ ہریا ہے و بھراس مذت تک

 (۲) اگرمکان یا دکان کواید پریفنے کے بعد اُسے استوال بنیں کیا بچوبی قیفے کے دق سے کریہ دیتا بڑے گا ور بقتے دق تیفنے ب رکھے گا اسے ان کا کوایہ دنیا ہوگا۔

۵۱) گرموٹر: کسیس سائیکل ما رکشا کرایہ پری نواس برا شنے ہی ہوی موار ہو سیکتے ہیں بقتے عام طور پر سور ہو تسدیمی، بٹنلڈرکش پر دوآ دی بیکن گرخودا لک نیادہ آدمیوں کو بٹھائے تراکسے تن ہے۔

(٣) مشترک چیزخوده وه مکان بویا دکان یا بچه ور وه کرید پرنیس دی جاسکتی ـ

د) مکان کی آ دانشس و زیمانش کے لئے کو تی پیٹر کر پر پردینا تاجہ نزسے "بنز اگر کسی کام کے لئے چنز کوا یہ
پر لی گئی ہما ورخمنگا می سے آ دائش و زیما نشش ہی ہم جائے نؤکوتی حرج نبیں ہیے ۔

۸۰ کتاب کوایہ پرلینایا دینا۔ امام او میسفر حمت الشرطب عدم جواز کے قائل ہیں کیو بھیرہ م اور سے کی چیز سے اس سے اسے کرایہ پر بینا صحح بہنیں ہے۔ جفافات کے خیال سے مرت خان تی بی سکتی ہے۔ باتی نمبنوں ۱۰ م کوایہ ہر و بینے اور پہنے کی اجازت و بہتے ہیں۔ موتق و محل کے لحاظ سے کسی ایک رائے ہو عمل کیسسا ماسکت ہے۔

۹ گائے انجینی با بکری کواس ال کریہ پر دینا کہ ن کا دوھ کوا بدداراستی کرے اور ست بنیں ہے۔ ای طرح درفت کوا یہ پر دینا کہ جب کیل آئی توکو با دار کھ اسے اور ست بنیں ہے۔ او حیا پر جانور کوائے پر دین کر جب نیکتے ہوں کے تو آو ھے آو ھے بائٹ لیس کے با انڈسے برابر بر برنقیم کریس کے رسب صور نیس ناجا تز ہیں کیمون کو وجود میں آنے سے پہلے کمی چنم کی نہ توخرید و فروضت جائز ہے اور ندکر سے پر دینا البتہ کا کے بحری و نیم ہ کی چروائی ملے کرکے انجرت پر دیا جا سکتا ہے۔ کم ایر کا معاملہ میں کموین ایس کے بیٹر کو کرائے ہر لینے یا دیے کا سالہ معاہدے سے لیے یا اسے۔اس ال اسے بیٹر کی مجبوبی میں میں میں میں میں میں میں اس کرایے ساتھ شاہر کرنے کی کوششش زکرنا چاہئے شخص زیادہ کرایہ پر لیننے کے لئے آبامہ ہوجا نے نوامس کرایے مار کو پریشان کرنے کی کوششش زکرنا چاہئے ۱۰۰ کمیس جانے کے لئے کرایم پر رکھٹا یا موٹر مشکائی ۔ بجرا دادہ بدل گیا ۔الیس معورت میں آھے والبر کر سکتے ہیں لیکن اگر رکشا والے کا وقت ممال فی مواہے یا موٹر کئی میل سے بیٹر کر آئی ہے تو وقت کی اُجرت اور پیٹروں کی تیمت دینا چاہئے۔

س : کراید داریا الک می سے کوئی مر جائے تو کرایہ کا معالمہ نتم ہوجائے گا۔ وار توں کو نیامعامدہ کرنا ہ م پیشیگی کرایہ اس شرط بردینا جائز بنیس کے اگر کرایہ پر دلیاتو وہ پیشیکی رفع مضعا کرنی جا سے گی : بہ ایک کی طرب سے نے، دتی ہے ۔ اسسادی مکومت میں یہ بمی جائز بنیس ہوگا کہ رہل کا چکٹ خرید یائے کے بعد اگرام کی والیہ کی جائے نواس کی تمینت کم لوٹائی جائے۔

گرابیه کے بعض ضروری مسائل (۱) مت کرابرداری ختم بونے بعد، مک کوخوداس پیز کو قبضے ہر کے این پیالے جو کریہ پردی گئی۔ کرایہ دار پرحوا کی کی در دار پرحوا کی کی ڈرد داری تھ ہے ۔ (۲) داہس بینے وقت تو کچھ کس پرخر ہے ہوگا وہ امک کودیز ہوگا ، برخلات کرایہ پر دیتے وقت بجلنے کا خرج جس کا باریسے والے برہے .

- مد مكان يادكان كراير برلى ليكن يرنيس بنايا كاس مي كون ر بي ور ما تربيد .
- م. حومكان يا دكان كوايديرو بيناسط بموجائي، أشعة ورًا كرايد دارك حوال كردينا يا بسة.
- ۵- مکان یا دکان میں ایسانون کام نرکیا جائے گاجی سے اس بی خرابی یا کم وری آنے کا افتال ہو شاؤ اگر کرا بدوار نے مکان میں اٹل میسنے کی جی سکاتی یا وکان میں بھی سکاتی - دو وں کامول سے مکان اور بکان کے خراب اور کم ور بموسنے کا امریشہ ہے اس سے سیسے کاموں کے لئے دوبا رہ اجازت لینامزو ہے ۔ اس فرح اگر مکان میں جانور کھنا ہروری ہوتو اگر وہاں مام رواج بروتو رکھا جاسکتا ہے ، ورم ا اجازت لینا مزوری موگا ۔

۷- کرائے کی مکان کی درمتی مرتت و استے کی ہسائی ویفیروالیی بایش ہیں جن کی زمز داری مالک مکان پر آئی تنی ابنیس بوراگز اعزوری سے لیکن اگر کرا پر دار نے مکان کو مرتب طلب اور نا درست حالت میں با ب بجربی وہ اس میں رہنے پر رامنی ہوگیا تو وہ مالک کوم متن کم لئے کے لئے مجبور نہیں کرسکتا لیکن گرکرائے پر لینے وفت اچھی مائٹ میں تھا، ب فراب ہو گئیسا یا مالک نے کوا پر پر دیستے دفت کہ تھا کیس ڈت کر دول گا تو دونوں صور تول میں اسے مرشت کر نا ہوگی۔

ے۔ ۔ گرکرا بدورمکان میں اپنی آس کی سے سے کوئی چیز بوالے تواگر مالک مکان کی بھازت سے وہ سے کام کرنا ہے تواس کا توچ مالکِ مکان سے سے ملک ہے ور نداس کے قام معیارت کرایہ دارکو برد، شہر ننسسنے کرن طریس گے۔

٠٠٠ اگر کرائے دار کر سے کی زین میں کوئی درخت دگائے یا کوئی چیز اپنے خریج سے بنو سے تو رکان کو توراً و اور تن می سنتاہے مرکز ادار وقت امک درخت کو کھوا اور بن ہوئی چیز کو ڈھواسکتا ہے اول می کو تیمت دی خریر می سنتاہے مرکز ادار الک کو تیمت دینے برمجبور نئیس کرسکتا۔

۹۔ مکان کر یہ پر بینے کے بعداس کی صعائی اور کوار کرائے بھینکنے کی ڈریدوادی الک مکان پرشیں رسیعے گئے۔

-۱- اگر کردید دارم کان کوخراب با بهت گذه کردین نو بالک مکان کواست ایگ کردینے کا نسیّار ہے۔
الد اگر این چیز جوابک مجگر سے دو سری مگر منتقل کی جاسکتی ہے شکا ڈوٹینی برتن یا کیٹرا و بنرہ کرا یہ برلائی بات میکن استعال نہ کی جائے نوٹ وہ کر یہ دار کے باس دہے گی اس کا کراید دبنا ہوگا میکن ارکزا یہ کامعا لم لمطے ہوگی اور چیزاتی نہیں گئی تنی کواس کی طرورت حتم ہوگئی۔ اس مورت میں کریر تو بنیس دینا پڑ گیا و لیکن فور الطلاح دینا منروری ہے۔

ر ۱۲) اگرکراید دارنے خاص اپنے استعال کے سلے چیز کرایہ پر لی ہے توکمی دوم سے کو کرایہ پریا عادمیت ۔ دنام مورشس ۔

سا۔ اگر کوئی مواری اس شرح برطے کی کمفلاں مقام کے پہنچادے۔ اید اگر داستے میں وہ فراب ہوجاتے یا بچو جائے تو مالک کی ذمہ داری ہے کر وہ اس مقام کے پہنچاستے جس کا دھدہ کریا ہے۔ اگر اس کی در متی میں دیر ہور ہی ہے اور مواد ہونے والے انتظار نہیں کرسکتے ہول تو بتنی مساخت وہ ملے کر چیے ہوں 'اس کا کرا یہ اواکر نے کے بعد دومری مواری سے جاسکتے ہیں اور اگر پوراکرا یہ وہ اواکر پیچے ہیں تو باتی ماندہ مسا کا کرا یہ واپس نے کر دومری مواری سے جاسکتے ہیں۔ اسسالی شرکیت کی روسے ہی طریق می جے۔ س ا۔ جس جگر کا محث بیاسے اجس جگر کے نئے مواری طے کی ہے ، اگراس سے زیادہ جائے گاتواس کا " "نادان دینا بڑے گا-

۱۵- اگر کمی تغریب دویاد فیسٹریادہ اسٹیسٹن ہوں تو بک کی تعیین مزدری ہے کیونک اگر پیلے اسٹیسٹن کا مکٹ لیا ہے اور بعد والے اسٹیسٹن براتر، تو اوان اس کر ایہ کے بقدر دینا ہوگاجر پہلے اسٹیسٹن سے دوس سے اسٹیشسن کے کاسے مزید جراند ، ذرو کے تمرییت خلط ہے ۔

، - کین خم کا درجس قدرسیان لے بلنے کی اجازت ممکریں نے دی ہو' اس کے مطاف با اسس مغدار سے زیادہ نے بانا درست بنہیں ہے بچری سے ان زیادہ لادنا توا ہ وہ مال گاڑی کا ڈیہ ہو' با ٹرک یا مٹیلذاجا ترسے

میساکد ذکر کی جا بھا اورت بین طرح سے ادال جانی ہے یالی جانی ہے، ایک اجبیر ول کی قسمیں کرا بدک ذریعے جس کا بیان ہوجگا، اب باتی دو تعمول کا ذکر کیا جانا لمہے۔ دومروں کا کام کردوزی کانے وسلے دوطرت کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو اپنا کام کان کان کورٹ

دومروں کے پاس جاتے ہیں ۔ خنا مزدور ' گھر بلولازم ' دخر یا کارخانے کے کلرک ہوجب ایمین کام حتا ہے تو اُسے پوراکو کے کام پیسنے والے سے پئی محنت کی مزددری وصول کرنے ہیں ۔ دومرے وہ بیٹیہ ور لوگ جو کوئی ہمز جانے ہیں ' پینسے لوگ خود کسی کے پاس ہنیں جانے اور دکسی خاص آ دمی کے الازم ہونے ہیں بلکہ دومرے لوگ لان کے پاس اپنی خرورت پوری کر انے کے ملے آئے ہیں ۔ بعینے گھڑی سسا تر ' موجی' درزی ' لوہا ڈرسنا ار وشکر یزیا انھیس بلاکرا پی خرورت پوری کرانے ہیں ۔ خطا بھی ' جمام' میشنتی' دحوی' مہمّ دینے و پہلی تسم کے لوگوں کواج زمامی اور دوم ہی تنم کے دوگر کو اجبر مرشت کر کہ جا الاسے ۔

اجيرمشنزك

ا - اجر سُتُرک کی حیثیت این کی ہم تی ہے۔ یعی جو چیزس بنانے اور ست کرنے ، وحو نے یا دنگئے کے لئے دی جاتی ہے۔ دی جاتی ہے اور بدا انت امنانت " بوتی سے ۔ یعی وہ امانت اور بدا انت امنانت " بوتی سے ۔ یعی وہ امانت کے لئے اجرت لیت ہے۔ اس کی ذمر داری اس جی تبنیت سے بھی ایم ہے کہ وہ کمی ایک آ دمی کی چیز دن کا این بنس ہوتا بھی بہت سے لوگوں کی چیز بر اس کے نبیفے میں ہوتی ہیں اگر اُسے ذمر دار قرار ریاجاتے و بھر بدر یا نی کرکے بہت سے لوگوں کی چیز ہیں بھر بسا کرسک سے ۔

جوری مواہد ورند اوان لیاجائے گالبند گر گھر کا پورا اٹاٹر جوری ہونا تابت موجائے تو کوئی گا کہت وان نہیں لے سکتا۔

ا کام دینے والے اور کام کیے دارہ م کینے والے دونوں کاما قل اور مجھ دارہونا ضروری ہے، نامجھ نیچے کا متبار نہیں کیاجائے گا۔

۲۔ اجرادرسنا جردونوں کی رضامندی ضروری ہے۔

س۔ جوکام کما تاسے اُس کی ہوری تفصیل بنا نا ضروری سے منٹنا کوئی زیور بنوا ناسے تو وضع اور فرن کے ہارے ہیں پوری تفصیل سنارکو بناوی جائے ۔ جو ّنابنو ناسے توہیرکی ناپ اوراُس کی بذوٹ (شُو، پمپ بابنوکٹ وغیرہ) بنا دی جائے۔

م - جیزی تبیت اوربه کدوه نقدادا بوگی یا اُدهار پہلے سے طے کر بینا جا سیکے۔

اجیم شرک کی اجرت اور دوسر مسائل اجیم شرک کی اجرت کام بوداکر لینے پر اجیم شرک کی اجرت اور دوسر مسائل اجرت کام تق بونا ہے اس سے بہتے نہیں جب تک گفری ساز گفری کو شک نکردے ، موجی جو تہ تیاد نہ کردے ، درزی کی اس کی خدم دے دو دو تو نگ اُجرت نہیں مانگ سکتا میکن اگر آپ دیدی تو آپ کو اس کی اعازت ہے ۔

۲ ماہو، رشنی، برکام کرنے والا اجرم بینہ پورا ہونے سے بہلے اجرت نہیں مانگ سکتا۔
 ۳ بینٹہ ور اجرکچے رقم پیٹلی، س نترط بر لے لیتے ہیں کہ اگر آپ وہ چیز نہ لیں گے تو وہ تم واہیں نہ مولی کے تو وہ تم واہیں نہ مولی کے بین اجا کڑے ہیں )

م ۔ اجبہ شترک اگر کوئی وقت مقر کر دے کہ ہیں بہ چیز فلاں وقت دول گا توافلا قا اسے اپنے وعدے کو بھا کرناج ہے لیکن قانون وہ کام کا پاستد ہے وقت کا نہیں۔ البتہ اگر اس نے مبلدی دینے کے وعدے برکچہ اُجرت زیادہ بی ہے توا سے وقت پر دینا ضروری ہوگا۔

۵۔ اجیر منتزک کوجب تک اسپنے کام کی مزد دری یا اُجرت نہ مل جائے وہ اُس جیز لوابنے پاس دک سکتا ہے اس روکنے کی مدت ہیں اگر مال ضائع یا خراب ہوجائے تواس کی ذمدداری اجیریر نہیں ہے کیونکہ یرمسنا جر کی معلی ہے کہ اُس نے اُجرت نہیں دی اور اس لئے اجیر مال کورو کئے ہر

مجبور موا - بدمسلک امام ما مک کاسیم مرگرامام ابوصنیفهٔ اس کی دونسیس کرتے میں : ایک وہ بینیز ور جن کا کام اصل چیزیں تب دیلی کرنا ہے جیسے درزی جوکیڑے کو کا ط کرسیتا ہے، دنگر بڑج کیے كورنگ كراس كى صورت بدل ديتاميدا در دهو بى يۇ مىلئے كيرے كواجل كرديا سے تو يسے لوكوں کویرحت سے کہ جب تک مرت نرمل جائے وہ چیز مالک کے حواے نہ کریں ، دوسری فتسم اُن پیینه ورول کی ہے جن کے کام سے اصل جیزیں کوئی تب دیں نہیں ہوتی جیسے سامان ڈھونے والے قلی رسلاح ، ریل اورجہا زچل سے وائی کمینیاں پروٹر، تا نیکے وررکٹ جلانے واسے ام ایضیف ك نزديك ال كويرين نهيل حيك الجرت علف تك مس مال كوروك بير جيدا كفول في بيني يا ہے موجودہ زمائے میں اگر یوسکم دیا حیا سے کہ اجرت ادا ہونے تک مال کوروک نارکھا جائے ووگ قلیول ورسامان سے جائے والی دوسری سور بول کی مزووری قصد اُسٹر پ کرنے مگیں گے، ورخود غرض نا جروں کو بھی پرخطرہ نہیں ہوگا کہ اُن کا ال، جرت وانہ ہونے کی وجہ سے روک بیا جائے گا مندا وہ ایزا ماں بے کرنکل جائے کے بعد اُجرت اوا کرنے کی فکر بھی نہیں کرس گے ۱۰ س بنے. بام مانک اور وومرے ایک کا مسلک سی زیادہ مناسب سے صاحبین نے مجی ای کواختیاریے.

جیر مشرک اُسی کو مکیتے ہیں جوکسی ایک آدمی اجيرمشنترک اجبرخاص بھی موجا تاہیے كاكام نبيس كرناسكن گراس كوكوتي ايك شخف کچے دیر باکجودن کے لئے بنے کام برسکانے کہ اس عرضے میں دوسراکوئی کام ندکر وودہ حیرخاص بوج کے کا ۱۰ب س پورے دفت میں وہ دو سراکوئی کام نہیں کرسکنا مشل کمی بڑھی کو دن بھر کے نئے استے یہ ں رکھا یاکسی سسنار ، درزی پاکسی اور بیٹنہ ورکو کچھ دن گھر پر ملاکر کام بیا تو وہ اُس پورے وقت میں احرص میں ہوگا ۱ اس طرح ابک یا دو گھنٹے کے لئے رکٹا یا موٹر کسی تغیین حکمہ تک جانے اور آنے کے <u>لئے م</u>خصوص کر لی یا ریل کی کوئی سدیٹ میزوکرا ن وسب کوحت سے کہ تنی دیرتک کسی اور کوسوار نم ہونے دیں . (المجلد صلا) فقه كى كتابول مين جور صطلاعيك تنب الدجارهيس ستعمل موئى بي

اُن کو بیان کبیاب تا ہے ناکہ اُ جرت کے بارے میں ،سد می تُر بعت

جنداصطلاحين

کی ہدایا ت اور اُ جرت برکام کرنے والوں کے مسائل کو بخوبی مجھا جا سکے۔

ئن كے سلسلے بيں جو احكام اسٹلامی شريعت نے دستيے بيں اُن احكام كاموج و و زمانے ك

هٔ نی مدرمون جیرون مزد در دن اور تمام محنت کمش افر دیر اطهان بوگار

یہ سندامی ہدایات کی برکت ہی تفی جس پر عمل کرنے سے غلاموں کی تعداد بہ تدریج گفتی جلی گئی بہاں تک کداب ہس بدترین بساندہ طبقے کا وجود ہی باتی نہ رہا ۔ گو، ب غلاموں کے مسائل نہیں ہیں بیکن دنیا کی آبادی اگر ڈھائی ارب ہے تواس میں بیک ارب آبادی مزدور دن اور محنن کشوں کی ہے۔ ہند دست ن بیں ایک طبقہ ہر بی بول کا سے جن کو و نیچے طبقے کے بند دست ن بیں ایک طبقہ ہر بی بول کا سے جن کو و نیچے طبقے کے بند دست ان بین ایک طبقہ ہر بی بول کا ایک ارب ان اگو ارا نہیں کرتے ہیں ہدا آنے کے ترتی یافتہ دور ہر کبی ، بک طبقہ موجود ہے جس کو معاشی ومعاشرتی صفیت سے اطبیان ماصل نہیں ہے کہیں وہ سرمایہ داروں کے ، مخوں بیس رہاہے کہیں طومت اور اون نیچے طبقے کا جارہ داری نے اُسے اپنے فینگل ہیں ہے رکھا ہے۔

مزدوروں کے مسائل اور اسلامی شریعیت منت کش مینے کی معاشی اور مائز تی ایمنوں کا صابح اسلامی شریعیت ایمنوں کا صابح می شریعت کی اضلاتی بدایتون اورقانونی بندستون پس موجود سیداگران پرعمل کیاجاسے تو تدمعائی مشکلات باتی رہیب گیا درزکوئی معاشرہ ظلم وتشدد کی راہ اختیار کرسکے گا۔

اُجرت کے معاصلے میں اسسلامی شریعت نے اخلاقی اور قالاتی دولوں طرح کی ہدایتیں دی ہیں۔

قرآن میں دودھ بلانے دالی عورتوں کا ایم رہ ایا ت ذکر کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اگر تم میں خورتوں کا درکت کے بارسے میں فرائی مدایا ت ذکر کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اگر تم کسی غرعورت سے اپنے بچے کو دودھ بلو اتنے ہوتو چونکہ وہ اپنے حسم کا خون صرت کر کہ نہا ہے ۔ بچ کو دودھ بلاتی وراس کی پرورش کرتی ہے اس کے تہمادا بھی فرض ہے کہ اپنی کیائی میں سے اس کی خروات زندگی پر خرچ کرو۔ دونوں کو ایک دوسرے کی کلیمن کا فیال ہونا جا ہے: ویک النواز و لائو دونوں کو ایک دوسرے کی کلیمن کا فیال ہونا جا ہے:

جس کا بجرسے اُس کے او برمعرون (بعنی زمانے کے دستور) کے مطابق دودھ بلانے

## (بقره-آيت ۲۳۳)

وابوں کا کھانا کیڑے کئی تھی ہے ہی کہ بساط سے زیادہ بوجہ نے ڈالاجائے۔
سفظ معروف اور تکیف کی تشریح آگے ارہی ہے جہاں اجرت کو معاہدہ قرار دینے کا فائدہ بنایا المحرب فران نے حضرت موئی اور حضرت شعیب کا وافعہ بیان کیا ہے جس ہیں حضت شعیب مت جرا ور صفرت موئی اجرابی عضرت موئی نبوت سے پہلے مدین کی طرف گزرے تو راستے میں ایک محنویں ہر چروا ہوں کی بحیط نظر آئی ان مخوں نے دیکھاکہ وہاں دولا کیاں اپنے حبا نور میں ایک محنوی ہیں، حضرت موئی کو آن ہر رحم آیا اور حال دربا فت کیا اکفوں نے بنایا کہا ہے با پار باپ بوٹر ھے ہو پہلی بائی ہیں آ سکتے بہ جروا ہے جب اپنے جا نوروں کو بافی بلاجیس کے باپ بوٹر ھے ہو پہلی ہیں آ سکتے بہ جروا ہے جب اپنے جا نوروں کو بافی بلاجیس کے باپ بوٹر ھے ہو پہلی ہیں گے۔ حضرت موئی آگے بڑھے اور ڈول کی بخیل کی اس کے بانی بوٹر ہے اور دول کو بائی سے بانی بحر ہا فور نے کر وہ کھی کی بیا تھیں ہوا نور نے کر جب گھی کی بین نب اس واقعہ کا ذکر رہنے والد سے کیا۔ حضرت شعیب کی تھیں، جا نور نے کر جب گھی کی بین نب اس واقعہ کا ذکر رہنے والد سے کیا۔ حضرت شعیب بی بھیے وہ کسی کی محنت خواہ وہ مضا کا ریز ہی دیا وہ ن کا ریز ہون نے کر ناگورا نہ کر سکے اس کے اس کا ریز ہون نے کر ناگورا نہ کر سکے اس کے اس کے اس کے کے لئے ایک بڑا کی کو بھی اتا کہ حسان کا کیوں نہ جو ضائے کر ناگورا نہ کر سکے اس کے اس کے کو کی کی کھی تھیں کو کہ کو بھی اتا کہ حسان کا کھی کو نہ کو کی کھی کو کہ کی کھی تو ان کو کھی کی کھی کہ کو کی کھی کو کا دول کی کھی کو کو کو کو کو کو کی کھی کو کو کو کو کیا کو کھی کو کو کو کھی کو کہ کو کھی کو کو کو کو کو کو کو کھی کا تھی کو کو کو کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے کا کھی کو کھی کو کھی کو کو کو کھی کو کھی کو کھی کو کو کھی کو کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کو کھی کو کھی کو کو کھی کو کو کھی کو کو کھی کو کو کھی کو کھ

بدلداصان سے دیں بنا پخد حضرت موسی آئے اور حضرت شعیع نے نہایت شنفت سے ان کا حال سنا۔ اثنا کے گفتنگویس اولیوں نے کہا! یاجان ان سے زیادہ قوی اور ایس آدی ہیں مل سکنا 'اس لئے آب ان کومشقل طور پر اجیر کھ لیجئے۔ ایس کا نفظ خاص طور پر حضت موسی کی عفت و پاکیاری پر ولادت کرتا ہے جسے ان لوگیوں نے ایجتی طرح محسوس کیا تھا دونوص فین کی عفت و پاکیاری پر ولادت کرتا ہے جسے ان لوگیوں نے ایجتی طرح محسوس کیا تھا دونوص فین وہ ہیں جن کی بنا پر اجیر کی اُجرت بڑھائی جاسکتی ہے۔ جنا پخد عضرت شعیب نے بحالم حضرت مولی سے آجرت کا معاملہ لے کیا جسے ایھوں نے منظور کر لیا۔ حضرت شعیب نے معالم کرتے وقت یہ بات واضح کردی کہ ؛

وَمَّالَهُ يُدُانُ اَنْتُ عَيْنُ عَيْنُ مُعَدُنَ إِنْ هَا ٓاللهُ مِنَ الشِّهِ فِينَ ﴿
العَصَص ٢٠)

مِن تَم بِرُكُو فَى زَيادَ فَى كُرِنَا نَهِينِ جِاسِتًا الشّاء اللّهُ تَم مُحِصِح خُوشَ معاملہ بِا وَ كُرُ ـ

جُونِكُهُ معابدے مِن دونوں فریق اپنی رضامندی اور تُرائِط بیش كرنے كاحق رکھتے ہِن اس لئے حضرت موسی شنے جواب ہیں كہا كہ :

قَالَ دَلِكَ يَشْقُ وَبَنْبَكَ أَيَّا الْكِمَلَيْنِ قَضَيتُ قَلَاعْدُوانَ عَلَى كَاللَهْ عَلَمَا نَعُولُ وَكِيلُ ٥٠ ( الفصص ٢٨)

یہ بات برے در آپ کے درمیان طے ہوگئ ہے کہ دونوں مرتوں ہیں سے جے سمبی میں پور اکر لوں گا اس کے بعد مجھ پر کوئی زیادتی ہنیں ہوگی ا در ہوکچے ہم ھے کرر ہے اس پر خداگو او ہے۔

آخری فقرے کامقصد یہ سے کہ ظلم و زیادتی سے بازر منے اندمعا بدہ برقائم رہنے کے نے محض منعنعت ہی متر نظر نہم بلکہ پتصوریمی ہو کہ یہ معا ملہ خدا کے سامنے طے ہور ہا سعے جو ہر ڈھکی کھنی بات کا جانبے والا ہے۔

مزدد روں کو اُجرت دیے کا حکم آب کے ان انفاظیں دیا ہے آغطواا اُلاکھِیں تُنگُ مُنگُ مُنگر کَ عُطُواا اُلاکھِیں تُنگر کا میں میں ہے اُن یَجُعتَ عَرُفَکُ ہُلا اِہِی کو اُس کا لِبِین نشلک سے پہلے اجرت دیدو ، (ابن اجر)
اگر کسی نے مزدوری نردی یا کم دی یا ال مٹول کی اس کے ہارے میں آپ نے فرایا کہ آپ کے دن جن تین آدمیوں کے ملات میں مدعی جول کا ان میں سے

کیجُل اِسْتَاجَرَ آجِبُراً فَاسِلَتُ ایک فَیْ ہے جکی کومزدوری پر سکھاور فِیْ مِنْهُ وَلَمْ بُیْطِم آجُرُهٔ اس ہے پراکام لے مگرمزدوری پوری (بخاری) نردے۔

اس مديث سے كئى بانوں كا حكم ملناسے:

ا به کیملازموں ادر مزد دروں کو ابنا بھائی سمجو۔

۷۔ مسکواتنی مزدوری دوکہ جومعیارزندگی تنہاراہے دہی وہ بمی فائم رکھ سکے۔

۲- ان پرطاقت سے زبادہ کام کرے کا بوجہ ندو کو کہ وہ تھک کرچور موجایس اور صحت فرب

ہوجائے۔

ائمہُ مدین نے مکم نبر ۲ کے بارے ہیں لکھا ہے کہ اگر مالک اپنے بخل کی وجہ سے خود موانا جھوٹا کھا تا اور ببننا ہے تو اسے برحی نہیں کہ اپنے ملائے ہیں اور اجیروں کو ایسا کرنے برمجبور کرے۔ (مرفاق) اور مکم نبر م بیں خود برصراحت موجود ہے کہ اگر کہی زیادہ کام لینے کی ضرورت بینی آجائے تو علا اُس کا باتھ بڑایا جائے۔

آب نے فرمایا مادی کے لئے یہ گناہ کانی ہے کہ جس کی روزی اُس کے ذمہ ہو وہ اُسے روک کے نومہ ہو وہ اُسے روک کے یافت کی است کی مورد کی انداز اس کی بینیٹر وراند کمائی پر اور انداز اس کی بینیٹر وراند کمائی پر اور انداز اس کی مزدوری روک مورد کی اس کی مزدوری روک کی یاضا کئے کر دی۔ کی یاضا کئے کر دی۔

آپ نے فرمایا" اپنے ماتھ توں سے بہنلقی سے پیش آئے والاجنت ہیں داخل ہنیں ہوگا" افرمذی آپ نے فرمایا کا اگرِمُونھُ مُدھککو امّتِ اُلَادِکُ مُدکَ اَطْعِمُوهُ هُدُمْمَا تَالُکُونَ" (مشکوٰہ بحوالہ ابن ماجہ) مینی "اُن کی دیکھ مجال اس حرح کر و جیسے اپنی اولاد کی کرتے ہواور جوتم کھا دُاسی ہیں سے اُن کو مجی کھلاؤ"

ایک صحابی نے لوجیا "اگرملازم فللی کرتارہ تولتی باراس کو معاف کیاجائے ہا آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا اُ تھوں نے دوبارہ پوچھا پھر بھی آپ خاموش رہے۔جب تیسری بار پوچھ نوفرمایا: کُلَّ یَوُ چرسَبْعِبْنَ مَرَّ قَا الوداؤد) بعنی اگر روزان متر پار بھی خلعی کرے تو معاف کردد۔

آپ کو اِس مظلوم طبقے کا آمنا خیال تفاکہ مرض وفات میں جو آخری نصیحتیں فرائیں آن یس سے ایک یہ بھتی " اِ مصّلوٰۃ وُ مَا مَلَکُٹُ اَ نِیمانَکُٹُمہ" (ابوداود امسندا جو ) (یعنی نمانا ور اپنے ما تختوں کا خیال ضرور رکھنا ) ان ارشادات نہوی کے تحت انکرمدیث نے صرف ضاموں ملازموں اور مزود وں کوہی نہیں بلکہ محنت کمش جا نوروں کو بھی شارکیا ہے جن کے قالونی صفوق کا ذکر آگے آرہا ہے۔

## اجرث كامعامله متاجراوراجير تححقوق

قرآن دهدین کی بدایات کی دوشنی پی فقهاد نے مسئلا اجرت کی فالقی حیثیت ور
مناجرا در اجرک اختیارات دحقق کی تعیین کردی سے جس کی تفصیل بیان کی جاتی ہے۔
کام لینے اور اُس کا معاد خداد اگر نے کے لئے جو معاملہ اجرد متاج ایسے شریعت اسلام
ایم معاہدہ قرار دیتی ہے جس طرح فرید دو و فت کا معاملہ بھی ایک معاہد سے کی صورت بی ط
پاتا ہے: یہاں اجراپی محنت بیش کرتا ہے اور آبراس کا معاد حقہ اُبرت یا مزدوری کے نام سے
باتا ہے: دونوں اُس پر رضامندی فاہر کرتے ہیں جس طرح بیج و شراد میں با بع مال دیتا ہے اور متنزی اور کرتا ہے کوئی کی پرا حسان نہیں کرتا۔ دونوں کی حیثیت مال دیتا ہے اور متنزی اُس کی قیمت اواکرنا ہے کوئی کسی پرا مسان نہیں کرتا۔ دونوں کی حیثیت بھی برا ہر کی ہوتی ہے کوئی کسی پرا اسان مساجر کو پریت ن کریم سل مراجر کو برحق ہے کہ دہ سرمایہ کو احد کی بریت ن کہت اور نہ ستا جر کو برحق ہے کہ دہ سرمایہ کو احد کو بریت ن کرے مسل اللہ علیہ دسلم کا حکم یہی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو ابن ا

معام رسے کافائدہ ہے کہ معاملے کو مدہ قرار دینے کاسب سے بڑا فائدہ یہ معام رسے کافائدہ یہ معام رسے کافائدہ کے معاملے کو معاملے کا درجہ مسادی کرکے معاش ہے ہیں مزود دمیر فی اور کا معاملے اور معاش قی اعتبارے اجیر کا مرتب وی بولائے جوایک متاج کا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ دولوں فراتی معاملہ کرتے وقت ایک دوسرے کی ضرورت اور معاشی حالت کا پوراخیال رکھیں صرف اپنی غرض کے سندے نہ بنیں ڈاگر کوئی فران نیادتی کر گا

توحکومت مداخلت کرے گئی، قر آن میں اُجرت کو ایک بنیادی خرط صعروت کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے، معروف کامطلب یہ ہے کہ نہ تو اجرت آئی زیادہ ہوکہ اُجرت دینے والے کی قدر آ سے باہر ہواور نہ آئی کم ہوکہ اُجرت پانے والے کی ضروریات پوری نہ ہوسکیں۔ یہ ایت ہم قرائی ہدایات کے ذکر میں پہلے بیان کر چکے ہیں ،

وَعَلَى الْمُوَلِّذِ لَهُ وَمُنْ قَلُونَ وَكُونَ وَكُونَ وَكُونَا لَهُ مُلَا وَمُعَلَّهُ وَلَا وَمُعَلَّهُ وَ اور بي وال يرقاعد اور دستور كرمطابق أن كاكما نا كبراب كسى جان برأس كى طاقت سے زيادہ بار در دالا جائے۔

صدیت میں گھٹ اخوا نکمہ (یہ تہارے بھائی ہیں) اور اکوصوصہ کرا مستہ او لادکہ (ان سے تم ابنے لڑکوں کی طرح سنوک کرو) کے الفاظ نقل کے مبایع جسے دامغ ہے کہ اجروں پر طاقت سے زیادہ بار ندوالئے کے مائن مائنوان کے مائن وہ عمل ہونا جا ہے جوایک بھائی کے اور باپ کا اوالا دسے ہوتا ہے اور بی بعد برا مرت طاب کرتے ہوئی ایر کا ہونا جا ہے۔ محق فا تدہ اور جی مند برا مرت دونوں میں رابط رکھنے اور اس کے تم ہونے کا مبد بد ہوں ۔

قرآن میں جونفظ معردت آیا ہے اس کی تشریح امام ابو بح دیمامی نے اس طرح کی ہے ، کھا ہے ،

پر اسے کی تعیین مرد کی مالت کے بیش نظر ہوگی 'اگردہ ٹوش مال ہے فوجیٹیت کے مطابل دود صلات والی کو کھانائیڑا دیا جاہے ۔ ' لَهُ تُسَکُلُفُنُ لَفُنُ اللّٰ کو کھانائیڑا دیا جاہے ۔ ' لَهُ تُسکُلُفُنُ لَفُنُ اللّٰ کو کھانائیڑا دیا جاہے ۔ ' لَهُ تُسکُلُفُنُ لَفُنُ اللّٰ کو کھانائیڑا دیا جاہے ۔ ' لَهُ تُسکُلُفُنُ لَفُنُ اللّٰ کو کھانائیڑا دیا جاہے ۔ ' لَا اللّٰ مُسَلَّم ہور میں اور ت میں اجرت مانگے تواجرت مثل (بینی جس اجرت برمام لور کی اور ت میں اور ت کی بیا ہوری اجرت مثل اور ت کی بیان کون کو معاملے میں محکومت کو دیل وراحی ہے اگر ایس دجو تو اجرت میں معلوم ہواکہ انجرت کے معاملے میں محکومت کو دیل دیے کا اور تیمین کون کیسے گا اور تیمین کے بعداگر کوئی نے اور تھیں کون کیسے گا اور تیمین کے بعداگر کوئی نے اور میں کوئی نے دور کرنے کا افتیار کس کو جوگا ۔

موون یا جرت نشل کا تیس کرنے وقت مکو مت م دوروں کی فرورت کے ساتھ متنا جروں کے الی فائد لا کوجی دیکے سکتی ہے اگرایک ول ملک کوسال میں ایک اللہ کا فائرہ ہوتا ہے، اوروہ بچاس ہزار انجر سند ۔ میں تیم کرتا ہے ، اگرم دور معلم نہیں ہوتے یا ان کی بنیادی مزور نیس بوری بہیں ہونیں قوم دور مزیر اُجرت کا مطابد کرسکے بیں اور اگروہ زدے تو مکونت ما فلت کرکے اجریٹی بڑعواسکی ہے کیونی جو اُجرت وہ دے رہا ہے وہ مورد ن دے رہا ہے وہ مودن سے کم ہے اور بھاتی چارے کی اہرٹ کے فلان ہے کہ ایک بھاتی عیش و آرام کرے اور اس کے دوم سے بھاتی جن کی محنت سے اس کو میش و آرام ماصل ہوا ، وہ اپنی بنیادی صفرور توں کو مجاتی قرار دیا گیا ہے۔ پورا نذکر سکیس ارسٹ او نبوی میں دو توں کو بھاتی قرار دیا گیا ہے۔

وس) معابد سکانبسرافامدہ یہ ہے کر جس طرح نویدار کو برخی ہوتا ہے کہ چرکا چی طرح دیجہ بھال اور فورہ اس معابد سکانبسرافامدہ یہ ہے کر جس طرح نویدار کو کر کے سے اور با تع مجی سوچ ہو کہ تھیں کا بنیعلہ کرے اسے طرح اچر و مسئل جرکو حق ہے کہ دونوں اجرت اور مونت کا انداز اور کر کے نیام کا ایسے کا رخانے کے معلوکر یہ بہت کا تعلق مشنبین بھا ناہو کی اور اس قدراگرت ہے گی ۔ اجہر نے ننطور کر ہا۔ موکر جب معلی کا فرخ جب معلی کا فرخ جب معلی کا ور محمد نہیں جا تا اس مقدر اگرت کے اعتبار سے گرت کم مفر ہوتی یا آٹھ گھنٹے روز آئم مشنبین جلائی ماسکتی ہے اور اجرت ہو مفرد موق تھی وہ چھ گھنٹے کی محت ہی کہتی ہوا جم کو مزیدا گرت طلب کرنے کا حق جیسا کہ پہلے بیان کہا گہا کہ مفرد موق ہے اور اجرت ہو اس معودت بی اور حسل کے مطابق فیصلے ہوگئے۔ اس معودت بی اور حسل کے مطابق فیصلے ہوگئے۔

(۳) چونفا فاقدہ معاہدہ کا یہ ہے کہ آجر کوجب معلوم ہوجائے کہ بہ کام اجر سے نہ ہوسے گانودہ ہی ہے دورا المکا کام نے اوراگر کوئی دومراکام ہنیں ہے تو اس کومسے دہ کرسکتا ہے۔ دونوں مورتوں میں گر کوئی فریق ہوتے ہو کہ دومرے فرایق کی طرف سے زیادنی ہوری ہے نودہ مکومت سے رجوعا کرسکتا ہے۔ ۱۵) معاہدہ کا پانچواں فامکہ ہیے کہ انسانی میڈیٹ آجرا ہواجہ بھائی ہیں اس سے آجراجہ کو اپنے سے کہ درجہ انسان تھون مہری ہماتی ہوا دروی ہیں اوجو تم ہیٹے ہو۔ معاشرتی چیں ارسٹ او نبوی مجی ہوسائی میں ہر ہر کا درجہ دیا جائے گا ابن فوت بارو سے میں شدت مامس کرنے کی نیا ہر دہ معاشرتی حضوق سے محروم ہیں ہوگاجن کا ذکر امادیت رمول میں کیا گیا ہے نشاؤ ان کے ساتھ کی نے میں مار ترجموم ان کوسسائی میں سعوت کرد ان کی

نوٹی وغ میں ای طرح نٹر یک رہوجی طرح وہ نتر ری نوٹنی اورغم میں نٹر یک ہونے ہیں۔ یہ نتایا جا چکے کے بعد دوسرا ایک معالیک کے بعد دوسرا معاهدی نام معاهدی نام برگ کیکن اگرمی ہروپہلی بار ہر جیجے کے بعد بھی کام یا اُجرت کے بارے میں کوئی اعزا من جواورد ڈکڑ ساہرہ کرنا چاہتے ہوں نوابراکیا جاسکتاہے۔ اس مورٹ میں پہلامعا مرہ فنے ہوجائے گا۔ م**حا بردگاب سے ہوت**اہیے م<mark>حا بردگاب سے ہوتاہے</mark> آجائے جس میں مشاہر کام لینے سے اور مزدد کام کرنے سے مقدر ہوجائے مزیر میں ہے د

اسطرا کک ورکارخاندن می مذر کمنی نیزی این کرد درجب چایی کی بهانے کام کرنا تجوڑ دیں۔ لین ، اسٹرا کک ورکارخاندن کی اسٹرا تک کر دیں۔ یا مالک اورکارخان دارجب چاہے اپنا بھاٹک مزدد دوں پر بہد کردے ، مذر کامطلب بہے کرمیا بدہ کرتے والا ، میا بدہ کو ایسانقص ق برد نثت کرنے کے بعدی بورا کرسسکے ، جومی ہرے کی میرٹ (روح) کے مسئا فی ہو (کھوعجز العاقب عن المضی فی موحد بدہ الانتجہ لم بضور لے دیسی تھی بدہ ) آگے کام اے ، ہف اکھ واقعی العن کرین مذرکے ہی من بیں )

معاہدہ کیسے فتخ ہو یہ اس موال کا تواب بغ تغییل میں گئے ہوئے بنیں دیاجا سکتا۔ معاجب ہمایہ نے افکا فی اسکا معاجب ہمایہ نے الحکا معاجب ہمایہ نے الحک اس ہدہ کی بنیخ بنیز قانونی چارہ جوئی کے ممکن بنیں ہے۔ بعض اٹمہ کی رائے بمعنوم ہوتی ہے کہ المعذراس جارہ جوئی کے ممکن ہے۔ ان دونوں الیوں کے دربیان ایک بنیری راہ بعض فقیائے یہ نکای ہے کہ اگر عذراس تعدر واضح ہوکہ بیٹر خض ایسے محسوس کر سے نو قانونی چارہ جوئی کی مزدرت بنیں ہے ایک شالکوئی آسمانیا از بنی مرت اجراد دستاجر ہم مجھ سکتے ہیں تو میر قانونی چارہ جوئی کے بیٹر معاہرہ فنے بہنیں کیا جاسک شالکوئی آسمانیا از بنی اسکار مانے براگ لگ گئی تو مکورت کو اطلات دیئے این برامی کا زمان دار کام بند کرسکتا ہے اور مزدوروں

کورواب دے سکتاہے لیکن اگر کا روباریا منعت بی ضمارہ ہورہاہے یا ہوجیکا ہے نواس کا بٹوت مکومت کے سائنے رکھا جائے گا اگروہ اُسے معتول سمجے کی تو ننج کرادے گی ور زہنیں۔

ای فرح دوداگر یاد پڑگیا یا کی حادث کا نسکار م کرکام کرنے سے معندو پوکیا تووہ کام چیوٹرسکتا ہے لیکن اگر و دکسی د و مری مجد حالے یا کوئی دومراکام کرنے کاغ کر کہ چا ہے ابسان کم اورکام نے دو ہوتوں میں ہوپین نوام ٹرائک اور د کوئی فیمر کا نوئی حرکت کر تاچا ہے بکل مشاجر کو نسخ معاہرہ پر اِمنی کرنے کی کومشسٹش کرنا چلہے اگروہ رامنی مذہوسے تومکو مسے کو اپنی معذور پاک اور معالیات بہشیس کر کے مناصب فیصل کرنے کی درخواست کرناچاہے ، وہ مالات کا یا کڑھ لے کرمنا سب فیعل کرے گی متقد بہ ہو کہ معا بدہ جینند بہندی کے ساتھ

ہوناچاہتے اور مراف اپنی خودع منی اور متعقت کوئی کو بیش نظر ہیں رکھتا چاہتے . بلکا دو مرسے کے فائرے

اور تقعان کوئی دیچے لیناچاہتے ، بچرا کرکی طرف سے کوئی زیادتی ہوگی تو مکونت ماتعلی کرسے گی ہری کہنا کہ

رہے کہمکومت کی طرف دہو ما کر آئے کا مطلب دیوانی میں دہوئی و ، ٹرکر ناہیں ہے جہاں ہیں نوں کجری کہنا ک

جو نا بڑے بلامنعتی وارول کی کڑائی ایک مفسوص اور مستقل محکمہ کورے گاجو علی ہوئے متنا مرول اور اجرا ہے اپنی جو ان بین جو اضافا من رو نما ہوگا وہ چیند کھنے پا بچند دن میں سطے کیا کہا گیا ہے۔

معالی کے اجرات کو ما دہنیں ہو سکت ، بائی ہونا عزوری بہنیں میکن ما قل ہونا کا ذریے متنا ہوں کوئی و لوٹ کے دی و دریان آجرت کا معا دہنیں ہوسکت ، بائی ہونا عزوری بہنیں میکن ما قل ہونا کا ذریے متنا ہر ہے۔

دریان آجرت کا معا دہنیں ہوسکت ، بائی ہونا عزوری بہنیں میکن ما قل ہونا کا ذم ہے۔ ناوان بجوں کے دی اگرچا جی نوی کو اپنے کام میں شریک کرسکتے ہیں مگروہ خود نداجے ہوسکتے ہیں نومت ہو ہے۔

۱۰ - اجرادرستاج دونول کی رفاندی مرودی ہے۔ ابی رفائندی جس میں کمی دباؤ کاد مل زہو، تنوا ، آجری مرف سے اینے مراید کادباؤ ڈال کر کم اُجرت پر کام بینے کی کوششش یا ایم کی جانب سے سف ہرہ یا اسرا تک کی دھم کی دیجرزیادہ اجرت ماصل کرنے کی کوسشش ۔

سد کا جرت کا تعمین وسلوم ہو نا هروری ہے یا روزانہ یا باند کیا اجرت دی جاستے گی البتر آگر س کام کی ابرت هام طور پرتئیس ہویا بغنیا کام ہم جرسالے رہا ہے اس کی تیمت پہلے سے مغرر ہے تو بغرطے کتے ہوستے بھی معاصلہ ہوسکتا ہے۔ اس مورت میں ہم جرکو اتن ہی اجرت دینا اور اجبر کو لینا ہو کی جو اس کام کے لئے عام م دوروں کو دی جاتی ہے۔ اس ہی مغام کا محاظ بھی رکھا ہا ہے گا ایک دندکی ایک کام کی مزودری بڑسے تنہروں ہیں زیادہ اور جھوٹے شہروں ہیں کم بھی ہوسکتی ہے۔

ہ۔ ابر شاکے مائڈ کام کی توجیت کام کرنے کی جگر کام کی مقداریا اوفات کاریمی بتادینا چاہٹے کہونے مقام اددکام کی فوجیت کی وہرسے ا جرمت میں کی بیٹنی ہوجا تی ہے۔

کام کی مغدار بناکریمی اجرشد طے کی ماسکی ہے لینی ۔ بدکہ آنا کام کر لوگے تو آئی اجرت ہے گی جیسا کہ مام طور پر پٹھنے میں ہو ناہے لیکن اگراجرت کے مقل بطریس کام نیبا دویا سخت ہوگا نوانے کام کی جواجرت مام طور پر دی جائی ہے ، وہ دینا پڑے گے سامی کو آجرت مثل کی جا ناہے۔ ماہوار تخواہ پر بھی اجبر رکھا جاسکیا

ہے۔ ہے محاس میں محاکام کی نومیت اور مغام بنا نام وری ہے۔

معا بدة أجرت كافلسنهونا فاسدم مابلت كاور في برمان ككيت الرأن بن سركون منها ق با ت كادما بره معا بدة أجرت كافلسنهونا فاسدم مابلت كاور في برملن كامورت بن من في دن اير نه كام كياب مان كى اجرت مع كل .

اسلامی قانون میں دونوں کے وجد کوتسیلم کرتے ہوئے دونوں کے حفوق اور ذرتہ دارہاں متعین کردی

مستا جرکے حقوق اور و مردایاں متاجری من ہے کہ کم منتی جارتی، زراحتی یا اپنے مانگی مستا جرکے حقوق اور و مردایاں اور ذاتی کام کے سنے روزاندا جرت بریا ماہاند معاوضے پر اجبرے ان نشرائلا برکام کے بھاری کا دیکھا جائی کام کے سنے روزاندا جرائی کام کے سندائلا کے ان نشرائلا برکام کے نے گا منز کا منتحق ہوگا ۔ اگر کوئی قانونی طاخت مزائے دلائے میں ان کوئی خرات موسلے موتے وقت فرایا جہ قرآن میں مان انگر شد کے مزائد موتے وقت فرایا جہ فراندا نمانی منافعاتی منز انسا کے ہوئے کہ ذرہے ہیں اس کا نمٹران مذافعاتی ہے ک

مدیث یں ارستاد ہواہے ۱۔

کلکستہ ۱۰ تا کلکستہ مسسنگول عن سرعیت ہ رَمْیں سے ہمایک دوم وں کارکموالا ہے اور ہرایک سے اپنی ترگانی میں کستے ہوئے وگوں

كياركيس وتعامات كاس)

۷- اجری بدند و دورگی دی اوراس کی مجودی سے قائدہ کا کرکم اجرت زیادہ کام لینے کی کوششن داخلاقاً درست ہے مذقا لو گا۔ اسلامی حکومت اس میں مرافلت کرلے کی مجاز ہو کی مخواہ وہ خود تھیں قائت کر کے جا ان کے کہ متناجر مز دوروں پر خل اور زیادتی کررہا ہے بخواہ مزدوروں کے توجہ دارتے پر اُسے معلوم ہو۔ مد متناجر کمی جرکوکام بگاڑ نے یا ول لگا کرکام دکورت کی دو سے الگ کردے تو بہتی اُسے ہو گالگ کوسے میں جرکوالگ کو نے کہ متناجر کمی جرکوکام بگاڑ سے یا ول لگا کرکام دکورت کی دو سے الگ کردے تو بہتی اُسے تو اس پرکوئی گونت کو نے بہتے دو ہی اس کی عدم دلی جس کی تو بیش ہے۔ اس مات بس اجرت مثل بہتیں کی جانا ہا ہو تا ہو اور تعدد اکام بگا ورت پر اس سے تروان سے مرکوک باعث مرکوک تا ہو در اگام بیٹ کو سے براکام بیٹ کو ایس سے دوان سے مرکوک ہو تا ہو تا

۷۔ ِ اِجِرِسے کمی دن کام نہیلنے پراٹس دن کی اُجرت نہیں دی جاسے گی 'اگرا گسے روزا نہ کی م' دوری پر رکھاگیا ہے لیکن اگرما ہوا تنخواہ پرسپے تو کام نہ بلینے باجھٹی کے دن کہ تنخواہ اُسے سے گی۔

اجرت دینے کے لئے سنا جرکو و فت مقرر کرتا اور وقت براجرت اداکردینا حروری ہے۔ اتفاقاً ویر برج ہے تو قابل گرفت ہیں لبکن اگرمادہ ایساکر تاہے تو قانون اورا قبل دونوں لی فلسے جرم کا خریک ہوگا۔ بی کریم ملی الشرولیہ وسے کا رسٹاد ہے کہ مزدور کومزدوری اس کا بلیسند خشک ہونے سے پیلیے دیدہ ہوگا۔ بی کریم ملی الشرولیہ وسے کا رسٹاد ہے کہ مزدوروں کی جیشیت رعیت کی می ہوتی ہے: او برمد بیٹ نقل کی جا بی ہے کہ ہر عی سے اس کی راور خودروں کی جیشیت رعیت کی می ہوتی ہے: او برمد بیٹ نقل کی جا بی ہے کہ ہر عی سے اس کی رعیت کے بارسے بس اوجہا می سے گا فہذا اگر دھیت میں سے کوتی بھار بڑھا سے تو مفاد ہا گا ہے کہ مغاد ہا کہ مناد ہا کہ مناد ہت کے دوجہ سے سے سنتا ہے لین موہ ہیں۔ مغاد ہا کا خرج بھی مغاد ہت کے دوجہ سے سے سنتا ہے لین موہ ہیں۔ مغاد ہا کہ مناد ہا کی مراب اس کی صراحت کرو مین اس کی حراحت کرو مین اس کی خراحت کرو مین اسے مناد ہیں۔ مناد ہیں مار دید ہی مداد ہیں۔ اس کے مدن مار سے ہے۔

۔ مزد دروں سے عام طور برمتنا کا م بیا جا ٹاہے اُس سے زیادہ ندلیا جائے۔ بنی کریم ملی انترعلبہ وسلم کا ارمشاد سے ، کہ طاقت سے زیادہ کام ندلیا جائے ، حتیٰ کہ جا لؤروں کے بارسے میں بھی برحکم دبا ہج اسلامی حکومنت سفے باربر دادی کی صکبی مفررگی سیے۔اسی المرح مز دوروں پرکام کا بار فح اسنے کی بھی صدمقرر مو تا چا جستے۔

متناجرم دوروں اور اجبروں کو کام لورا نہ کرنے بران کو وارننگ (آگاہی) نو د سے سکت ہے مگراس
 نے زیادہ آئ کے سساتھ پرزیانی کرنے یا زدہ کوی کرنے کا حق بنیں رکھتا ، اگرایسا کرنے گا نو مکومن اُست
 سنابھی دے سکتی ہے اور جریا نہ بھی کرمکتی ہے ۔

م دوول ورا بروس كے حقوق اور دمروار بالده اجرد منناجرك الين بوااجر برئى كابر المرا مرك البر البر برئى بابر الرم من الرب المرا كام كو بكافر الافلاني برم بحل به و الدي بين الرب لون كرفا مند الدي بين الرب لون كرفت سے بي مجم جائے تو تيامت كے مؤامذ سے سين بين بي سكتا أن ذلاك بيني و بين اگر فرن كرفت سے بي مجم جائے تو تيامت كے مؤامذ سے اس بين الله على منافق كو بين الله على الل

 مغدارے کم کیا تواس سے بازیرس دکرنا چاہیے ۔ بیکن اگرعادۃؑ کام مِن کمی کرتا ہے نواس سے بازیرس کرنے کا اوراخراج کا حق بھی مشاجرکو ہے - اگرمتنا جرکی ہرایت کے خلاف کوئی کام کیا اور نغضان بینے کیا تو بھی تا واس دینا موگا -

َ ۔ اجیرکومقررہ دقت سے پہلے گرمت انتخاکا تق ہیں ہے نیکن اگر آجر تودد پدسے تو وہ اس کا حق رکھا ہے لیکن اس مورٹ میں اجر پر ذمہ داری ہوگی کریس مدّنٹ نک کی دجرت وہ لے چیکا ہے اس مدّنٹ نک کام کرسٹ الیڈ اگر انجرت اجرشش سے کم ہو فویقتے دن کی اجرت (اجرشش سے اعتبارسے) باتی ہوا اس مدّنٹ نک کام کرنے کا ہی وہ با بندرہے ۔ اوراس کی اجرت اجیرکو اداکرنا ہوگی ۔

یں۔ بضنے دن یاجی قدر کام کے لئے اجرت کامها ہرہ کیا گیا ہے اس کے بورام دے سے پہلے اجیر کو بیٹر کی مفرر کے کام چیوٹرنے کامی نہیں ہے بعدر کی نفٹیس پہلے بیان کی جام کی ہے۔ البتہ اگر متنا جڑ الم کر رہا ہو تو وہ عدائست کی طرف جے ماکر سکتا ہے .

اسطر ایک ان کوان احکام کی روشی بی دید ایم بندگردین اور ملابد کرنے کا تو تب اینیں ب ان کوان احکام کی روشی بی دی کی ایم بندگردین اور ملابد کرنے کا تو تب اینیں ب جزاروک لینے کی اجازت کے بارے بی انکون تر نے ایم بندگر دینے بی را فاحظ ہو" اجرشتم کی اجرت ورد دمرے من " بنر ہی کام بندگر دینے باامرا تک کرنے کا طریقہ بینے دائے نہ تقا، اس لیج بالعراصت س کا ذکر فقد کی گرافی میں بنیں متاب میں مورت بیں ایم کو بین میں بنی مورت بی ایم مین کی مورت بی ایم کو بین میں بنی کو وہ مال کو دوک لے (تیمنول ایم میں بنی مورد کو جن کے کا کی ایم مین کو بین کو بین کا بین منعی م دورول کوجن کے کا کی سال جبر بی بند بی آجائی براسط ایک کرنیاس کو نبیا ہے کی وکو اس کا مقصد می مال کی تری کو بین کی بین کرنیا ہے کی وکو اس کا مقصد می مال کی تران کی کرنیا ہے کی واجرت دین بینے ایم میں کو بین کی ماتی ہے۔

د۔ اگرمتنا جرنے کمی کام کے بارسے میں بہ نجد نہیں مگائی کرتم کو بہ کام کرنا ہے تو اچر آپنے یومش دوم سے مزد درسے وہ کام کردا سکتا ہے لیکن گر تبد لگادی ہے تواک اجبر کوکرنا چا ہئے۔ دوم سے سے اگر کام مے گائق و وص من موگا۔ نفصال ہوجائے پاکام خرب ہوجائے پر اس کوٹا وان دیما پڑے گا جوا ہ انفا گاری نفشسان وافع ہوا ہو۔ کونسکی بر برجی گروی اورکون تاج اکر نسلیم با فرنیگ دینے کا برت - اگر کمی قطی ادارہ بامنی کا برت باکر کمی قطی ادارہ بامنی کا مرک کی برت باکر کی مت اوراجرت مقررہ باتو منظم کودائل کر میں کام سکھ یا نہیکے۔ فرق اسکول میں بابا نہ منسل کہ بان ہے دواس کو دینا بڑے کی خواہ دو متلم لڑکا کام سکھ یا نہیکے۔ فرق اسکول میں بابا نہ نہیں کہ بان ہو می متاب کر دینا بڑے کی خواہ دلا کا اسکول جائے یا نہائے ۔ اگر اجرت متین ہو می متاب کہ اسکا کی اسکا کا اسکا کی اجرت تنظیم ادارے یا کار فائے دار کودی جائے گئی ان دون کی کورت متورکرد کا تی ہو اسکا کی اس دون کی ہو اسکا گئی ہو اسکا گئی ہو اسکا کی اس دون کی بر اسکا کی متاب متورکرد کی ہو اسکا گئی ہو اسکا کی دون کی تاب متورکرد کا تی ہو اسکا کی دائے کہ دون کی بر اسکا کی دون کی

ا جرنت کاکوئی ذکر بہیں کیا گیا ہو تواہرت دیسے یا نہ دیسنے کا فیصل عرفت عام کے مطابق کیا جاستے گا۔ اجرت کا مطا بدجیب ہی ہوسکت سے اگرعام طور پراس کام سے سکھانے کی اجرت کی جاتی ہو ورند مطابر بہیں کیا جاسکتا۔

۷۰ ده ادارسے باتھے جن میں مکومت یا بیلک کی طرف سے کمی ایک تخص کو ذوردار بنا دیا گیا ہو بیسے مدارسس اور تعیندے یا تخیت کے ادارسے ۔ ان میں جمٹی یا بیماری سکے زیاسنے کی اجرت مجی دی جا سکتی ہے بینٹر میکومن یا پہلک نے اس کی اجازت و سے دکمی ہو۔

ا ما ما ما دارباسا برك طوت سے جوتم اجروں كوملورا فعام عليه اونس اور براويدن فند لمنى بيا كے اللہ المرت ميں كيا اجرت ميں كى وقت مي مسوب ميس كرما ماسكنا .

م . اجرت بِس نقدرتم کومیدار بایا جائے ترکمنس کو اسی طرح کھائے کڑے برکمی کو طازم زر کھا جائے کو نکان کانڈیین میں اختلات ہوسکت سے مکبن اگر کمی ملک میں اس کا رواج ہوتو کوئی ہرج ہنیں مکب اس مورنت میں وہی کھانا کیٹرا اجرکو دیا جائے گا ہیسا عام طور پر مشاجر خود کھا ما پہنٹا ہے ۔ مکانب میں طالب طموں سے مشاتی تقیتم کوانے کارواج میجے ہنیں ہے البتہ اگر کیلو یہ اجرت استفاد ہو تو ہم ت اشاد سکے لئے جا ترزسے ۔ تعلیم کوٹ کر لئے درست مہنس ہے ۔

٥- كى مغارش براجرت بېناما تزېنىي، ى-

۱۰۰ اجرت دے کر کمی مانظ سے تواویکے پڑھوا نامجی ظفاعمل ہے ۔ اس سے بہتر یہ ہے کر حجود کی چی ۱۳۰۰ ابر ت دک کر کار تراد کے ادا کی جائے ،

۔۔ کبر دیدہ یا غیرمکال اورناجا کر جیزوں کی تباری یام منت کی اجرت بینا ناجا ' ترسیے 'جس المرح ہر غِراسلہ می کام پراجرت لیناحرام ہے ۔ یمکوت کی ذمرداری ہے کہ اجرومتاجرکے حفوق کا تنین کرسکان پر عملد ہے مدکوائے وربھراجروں کے بمکانی مندور ہوجائے پران کے عزوریات زندگی بورسے کے مانے کا انتظام کرے۔ میں کی شیجائی میں کوروں کے حدیث مزدد ری کے سسسلر میں منسخت تم کے جو آوروں سے کام یہ جا آب محمدت کی میں کوروں کے حدوق میں ماروں میں ایسے فائدہ امٹا تاہے۔ اسسالی نئر بین نے جسیا ک محنت کش انسانوں کے خوق مقر سکتے ہیں وہاں ن ہے زبان جوروں کے مفوق ہی رکھے ہیں۔

(پاک ہے دو و نت جس نے اس کہ بھار تا بعدار بنایا ، ہم اس کو قبضے ہیں بنیں ، سکے تھے ہ یہ بات ذہن میں رہن جا ہے کہ یہ جا تو جن ہر ہمیں نی لو نجشا گیسہے ممن لنڈ کا نفل ہے ور مذین کو نا ہو ہی اون نسانی سیس سے ہا ہم تھا۔ نہمریات کی روشنی میں رسوں لنترصی الشر مدیبہ وسلم نے مم ہر ان جا نوروں کے حقوق مقرر فرمائے ہیں جن سے ہم کام بلنے اور فو مدوا تھا ہے ہیں۔

ا - ما وروں سے وی کام بیاجائے گاجی کے لئے وہ بید کئے گئے ہیں۔ رسول الترملی مترمیر وسلم

نے ایک نمبیل دے کو اس مات کو واضح فرایا ہے کہ یک شخص ہیں برسوار موکواس کو مادسنے سگانو بیس نے م کر کو کیس سوادی کے لئے کہنیں بعد ای گی ہوں ( بخاری باب سنتمال البقر المحراث )

افلاً تتنفى الله في هذه البهيمة التي ملك الله ميك انت تجييد وتند تكب « يناس الله تجييد وتند تكب « يناس ما أرك بالك بنايا اورنم أس مجوكا ركة به ورمشفت للته بوس "

حفرت ان بن الك مام مما بكاسوه بيان كرت بوت كيت بي كن بم وك جب منزل برانرت تقوق نماز برعة سي بيدا ونول ك كبور كور كور دبية ضف إس اسوس كى دمتى بي علمات حديث الما كا مع كرا بين كما ت بيد اورا رام سي بيلي و نوروث ك كمست بين اورا رم كاس مان كرنا جاست -٣- بى كريم على منز طبيد وسلم منوما وركومنو بر مار ن ورائيس دا غن كي ما احت فرابس كرت وال كولمعون قرارد ياسيم.

م - جانوروں کو اڑا انے سے من فروایا ہے۔

۵- بها نوروں کو گال دینا اور پر امیلا کہنا بھی تیدکو سی طرح مبنومل تھنا جس طرح نسان کو گالی دینا اور مادۃ ۔ حون یام دود محبد دنا۔

امام ابومنیسفر دحمته الترهلید فرات مین کداگر ایک تخف ا پینے جا نور برسوار جار با برواور وہ جا نورکسی دوسرے کی چتر کانعتفیان کر دے تو مالک کواس کا آباوان دینا پڑسے محا۔

مَنْ أَكُن كا كيت كاليايا راستيم من جير كونورد الباخراب كرديا-

اس سے بربات معلوم ہوئی کرجید بالور کے خیم اور اعتمام سے ہونے والے نقعان کی ذہر داری مالک برہے تو بھڑ خود جانور پڑجوزیا دنی یا ظلم ہوگا جس سے اس سے حیم وجان کو نقعان پہنچے گا' اس کا ذمتہ وار وہ کیوں نہ فرار دیا جائے ۔

## زراعت

ذرا ك معان بي بين الهم اور برك ذريع دو بين ايك تجارت دوسرار راعت أيه دونون مبارک بیتے ہی، ور قرآن و مدیت میں دونوں کی ترغیب دلائی گئی ہے۔

امام رٹسی مشہور حنفی عالم نے اس موال پر بحث کرتے ہوئے رمول انڈ صلی انڈ بندید وسلم كرار شادَ حَيْدُ النَّاسِ مَنْ هُو النَّفِعُ النَّاسُ (بهتراَدى وه سيروعام لوكون كوزباده والدُّ بہنمائے) کی روشنی یں فیصلہ کیا ہے کہ:

خَأْلِد شَعْنَالٌ بِهَا مَكُونُ نَعْفُ هُ ووكام ص وه كام حب كافائده زياده عام موومي

اَعَـٰهُ مَا يَكُونُ اَفْضَل ـ

افضل ہے۔

اس كامطلب يه مواكه أكرملك بين غلّه دافر بموليكن تجارت كانظام درست نه مووتجان کے کام کوصیح منبج بر کرنا بہتر اور مقدم سے لیکن اگر فلے کی کی موتوسب سے صروری کام اعت كوفروغ دينا موكل

خداوند تعالیٰ نے زبین کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے ب

وَ الْكِرْضُ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِرُ ۚ مِيهَا فَائِهَةٌ وَالنَّحْلُ دَاتُ الْأَلْمَامِرَ ۗ وَالْحَبُ دُوالْعَصْفِ

(مىورۇرچىن - ١٢)

خدانے زمین مخلرق کے فیا مکے کئے بنائی۔اس میں میوے اور کھجور کے درخت

جن برخلات موتاب اورمبوس دارغلهاور توشبودار لود سبيدا بوت بير

قرآن میں اس طرح کی آیتیں بہت ہیںجن ہیں انسان کوخطاب کرکے بربات کہی گئے سے

كرفدا في زين كوتهارى روزى اورمعاش كاذرايه بنايا ب

هُوَالَذِيْ حَمَلَ لَعَهُمُ الْمُرْضَ وَلُولا قَاسْتُوا فِي مَنَالِيهَا وَكُوُّ اونُ يَدُونِهُ

وہ النّحب نے نمین تمارے لئے البی بست کردی کہ تم اس کے اوپر جلواور

اس كا أ كايا ہوا رزق كھاؤ۔

ان آیات میں انسان کوزمین سے فائدہ انتا نے اور اُس سے سالمان رزق حاصل کرنے کی ترغیب ہمی ہے۔ زمین سے استفادہ کے اس عمل کو فقہا ونے مزارعت مساقات اور مخابرت کے اصطماحی الفاظ میں بیان کیا ہے۔

إس كامصدر " أربط المبح ودومعنو سي استعمال موتا الداعين في كالمغول الموتا الداعين في كالمغول الموتا الداعين في المناحين كالمطلب زيين بيل المبح و المبح الله المبات البعن أكانا) اس معنى بين السلط كي شبت الله تعالى كى ذات باك كي عرب بهى كى جاسكتى هم جنا نجه الس معنى بين ألم تنظير كم شخص كور رُغث كهنا حديث بين من فرطيا أبا هم أن كم مناجها المبح المبح أن أن المنافزة المنافزة

تا ہم ازرع" کی نسبت اسان کی طرف ان معنوں میں جا کر ہے کہ وہ زمین کوج ہے اس میں بڑے ڈ اسے اور عام ذرائع کر مائق اس کی دیکھ مجال کرسے رہائس کا اگان تواج رہ کس کا ایک معمولی طالب علم جا نتا ہے کہ بظاہر دوا دمی زمین میں معنت کرتے جستہ ہوئے گا اور یا بی بہنچا تے نفر آئے ہیں۔ مگر فدا تعالی اپنی ایک خفیہ فوج بعنی چھوٹے چھوٹے یہ وس د بہلیریا نر) کے ذریعے گئی اومیوں کی عاقت بہنچا تا ہے تب بودے اگ یا تے ہیں اور بہلیریا نر) کے ذریعے گئی اومیوں کی عاقت بہنچا تا ہے تب بودے اگ یا تے ہیں اور بہل ماصل کرتے ہیں آئر بیخفیہ فوج کام چھوٹر دے توان ن کی ساری محنت کا رہ نے جائے بھری زمینی معدزیات کولئے ہوئے سندر کا کھاری یاتی بھاپ ہیں تبدیل ہو کر حسن پر نہ برسے نوخشک ذہین برکھ نہ آگے۔

اتَانَسُونَ الْمُنْتَرِيلَ الْأَرْضِ الْجُرُدِ فَنَخْرَجُ بِهِ زَرْمًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَالُهُمُ وَأَنْسُهُمُ

لانْيُورُونَن ۞ ﴿ مَجِدو آيتٍ ٢٠

ہم خشک زمین پر بانی برساتے بھرس سے کھیتی اگاتے ہیں جس کو تمہمار سے جا فریجی کھانے ہیں اور تم بھی کھاتے ہوکیا وہ یہ دیکھتے نہیں رہتے ہیں ۔ جب پرسب کچھ خداکی توت تخلیق کا نیتجہ سے توان تمام حدودکی پا بندی انسان پر مازم ہوجاتی ہے جو خالق کی طرف سے مائدکی جائے۔

وَ صَلَا مَا عَلَى الْوَرْضِ وَايْنِهُ لَهَا لِللَّهِ اللَّهُ الْمُسْلِّعَةِ اللَّهُ الْمُسْلِّعَةِ اللهُ المُسْلِّعَةِ اللهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

ہم نے زمین بربیدا ہونے والی چیزوں کو اُس کے نئے رونق کاسامان بنادیا تا کہ ہم نوگوں کو آنیائیں کہ کون اچھے عمل کر تاہیے۔

فرآن نے اُن چیروں کا ذکر کر کے جن کا وارف ان ان بن جا تا ہے کہا ہے:

ومَنْ يَعْضِ شَاوَرَسُولَه وَ يَتَعَدَّحُدُووَهُ يُدْجِنْهُ نَادْ عَالِمُ النَّهُ الْمَ ﴿ (سَار آيت ١٠٠٠)

جوالله اوراس كيول كى نافر فانى اوراس كے مقرره حدود سے نجاوز كرے كا الله

اُسے آگ میں داخل کرے کا حس میں وہ ہمینندر سے گا۔

رمين كى بب داواركو كاشت وقت يرحكم م كرد

وَانُو حَفَلُوُوْ مَصَاوَهِ ﴿ وَلاَ سُنِهُ فَى مِنْ هُمُ لَا يُعِينُ الْسُنِهِ فِينَ ﴾ (انعام، آيت الم،) اس كاحق كِطَائَى كرون وسے دواور اسراف شكرو الله تعالى اسراف كرتے والوں كوليندنهيں كرتا۔

حق ' بیں ہر طرح کا وہ ان انی بنی آگیا جوخدائے ،ننان پرمقر رکر دیاسے اور اسران سے مانعت بیں وہ تمام زیاد تیں ، جن تلفیاں ہے احنیا طیاں آگئیں جوز بین کے سعد بیں اُدمی کرتا ہے۔

ار شادات رسول میں حفوق کی پوری تعضیل اور دہ بدایات بلتی ہیں جن سے زمین کو جائز طریقے سے استعمال میں لانے کا حکم علوم ہوسکتا ہے۔ اب نے فرطیا ہو

ظلم سے کوئی زمین حاصل کرنے کی کئی صور تیں ہوسکتی ہیں۔ زبروستی کسی کی زمین کا مالک

بن جانا ، وھوکہ وے کر یا جو طح مقدمہ کے ذریعہ زمین کو اپنے نام کرالینا ، مقروض پر دباؤڈال کر

گراس کی زمین کم فیمیت پر اپنے نام لکھو لینا وغیرہ غرض می تلفیوں کی تمام شکلین طلم ہیں داخل ہو۔

گمیتی کرنے کی حطر لیقے سے زمین اُس نے حاصل کی ہے یا وراثت ہیں ملی سے اُس اُس نے حاصل کی ہے یا وراثت ہیں ملی سے اُس کو دیکا م نہ کو سے ہا وراثت ہیں ملی خود یہ کام نہ کو سے ہا وراثت ہیں ملی خود یہ کام نہ کو سکے تو دو در وال سے مدد لے اس کی تین صورتیں ہیں دا اپنا کھیت کی بطائی پر دے یعنی زمین اور بیجی وغیرہ اس کا ہوا ورخنت ہا ہیل دور شخص کے ، وراس انتزاک سے جو کچر پیدا مود و توں یا نا لیس (۲) نفر کا مالک مفررہ مود و توں یا نا لیس (۲) نفر کا کان اور کی کا مالک مفررہ کی نوب کو دری ہیں کہ مالک مفردہ کو میں دوسروں سے مزدوری پر کام لیے مزدوروں بل سیسل سیسا یک آدمی کے ہوں۔ اور وہ تو درے ۔

مور دوری دیتا رہے اور دیگان اور کو وہ خود ہے ۔

نفذاانان کی بنیادی ضرورت ہے۔
اس کے جولوگ اپنے ہاتھ سے کھیتی کرنے کے فا مگرے
اس کے جولوگ اپنے ہاتھ سے کھیتی
کرکے اپنے بال بچوں کی برورشس کرتے ہیں اور ان کی ضرورت سے بوچ کے ماتا ہے اُسے دوسرے بندگان خدا کے ہاتے فروخت کر دیتے ہیں ' وہ انسانی زندگی کے لئے بڑی خدمت ابخام دیتے ہیں توہ شخص ابنی زمین برجلہ حدود کی پابندی کرتے ہوئے کھیتی کرتا ہے بابغ لگاتا ہے تو اپنے کے کھالے تواس شخص ہے تو اپنے کے کھالے تواس شخص کوصد تہ کا تواب منتا ہے اور دوسری مخلوق اگر اُس میں سے کچھ کھالے تواس شخص کوصد تہ کا تواب منتا ہے اور دوسری مخلوق اگر اُس میں سے کچھ کھالے تواس شخص کوصد تہ کا تواب منتا ہے اور دوسری مخلوق اگر اُس میں سے کچھ کھالے تواس شخص کوصد تہ کا تواب منتا ہے اور دوسری مخلوق اگر اُس میں سے کچھ کھالے تواس شخص کو سے تواب منتا ہے اور دوسری مخلوق اگر اُس میں سے کچھ کھالے تواس شخص کو سے تواب منتا ہے اور دوسری مخلوق اگر اُس میں سے کچھ کھالے تواس شخص کو سے تواب منتا ہے اور دوسری مخلوق اگر اُس میں سے کچھ کھالے تواس شخص کے دوسرے اُس میں سے کچھ کھالے تواس شخص کے دوسرے اُس میں سے کچھ کھالے تواس شخص کے دوسرے کو سے تواس میں سے کچھ کھالے تواس شخص کے دوسرے کی میں سے کچھ کھالے تواس شخص کے دوسرے کی کے دوسرے کی میں سے کچھ کھالے تواس شخص کے دوسرے کی میں سے کچھ کھالے تواس شخص کے دوسرے کی کھور کے دوسرے کو تواس کے دوسرے کو تواس کی کھور کی کے دوسرے کی کھور کے دوسرے کے دوسرے کی کھور کی کھور کے دوسرے کی کھور کی کھور کے دوسرے کی کھور کے دوسرے کی کھور کے دوسرے کی کھور کے دوسرے کو تواس کے دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کو تواس کے دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کو تواس کے دوسرے کی کھور کے دوسرے کے دوسرے کی کھور کے دوسرے کے دوسر

کوئی مسلان جودرخت نگائے یا کھیتی کرے اگر اس میں سے کوئی برندہ یا ان ان یاج یا بے کچھ کھابی بیتا ہے تواس کے نئے میصد قد ہوجائے گا۔

مَاهِنْ مُسْلِم يَغِي سُ عَرْسُنَا اَوْيَوْمَنَ عُ كَدُعًا فَيَاكُنُ مِنْهُ طَيْرٌ اَوْ إِنْسَانُ اَوْبَوِجْمَنَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ مَكَوْقَةً -

اگرآدی کسی دجدسے خود کھیتی باڑی ہنیں کرتایاس میں یہ کام کرنے ک صلاحیت نہیں سے تو اُ سے حق ہے کہ دہ نقد مگان مقرر کرکے ابنی زمین د و مرول کو دیدے اس صورت میں مالک نسگان پائے گا اور مزارع (کا نمشکار اپوری بدید وار كا مالك بوگاس كوشرىيت يى مار دارض كيترين بيصورت تام فقهارك زديك جائزے -أكروه لكان يرنبين ديتا يادو مرساوك زمين كوسطان برنبيس بيق تودومرى صورت برسے کہ شائی بر کمینی کرنے کے لئے دیدے یعنی غدی پر داواریں سدها مصدمانك زمين كااور كدها كاشتكاركا ياكم دبين اس كومزارعت كبقي بس ايك دوسري صطلاح میں تمخابرہ تھی اسی معنی میں ہے بعنی کھیتی باڑی کامعابدہ بچ ببید وار کے ایک حضے ک اُجرت برکیاجائے. مزادعت کامعاملہ اجرت اور کر ابر میں ہوتا ہے مگر نتیجے کے اعتبار سے بر شرکت کامعامدہ ہے جس طرح اجرت اورکرایہ کےمعاملہ میں کسی چیز کا فائدہ کچھ معاوضہ و سے کر حاصل كيا جاتا بهاسى طرح مزارعت بين ايك مزارع (كاشتركار) كومالك زين كسى متوقع فائدے کے مبتی نظرابنی زمین حوالے کرتا ہے لیکن اس معاملے کے نیتیج میں جو پیدا وار موتی ہے اس کی نفشیم ان ہی اصوبول پر ہوتی ہے جن پر شراکتی کار دبار کے فائدے کی تقییم ہوتی ہے اس منے مزارعت کے معاصلے میں اُجرت اور شرکت دو بوں کے شرائکط وقیود کالحاظ صروری ہے مزارعت كاخاص حكم حسياكه البي بيان كه گياكه مزارعت ابتدارٌ اجرت اوركرايه كا مزارعت كاخاص حكم كه معامد ميكن متيجتهُ تشركت كامعامله يهروس سنداس كاخساص اور متیازی حکمیه م کربیدادار کی تعنیم حصتے کے اعتبار سے بوبعی بیدادار کا چو مخالی (لم) یا نصف (مل ) یاد و نهانی ری<sub>ل )</sub> فلا*ن کو ملے گاا در* باتی فلان کور ، س طرح نه موکدا شخص مید دار یاز مین کے کسی خاص حصے کی بیداوار میری ہوگی ادرباتی جو کچھ بیجے دہ تمہاری ہوگی دو لؤ س صورنوں میں بڑا فرق ہے، مقدار مقرر کو دینے کھورت میں اگر بالعرض اتنا ہی غلہ بیا ہو اجو مانک زین نے اپنے نئے مطے کیا تھا آودہ مرامر فائدے میں رہے گا ورکا نشکار باسک فسا سے میں لیکن اگر صفے کے احتیار سے بیداوار تقسیم کی جائے گی تو کم یا بیس جننا سمی بیدا ہوگا دولوں كواينے حصر كرمانة ملا كالكروائه مساكلة وون كو اور مقصان بوكاتو دونوںكو بوكا إس حکم کے تسمیح ہونے کی نمیاد احادیث سجیمہ پرسے ، بخاری اوٹرسلم ہیں حضرب ابن جڑا کی روایت موج دسپنے وہ کہتے ہیں کہ آل حضہ تناصسلی مترعب وسلم نے اراحتی سے حاصل سنندہ نفسف بھل یا بہدا فار کے معاوضہ برمعامد کہیا تھا۔

مرارعت کے ارکان وسرالط بین میں مائک اور کا شانکار کے درمیان معاہدے میں اسلام ہوتی میں مالک اور کا شانکار کے درمیان معاہدے

کی کیس موتی ہے یہ ارکان ہیں ، کاب وقبول - اگرز مین کامامک کاشتکار سے ہے کہ ہیں یہ اسی تم کودیا ہوں اور تم بید دار کے تصف یہ شائی برکام کردا ورکاشتکار کیے کہ مجھے سظوست تو معا مدے کی عمین ہوئی کاشتکار کی محنت تا می رد عدر میں ہوئی کاشتکار کی محنت تا می رد عدر میں - آلات کشادر ری وروہ جج جوز میں ہیں ڈالاجائے اسی سے تبعض می تا می ردی ہے مراد عدر کان کی تعداد جار بن کی ہے۔ زمین - کاشت کاری ایج، ورآلات کشادر ری

سنر رُه بین سب سے پہلی نشرط یہ سبے کہ معاملہ کرنے والے دو اوٰں عاقل موں اپنی مرضی سے معاملہ کرنے دالے دو اوٰں عاقل موں اپنی مرضی سے معاملہ کر سکتے کے قابل موں بعنی نفخ نقصان کا شعور رکھتے ہوں ، فاتر العفل اور سے شعور نہ موں بایخ ہونا ضروری نہیں ہے ۔

دوسری شرطید ہے کہ جوزین دی حائے وہ قابلِ کاشٹ ہوا وسریا بنجرز بین جس میں کاشف نہیں کی جاسکی اُس میں عقد مزرعیت درست نہیں اور

۷۱، جس رئبہ رئین کے بارے میں کھینی کا معاہدہ ہمواہدے دہ معلوم ہو بینی اُس کے صدود رہبہ بنا دیئے گئے ہوں ور تہ معامدہ رست نہ ہوگا ۱۰سی طرح ایک خطائر این پر کا استکار سے معاہدہ سمرتے وقت اگریہ کہا کہ اس قدر رقبہ پرگیہوں بونا اور اس قدر رقبے برجنا یا کوئی اور چیز تب ممی معاملہ درست نہ ہوگا جب تک زمین کی حد بندی نہ کردی جائے۔

بسری نظر طرمانک، ورکاشت کاردونوں کو پہلے کرنا کیکس کوبیداوار کاکتسا مصد ملے گاہ گر دونوں کے حصتہ کا تذکرہ نہ ہوتو کی تے صفتہ کا حذور ذکر کر دیاجا ہے کسی کو پہ جا کر نہیں ہے کہ، پنے مئے ایک خطر راضی میں سے کوئی حصیف صوص کر کے پہ کہے کہ اس کی بیب مادار مبری ہوگی ۔ اور شوزن دیمانے کی مقدار مفرر کرناہ کرتے۔ چومختی شرط یہ ہے کہزمین۔ بل ہیں اور جے کے بارے میں لے بیونا ہا ہئے کہ کسس کی کون می جنز ہوگی۔

بینی آیا (۱) مانک صرف دمین وسے گا درباتی نام بینی بس بین ایج اور محسن کا سنکار کی ہوگ

یا 💎 (۴) آیمین بل میل اور پیچ سب چیزی بیکشنس کی بهول اورمرف محشت کاشد کار کی بو

یا - (۳) زمین اور بچ ایک آدمی کا مواور بل بیبل درمحنت دومرے ادمی کی تیبول موتی باراتیاق ما نزیس به

با ۱ دم، زبین اور بل بس ایک ومی کے بول اور بیج اور محت دوررے کی

با ارد) بیج اور بل مبیل ایک کا بوا و محنت اورزین دوسرے کی ر

یا ۱۹۱۰ یک آدمی دا بوادر تمام چیزی دوسرے کی بور ، آخری دو بول سورتیں منفقہ طور برنا جا تر بہت جیکہ بوٹ کا مام بولیسف خاس کے بین ان کی رائے سے سنتے بھی ورنی ہے کہ دوسے اس نسم کے معاملات آت کے اسے آتے ، مینے تنتے۔

پانچویں ترصیہ ہے کہ زمین پر کاشٹ کرئے کی مُدت کا سکارکو بنا دی جائے کہ لئے مہیوں یا ساں کے لئے ہے۔

چینی شرط برت کوچیز و نے کے لئے زین دی جاری ہو ہن دی جا کے یافزار خ بہ بنادے کہ کہوں ہوت گایا ترکاری یا تباکو کیونکہ بوسکت سے کہ زین کا مالک کسی چیز کو ہونا اپنی زین میں بہند نہ کرتا ہوا در بعد میں اختلاف واقع ہو بچر جے کی عبین ہیں کی حبّس کی صراحت کر دینے سے مددملتی ہے۔ البتہ اگر مالک ڈین یہ اجازت دیدے کہ حس جیز کی ہما ہو کا شت کرد لوم الرع کو افتیار ہے جو چیز جا ہے ہوئے۔

ساقوں شرعد ہے کدر مین کو ضالی کر کے کاشتاکا رکے جو اے کردیا جائے۔

آ مخوس نشرط بہ ہے کہ بٹائی پر دینے کے بعد ہے سنندہ حند کے مطابق ہید و رہیں سنسر یک رمناہے ۔

فص کفٹے کے جد گرکوئی فراتی اس بیں ترمیم کرناچاہے گاتو ماہل قبوں نہوگی۔

ا جارہ ارض کی تشراکط فقد مگان پر کھیت وینے کے لئے وہ تمام شراکط جو کارہیں گے اور است کے علاوہ مزارعت

کی پانچوی اور آ کھوی خرط کے ملاوہ تمام شطیں پائی جانی جائیں۔ مزارعت کی تیسری شرط مالک و مزارع کے بیدا وارمیں مصفے سے متعلق ہے۔ اجارہ ارض میں صفے کے بیائے مالک و مزارع کے بیدا وارمیں مصفے سے متعلق ہے۔ اجارہ ارض میں صفے کے بیائے لگان طے ہوگا۔ لگان کا تعین زمین اور لوئی جانے والی چیز کی نوعیت پر منحصرے س سے ان دونوں کا و ضاحت سے دکر مون چا ہئے کہ کوشی زمین کس چیز کو بونے کے لئے کا شلکار کو مال بردی جارہی ہے جرہ تمباکواور الوئی کا شنت میں فائد مدی کے کا فلان بیدا نہ فرف ہون ہون ہے اس لئے بوئے جانے وال چیز کی صراحت خردری سے تاکہ بعد میں ختلان بیدا نہ ہو۔ اگر مالک زمین مطلقاً اجازت دبیرے کہ جو چا ہو لوؤ تو کا شعکار کو اختیار ہے جا ہے آلو بوئے ہی صراحت بھی صروری ہے ، کہ مگان بوئے ہیں دھو کہ نہ ہو جو بعد کو اختیات کی صراحت بھی صروری ہے ، کہ مگان تائم کرنے میں دھو کہ نہ ہو جو بعد کو اختیات کا سبب ہے۔

۲۔ سگان برزمین بینے والے کو یہ اختیارہ کہ سال بیں فینی قصییں چاہے ہے اور کالے بہت ارکا لیے بہت ارکا لیے بہت اربی بہتر ، اگر مالک زمین بے یہ فید دیکا دی ہو کہ صرف ایک ففسل بونے کے لئے زمین دی جاربی ہے تو اسی صورت بیں قانونی حور پر ایک سے زیادہ فصل کی کاشت کورو کئے کاحق ماصل ہے مگرا خلاق ایسا کرنا احجما نہیں ہے۔

مُساقات کمچور کے درختوں انگور کی بہنوں وغیرہ کی بہتری اور دیکھ مجال کے لئے اُس مُساقات کی بیداوار کے مفرّرہ حضے کے معاوضہ بن کام کرنے کومسان ت کئے بن مساقات سے معنی اور تعربیف نخن و شجر دغیرہ بیں پی دینے کے علی وہ اور دوباش

تھی شنام میں مثلا درخوں کی صفائی ان کی کاٹ جھانے اور دیکھ بھیاں۔ ان کاموں میں ہائی دین سب سے اہم کام ہے اس ئے اس کی وجہ تشمید میں دو سری بانوں کو مقدا نداز کر دیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص اینا باخ یا درخت کسی شخص کو س نزع پر دے کہ تم س باع یا درحوں کی یوری طرح خدمت کر دا گخیس یاتی دو ور سرطرح کے نفضان پہنچا ہے والے حافودوں اوركيروں وغره سے محفوظ ركھو ، بھر بوتھيل ہوگا اُسے دولۇں بانٹ ليس سُے تواس كوشر عب بیں مساقات کھنے ہیں .

مساقات کے مشراکط کی وجہ سے فرق واقع ہوجاتا ہے سراکھ اور مزارعت کے شراکھ یں دونہن باتوں ا۔ بہلی بات یہ کہ مزارعت میں ہوئے اور غلہ پیدا ہوئے کی شرط پر زمین وینا ہوئے کہ شرط پر زمین وینا ہوئے کی شرط پر مساقات کا معاملہ مگے دیگا ئے باغ یا درختوں میں جائز ہے۔ باغ یا درخت سکانے کی شرط بر مساقات کا معاملہ جائز نہیں ۔

۲۔ دوری بات یہ کرساقات کا معاملہ ہوجائے کے بعد بغیر مذر شدید کے کہی کوئی نہیں ہے کہ دو علیٰ وہ ہوجائے گرکوئ فرق علیٰ وہ ہوگاتو قافی اُسے معابد سے کا تھیں پرجبوں کی جا سے کا بخلاف خارمت کے بس ہیں۔ ن وہ فریق معابد سے سالگہ ہوگاتا ساجس نے بی وہ بیک دور ذیق گرائ الک اوگاتو س وٹا فرائ ما ہے کی مسل پر محبو کیا جا سے گا۔ آن بنے و سے بیک دور ذیق گرائی وہ بوئے سے فود اُس کے یہ کا انتسال مراکاس کے قانون کا مہارانینے کی خود ور نہیں ہے لیک دور اُس کے یہ کا انتسال مراکاس کے قانون کا مہارانینے کی خود ور نہیں ہے لیک دور اُس کی المبار الینے کی خود اس کا انتقاد ان کی تلاق کے لئے قانون کا مہا ۔ لینا بڑے گا۔ یہی صورت مساقات ہوتی کہ ایک کے منت ضائح ہوتی ہے اور دو مر کے کاماں اس لئے دونوں کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ بلاد جبر کی کو نفس نے ہوتی کے منازع کو یہ اجازت نہیں ہے کہ بلاد جبر کی کو انتساک اور اجارہ اُر کا می اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک کی مسائل اور کا ایک زمین نے مزادع کو یہ اجازت نہیں گری در نہ ما کہ زمین کے مواملہ کا یہ بیان آئر معاملہ من کو کو ایک اور ایک اور ایک کو یہ اجازت کی کرس چیز کی جا ہو کا خت کر وہ اور ایک اس کی وضاحت ہوگئ نومعاملہ تعجم ہوجا ہے گا۔

ا کردگان پر دین دی توبس مدت کے سےدی ہے اس کے ندر الگان بڑھانے کا من رند اور کا ان بڑھانے کا من رند ہوکا خواہ کا سدکار کی فصلیں ہوئے اور کائے۔ مدت ختم ہونے کے بعد اگر جانے ہو

ىكان بڑھ سكتاہے.

سا۔ جس مدت کے نئے زمین دی گئی ہے گر س مذت میں فسس بار نہ موبا ہے وفصل کھٹے تک مالک کو زمین حالی کرانے کا حق نہ ہوگا مگر جتنی مذت زیادہ کا سندکا رہے ہوس جس مسے گی س کا سگان مزید دیتا موگا حس کا اندازہ طے شدو سکان کے مطابق کساں سے کا بہا۔ من رعت امس فات بااجارہ رض ہیں بگر مالک زمین برمجی کام کرنے کی مرط سکا دہی تومعاملہ فی سد ہوجا ہے کا صبحے یہ ہے کہ محنت کا شنتکا رکی ہوگی وہ مالک رہین ہے ہوئے ہے۔

ی به فصل کی کُنْ کی و ڈھلر بی ورداؤں سے بھوسا مگ کرنے کی ڈورداری مایک میں س اوالنا قیمجے نہیں ہے۔ کا شدنکا رہے اس کا تعلق ہے اس لئے اس کا ڈئر کا شد کار کی ڈورد رو<sup>س</sup> بیس کرنا درست ہے۔

نہیں ہے سکتاناں گروہ خود کرے توٹس کو ختیا ۔ ہے۔

۱۷ فارتقیم ہوجائے کے بعد سفریق اپنے مصدکو فود اُسٹانے جانے کا ذررہ رہارکہ مالک زمین دوررے ذیتے سے برکام کے کاتوم دوری دینا بڑے گی۔

ے۔ یہ مقرط کریج کے بقدرخدے بیٹ کے بعد ان فل نفتیم کیا ہے گا و سارہے کیونکہ ہو سک ہے کہ فلّہ تنا ہی ہیدا ہوجتنا ہیج ڈ الدگ ہے اس سلے دوسرا باسکل محروم رہ جائے گا ہاٹ شرکت کے اصول کے فعد ن سے ۔

در مزارعت کے معاہدے ہیں دی گئی زمین کا کوئی حصته اکھیت کا مامک دینے سے مخصوص نہیں کرسگنا مثل یہ کہا کہ کھیب کے فعال انگزے ہیں جو مہید ہوگا وہ بیرا ور ۱۰ در ہے کر سے پی جو پہدا موجہ عبدارا سا گہوں ہیا را ورجو تمان سے اولوگی ہوئی ترکا ربول میں بوکی سیاری ور مائی ترکا ربول نمیاری یہ سے صورتیں ، جائز بیس ۔

اسی سرح میراه ندیک معاصریس به کهناک باغ که هدان درجت میزانی نرمهشت با دمهری کا پیمل به را موگا بافدار سرکی فسس بهاری موگی ، فی سب حذول کی فسس فها رمی توباند اسکا دینی سے معامدن جائز موج سے کا ب

9۔ عصے کا مجورا بھی دووں فر عنوب میں تنسیم موگا، گرکسی نے بہ بند ہر کا ٹی کہ کل محو ساہم

لیں گے یافلہ یک کا ور مجوسا دوسرے کانو یہ معابدہ میں نہیں ہوگا اور باطل قرار بائے گاالبتہ
اگر وہ تخص جس نے بیج دیا ہے معوسہ لینے کی شرط لگادے نوشرط سیمے ہوگی کیون کے موساختمیٰ نتیجہ
ہے بیج کا اس سے فقیا نے اجازت دی ہے کہ وہ یہ شرط لگاسکتا ہے لیک ،گرمعا لمرکت وقت اس شرط کو بیش نہیں کیا گیا تھا تو مجر خطلے کی تقییم کے مطابات مجوسے کی تقییم مجری ہوگا۔

ا۔ بفرص محال مزارعت کا معاملہ ہو چکنے کے بعد کچہ بپیا وار نہیں ہوئی تومزار ماکو کچے نہ ت کا لیکن اگر مالک نے زمین ، بیج اور بل بیں دے کر طور اجبر کا شینکا رہے کا م اب اور نفرط ہوگی کہ جو بیدا نہ ہونے کی سورت میں استانے دن کی مزودری مالک کو دینا پڑے گیا۔

اد مزادعت کامعا بدہ موجائے کے بعد کا سنکارے زمین برمحنت کی بعنی دوایک بارب جاری گھاس دغیرہ صان کرکے زمین کو کھاد دے چکامگر بھی تک اس نے بویا نہیں ہے توں کے مزود ہوئی کہ معاملہ ضنح کرنے کا حق ہے اگر با سفری وہ معامد ضنع کرنا ہے تواتے دن کی محنت کی مزود ہوئی کہ دمنا بڑے گا و ما اگر کا شخصار نے اس برکی تو یہ کا اس اگر الک زمین نے اپنا کھیت جو تا اور بوکر کسی کے بیردکر دیا کہ وہ اس می بانی جلائے اور انگری کرمے ہو کچے بید ابوکا اس کا جو تھائی اجھائے تھا کہ اندی کا تو یہ محمی ہے اس کی بھائی اور اندی کو مواس میں خرب کرنا چاہے توائی بی مالک زمین کا ب تواس کی بھائی سے لینا نظر و در میں جائی اگری کی کا نشخکا رکا جے باوہ اس شرط بر شرکے کرد باسمے کہ ابیفے صفح سے اندا نا کہ اسے دیگری کو نا سے کہ ابیفے صفح سے اندا نا کہ کے دیکھ کو ان میں اندی کی مواس کی تواس کی اندیکا رکا ہے باوہ اس شرط بر شرکے کو رہ نے کہ اس کو اس می تواس کو اندیکا رائے سال تک کسی زمین میں کام کرنا رہ بوزی میں بر آس ہی سے برکھنے دان بھی ۔ ہے اس می شریعت کی دو سے می براس کو حق ملکیت نبید مزہ ہی مالک نہ بھی اکرکو تی ایسا کرے و بر میں جرام موجا اور ظام وغیم ہوجا کا میں کہا ہوا در کے گیا ہوا در کے گیا ہوا در کے گیا ہوا در کے گیا ہوا رہائی موزیا ناخ کے بھول کا برصنا کر گیا ہوا در کے گیا ہوا در کے گیا ہوں کر سال کرکو تی ایسا کردی گیا ہوا در کے گی ہوں س

وقت مزرعت بم بافات پردین صحیح نہیں ہے شدیدط ورے کے بغیر بنائی برندو خاصاب

جب تک بالیان سری مون - بیس کی کھلیان سخت نه موئی مون نرم مون اس وقت مزار مت یا مساقات پر کھیت یا باغ کود بیناصیح موگا۔

مزارعت کامعاملہ فسخ ہوجانا ، و شرفیں اجارہ ارض مزارعت اور مساحات مزارعت کامعاملہ فسخ ہوجانا کے شیخ مونے کی بیان کی جاجکی ہیں اگران ہیں سے کوئی نہیائی جائے گی توسعاملہ فاسد اور شنخ سمھاجا ہے گا۔

ا۔ اگرزین کے مالک اور کاشت کرنے والے میں سے کسی کی و فات ہوجائے تو مزار مت یا سافات وغیرہ کا معاملہ خود بخونسن ہوجائے گا۔ البند کھینی تیار نہوئی ہو یا یا ج کے بھیل کچے نہ ہول اور مالک زمین کا انتقال موجائے تو کاشت کار کو یہ بی ہوگا کہ تیار ہوئے تک وہ فصل کی دیکھ بھال کرے اور کیلئے کے بعد اپنا حصد اس میں سے لیے لیے۔ مالک زمین کے وار ثین کو رہے کے کار تین کے وار قبی کو یہ تی ہوگا کہ کا شخطار کی وہنات پر کورو کئے کاحق نہ ہوگا۔ اس طرح کا شنگار کے وار قبی کو یہ تی ہوگا کہ کا شخطار کی وہنات پر کیسی یا بیس نیار ہوئے تک اس یہ مسیل میں ہے۔ البند اگر کا شخطار ہماس کے وارث کام حرث سے مرم رہے وہ میں ملک زمین کو میس ہے البند اگر کا شخطار ہماس کے وارث کام کرنا چھوڑ دیں تو بھر کی کا مستحقات ختم ہوجا ہے گا۔

مالک مامزار ع معاملے وست کرسکتے ہیں مزارعت، مساقات اور اجار اُدف تینوں معاملات السے بین کرجب ایک وقعہ معاملات السے بین کرجب ایک وقعہ طے با جائیں تومزارع یا مالک کمی کومی ملاضتی ندکونا جاسے جب تک کوئی شدید عذر ند بیش آبائے بس کی چند می صورتیں ہوسکتی ہیں :

مثال کے طور پر مالک زمین مقروض تھا۔ فوری قرض اداکر نے کی ضرورت بیش آگئی وہ ایک زمین کو بٹائی پر یا با ما کو نگرائی کے لئے دے چکا ہے لیکن ابھی کھیت میں بیج نہیں پڑا دریا غ میں بھیل نہیں ایک آگئی تو وہ معالمہ وریا غ میں بھیل نہیں گرمزار مع نے بیج ڈال دیا ہے یا باغ میں بھیل آ بھیل نہار ہو جگے ہوں تو کھیتی کا ف کراور بھیل توڑ کر زمین میں او ب دوصور نیس ہیں اگر کھیتی باجل نہار ہو جگے ہوں تو کھیتی کا ف کراور بھیل توڑ کر زمین کو با ماغ کو بج سکتا ہے سکن اگر کھیتی گئی تھیں ہے یا بھیل زیادہ کتے بیں تو اس دفت تک

معاملہ نسخ کرنے اور بیجنے کاحق نہیں جب بھ دولؤں جیزیں بک نہ جائیں، قرض خواہوں کو کھیتی کیٹنے اور میں بک جانے کاانتظار کرنا پڑے گا، وہ نہ کریں گے تو قالوْ نَا ایخیں اس پر مجبور کیا جاسکتا ہے۔

۰۰ آگرمزار جا تناشدید بیار پرمائے کھیتی کا کام شرسکے یا باغ کی نگرانی شکر سکے تواس کو عق ہوگا کہ وہ معاللہ فنسخ کروے اور اگر دوسر شخص کے ذریعے کام لے کرمعاللہ کونسنخ: کرے تواس کا بھی اس کوئت سعے۔

۳۔ اگرمزرع کوکی زیادہ اچھافر بعد معاش میل رہاہے جس کو اختیار کرنے کے لئے کھیتی باڈی چھوٹ ناجا ہتا ہے تھ کے لئے کھیتی باڈی چھوٹ ناجا ہتا ہے تو ایسا کرنے ہروہ معاشی حیثبت سے مجبور ہو یعنی اُس کی گزربسر کھیتی باڈی سے نہویاتی ہوتو دہ ایسا کر سکتا ہے در نہ سکس ۔ (بدائع الصنائع)

فستے ہونے کی صورت ہیں کس کو کیا ملے گا مزارعت ومساقات میں نہ ہونے کی صورتیں بیان ہوئی ہیں ان ہیں سے کوئی کیہ بھی بائی ہوئی ہیں ان ہیں سے کوئی کیہ بھی بائی جائے گا ۔ اب اگر معاملہ فسیخ اس وقت ہوا جب مزارعت کا کام شروع ہو چکا مخالیعنی غلم ہو یا جا جکا مخالیا درخت ہیں پینچائی کرنے کے بعد بچوں یا ہورت نا شروع ہوگیا مخالی محفظہ ہو یا جا جکا مخالیا درخت ہیں پینچائی کرنے کے بعد بچوں یا ہورت نا شروع ہوگیا مخالی محفظہ ہو یا جا جا ہوگیا ہے اور سے درا گرین کو دستور کے مطابق اسکان مزدوری سلے گی، درا گرینے کا شدکار نے دیا ہے تو مالک زمین کو دستور کے مطابق لگان دبن پڑے گا۔

### ملكيث

کسی جیز کا مالک ہونے کی حیثیت تمین زمین جائدادیا مال برکسی آدمی کا مالکاندی تین طریقوں سے تابت ہونا ہے جب ان میں سے کسی ذریعے سے کوئی شخص کسی جیز کا مالک ہوجائے تو بھراس حق کو اُس کی مرضی کے جیزر آو کوئی شخص ماحکومت سلب کرسکتی ہے نہ ہم سی کی عرضی کے خلاف تصرت کیا جا سکتا ہے لیسکن حکومت اُس وفن دخل دے سکتی ہے جب وہ جا مکداد اور مال کو فضول نرجی میں ضائع کے یا اُس میں سلیقے سے رکھنے در برتنے کی صلاحیت نہ ہو یا اس کے ہاتھول کسی دو مرت شخص یا معاشرے کو فقصان بہنچ رہا ہو۔

کن صور تول سے ملکیت قائم ہونی ہے اعام طور پر تین صورتیں ہیں کئی چر

ا۔ کوئی شخص اپنی ملکیت کوبر رضا ورغبت دوسرے آدمی کی طرف منتقل کر دے یا معاوضہ کے کربینی بطور مبدوا نعام دیدے یا قبت کے کرفروخت کردے تو وہ دوسراشخص اس چیز کا مالک بوجائے کا اوراب بہلائنخص اُس میں کوئی مداخدت نہیں کرسکتا۔

۷۔ آدمی کوئی بجیز درانت میں پائے اس سے ملکیت بذر بعد ورانت قائم ہوجاتی ہے۔ ۱۷۔ آدمی اپنی محنت اور کوسٹسٹ سے کوئی مباح چیز جس کاکوئی مالک نہ ہو عاصس کر لے تو اُس برجھی ملکیت قائم ہوجاتی ہے۔

بہلی صورت کابیان ہوچکا ہے اور و صری صورت کابیان وراثت کے ضمن ہیں آیا ہے، تیسری صورت کی تفصیل بہاں بیان کی جاتی ہے۔

الترتعانی نے اس کا کا استان نے اس کا کا ات میں جو بے شار چیز ں بیدا کی ہیں اُن ہیں ہے مہا ہے بہتروں برانسان نے محت شقت کر کے دست رس ماصل کر بیا ہے دہ بچاطور براس کی طلک ہیں مگر اب بھی خدا کی بنائی ہوئی لا تعداد چیز اس جی بی جو پوری اُبادی کا مشترک مرایہ ہیں اور اُن کا استعمال سرفر د کے لئے اس دفت مباح سے جب انک کوئی اُن پر محنت یا سرایہ صرت کرکے اُن کو اپنے قبضے میں نہ سے لے مشلق بی فی موا اگ روشی نو در کو گیاس ، جنگلات اور زمین کے پوسٹ بدہ خزانے جیس رکاز کہا جا تا ہے آبادی سے دور بیکار بہنر زمینیں عبضیں موات کہتے ہیں وغیرہ و غیرہ ۔

ان جربط میر کیسے اورکب ملکیت فائم ہوتی ہے ان سر بعض بیز بن و دہ بیر جن براسلام کسی کی ملکہ ہے کہ بیر ہیں کرتا مثلاً سندر دریا ، بوا ، فضا اور روشی اخیس برانسان استعال کرسکتا ہے اگریدا ستعمال دوسروں کے لئے نقصان دہ دوسروں کے لئے نقصان دہ بوگا تو بھراس سے دوکا جائے گا مثل بمندریں ہر حکومت اپنا جمارتی بھی سکتی ہے یہ بحری ٹیرا رکھ سکتی ہے ، بحری ٹیرا رکھ سکتی ہے ، فضا بیں بھی ہر حکومت اپناجہاز اگر اسکتی ہے ۔

برسخف موری و چاندگی روشنی سے فائد و انظامکنا سے بخاہ وہ فائدہ شمی ہو لیا بناگراظات

یائی اورطری سے بین ممند میں جہازر کھنے کا مقصدیا فعلی ہوائی جہانیا ڈاسنے کا منفعدا گرکسی ول پرجملا

کرنا ہونوا سلامی سشر بیت کے معابات اصفالم اور نصب قرار دیا جائے گا اوراس عمل کو دوم سے انسانون کے لئے میسبن ، بین و با جائے گا اس طرح اگری تخص مورج کی کرفوں سے دموب جو لھا بیار کرنا ہے تو المسانی اگر دہ کوتی المی جنرتیا دکرنا ہے جوانسانی زندگی کے سلے مبلک ہوتو المسام و درو کا باست کا ، موجود دندا نے برجی اگرا سسلامی افتدار قائم اور فالمی ہوتا تو ایم م اور با بیٹر روجن بم کر بیون بارم دریا بندی ما تدکرنا۔

آبکن اگرا پی محسنت سے بامرا بر لگاگر کوئی شخص دریا کے پائی پامورج کی روشی کو است قبعتہ میں کو کے کوئی نہز کال دسے یا روشی کو است قبعتہ میں کو کے کہ نہز کال دسے یا روشی کوسیلوں بس محفوظ کرسٹہ تو اس نے محسنت کرسکہ اعدام اید لگا کرانجیس بڑا یا ہے۔ اب وہ نہرسے آ بہائٹی کرتے پر آبہا نہ ہے سکتا ہے۔ میسی کوفرو فیٹ کرسکہ آبے۔ اس طرح کی مبارح چیز۔ می محدنت ومہا یہ لگا سفے بعد کھیسنت بیس کا جاتی ہیں۔ کچھ چیزوں کا الگ الگ ذکر کہا جا مراہے ہے۔

بنى كا وخار كوچار درجات بن تفيم كما ماسكماسه.

یا فی العن اسمند ماور طراع فراعدریا- دیا و ن کا بانی اس کا ذکراو بر ممالکیا -

رب ) جیبلیں؛ وسے نالاب ندی اور مالے - برجی کی کلیت نیس - اس سے آس بانی کا بھی وہی کم ہے جوزے درما ق کے باقی کا .

۱ ج ) وہ تالاب ر مومن ، و کھرے ، سری ، کنوبتی جن کو حکومت نے یاکسی شخص سفے مرا یہ لگا کو من یا لب ان کے پائی کا حکم یہ ہے کرم ، بر لگانے والے کی کلیت آن میں ہے لیکن الک کو برس بیس ہے کو لوگوں کو پائی پینے اور جانوروں کو پائی بڑنے ہے روک دسے یا پائی پلانے کا کوئی کرایہ وصول کرسے بی اکرم ملعم سے اس کی مافت فراتی ہے اور حفرت عمر منی احتر عند نے تولیے وگوں سے جنگ کرنے کی اجازت دی ہے۔

( بعالی جہ مع ایش ) ابتہ اگر جافر دن کی کھڑئٹ آ مدور فت سے تالاب باحوش کے کما سے فوسٹے انگیں اور
افریشہ جوکودہ خواب ہو جائیں سکے تو با بندی ما ترکی جاسکتی ہے کہ وک باری باری سے امتیاط کے ساتھ جانور وں کو

پانی چاسنے کو لایش ۔ فلات ورزی کی مورت بیں بالکل روک دیے کا بھی جت ہے ۔ جولوگ ایسے آبی

زیروں سے کھینتوں کی آبیائی کر ناچا ہیں تو الک کوسٹ ہے کہ یا تورہ من کردسے باکرا یہ لے کراکنیں باتی دس ۔

امی طرح پڑوب و بلز ، کمؤیش یا بنر سے آبیائی کے بے جوجھوٹی نالیاں بنالی جاتی ہیں ، ان کھیائی بی

انسانوں اور جانوروں کے پینے کے سے مباح ہے۔ کی مکومت کے سے یہ زیادہ مناسب بنیس کو تواہ کے

انسانوں اور جانق ہوتی نبروں یا بلوب و بلوں کیا باتی کا کرا یہ ہے ۔ اسسانی حکومت زراعتی ٹیکس تو لیتی تی کڑ

(۵) و پانی جو آدمی این فراس می با بهنتی مشک بی برلبنا ہے دواس کا الک بوج الے ۔ وہ اسس بانی کو برج می مسکما ہے ۔ دوم ول کو پینے سے من می کرسکتا ہے لیکن اگر کوئی شخف بیاس کہ شدّت سے بتنا ب ہے اور یانی رکھے والا ند دسے توامی سے ذہر دئتی لیا جاسکتا ہے ۔

آيانه ليفك كوتى مثل بنيس لمتى.

دریا در تالاب کی بیلت بیس می کابیت بنیں ہیں جن کابی جا ساتھ ہوگا۔

بالی بیس مسلمار اگری نے دریا سے جھیاں پولٹ نے سے اجرت کاس الکیا قومیح بنیں ہوگا۔

جھیاں جو وہ مزدد شکار کرے گاای کی ملبت ہوں گ، مناجر کی بنیں ہول گ ۔ اگراس نے چلیاں بولسے کا مال ہوئے ہیں کرسکنا۔

بالی ہے یاس سے بیسے قواس کاکر بسے سخنا ہے می خوالی اس فیمنت را بی ملبت ہاتم ہیں کوسکنا۔

جبت کے وہ اسے اپنی مختصب حاصل نکر سے ابندا اگر کی نے اپنے ذاتی کالاب با توص میں تجیباں بالی ہول جبت کہ وہ اسے اپنی مختصب ماصل نکر سے ابندا اگر کی نے اپنے ذاتی کالاب با توص میں تجیباں بالی ہول اوسان کی پرورسٹی اور افز آتشیں پرکھ خرج کی بیست ہیں وہ موض میں تجیباں آتی نیادہ بس کی بخری مخت میں ہو ہوئی ہیں تک ہورسٹی اگر ایک سے تو وہ با مشید اس کی مکبت ہیں اور افز آتشیں پر اسے نے نے شعست سکانا بڑی ہے سے بامل ڈانیا پڑتا ہے تو ہوئی جیلیاں اس کی ملبت ہیں اس سے اپنیس پر اسے سے دوم دول کوئی کرسکت ہے انہوں تو دوجی ایک کارکور سے برائیس فرون ترکہ ہے۔

با جال ڈانیا پڑتا ہے تو ہوئی جیلیاں کائی کارکور سے ایکیس فرون تہ کرے۔

با جال ڈانیا پڑتا ہے تو ہوئی جیلیاں کائی کارکور سے ایکیس فرون تہ کرے۔

٢٦) تحويدُ وكُماس خواه وه كس تحص ك إيى زين برري كيون شرو وه كى كواس ك كلف يا جانورون كو

پرسفیاچرانے سے روکسنیں سکتا اور نداسے بچ مکتابے۔ اس کوہر مال بیتی ہے کہ اپنی زمین کے اعلامے بس کسی کو ندآ سے دسے نیکس اگر اس نے گھاس اگائے پر فرج کیا ہے یا محدست کی ہے تو بچراس کو یہ متی ہوگا کہ وہ دوم وں کو کاسٹنے باچرانے سے روک دسے اور پر بھی حق ہے کہ فود کا طہ کریا مزدوری پر کٹواکر یا ابنیسر کا سالے موسے بچے دس

۳۱ ب محود می وجنگلات : بی کسی کی ملیت نہیں ہیں مکان سے برانسان کولکڑی کا سے اور لیجائے کا می سے ، البتہ اگردہ چنگل کمی نے نگا باہے باکسی کی رین پڑا کا سے تو وہ ای تخص کی ملیت متصور بوگا۔ اگر کوئی شخص ایسے خودرد چنگل سے جو نہ کسی نے آگا با ہو اند کسی تخص کی زیمن پر بولکوڈی کاسلے یا مزدوری دے کرکٹوا نے تو وہ لکڑای اسی کی ہوگی کوئی دوم اپنیں نے مک

کہ: - کامکم یہبے کہ اگر یہ معوم ہوجائے کہ اُسے کسی شمعی سنے ، نویجا تھا تواس کا حکم <sup>ما</sup> لقط سما ہوگا ' اوراگر نرمعلیم موثو بھر لے مکونت کا حدباتی چکہ پانے والے کا معتربے ۔

موات مواحد كانفى مى مى مى المارية ك بى اور شريت بى اى زين كوكمة بى جوانك

مرده فرى موقىسے لين دوم ا دمنس مونى بالمبى آبادكى كئى كئى عركا ب اس كاكوتى الك باقى منبى سے وہ برتى ، يرى بوتى بى - الىي ندبن كوجوة با دكرسد كاوه اس كى ككست بوجائے كى - بنى اكرم ملى الشرطير وسىم كا ارست وسب و- مَنْ أحيا أمُ مَنَا مينة فهى له يين صِ نَكِس بِكُارُ ورفي إبا وزين كُابا ك توده اى كى بوگى (ترندى) ايك دوسراارننادىم: ەن عتىر ارضا لىيىت لِيجْسَلُغَهُوَ اَحَقُّ بِهِا (مين جس زبين كاكوتى ، لك ندجو استحس في آيادكيا وبي أس كاحق والسبع - ) ( بخارى ) ۱- وه بیکار بنجرادر اوم رسی موانت قرار دی جاست گی-موات کا مالک بننے کی تنظیمی جی ادی کے اندرہ ہواور دی آبادی کے آس باس بویکا آبی موات کا مالک بننے کی تنظیمی مورد اور در آبادی کے آمر در ہواور در آبادی کے آس باس بویکا آبی وه ا فوطه سے نین چارفرلانگ دورہو۔ آبادی کے ، ندرگی بیکا رزمبنییں مکان بنانے اکسی اجتماعی کام کے لئے با بیلور حِراً كاه استعال كرف كے لئے ہوتى ہيں ،ان بركوئى بے اب زن قبعة بنيں كرسكا - آبادى سے قرب خالی زمینیں جزراعت کے ملاوہ اورکسی کامیں ناسکتی مول ان برطورت کی اجازت قبض کی جا سک ہے ۷۔ وہ بیکامیڑی ہوئی زمین جس کاکوئی مالک ہے پہلے تھا نہ بسسے یاکوئی مالک رہا ہولیکن بین برص مك اس ك أسى غيرم رد عرجبو اركا بو تومكون أسى مجر قرارد كركسي دوس كورس دس كى -( جَمِلَى تَعْرِلِعِن ٱ كَ يِبان كَ كُنّ سِنِ ) بني كريم على السّرطلبروس أم كا ارمشّاد سے : لبيس منهد يتجويع ل ثلت سنيان حق ) لين يَنْ سال مك زبن بيكار هيوا ديية وال كاس زبن بركون حق مِنبي<sup>رك</sup> س. حكومت سے اجازت ہے كردى كى بريكار ربين كو آيا دكيا جاسسكن سے اگركوتى مخفى مكومست كى اجازت كے بغیرابساكرسے كاتو وہ مالك منیں مؤكاء رسول التیمسلی التہ علیہ وسلم نے ارست وفرایا ہے . لا حِين الد مَلْهُ وم سول في من كسى بركار زين كوا بنائ كافق عرف التداور الله يكرمول كوب، بني م مکومت کورز ماد بما پلیت سکے اس طریعے کوکچہ ں بریکارزمین کو و بیکھتے کاس میں زرجنزی کے آثار پاستے مات بي نواك ابين اور ابين مالورول كسلة مخفوص كريين - الخفرن على الترميد وسلم سب ، سامی صکومت میں اس طریقے کومنسوخ فرویا ہے در ، ام ابومنیفہ جمنہ انٹرمییدکی رائے میں کوئی اومی الم ویعنی حکومت، کی اجازت کے بغیری ہے کار بین کا مالک بنیں موسکتا مگرامام مالک کے مرد بب صحران وربيابان زميني بأآبادي عربهت دوركى زيبول كواكر طومت كى اجارت كالزكو في تحص اب تصرف م كَ آئرة اس كاقبط تسليم كم إجاءً كاكونكوا يكام أدمى كبلئه عكومت اجازت عاص كرز مكاني وتوري المفيكا

ام حرمنبن اورضی مسلک کے دومام دام الوبوست ورام محکہ محکم ای داستے کی ناید کرتے ہیں معم محکم میں ناید کرتے ہیں معم محکم ناید المحکم ناید کرتے ہیں معم محکم ناید کرتے ہیں معلی میں نوک نشد بدھ فردن کے دوفت ملک کی بیکار میں بنوں کو فائل کا مشت بنا تا بھی حکومت کی درج داری ہے۔ اس سے تخدتی اور انتخابی حادث کا تفاق یا بیکار میں بنوں ہوئی ہے کہ بیکار میں برکا مشت کرتے کی درم اجازت حکومت کی طرف سے دی جد برکیا ترمین تو اس کا حق تسیلم کر بہا جائے گا ۔ درج برکیا ہوئی کے درج برکیا ہوئے گا ۔ اس نرج برس کا حق تسیلم کر بہا جائے گا ۔ میں برکیا ہوئی ہے ۔ بیکار بران ہوئی اس کی مدر بران ہوئی میں ہوئیا س کی بران ہوئی نے کہ دینے گئی تا بہائی دینے کی تا بہائی وظیرہ برنا دسے۔ بیجار منظمیں اگریا کی جائی ہوگا ہو شوہیں ،

لیعض دوسر مضروری مسامل ۱۱، اگرسی بهکاریری بُونی زین کے بارسے یں حکومت کمی کو صرف براجازت دسے کر سرسے نہ تھا انٹھا قد مرکسی ملیت و تم نیس ہوگا نو کے س کا تن ہے ۱ مجاد صفط ) مبکن ملیت میں دید سے کے بعد بجر حکومت بغیر کمئی وجہ کے ولیس ہیس میسکتی.

۷۰ مکومت سے دس پیم زمین کا شت کرنے لے لئے کمی نے لی سی بس سے ہ ایج از بین جوت بولی درہ بین جوت بولی درہ بیخ چھوڑدی تو گرمعذد ہی سے سب ایسا کیا ہے نوج اور بین برس کے بعد مکومت وہ با بیخ ایک کردی اویزی میں کھوڑی سی میگر جمہوڑدی ہے نواسس میگر کمی دوس سے کو درہ ہے کہ کا کہ میں درہ ہے گئی ہے۔ اگر تمام رہین آباد کردی اویزی میں کھوڑی سے کی مکومت دوس سے کی مکومت دوس سے کی ہے۔

ے۔ اگر کسی کی آباد کردہ زمین کے گرد دو مرے ٹوگوں نے زمینیں آباد کریس ٹو کینیں مۃ ور تنا ماسسے نا چپوڑنے بڑے گاجس سے بہدہ وی اوراُس کے جانورگز رسکیس۔

م. گرکسی نے زمن کے گر دچہ رد بواری ما دی با کھاتی کھودلی بالوسے کے نا رسے گھر بیا بیکن رجن کو تونا یوب بنبس تو بسمجھا جاسے گاکہ اس نے زمین کو آباد کرلیا ، خواہ کھینی کرسے با نہ کرسے نیکن اگراس نے صرف کا نے درگھاس ، جند منجر دھراکہ حرک کا دستے بار کھدستے با اس کی گھاس و غیرہ صاف کردی باکنوال کھولیہ دور بتن برس نکہ کھیتی بنیس کی تواس بر آباد ہونے کا حکم بنیس مگابا جاسے گا۔ حکومت وہ زمین کسی دوسے سے شخص کودسے سکتی ہے با گرو بحد پھر لبنا چاہے اور حکومت کی بدیا ور کو اسے کہ وہ کمی معذوری کی وجسے آباد

نەكرسكانغا نواس كود سەسكنى ہے۔

۵- جوکنوان اس نیفرا با در مین می کمود اسے وہ ای کی بلیت ہوگا جوا و زمین ای کی بلیت نه براد غرمیا میں ہے ۔ حس طرح مسمان کسی زمین کو آباد کرکے اس کا مالک بوجا لیا ہے اس عرح اگر فیرسلم بھی کوئی میسر ملم کا سم زمین آباد کرے گانوہ واس کی بلیت ہوگی ۔ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔

ا۔ کمبنی کوبان دسے کے لئے کنواں کھودنا باندی یا تالاب سے بانی بینے کے سنت اسے ساقی کا انتظام انتظام انتظام کا برخض کا حق ہے۔ ندی یا تالاب سے بانی لینے کے سنت ایک ہی کا طرح و برائم و دور برائم کا دور برائم و برائم کا مناب کا اندی کا اندی کا کر بھی بانی سنتے کا حق ہے دور دور دور کا اللہ میں مشین میں کا کر بھی بانی سنتے کا حق ہے دور دور کا اللہ میں مشین میں کا کر بھی بانی سنتے کا حق ہے دور کا اللہ میں میں میں میں کا کہ برائم کا میں دور ہی اللہ برائم کا میں دور بی بابانوروں کو بانی بان بانے کی ہوست مناز موتی ہوتو مین میں میں میں کا کر برائی کا سے دور کی جائے گا

۔۔ جدیں بہب بائٹی کا انتظام نہ ہو یا ہوٹو ناکائی ہو تومکومت پراس کا انتظام کرنے کی ڈمۃ داری ہے۔ اگر حکومت شیے ٹنز انے ہی گیخاشنش نہ بھے توعام پیک سے رضا کارانہ اس کام کو کرنے کے سے کہاجا سکتا ہم لیکن اس مورن بس حکومت اُن سے بانی کا کرا پر نہیں سے مکتی۔

م. سنا باب سہری کنویں جن سے آپ پانٹی کی جاتی ہے ، اگر بیٹ جامیں یا فراب ہونا نشروع ہوجا ہُس ٹو ن سے خا ترہ اٹھاسنے والوں بر ڈمد داری ہے کہ سب مل کرا بخیس درسنت کرا بٹی سکومٹ بھی ان کو اس برقیمو کرکی ہے۔ ہے۔ اگر حکومت خودم منٹ کراستے گی ٹووہ عام جکیٹ ہوجا بٹی سکے پھرائن سے فائدہ اٹھا سنے والوں کو یہ حق شہ ہوگا کہ کسی دومہ سے کو ٹی ٹر دائٹی سنے سے روک سکیمیں ۔

جس کی زمین می کنوال کھوداگیا ہو اور کھو دیے ہے ہے اس کی امازت کی زمین می کنوال کھوداگیا ہو اور کھو دیے ہے ہے اس کی امازت کی بولی کے اطار و سے کی زمین کو بن کی گئیست مجمی باقی گرفتن اس سے کام یفتے دالوں کو فردر نتام ہوتی ہے نشایا دمیوں یا جا وروں ہے باقی ہے کے لئے تقریباً دس گرز میں کو میں میں کمجی بائے گیا وراگراس سے کینتوں کو بھی باتی دباجاتا ہو تو حیا نظر دست او افر بھی کیا جاسکتا ہے

3

لغن میں جرکھ میں وک فینے یا بیکار کرفینے کے ہیں میکن اسعامی نثر بیت میں بداصلاح ملیست میں تعرب کاحق روک دبینے کے لئے سنفال ہوئی ہے۔ جس ک دجازت فرآن اور مدین سے متی سے جن کو مکیست میں تعرف کرنے سے روکا ہوسکت ہے ، ان کے اصطلاحی نام بہ ہیں :۔

صیتی (نابائغ بچر) هجنتون ( باگل جس کے ٹواس نربول) معتوی (جوائنا کم نیم موکر ا بینے فع نعمان کون مجسکے) سفیرہ (دولت کوب نمویچ تجھے مرمن کرنے والا ' میبائن' برمین مغفلت ورحاقت سے نعمان انٹھائے والا )

مع مسلم و کری کامیری جمردوسببول سے کیا ما مکتاب ۱۱، تعرف کی معاصیت ، ہویا ۱ معالیت تصرفت روکشکاسیری بوسراسنول فعط طریقے سے کی جائے جس کی دجہ سے کوئی تدنی بگا ڈ بریدا ہونے کا ندلیند ہو۔ ان دونوں تم کے آدمیوں کو تھرف سے روک دیاجائے گا۔

سند کوئی تابائ بجرمو یاکوئی با گل ہوگیا ہویاعقل کی آئی کی ہوکہ مدا طامت کی اچھائی براقی کرجھے نہا آ ہو ' بیسے تمام لوگوں کو جا ندادا ور ، ل بیں نفرعت سسے رد کا جا شے گا۔

اسی طرح ہو عافل بالغ اور مجھ دارہوئے کے باوجود دوست کوسے ماصرت کرتا ہو یا عفدت وحاقت کی وجری بہنشر معافلات میں نعفران اٹھا تا ہو ایسے مجھی نعرت سے روکا جائے گا۔

1- سبب (جوابی دوت کو بے مامرت کرتاہے م کواپی ما ترا داور مال میں نفرت سے روکے کافتی فالونی

حورپرولی یا وصی کوئیس سے خواہ وہ و دلدین ہی کیوں نہوں ۔ اس کا فانونی حق صرف مکومت کو ہے ۔ ان دوخموں کے عاوہ ابک اور آخری کے عاوہ ابک اور آخری کے اور و کرنا کے اس کے اور کرنا کے اور کرنا کے اگر کو فی تقوی کا حدوہ ابک اور کرنا کے اور کرنا کے اس کے معاصب مال وجا تداو ہوئے اور کرنا کے اس کی معاصب مال وجا تداو ہوئے ہوئے کہ وہ ترح کی اور جا تدر در ڈاک خانے یہ بینک کارو بیری یا اسب ب خاندواری کو فرن کو کے اس کو مجدود کرے وائن رقر من خواہ کا کردے ، اگر وہ ادا بہن کرمے وائن رقر من خواہ کا کو دہ خرض اوا کرنے گئی ۔ اس کی جا تداویا سامان کو فروخت کرمے وائن رقر من خواہ کا کو من اوا کرنے گئی ۔

کے سفیدوئسپرف اور نابالغ بجوں کے بار سے بی قر ان می تعقیبلی احکام موجود ہیں ان کے و لی اور مربی لوگوں کو سہر بات دی گئی ہیں ، ر

وَلاَتُوْتُوا السُّفَعَا أَمُوالَكُمُ الَّيْنَ جَعَلَ اللهُ لَكُوْفَهُمُ اللَّهُ فَيْعَا وَاكْتُو هُمُ وَقُولُوا لَهُمْ تَوْلاَ مَعُوُوْكا للهِ

احدده مال جس کو منٹر سنے تمنیا رہی زندگی کاسمہا را بنا باسے کم تعلول کو مد دو کدوہ سے صالح کریں ، ان کو کھان کیٹرا دبیتے رہوا درات سے ایچی تی اور محیلائی کی بایش کہتے رہو

وَالْمِتَوَّ اللَّيَسَى حَتَى إِذَا بَلَغُوا لِيَكَا ۖ وَإِنَّ انتَمْتُ ثِينَاهُ مِنْهُ وَلَسْلًا كَ ذَفَعُوا إِينِهِمُ آمُوا لَهُمْ ۖ

وَلا تَاكُنُوهَا السِّرَافَاةَ سِدَارًا أَنْ بَصَعْمَوْوا السَّرَافَاقَ سِدَارًا أَنْ بَصَعْمُووْا اللهِ السّرافَاقَ سِدَارًا أَنْ بَصَعْمُووْا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

اورنابا نے بیتوں کو آ زمائے رہو بہال تک کہ وہ جید نکاح کی عمر کوئیٹیس اور تم ان کو اہل اور نیک طین محسوس کرد توان کے ال ان کے حواسے کر دواور تم اپن تکو انی کے دوران ان کے مال کوملدی مباہدی بے جاملے بیتے سے ندکھا قرکر میا داوہ بڑے ہو جا ئیس گئے ۔''

ان آیا ت میں حسب ذیل بانول کا حکم مماسے ،۔

ا کی تخف کوابی مکیت میں تعرف کا کی اس و نفت تک ہے ، جب تک ، وہ اس کو سیح ، دمنگ سے اسفال کر سے اسفال کر سے الکین جب وہ جا کر کے تاہیں و نفت تک ہے ، جب تک ، وہ اس کو سیح ، دمنگ سے اسفال کر سے الکین جب وہ جا کر تھے سب کر گئے ، مال اگر چر ایک اوری کا موتا ہم کو تر ایف الر بر بنایا ہے ، مول اگر چر ایک اوری کا موتا ہم کا در بعر بنایا ہے ، اس کا در با ہے الم در الله بنال می بنیاں کے تب مواد میں ہے کہ اللہ تا اس کے دالا ہی الم در اللہ بنال میں اوری جا بند اللہ اللہ کی بنیادی صر وری مر مال میں اوری جا ایک اللہ اللہ کی بنیادی صر وری مر مال میں اوری جا ایک اللہ اللہ کی بنیادی صر وری مر مال میں اوری جا ایک اللہ اللہ کی بنیادی صر وری مر مال میں اوری کی جا ایک ۔

۲۰ مینم نابان بیج جائیے نفع اور نفعان کو سیجھنے کی سلاجیت ندر کھتے ہوں ان کا بال ان کے ہاتھ ہیں ستہ
دینا چاہئے بیکران کے دلی اورم کی کی نگر ان میں رہے اورج بران میں گرشت دلینی اپھتے برے کی بچے اور نفر ت
کی معاجیت بیدا ہوجائے نوان کا بال ان کے حوالے کرد یا جائے ناکدالٹر کی بختی ہوتی دونت بریاد نہ ہو۔
۳۰ ولی اورم بی کو بہ ہرا بیت دی گئی ہے کہ وہ یک امین کی جیشت سے ماں وجا تعاد کا کی خطاور اسس کی انگری کریں اورام بی کو بہ ہرا بیت دی گئی ہے کہ وہ یک امین کی جیشت سے ماں وجا تعاد کا تخطاور اسس کی سے میں بین بین انہیں یہ ہرگز زما ہیں کہ تیم کا مرابہ جس کے وہ بین اور محافظ بنات کے بہی اس میں سے میلہ سے میں انہیں یہ ہرگز زما ہیں اور جس وہ میں اور محافظ بنات کے بہی اس میں سے میلہ سے میلہ سے میں انہیں ہو جبکا ہو۔ اگر فعا نے ان کو خرشی لی حال ہے کہتے تو اس کا میں یہ تقریباتھم ہو جبکا ہو۔ اگر فعا نے ان کو خرشی لی حال کے بی تو رہی انہیں یہ ہو جبکا ہو۔ اگر فعا نے درس نے کہتے کہ اور کہتا ہے اور کی اور کی انہیں کہتا ہے ان سے کہتا ہو۔ کوئی میل انہیں کہتا ہو۔ کوئی میل انہیں کہتا ہے انہیں کہتا ہے انہیں کہتا ہے انہیں کہتا ہے ان اس کہتا ہو۔ کوئی میل انہیں کوئی کی کے اور حد بی گردوں کے انہان معالی سے کہتا ہو۔ کوئی میل سے کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہو۔ کوئی میل سے کہتا ہے کہ

سیم کی مجھا و صور میں کو فکہ مرس تجو ل کو نعلظ پڑھا آبا ہو۔ کو فی سلم اطلاق اپنےٹ گردوں کے افعاق سدھاڑ سیم کی مجھا و صور میں کے ہوئے بگارتا ہو کو فی دار الا شناعت فیش مواد شاتع کرتا ہو کو فی مغتی غلط

فتوے دِ بَمَا ہُو اُو آغِرِ سند بانۃ ڈاکٹر با ہم میم سلب کمول کراؤگوں کی محت برباد کرنا ہو اِکوئی پیٹرور دھو کے کاکا رواد کر تا ہو تو ایلیے تمام لوگوں کو ان کے بیسٹے سے روک دیاجائے گاجس کاحق مرن سسل می مکونت ہی و ہے ۔ عام وگ مکونت ایک تسکایت بہنجا سکتے ہیں مگو قالون ہاتھ میں بنیں سے سکتے رمکونت بمی مرن بیٹر ا

پرنکیش کوردک دے گا اقد ما آت پر با بندی بنس نگائے گا۔ جحر کا حکم دیتے وقت مجور کی موجود گی مزدر بنس، ماں ا

جیر کمی کوتسرف سے روکایا ستے اس د تب اس کی موجودگی مزوری بنیس، مال اورجا مذاد کوها دیب مال کی عدم موجودگی

مربع جر محیار اسکتا بردالبته اس کواس کی اطلاع هرور دی جائے۔ میں بھی مجرکیار اسکتا بردالبته اس کواس کی اطلاع هرور دی جائے۔

ا داگر کوتی نسنق د فجور بم مبتلاب نوطومت ای کوتواین نرخی کے معابق سنر رے گی میکن جا تدرد اور د میرے ایو ں کو

جر کے متعلق بعض فروری سائل منت میں میں منت کا

جمر بنس کریگی - سای دنت موکابب وه این اس کرنده یا بیجا طریقوں سے منان کرنے گئے . ۲. ناجھ الڑکے کا ونی بال پرتصرف کرنے کی اجازت س کونہیں دیگا اوراگر وہ کوئی تصرف کراہے تو وہ بالاس قرار لئے گا اوراس کے تعرف کرنے سے اگر کوئی نقصان پیچ گیا تواس کا گناہ وئی پر جو گا۔اس کی بیج وشراد (فروت اور خرید برکاکوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اگر ولی نے اجازت بھی ہے دی موثورہ قانو نامعتبر نہ ہوگی۔

م ر با لغ ہوجائے کے بعد جب وٹ س کی جہ مدّا دیا مالیاس کے تواسے کر ناچاہیے نوپسیے نفوڈا ، ب دسے کر س کی اہسنٹ کی بدیغ کرسے بحب برنتم برا درجا پائے ہوجاستے کہ وہ کام کو بخوبی سینھا لینے کے قابل ہوگیا ہے نب سی وہ س کی سباری جائد واور مال اس کے تو لے کرسے۔

۵۔ سمجے درر ۱۰ ن کو سسسس کی و دلت وجا تداد سمسببرد کردینے کے بعد اگردل تھسوس کرے کم تعرف تھیک ڈھنگ سے نیس کرر، سیامے فوہ دوبا رہ جم کرسکتا ہے لیکن بائع ہوجائے کے بعد مکومت بج کرمکتی ہے۔ دلی کو بہش بہتا۔

۔ ۔ ، جا زنت صراحنا کفاہ سے دی جاتی ہے جبکن کھی طرزیمس سے بھی اجازت مغہوم ہوتی ہے۔ ایک ہوسٹیبار ، بان کڑکے کو اس کا دلی فرید و قروخت کرنے دیکھے اورکوئی روک لوگ ند کوسے تو ہر اجازت سھی جاسے گی اور بڑکے کانفرے کرنا صحح مانا جاسے کا ۔

بالع بہونے کی عمر سرکیاں اور سرسس کی عرب ما برس کی عربیک بانے ہوجاتے ہیں اور بالع بہونے کی عمر سرکیاں اور س سے تبرہ برس کی عربیک بانے ہوجاتی ہیں، علامات لمون خلام موں یا نہوں۔ بیندرہ برس کی عمر ہونے پر لازی بالغ نر ردیا جائے گا۔

سب بیطه دایت کافت دربای بیاسی کو قرار بیاجای کافت دربای بید دایت کافت دربای بیده وجی بیا محرک سست بیسی ولی کس کو قرار بیاجای کافر این زندگی بی دهی مقرد کرد بازد د مینی اوسک کام بی در در دومی موجود بو تو و وجی کو لاک کام بی مقرد کرده و می موجود بو تو و وجی کو لاک کام بی مقرد کرد د

اب وه دل بوجاستے گا۔ باب یا باپ کے مقررگرده ومی دونوں کے انتقال کی مورت میں دادا (اگر زنره مے) ولی بوگا - اورا سے می باب کی طرح اپنی زندگی میں دوم سے کو ولی مقرد کر دسینے کاحق ہے - اگر ان میں سے کوئی نہ بوتو بھر مکومت اس کی ولی بوگی - رہے دوم سے اعزه واقر با انوج میں وہ ولی تہمیں ہوسکتے ۔ البتر با بب دادا بامکومت ان میں سے کمی کو نوگاں بنا دی توانی ما در الم مامل بوجائے کہ جیسیند اور مدیون کو اپنی جا تدادا ورمال بین نقرت سے روکا جائے سفید اور مدیون کو اپنی جا تدادا ورمال بین نقرت سے روکا جائے سفید اور مدیون کو ایک عامد نابا نے کے ساتھ معاملے سے خرکان بنس بوگا،

سواتے اس کے کہ ان کی ولابت کا تن بچر مکومت سے اور کسی کونہ ہوگا۔

- - حکومت ان کااود ان کے بال بجوک کا خرج ان کی جائداد یا مال سے بورا کرسے گی۔
- سر حمد روسسر سے نوگوں کے حقوق آن برہوں کے وہ بھی ان کی مبا تراد با ال سے بورسے کے بابی کی مبا تراد با ال سے بورسے کے بابی کے۔"
- م ۔ حدیون کاو ہی ال یاجا نمرا د قرق کی جائے گی جو مجرکے دُوّنت موجود ہوگی۔ اس کے بعد ڈو جو کچے کمائے گامی بیں مکومت کو مداخلن کاحق بنیں ہے ۔
- ہ۔ مدیون کی جا تراد اور مال جس پر تقرف روک دیا گیاہے اگر اس کے علاوہ مدبون کے پاس کوئی درید معاسنس اور نہیں ہے تو اسی سے اس کے بال بچوں کا خرج یواکیا جائیگا۔"
- ۳۹ سینہ جے اپنی جا مداد میں تقرف کونے سے دوک دہاگیا ہے ، اگر کوئی قرمن نے سے تو وہ بھی اسس کی جا تھا دہ میں اسلے خرص لیا جہ اسلے خرص لیا جو تو مکومت اس کی ذر خداد منہ میں ہوگی۔ جو تو مکومت اس کی ذر خداد منہ میں ہوگی۔

\_\_\_\_\_\_

## ئە.

شفعہ کے معنے اور تعربیت شفعہ کے معنعلانے کے ہیں۔ فقہ کی صطباح ہیں کسی سفعہ کے معنے اور تعربیت ملانے کو شخص کی خریدی ہوئی جا نداد کو اپنی با نداد سے ملانے کو کہتے ہیں جس کا حق پڑوسی کو ہوتا ہے۔

ا۔ شینع (شفعہ کرنے والا)درم شفوع (جس زین یامکان کا متعلقہ اصطلاحیں شفعہ کی اپنی زین یامکان کا شفع کی اپنی زین یامکان واک

کا حصّه جومشفوع سے ملحق بو) دم) جار (بروی) (٥) جار مدانیق دوه بروسی جس کامکان

شفعه کاحق رین بر کان بین با بداد بوید جگه سے دوسری جگه منتقل نبیری بسکتی مثلاً مکان کا حقہ بوگا یا اس کے معنی دوسری فرین یا مکان توکسی بڑی زمین اور مکان کا حقہ بوگا یا اس کے معنی دوسروں کی زمین اور مکان بوں گے۔ دو نون صورتوں میں اس کے تعدقات دوسرے حصر داروں ور بڑوسیوں سے بوں گے جیسا کہ ایک صالح معاشر دوسرے کے نفخ نقصان ور تعلیف و آرام کا خبال رکھتے بوں گے جیسا کہ ایک صالح معاشر میں ہو تا ہے۔ اب اگر کوئی جنی تحف س بہنے و الے شخص کے حصر زمین یا مکان کو فر بدنسے و بور سکتا ہے اس سے بڑوسیوں کے تعلقات ستو ر ندر بیں یا اس کا مزین امکان کو فر بدنسے و بورس سے دونوں کو تعلیف بویامہ سرے بیل سی فیم کا بھاڑر ونما ہواسس مصلحت کے بیش نظر بوین نے دونوں کو تعلیف بویامہ سرے بیل سی فیم کا بھاڑر ونما ہواسس مصلحت کے بیش نظر بین نے رہا ہے کر شفیع جا ہے تو ان ون یا فذکر نے کی جازت دی ہے تعنی بر با یک جنی قیمت بر بر بالماد

رب المرسول التدنيلي الله عليه وسم كى حاوث سے بتد جلتا ہے كه آب نے مشترك حاسد (دول ميا سفعه كافيصله فرمايا ايك حديث مبر سے ہرمشنزک جائدادیں خواہ مکان ہویا باغ اور دین جو آپ نے شفعہ کا فیصلہ فربایا اور فربایا کہ یہ کر نہیں ہے کہ آسے بیچ دے تا وقفیکہ دو سرے شریک سے اجازت نہ ہے ہے۔ اگر شریک چاہیے توخو د خربید لے ور نہ جیوڑ دے اگر شریک کی اجازت کے بغہ فروخت کرد باتو شریک ریادہ حقدار ہے۔ تعنی بالشَّفُّ تَ فَیْ کُلِ َ تِسُوْلُکَةٍ کَهٔ کَقَسُکُمْ کَلِعَهٔ الحالظ لا بیحل له ان یبیع حتی یوذن شریکه فان سنا ع اخذ و ان شاء ترك فان باعد وله یوذنه فهو احق به رمشکوّة ا

ا۔ وہ خص جو فردخت ہونے دالی جائد ادبیں مصددار ہو۔ سرفعہ کے اسبان ۲- وہ خص جس کی زمین بامکان ادر فردخت ہونے والی زمین یا

مکان بین کسی فرع کی شرکت بوشلادونول اشخاص کی زمینوں کو ایک ہی گئویں سے بانی دیا جاتا ہو یا دونوں کے مکانوں کا ایک ہی ساسستہ ہو۔ (۳) دہ بٹروسی جس کی زمین فروخت کر نے والے کی زمین سے یا جس کا مکان فروخت کرنے والے کے سکان سے ملہ ہوا ہو۔ اوم وجونیور کے نزدیک

ان سب کوشفعہ کی ابنازت ہے مگر امام مالکتے وارم شافعیُ اورامام احمدِن عنبلُ کے نزد یک پیلے دو تنخسوں کو اجازت ہے ،نیسرے شخص یعنی پڑوسی کونہیں ہے ۔

حق سنفعه میں ترقیب بہلا طندار شغعہ کرنے کا و تیمنص ہے جو فر وخت ہونے والی جائلاد میں مصد دار ہو۔ دوسرا حقدار دہ شخص ہے جو جائدا دسے نفع

اُ تَصَّا نے بیں اشتراک رکھتا ہو نئیسراحقداروہ پڑوس ہے جس کامکان یا ز بین می ہوئی سے بینی پڑوسی ۔ اُس بڑوسی کو فوقیت ماصل ہوگی جو نفع اُ تھا نے بیں مشترک ہو جیسے دونوں کے مکانوں

كاراسىندايك مويادونون زميون كويك بى دريع بسيانى بهنيتا مو-

۱ نوسط) دومنزرمکان حس میں اوپرکی منزل کسی ایک شخص کی بوا در دومری منزل کسی دومرے کی تو دونوں ایک دومرے کے جارمُلاصق ہیں ۔

۷۔ اگر د دیڑ وسیوں کے مکانوں کی ایک دلیار منترک ہوتو دونوں مکان میں نشریک سیمھے جا کیں گے بینی پہلے ان ہی کوشفعہ کاحق ہو گاسیکن اگر کسی بڑوسی نے بڑوسی کی دلوار ہر ملی باکڑی ر کھ لی یا اُس پر سلیب نگالیا اور بڑوسی نے عزاض نہیں کیا تو، س سےوہ خرکے نہیں بلکے پُردی بی مجھ جائے گا۔

سور اگرکسی 'ربین بامکان کے دویا زیادہ شیغے ہوں اورسب کے صفے برا بر نہ ہوں تو بھی حق شغد کے لئے سب برا بر ہموں گے۔ شند 'نین شریک ہوں جن بیں ایک کا آدھا حصتہ ہوا ورباتی اسے میں دو آدمی ہوں جن بین ایک کا تیسراا ورایک کا چھٹا حصتہ ہوتو گر ہردھے حصے والہ ابن حصتہ بیچیا ہے توان دونوں کو بر بر کے شفعہ کا حق ہوگا اور دونوں اُسے حق شفعہ سے لے کر برا بر نفتیہ کم لیس کے تیمت بھی دونوں کو برا بر دینا ہوگی ۔ حصے کی بیشی کا کوئی اثر حق شفعہ برا بر نیس پڑے گا۔

۲- جائد د فروخت کرنے یا بہبر کرنے سے پہلے میں ارادہ معلوم ہونے پر شفعہ کا حق قائم بنین کا مارے۔
 ۱۷- جس جائد اد کے بیچنے یا بہر کرنے ہیں شیفع کی رضا مندی شامل ہوا سیس اس کو شفعہ کا حق بنیں ہے مثللاً اس نے خود بیچنے کا مشورہ دیا یا بیع کا علم ہونے پر کہا کہ " اچھ ہوا" تو پھر اس کو شفعہ کا حق نہیں رہا۔
 کو شفعہ کا حق نہیں رہا۔

مهر صرف غیرمنقوله به مداد مثلاً باغ زین اور مکان وغیره بین بی شفد به سکتاهید منقوله اموال یا وقعت ورحکومت کی جا مکادیس شفعه کاحق ند بوگار

٥- اگربائد وخريدنے و ے سے شفع نے يہ كہاكہ تم تنى رقم دوتو يوس خن شفعه سے باز آجاؤك توس كہنے سے شفعہ كاحق باقى نہيں رہے گا۔ اور حق كا دباؤ ڈال كر روبير بينار شوت كى طرح حسرام ہے۔

4۔ کمی مکان کا خرید نے والہ شفیع کو گراہ کر نے <u>سے گئے کہے کہ</u>یں نے بہ مکان دس بتر ر

میں خربیا ہے۔ شیخ نے رقم کی زیادتی کی وجہ سے شعونہیں کیا لیکن بعد بی اُسے معلوم ہوا کہ وہ مکان کم قیمت یں بکامیے تو اُسے دوبارہ شفعہ کرنے کامی موکا۔

ے۔ کیکن اگر اس عرصے ہیں خریدار نے مبیع ہیں کوئی اضا فدکر دیا شلکڈ بین ہیں کوئی عمارت بنالی یا بنی ہوئی عمارت ہیں توسیع کردی یا درخت لسکا لیے توشیع یا تو تمام کی قیمت دے کو اسس بیا مکراہ کولئے لے با اپنے حت سے باز آجائے۔

۸۔ شفیع نے جس مکان یا باغ کا شفعہ کیا ہے اس کی پوری تیمیت اداکر نا ہوگی تواہ مکان شفتہ کرنے کے بعد گرگیا ہویا باغ کے درخت سو کھ گئے ہوں بسٹر طیبکہ خرید نے والے نے قصداً مکان گرایا نہ ہوادر باغ کے درختوں کوجان ہوجھ کرنقصان نربہنچایا ہو۔

9۔ اگر شفعہ کا دعویٰ کرنے کے بعد فیصلہ ہونے سے پہلے شیفنع کا انتقال ہوجائے توشفعہ کاحت ختم ہوجائے گا' وارٹوں کو بہتی لمنتقل نہ ہوگا۔

 انسفعے نے شفعہ کا دعویٰ نہیں کیا ہے لیکن اس کا ارادہ ظاہر کر چکاہے تو اس تاقیہ ہے اس کاحق متنا قرنہیں ہوگا۔ شفیع مشغوع کو دوطرح سے صاصل کرسکتا ہے ۔

ا۔ اسٹ امی مکومت کے سامنے اینادعوی بیش کرکے۔

۷۔ خریدارکوتیت اداکرکے اگروہ اس پرراضی موجائے۔

صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ شفعہ کاحق و فع ضرب کے مسلم اور خیرسلم کاحتی برابر سبے کئے ہیں کہ شفعہ کا حق و فع ضرب کے اس بین سلم ، غیر سلم ، باغی اول سب برابر سب کو ماصل ہے۔ برابر ہیں۔ اس کے شفعہ کا استحقاق بھی برابر سب کو ماصل ہے۔

### غصب

کسی کی وئی جیزاس کی رضامندی اور اجازت کے بغیراور بلااستحقاق زبروستی لے لینا غصب کہلاتا ہے اور یہ بڑاگنا ہے فراک اور صدیت میں اس کی سخت مذمت فرمائی گئی ہے یہاں تک کہ بوی کوشوہر کی جیزاورشوہر کو بوی کی جیز ، باپ کو بیٹے کی جیزاور بیٹے کو باپ کی جیز

بھی ہے اجازت لینا اوراستمال کرناصیمے شیرسے ایسا کرنے والے کوفاصب کماجائے گا۔ اس کی سزااس کودنیا میں سعی دی جاسکتی ہے اور آخرت میں اس کوعذاب کی وعید ہے "عصب" ظم کی بدنرین فسم ہے، قرآن میں ناحق اور بلاضرورت کمی کا مال کھانے دالوں کے بائے میں فرایا ہے کہ وہ اپنے بیٹ میں اک بھررہے ہیں بعنی ابنا طمکا ناج نم و نارے ہیں۔ قرآن نے بہان طلم كالفظاستعال كياسيجو مرطرح كي زيادتي از بريني من تلغي اور غصب تيييئا ستعال موتاب عصب نو ظلم س جنیت سنعی ہے کہ عاصب یا توکسی کمزور کا یا کسی نابائے بیم کا مال نارواطریقے سے کھا آ إن الكروركوطاقت ماصل موتى اورينيم الركبان موتاتوا بنى دولت كواس طرح مركز مرباد كرف

بنى كريم عليدالصلوة والسلام كے ارشادات بين اس كى مدتت كى كئى سيے جس معطوم مونا ہے كه غصب ابك بدترين طلم ہے أب ك تاكيدا ور تنبيدك اندازيس فرايا ويوان في درفي الاً لا التَطْلِهُ فَا الا لا يَعِلْ مَ مِنْ إراضِ وارسي يظهم أرا موتيار اخرواكِسي مَالُ الْمُوعِ الْآبِطِيبِ نَفْسُده م آدى كاال أس كى رضى كے بغرابينا حرام ب آپؓ نے فرایا کہ بلدا جازت کسی کی چیزنہ توسنجے یہ گی سے لینا درست ہے نہ نماق اور تغریح

تمیں سے ہرگز کوئی اپنے بھائی کا مال نہ تو لَا يَأْخُذُنَّ أَحَدُكُمْ مَثَاعَ سنندگ سے لے اور زہنی ہیں ۔ كخِيُع جَادًاً وَلا لاعِبًا

آتِ نے فرایا کسی کی چیری مجی بغیر اجازت نه اس مطانا چاہئے آپ نے فرایا کہ کسی کو برحی نہیں ہے کہ وہ کسی کا دور ہدو نیے وال جانور پاما کے اور بغیر اجازت اس کا دور هے دوہ اے کا بیٹ نے ایک تنتیل دے کر فرمایا کہ تمہارے کھانے پینے کی کوئی چیز کسی برتن میں ہو کیا تم بیند کرو گے کہ اس کوتورد اجائے اوروہ چیز گرمائے وجس طرح تم مدگوار انہیں کروگے کہ تمہاے کھانے مینے کی جیزگوئی اس طرح برباد کر دے۔ حبا نور مجی غذا کے برتن کی طرح ہیں ان کو مالک کی اجاز<sup>ت</sup> بغیرخالی کرلینا درست نہیں ہے۔ (مسلم) آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک بالشت زمس بھی کسی کی ناحق دبائے **توقیاست کے** دن

اس کی سات گنی زبین کا بو تجل طوق اس کے گلے بیں ڈالا جائے گا۔

آب نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کمی کی دبین میں بغیراس کی اجازت کے کھینی کر لے توا سس کو مس کھینی کا معاصل نہیں دیاجائے البتہ اس کی مخت کی مزدوری دیدی جائے۔ اسلامی قانون میں اس برعل ہوگا۔ ایک مدیت میں سے کہ قیامت میں کسی کاحق مارتے والے سے کہا جائے گا ہدا اس کی نسیکی کا کہ دہ نصب کی ہوئی جیزوالیس کرے ۔ ظاہرہ کے دہ ایسا نہیں کرسکے گا لہذا اس کی نسیکی کا بحد دیاجائے گاجس کی چیز قصب کی گئی ہوگی ۔ اگر اُس کے اعمال نامے میں کوئی نسیکی نہ ہوگی وقت ار والے گا اور جس کے ساتھ نیاد تی کہی تعقیم اس کو اجر ملے گا بشر طیکہ اس نے بھی طلم کے بدلے میں ظلم اور غصب کے جواب میں عصب نہ کیا ہو یہ آئو تھا اگرت کا عذاب و نیا میں عصب اور ظلم کی مزائی تفصیل آگے ذکر کی جارہ ہے۔ اس معصوب ۔ وہ چیز جو فاصب نے غصب کی۔ اُس طلل حانت معصوب منہ ۔ وہ تینے میں کا مال خصب کیا گیا ۔

میسا کہ بیان کیا جا بھا ہے کئی جیزائس کی اجازت کے بنیر کے لینا سخن خصب کا حکم گئاہ ہے؛ اور اگر خلطی سے یا دھوکہ کھا کر اپنی چیز تعدا ایسا کیا ہے؛ اور اگر خلطی سے یا دھوکہ کھا کر اپنی چیز تعدور کرتے ہوئے کسی کی کوئی چیز نے لی تو گئاہ تو نہیں ہو گا صرف وہ چیز والیس کرنا ہوگی بنا مطابق دونوں صور توں میں مغصوب چیز مغصوب منہ کو دالیس کرنا ہوگی بہا اس کا تا وان دینا پڑھے۔

۷۔ خاصب کے پاس مغصوب جوں کا توں موج د موتوبعینہ دہی اُس سے داپس لیا جائے گا لیکن اگر اُسے خرج کر دیا باضا کے کر دیا تو، گروہ چیزالسی تھی جس کے مِثْل مل سکتی ہے تو خرید کر والس کرنا ہوگی لیکن اگر نہیں مل سکتی یا بالیل اس طرح کی نہیں ملتی تو بھراس کی قیت دینا پڑے گی۔ ۷۔ مغصوب مال کی تیمت خاصب واپس کر دے اورمنصوب منہ قبول نہ کرے توحکومت اس کو لینے رحجبور کر ہے گی ۔

ہم۔ معصوب چیزیں خربی یا کمی آنے کی وجدسے اگر معونی خرابی ہے تو وہ چیز واپس کرنے کے ساتھ خرابی کے بقدرتا وان بھی دینا بڑے کالیکن اگر زیادہ خرابی آئی ہے تو مالک کو افقیار ہوگا کہ وہ چیز دابس لے اور نقصان کے بقدر اس کا تاورن سے لے۔ یا چیزو بس نہ لے لکم بدری قبمت وصوں کرلے ۔

۵۔ اگر فاصب نے مغصوب چیز میں الیسی تبدیلی کردی کداس کی نوعیت یا نام بدل گیا جیسے کی ہوں عصب کرکے اور گزالا آو پر کھیا جائے گئہ یہ چیز فاصب کی ملکیت بن گئی آواس کو چیز کی اور جب تک قیمت اوا بنیس کر دے گا اُس کواستعمال کا حق نہ ہوگا 'سی طرح اگر کسی نے کیٹرا غصب کیا اور اُسے بنیس کر دے گا اُس کواستعمال کا حق نہ ہوگا 'سی طرح اگر کسی نے کیٹرا غصب کیا اور اُسے رنگوالیا آو مالک کو کھڑا لینے یا پوری قیمت یعنے بعنی دونوں بالوں کا حق ہوگا 'کیٹرا لینے کی صورت میں دونوں بالوں کا حق ہوگا 'کیٹرا لینے کی صورت میں دونوں بالوں کا حق ہوگا 'کیٹرا لینے کی صورت میں دونوں بالوں کا حق ہوگا اُکر کے خصب کرکے میں دونوں بالوں کا جو رہے ہوگا ہوگا کے میں دیت بی گئر میں کے خود کی جا کی کے دونوں بلکر دیتے ہیں گئر میں کے خود کی جا کے گا ۔

۲۔ مغصوب چیز بین بوخود بخو دریا دتی ہوئی وہ سب مالک (بعثی مغصوب منہ) کی ہوگی مثلاً؛ جانور نے بچر دیا باغ بین میسل اگیا تو یہ سب مالک کاحق ہے اگر غاصب أسے فروخت یاضا بع کرے گا تو تاوان دینا پڑے گا۔

ے۔ اگر غانسب نے منصب کرنے کے بعداً سین ودکی اضافہ کر دیا شلاً زمین کو خصب کر کے مکان بنالیا یا اُس میں درخت نگالیے تو اُسے مکم دیا جائے گا کہ اپنی تعمیر کو ڈھادے۔ درختوں کو کا طبخے سے زمین کو کوئی نقصا ہوتا ہو تو مالک اگر سی تعمیت وے کرخود لے لئے تو یہ بات اخلاقاً زیادہ سخت سے بہ نسبت اس کے کہ قالو ٹا خاصب پر تیاد تی کی ج کے۔

# اتلام مال

کسی کا نفصان کردینا یا فقد اکسی نقعان کامبب بننا بھی بڑاگناہ ہے۔ جان کا تلفت کرنانؤسب سے عظیم گناہ سے اُس کے احکام بھی بہت سخت ہیں یہاں صرف مال کو تلف کرنے کے بارے میں احکام کا ذکر مفضود ہے۔

ایک بار مضرت عائشہ شنے مضرت صفیتہ کا برتن توڑ دیا تورسول اسٹی ملی اسٹر عدیہ وکلم نے اس کا تاوان دیوا دیا۔ ہذا اگر کوئی شخص کسی کی چیز قصد آیا بغیر قصد کے ضائح کرتا ہے تو اس کا تاوان دینا پڑے گا فصد آبیں گناہ بھی ہوگا اور تاوان بھی دینا پڑے گا جبکہ بلا تصد ضائع کرنے ہیں گناہ تو ہندیں ہوگا مگرتا وان لیاج ئے گا۔

کسی چیز کون اک کرنے یا تقصان بینیا نے کی دوصورتیں ہوتی ہیں ایک یہ کہ براہ راست کوئی چیز ضائے کردی یا سی کونقصان کیا ہے اور دوسرے یہ کہ کوئی فعل نقصان کا یاضائے کرنے کا سبب بنا مثلاً کسی نے ایک چیز زمین بریٹک دی اور دہ وٹ گئی یا قصد اُ ایسی مگر رکھ دی یا کسی ناہجھ نیخ کے باتھ دے دی کہ گر کر لوٹ گئی۔ تو بہی صورت براہ راست نقصان کی بوقی جبکہ دوسری صوت بیں وہ نقصان کی سبب بنا۔ وولوں صورتوں بیں تاوان دینال زم ہو گا بہی صورت بیں تونقصان بہنیا نے والا اول و اخرابک ہی شخص ہے لیکن دوسری صورت بیں ایک دوسر اُتفق جی نقصان رسانی کا مرتکب ہواتو پہلے شخص براس کی ذمہ داری ہنیں رہے گئی شلا کسی نے راست میں کنواں کھود نے والے کو رہائے کی اسکان اُرکوئی اور می اس میں خود گر گیاتو اس کا خول بہا کنواں کھود نے والے کو دینا بڑے کی اُسکان اُرکوئی دوسر آ دمی اس میں خود گر گیاتو اس کا خول بہا کنواں کھود نے والے کو دینا بڑے کا سیکن اُرکوئی دوسر آ دمی کی اے بر نہیں ہوگی۔

براه راست نقضان کرنا قصداً کیا ہو راست نقضان کرنا قصداً کیا ہو یا بغیر قصد کے مثلاً کسی نے کوئی جیز ستعار لی یابطور کرا برلی یا بطور مانت رکمی اور آس نے اس کو قصد اُ توڑدیا یا غلط طریقے براستعمال کیااور اس کی فاطرخواہ حفاظت نہیں کی تواس کو نقصان کا برمانہ دینا پڑے گا جیسے کسی نے سائیکل لی اور قراب راستے پریامج میں تیز جل تی اور کوئی پرزہ ٹوٹ کیا یاکسی سے داگئی تو اس کو س کا جرانہ دینا پڑے گا یاکسی سے کتاب عاریۃ کی اور اُسے ایسی جگہ رکھ دیا کہ چسمے نے اُس کا کچھ حصہ کاٹ دیا یا کسی بیجے نے اُسے بھاڑ دیا تو اُس کو نقصان کے بقدرتا و ن دینا پڑے گا اور گر دہ بالکل دیکا رہوگئی تو یوری نیمت دینا پڑے گی ۔

٧۔ کوئی سبسل کر گر پڑا اور ہا تھ میں دوسرے کی کوئی چیز سمی جو ٹوٹ گئی یاکسی چیز کے . د پر گر پڑ ادر وہ چیز ٹوٹ گئی تود ونو صور توں میں: وان دینا پڑے گا۔

سور محسی دو سریتخص کی کوئی چیزانی کوگرتوٹری یاضائغ کر دی پاخری بونے والی چیز کوخر پ کر دیا تواس کا بھی ناد ن دین پڑے گا۔

م ۔ ایک شخص نے کسی کا کیٹر کیٹر کو کھینچا اور وہ بھٹ گیا تو پوری قبت دین پڑے گی۔ یکن اگراس نے دو سرے آو می کا دامن کیٹر، وردو سرے نے جسٹا کا دیکر کھٹریا ورکٹر بھٹ گیا تو صف تیہ ت دینا پڑے کی کہونک دو ہوں کے فعل سے کپٹر بھٹا س سے ذمہ داری آدھی تھی تواں ہا کی ۔ مارکسی کا بچہ کسی تفض کی جیڑ کا فقص ن کر دھ اوان میں کے وارث سے نہیں ب سکنا استداس بی تی کے نام کوئی مال یاب مکہ دہے تواس سے اس کی قیمت اور کی جائے گی یا میں وقت کے رائٹ کے قابل ہوجا ہے۔ یہ قاونی حکم ہے دیکن فلاق بیتے کا باب جو س کے تمام مصارت کا کھٹیل ہے قیمت اور کرسکتا ہے۔

4۔ اگرکسی شخص نے دوسرے شخص کے مکان کا کوئی حصد کر دیا یا کوئی درخت کا شدہ یاد رفت کا محل وار کر گراد یا تونفشان کرنے و لے کوناو ن دینا بڑے گا۔ مکان جوگر، دیا اُس کے ہیں کی فیمت زائر مُس کی کوئی فیمت ہے، وضع کر کے بقیبہ کاناو ن مالک مکان کو داکیا جائے گا مکان کو افتیا رہے کہ معبد مکان وصل کے دیدے اور پورے نفعہ ن کا محاوضہ کے سے ساس طرح درخت کی مکڑی ور مجس کی قیمت وضع کر کے ناوات کے یا پوری فیمت کے دو نوں بانوں کا ختیا رہے ۔

المد الركاة بإمحاليس آك مك جائے اوروگ اس فيال سے كددوسرے مكانف تك ند

بہنچے پاس کامکان گرادیں اور بہنے بیٹ کر اگ کو دبادیں تو مکان گرانے یا اگ بھانے میں کوئی چیز ٹوٹ کائ کا ان ان اوالوں کو دیٹا بڑے گاجن لوگوں نے نقصان کیا ہے۔ البتہ اگر مکومت کے ذمد داروں کے مکم سے مکان گرایا گیا بائس کو نقصان بہنچا یا گیا ہے تو گرانے والوں سے کوئی ٹاوان نہیں لیا جاسکتا اس کی ذمہ داری مکومت پر ہوگی۔

تقصال کے بدلے بی نقصال کرنا جائز نہیں مال کا نقصان کیا ہے توعردا سے توعردا سے توعردا سے توعردا سے توعردا سے تا دان سے سکتا دان سے سکتا دان ہے سکتا دان ہے تا ہوگا اور زید کی چیز کے نقصان کامعا وضریحی دینا پڑے گا نقصا کے بدلے بی نقصان کو بنا پڑے گا نقصان کے بدلے بی نقصان کو بنا چیان جا کر نہیں ۔ صرف تا وان ہی بدلہ ہو سکتا ہے۔ ورنہ دونوں کو ایک دوسرے کے نقصان کا تا وان دینا پڑے گا۔

۹- اگرفادرنے طارق سے فقصال کرنے برتی ہوں ہے۔ کہا کرزید کی نسلاں چیز افتاد کا جیز کا در نے طارق سے کہا کہ زید کی نسلاں چیز تورد و یا پینیک دویا کسی اور طرح کا نقصان بہنچاؤ تو منزاا ور تا وان نقصان کرنے والے پہنے حکم دینے والے بہنہیں۔ البتدا کر بی کم اسٹسامی حکومت کا ذمہ داروسے یا ایسا کرنے برائے مجبور کر دیاجائے توان دونوں صور تول میں کرنے والے بر ذمہ داری نہیں ہے۔

نقصان كاسبب بننا ﴿ الْهُسَدِّبُ لَا يُضْمَنُ اللهِ بِالتَّعَرُنُ كَسَى نقسان كا سبب بننے والا تصدوار ادے سے بی ذمد دار قرار دیا جائے

گا، تشریحات پیهس.

ا۔ کسی نے کی شخص کے کرے یا کبس کا تغل کھول دیا اور اس سبد سے کوئی چیز جوری مرکئی تواس کا تا وال کرے یا کبس کا تغل کھولنے والے پر ہوگ ، می طرح کسی نے کسی کی کھیتی یا باغ بیں بائی جانے نہیں دیا جس سے کھیت اسبوں کو نقصان ہوگیا یا اپنے کھیت کا زیادہ پانی دوسرے کے کھیت ہیں کا بادیا جس سے اُس کی زراعت شائع ہوگئی تو پانی کے روکنے والے اور کاٹ دینے والے سے اُس کا ناوان لیا جا کے کیونکہ ان تمام صور تولیاں

تسدأ نفصان يبنجا ياكيار

۷۔ کوئی شخص راستے ہیں جارہا ہے کوئی جانوراً سے دیکھ کر بھڑکا وریتی تڑا اکر بھاگ گیاا وروہ گم ہوگیا تو اس شخص برکوئی فرمد در رہی نہیں ہے البند اگراس نے بھڑکا دیا تھایا چھٹری دکھا کر ڈرا یا تھا تو اس کی قیمت دینا بڑے گی ۔ کسی نے شکار کرنے کے لئے بند وق جلائی ور کوازے ڈرا کے کئے بند وق جلائی اور گم ہو گئے اتو بند وق جلانے اور گم ہو گئے اتو بند وق جلانے والے برکوئی فرمد در رہی نہیں ہے لیکن اگراس نے قصداً ڈرا نے ہی کے لئے بند وق چھوٹری تی تو وہ فرمد دار ہوگا ،

س۔ اگر کسی نے عام راستے ہر کوئی کنواں حکومت کے حکم سے کھود، اور کوئی گر گیا تواس براس کا خول بہا نہیں ہے بلکہ حکومت برہے لیکن اگرخوداً میں نے اپنی طبیعت سے ایسا کہا ہے تواس کوخوں بہا دین بڑے گا۔ اگر اُس نے پنی ذتی زمین میں کوئی کنواں کھو دا اور کوئی اُدمی گر کرم کیا تو اس بر کوئی ذمہ داری بنیں ہے۔

مزد وروں اور بیشہ وروں کے نقصان کرنے اور تاوان کئے جانے کابیان اجبارہ کے باب یس آج کا سے۔ باب یس آج کا سے۔

بمالورول سے نقصان بروہانے کا تاوان انفاق سے کھل کیا اور اُس نے کی کا گھیت کھالیا تو اس نقصان کا تاوان جانور کے مالک سے نہیں لیاجا سکتا، نبی کریم کا ارشادہے ؛ العَجْمَاءُ حُرِجِها جُمَاسٌ ۔ جانور کے نقصان کاکوئی تاوان نہیں ہے

سکن اگر قصد آئی نے کھول دیا یا کھل جانے کا علم مو، اور اُس نے باندھنے کی کوسٹسٹنیں کی باچرو: اِسامقہ تقامگر س کے باوجود کھیت میں جانور ٹر کیا توان تمام صورتوں میں خواہ رات ہو یادن ناوار نیا مائے گا۔

٧- اگركوئى شخص اپنے بالورعام راستے سے لےجار ہاہے اورجا ور وں نے كسى كا كھيت جرليا يا كچل ديايا اس بس كلس كئے اور بہت سے بودے ضائع مو كئے تواس كوتا وات دبتا پڑے كا لبتہ اگر جانور نے بير حجالاً او دلتی جلائى يا دم بلائى اور اس سے كوئى نقصاك ہوگیا نو تا وان نہیں مو کاکیو تکہ برحیوان کی قطرت ہے جس سے الک اُس کو بازنہیں رکھ سکتا۔

اس سواری کے جانوروں کا بھی یہی مکم ہے جو عام جانوروں کا ہے ۔ لیکن اگر را ستے ہیں کوئی گھوٹرے باا ورف مجالگ پڑا توجننا نقصان کوئی گھوٹرے باا ورف مجالگ پڑا توجننا نقصان ہوگا اُس کا تاوان مجر کا نے والے کے ذمہ محکا سوار پرنہیں موکا۔ اگر مجڑ کا نے و سے کوجانور کی دولتی گے اور وہ مرجائے تو اس کا خوں بہا بھی مالک سے نہیں دلایا جائے گا کیون کے مرف والے نے خود جانور کو چیڑا تھا۔

ہ ۔ اگردد چرواہے جانوروں کے ساتھ ہون ایک ان کے آگر ( قاملہ) اور دوسرا اُن کے نیکے ( سائن ) توجانوروں سے بواقت ہوئا گا۔

وہ بے جان سوار لول سے بونقصان ہوگا س کا تاوہ ن ان دو ف جران سو ریاں جو ڈرائور

ہے جان سوار لول سے نقصان ہینچنے کا تاوان

جانی ہیں نواہ قصد اُ اُن سے نقصان ہینچے یا بغیر تصد کے اس کا تاوان ڈرائیورسے لیا جائے گا جیسا کہ سائق اور قائد کے ہارہے ہیں ، سمی بیان کیا گیا۔ اِلّا یہ کہ کوئی خود سوری کے آگے آجائے یا کوئی چیز ڈال دے تو جر ڈرائیورک ذمہ داری نہیں ہے۔

### وكالت

بہت سے کام ایسے بیش آجا تے ہیں جن کو اومی نود ا بخام نہیں دیتا بلکہ دو مرے اوگوں سے انجام دل تاہے کسی کام کے انجام دینے یانہ دے سکنے کی مختص صورتیں ہوتی ہیں۔
کہی یہ ہوتا ہے کہ کسی کام کی ادمی کو ضرورت تو ہوتی ہے لیکن اس کو بود اکرنے کی خود اسس میں صلاحیت نہیں ہوتی ہمجی یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک کام ہیں شغول ہوتا ہے اور کوئی دو مرا کام بیش مجانا ہے اس کے دو مرے سے مدد لینے ہمجور ہوتا ہے یا بدکہ وہ کام اتنا و بہتے اور جبیلا ہوا ہوتا ہے کہ ایک آئی کے لس کا نہیں ہوتا اس سے دو مرد س کو خرکم اتنا و بہتے اور جبیلا موا ہوتا ہے کہ ایک آئی کے لس کا نہیں ہوتا اس سے دو مرد س کو خرکم کرنا بھرتا ہے خرف یہ کہ جوکام آ دمی خود کرلیتا ہے باکر سکتا ہے اس کو دومروں سے بھی کرا سکتا ہے خرف یہ

اس کی اجازت سے اور اسی کودکانت کیتے ہیں۔

وکالت کے معنی اور اس کی ضرورت کارسازی کے بیں۔ اللہ تعالی کی صفت کارسازی کے بیں۔ اللہ تعالی کی صفت وکیل سے کیونی وہ تمام کاموں کانگراں محافظا ورکارسازے جب کہاجا تا ہے کہ فلال شخص فلاں کا دکھیل ہے تواس کا مطلب یہ موتا ہے کہ اس کامحافظ یا اُس کے بجائے اُسس کا ذمہ دار ہے اس سے تواس کے معنی کسی کو نگرال مقرد کرنے یا کسی کو کام کا ذمہ دار بنانے کے ہیں ۔

جوشخص کسی دومرے کو بنا کام ہر دکرتا یا ذمد دار بناتا ہے اُسے موکل اور جو یہ ذمہ داری قبول کرتا ہے اُسے موکل فیہ یامؤکل بہ کہتے ہیں بہناں کے طور پراحد کو ایک گھڑی خرید نا سے مکیل اُسے گھڑی کی ایجائی بڑرئی کی شناخت نہیں ہے اس سئے دہ ایک گھڑی کر بیجان رکھنے والے تخص خالد سے کہتا ہے کہ آپ میرے لئے ایک گھڑی کی بیجان رکھنے والے تخص خالد سے کہتا ہے کہ آپ میرے لئے ایک گھڑی اشتے مو بیس خرید دی بیجے نام کاموں کے لئے ہوئی ہوا ور مالد و کسیل اور گھڑی ہوا ہوں کے ایک دمی کسی کو اپنا و کیس بناسکنا ہے جی میں وہ خود انجام دینے کاحق تور کھنا ہوائی موجہ سے نہیں ہے بانا۔ ایسے موقعوں پر وکاست کا ذریعہ اختیار کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے جو ایجا را سے اس کا جو از مورہ کہفت نامت ایک ایم نامی کے ایک ایک میں ہے انہان سے اس کا جو از مورہ کہفت نیاب سے ان ایک سے اس کا جو از مورہ کہفت کی اس بیت ہیں ہے :

قَالْمَثْنُوا اَحَدَكُوْ بِوَرِ تِحْفُو مُسْدِةً إِلَى الْمَدِيْسَةِ مَلْيَشَطُوا يَثُهَّ أَزَىٰ طَعَمَّا فَنْيَا يَكُورُوْقِ

يْنْهُ (سورهٔ كبعت، آيتدوا)

ا بنے میں سے کس کو برسکہ وے کو شہر میں جیج اور وہ دیکھے کرسب سے انجھ اکھانا کہاں ملتا ہے وہاں سے وہ کچھ کھانے کے لئے لائے ،

نبی کریم صلی انٹد علیہ وسکم نے خود اپنے بہت سے کاموں کے لئے دومروں کو دکیل بنایا ہے امثلاً آپ نے حضرت حکیم بن حزام کوا نے لئے فر بانی کا جانور خریدنے کے لئے فر مایا، وروہ خرید کرلائے اور آپ نے صفرت ابور افع کوام المومنین حضرت میموندٌ سے نکار کے سے ابت وکیسل بنا کر بھیجا، اُس وقت آپ مدینہ ہیں سختے اور صفرت میموندٌ بہنت حارث مکہ ہیں تخییں۔ اِس سے ظاہرے کہ خرید فروخت مضاربت ، مثرکت ، رہن بصلح ، اینے دعوے کی ہیروی نکار وغیرہ کا موں ہیں اپنا وکیسل بنانے کی خریجت اسلامی میں اجازت سے۔

وکالت کی فقی تعربیت اور وکیل کی حیثیت بین اس بیشے کے لئے بولہ بات کا مفظ عوم ناہم اری زبان بینے ہے لئے بولہ بات ہے جس کے ذریعہ حق یا ناحق سے یا جھوٹ ، بنا دعوی منوا نے کی کوسٹسن کی جاتی ہے اور کی وہ کہلا تا ہے جوفیر اسٹلامی فالوں کے ذریعے غیر اسٹلامی عدالت کے سامنے ایسے مفد مات کی بیروی اور نمائندگی کرنا ہے لیکن اسٹلامی شریعت بین و کالت کا مفہوم ، س سے بہت بلند ہے۔ وکی ل حق وناحق کی نمیز کے فیر بیسر کی نے والے کو نہیں کہتے۔ جوجا گز ذمہ داری کسی انسان کے بیرو کی جاتی ہے اس کے لئے شریعت بین اور نت کا لفظ بولاجا تا ہے جنی وہ اسس انسان کے بیرو کی جاتی ہے اس کے لئے شریعت بین اور نت کا لفظ بولاجا تا ہے جنی وہ اسس ذمہ داری کواسی طرح اور اسے اسی طریع ایک ایمن بی امانت کو اداکر تا ہے۔ دکالت می ذمہ داری کواورا کرنا ہے و کالت کی تعربی فقی ایمن ہے تھؤ کیٹ اُھی اُس کو اُس کی آمرہ والحق کی آمرہ والحق کی آمرہ والحق کی تعربی منا ورائی اور اسے اسی طریع کے لئے ووجے زیں بنیا دی طور برضروری ہیں: تر ضی یعنی معالمہ کھی سے معاملہ کرنے کے لئے ووجے زیں بنیا دی طور برضروری ہیں: تر ضی یعنی معالمہ کھی سے معاملہ کرنے کے لئے ووجے زیں بنیا دی طور برضروری ہیں: تر ضی یعنی معالمہ کھی سے معاملہ کرنے کے لئے ووجے زیں بنیادی طور برضروری ہیں: تر صنی یعنی معالمہ کھی سے معاملہ کی سے معاملہ کو بی کے لئے ووجے زیں بنیادی طور برضروری ہیں: تر صنی یعنی معالمہ کھی سے معاملہ کو بی کے لئے ووجے زیں بنیادی طور برضروری ہیں: تر صنی یعنی معالمہ کو بی کا معاملہ کو بی کو بیند کی اور کی کو بیات کی معاملہ کو بی کی معاملہ کو بی کو بی کو بی کو بیات کو بی کو بی کی کو بی کو بیات کو بی کو ب

کھی سے بھی معاملہ کرنے کے لئے و وجیزیں بنیادی طور برض وری ہیں: تر آصی بینی معاملہ کرنے والوں کی رضامندی اور تعاملہ کاحرام ، باطل اور ناحق نہ ہونا ۔ طاہر ہے کہی غیراسامی عدالت سے رجوع کرنا، ورغبراٹ لامی قانون کے مطابق فیصلہ جا ہنا اسلامی شریعت کے نزدیک باطل سے اور باطل بررضامند ہونا جرم ہے۔ و کالت کے بیشے کی یہ محدود نفسط اور غیر فرمدوار نہ جنتیت اسلامی شریعت میں مقبول نہیں ہے بلکہ و کالت کا مفہوم امانت اور حق کی ذمہ داری کو یوراکر ناسے۔

و کالت دوقسم کی بونی سبے (۱) و کالت با اُجرت اور (۲) و کاست بے اُجرت دونوں کے اسلام کی اور کی سبے کے احکام کیاں بیں۔ صرف ایک معاملے ہیں و کیل بے مبر

کی ذمدداری وکسی باجرت سے کم بوجاتی ہے جس کا ذکر اسکے ارباہے۔

اجرت سے کویا کمیش پرکام کرنے والاوکیل با مجرت کمدا تاہے، سی طرح حکومت کے تمام ملازم اپنی حکومت کی مطابق کام کرتے ہیں وہ حکومت کے وکیل با اُجرت موتے ہیں اسی طرح اگر آپ اسپنے فواتی ملازم سے کام میں یا کوئی کیش بجبٹ مقرد کردیں آو دووں آ ہیسے کے دکیل قرار پائیس کے بعین اخیس آپ کی مہایت کے مطابق کام کرنا ہوگا۔

۱. دوسرے تمام معاملات کی طرح و کالت میں بھی موکل اور و کیس آئیس میں معاہدہ کرتے ہیں، س لئے وكالت كے اركان وشرائط دون كا ايجاب وفبول ضروري بزباني يا تحريري مثلة آب فيكسى سيكما ياكسي كو مكور كريرا فلال كام آب كرد يجئے اور اُس نے كهدويا ككھ دياكر بيں آپ كا فلال كام كروں گا تو يجاب وقبول موگیا۔ یا اُس نے کوئی جواب زبانی یا تحریری تونہیں دیامگرا کے کا کام کرنا شروع کردیا تواب دہ وكيل موك اگروه رباني يا تحريري وريراب كركين يالكيف كوردكردك و سكواس كاحق سے -۱۷۔ ایجاب وقبول کے بعدد ومری شرطیہ سے کہ وکیل موکل کی رئے، ورمرضی کے مطابق کام كرس كيونى اگروه أب كى مرضى اور رائے سے مختلف كوئى كام كرے گاتو اُس كى دمددارى اُسى بر موگی مثلاً آپ نے اپنے ملازم سے ایک عقان جھائٹین کا اسے کو کہا اور وہ مارکین خرید دایا آب نے منظمنگو كا ورده أيك كا إلى الى الده ميرسيب كا داور ده ايك سيرناسيدتي لے آیا وغیرہ وغیرہ توآب برجیزیں وابس کرسکتے ہیں ادر اگرہ کاندار وابس ندلے اور آپ بھی رکھن نرجا ہی تومدارم یا او اُسے بیج دے یا اپنے استعمال میں لائے، پاس سے اپنے دام وصول كرسكتي بي اسى طرح الرحكومت كے مل زمين اور الكار الرحكومت كے نت ، كے فل ف كام كري جس سے کوئی نقصان موجائے تو اس کی ذمہ داری اس ملازم کارکن بر موگی ابتداگر سب نے درن ښیں بنایا ورکیا گوشت لادویا کیٹرے کی *قبیم نہیں بن*ائی اور کہا دس **گ**ز کیٹرا گے، وُنُو دہ جنن<sup>یا ہی</sup> كُوشن ورجبير سمى كيالالت كاأسه لينا بركاء

۳۔ تنبیسری شرط یہ سیے کیموکل اور دکیل دولؤں صاحب عقل دئیز ہوں نامجھ بیچے یا پاگل نرکسسی کو دکیل بنا سکتے ہیں نہ خود دکیل بن سکتے ہیں ۔

م.۔ دکسیل چ نکدایک اینن اوردوکل کے نمائندے کی صنبیت رکھتاہے اس لئے جو کام کسے میرو كياً كيا بياس كى سبت ابنى طرف كرناصيح منيى سيموكل كى طرف مونا جاسيًد البنة خريد وفرفت كرايه بردينا يالينا مزدورون كالقرركرنااس شرط سے ستنى بى دولال صورتوں بى فرق يدب كم جن معاملات میں اپنی طون نسبت کرناصمے نہیں ہے ان میں مطاب موکل سے ہو گا دکیل ہے نبیں متلفا گرکسی نے کسی کا نکاح بحیثیت وکیل کردیا توعورت جرکامها لبدوکیل سے نبیس موکل سے کرے گی یکسی مقدمہ کافیصلہ اس کے خلاف مواتو اس کا جوجر مانہ ہو گایا جوجا نکداد، ورمال او کرنا ہو گا وه سب موکل داکرے گا وکسیل سے کوئی مطلب نہیں ۔جن معاملات کی نسبت اپنی طرف کرنے ک اجازت وکسیل کونہیں سے اگران کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے تواس ک دکاست صحیح نہیں ہے۔ جن معاملات بس اس کو اپنی طرف نسیت کرنے کی اجازت ہے اس کام سے جننے مطالبات سعانی ہوں گے س كاذمدداروہى بوگا مثلاً آپ كے ملازم نے كوئى جيزاً وحار خريدى اور برنيب جايد کہ دہ کس کے لئے فریدر ہا ہے توب دکا ندار اُسی سے مطاب کرے گاموکل ہے نسیس کرسکتا لیکن اگرملازم نے برکبر کرکوئی چیزا وصار خریدی یا بیچی کر بدفلد ب صاحب کی سے یا فلا ساحب کے سے سے نوبھراس کے او بر ذمہ داری بنیں سے اس کی حیثیت ریک قاصداور بیامبرکی ہوگی۔ سندااگرکسی نے کسی کو اینے کار و باری امور کا وکیل بناویا بھراگر دکیں موکل کی کوئی چیز ہبہ کرے یا اس کے لئے ہدد بریر قبول کرے یااس کے لئے کوئی چیز عاریہ کے بادے یاکسی معاملے ہیں شرکت کرے یا بطور مضاربت روپید ہے یا اُس کے نابا نے لڑکے یا لولکی کا نکاح کرے ہاس کے مقدمے کی بیروی کرے تووكيل كومعاملكرنے والوں سے واضح كرديناصرورى ہے كميں نلال كى طرف سے بحيثيت وكجيل كام كرربا مول رليكن اگرخريد و فرونت بااجاره وكرايدكا وكيل بنايا گياسية تو موكل كانام لئے بغيرجى وه خرید و مسنروخت کرسکتاہے اور کو فی چیز کراید پر لے یادے سکتاہے۔

۵۔ وکسیل نے موکل کے نئے کوئی جیز خریدی یاکسی سے اُس کا قرض وصول کیا لاتے ہوئے را سنے میں چیز باہخ سے گر کے ٹوٹ گئی یار و پر کہیں کھو گیا تو، گراس میں قصد وارادہ نے توجہی اور غفلت کیا دخل بنیں ہے تو اس کا تا وال بنیں لیا جا سکتا کیونکہ اس کی حیثیت امین کی ہے اور امانت کم ہوجانے ہم تا وال بنیس ہے لیکن یہ بات نا بت ہونے پر کہ جیز صریحا غفلت اور لہ پروائی سے شائع ہوئی ہے اقصدا الساكيا گياہے توس بردندوارى ہوگى ـ

اد وکیل کو بحق نہیں ہے کہ جس چر کوموکل نے اپنے لئے خربیہ نے کہا ہوائے دہ خود خرید کے استہ اگر موکل نے استہ اگر موکل نے استہ اگر موکل نے استہ اگر موکل نے یہ جادیا تھا کہ فلاں قیمت ہے دیا میں ایک فیمت ہے درائی قیمت کا ذکر ایک تھا تھا تھی ہے کہ نہا تھا تھی ہے کہ تھیت ہے کہ تھیت کی خرید نے کاحق نہیں ہے ۔

۔ اگرموکل نے دکسیل کوکسی معاقب اپنی طرف سے کام کرنے کو کہااور کوئی قلید نہیں مگائی تو وہ اپنی صو بدید سے جس طرح چاہیے معاملہ کو سرانجام دے سکتا ہے لیکن برا فتیاراس کومعروف طریقوں وررو . جام کے خود ن جانے کی اجازت کسی حال بیں نہیں وے سکت میں مداست بیس مفدمہ خواہ وہ دیوائی معاصلے سے متعلق ہویا فوجداری سے فیراسلامی عداست بیس فیراسندامی فاون کے مطابق کسی مسمان کو لے جانے کی اجازت نہیں ہے، ور تدفیر سدمی فاون کی مطابق کسی مسلمان کو دکیں بناچا ہیے وان میں اُن لوگو کو فام اُفاس بلکہ کا فرجیم کے لئے کسی مسلمان کو دکیں بناچا ہیے وان میں اُن لوگو کو فام اُفاس بلکہ کا فرجیم ہے جو فیرا سندامی قرنون کے مطابق فیصلے اُئر تی ہو۔ جانی ہو سندامی خربیت کے مطابق فیصلے اُئر تی ہو۔

٩ - اگرکسی معاشلین دوسوس کودکس بنانا موتود دنون کوموجود رسناچا شید.

۱۰ کیل کوسطورخودکسی د وسرے کو دکیں بنانے کاحی نہیں ہے جب تک موکل کی مرضی ندمعلوم ہو۔ آپ نے کوئی چیز اپنے معازم سے مسگائی اُس نے بیسے کسی دوسرے کو دیدیا اور کہد دیا کہ ندال چیز لینٹے آنا۔ آپ کو یہ حق ہے کد د سرے کی بدتی ہوئی چیزکو میں یا واپس کر دیں۔

۱۱۔ کوئی جنس یا کوئی چیزلائے کے لئے کسی تفص کو وکیں بنایا توا سے بیرحق نہیں ہے کہ دہ چیز اپنے ہاس ہے ، ب کو دیدے ۔ گرچیزاس کے ہس ہے اور دہ س کو بیچنا جا متاہے تو مسے بنادین جائے کہ یہ چیز میرے ہاس ہے اگر جازت ہوتو ہیں ہی دیدوں ۔

وکسیال کی برطرفی ایکسی کام کے کرنے سے بہلے بابعد ہیں موکل کوخن ہے کہ دکسیل کو وکسیال کی برطرفی سیحدہ کر دے لیکن اگر دکیل نے کام ادھوراکیا ہے تومینی کی کاحن ہنیں ہے اگر اس سے کسی کاحق ، رجاتا ہویا نقصان ہوتا ہو۔ اسی طرح کام کرنے سے پہلے دکیل کو بھی علیٰدہ ہوجا نے کاحق ہے لیکن کام ادھوراکرنے کی صورت میں اُسے بھی علیٰحدگی کاحق نہیں اُسے بھی علیٰحدگی کاحق نہیں سے اگراس سے کسی کاحق ماراجاتا ہویا نعصان ہوتا ہو۔ نبیکن اگر کوئی حق وابسند نہ ہواور نہ کسی کے فقصان ہوتا ہو تھیں کوئی ہرج نہیں ہے۔ کے نقصان ہوتا ہوتی کوئی ہرج نہیں ہے۔ اس کو کیل کو علیٰحدہ کرنے میں کوئی ہرے نہیں ہے۔ اس کے مارے ماری کی اطلاع تریزی یاکسی ادمی کے ذریعے یہ تمام صورتیں میں کاسی طرح وکیل موکل کو اپنی معذوری کی اطلاع زبانی مخریری یاکسی احدی کے ذریعے دی ہے۔ اس میں میں کا مت سے ملیحدگی ہوجائے گئے۔ اس میں کہ دریعے دیا ہے تو یہ میں میں میں میں میں کا است سے ملیحدگی ہوجائے گئے۔

#### وقف

وقف کے لغوی اور اصطلاحی معنے وقف کے سنی خت ہیں روک لینے فائم و سائن کردینے کے ہیں خریدت کی اصطلاح

یں اپنی کوئی چیزیا آس کا فائدہ کسی ایک مقصد یا کا برخیر کے لئے فاص کر دینے کو وقعت کہتے ہیں۔
جس طرح صد قد کر دینے سے وہ چیز آپ کی بہیں ، بہی بیکن اُس کا نُوب آپ کو من ۔ بہتا ہے ، سی طرح صد قد کر دینے سے جسی وہ چیز واقعت کی مسیت بہیں رہتی بلکہ جس اچنے کسی چیز کو نبک کام کے لئے تواب کی نیت سے وقعت کیا ہے اُس کا نُواب اُس کے نامہ اعمال ہیں لکھا جا تا رہے گا جب تک لوگ اس سے فائدہ اعمال ہیں لکھا جا تا رہے گا جب تک لوگ اس سے فائدہ اعمال ہیں ہے اُس طرح صدقے سے جسی نہیا وہ اجر اُس کو ملے گا۔ نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ہے کہ موت کے بعد ان ان کے تمام اعمال اُس کو ملے گا۔ نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ہے کہ موت کے بعد ان ان کے تمام اعمال اُس کے خاذیجہ اُس کو برابر ملتا رہے گا۔ صد کُ قَنَّ کہا ہو اُس کے فائد اُس کو برابر ملتا رہے گا۔ صد کُ قَنَّ کہا فی فائدہ اُس کے اُلڈی آئے ہے کہا ہو اُس کے فائد وہ اُس کے فائد وہ اُس کے فائد وہ نہا ہے ہوئے کہا ہو کہا ہوں کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہی کہا ہو کہا ہو کہا ہوں کہا ہو کہا ہوں کہا ہوں کہا ہو کہا ہوں کہا ہے کہا ہوں کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہوں کہا ہو کہا ہوں کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہوں کے کہا ہوں کہا ہو کہا کہا ہو ک

کویڑھ یا باکوئی کتب اسی جذبے سے کھی کہ ہوگ اُسے پڑھتے اور دہن کا علم حاصل کرتے رہیں۔ توجیب تک اس کتاب اورعلم سے ہوگوں کو فائدہ پہنچتا رہے گا اُس کا اُواب لمنار سے گا۔

چ نادارلوگ بین اُن کے بیئے س کو وقعت کرد و بینا بخد اُ محنوں نے صفرت حمالاً بن تابت اُ بی گ بن کعب اور معض دوسرے غریب اہلِ خاسران کے لئے وہ زمین وقعت کردی ۔ ( بخاری وسلم : ندکورہ ارشادات نبوی سے کئی آ ، بین معلوم ہوئیں جن کوبیان کیاجا تا ہے :

ا . بہلی بات برمعلوم بول کہ بیت تحف وصدقدد بدينے كاتواب محدود مونا محملان رفاه عام کے لئے اپنی چیزکو وقف کردینا یارف، عام کے لئے کوئی چیز بنواکریا ایسا کام کرے حس کا فائدہ دويارا فراد كونهيس بلكه بي ننارا فراد كوبهنت جيورُ جان بنم اجركاسبب سيراس كا توب اس وذنت تك تو كم دستام جب تك وه بينو مرمني مع مثلاً كسى في مدرمه فالحم كياركتاب فاند کھول دیا توجب تک لوگ اِن ادار وں سے فیص یا تے رہیں گے ان کے بانیوں کو اس کا تواب بہتجتا رہے گا۔ اجر و تُواب کے سے دوشرطیں ضروری میں ایک بدک انص رضائے اللی کی طلب ېو انام ويمود . ورننېرت کې خوامېت اصل مفضود نه بو او ليسے بدجيزي خود بخو د حاصل مو جائيں تواخين محض الله كانفسل مجها جائے ووسرى خروبيت كموقوفه چيز صحح معنى بى فاكد مجنن ہوبینی اننان کی مادی دنیادی طرورت کواس طرح یوری کرتی موکدا خلاق وکر داریس بگاط ته آنے بائے۔اگریر دواؤں بوتیں نر بوں گی تووہ چیز جب تک رہے گی تواب کے بجائے گئناہ کا ضا فدواقت كے تامداعال بيں مونا رہے كارار شاد نبوى يە كەجۇنخص اجھاطر غدرا مج كرجائے گانوجولوگ اس پرهلیں گے ان کا تواب س کوملتارہے کا ۱۱ورجولوگ بڑی راہ د کھاجائیں کے ون كى كرون براك وكون كاعذب مجى ولى وياجائ كالوات كالرآب في شفافانه بنانے كر بجائے سينا ؛ وُس بنا كرونفت كرديا ـ تعليم گاه بنائي ليكن مشركانه ومى د. نه نعليم كا دروا ز وهجي كھلا ركھانو جندنا عذاب سبنما و بیجنے والوں اور طالب علمول کے منٹرکانہ وملحد نہ خیا کہت ہے۔ کہٹ ہر موکا اُسی کے بقدرعداب کے گردن پر مبی مو گا۔

۱۔ دوسری بات یمعنوم ہوئی کہ اُدمی جویے خصد فدکر کے یا وقعن کر کے دیتا ہے وہ ایسی چنے ہو جس سے مس کا دلی لنگاؤ اور محبّت مجی ہو۔ گر آ پ کے پاس کئی مکان ہیں اور بیک مکان وقعن کرناچا ہتے ہیں یا کئی نرمییس جی اور ان میں سے ایک کو وقعن کرنا جا ہتے ہیں تو و ہ مکان اور وہ زمین و قعن کیجئے جو آ ہے کے نز دیک سب سے عمدہ اور پسندیدہ ہو کیونکہ اللّہ کی رضا گھٹیا اور ردی چنے سے حاصل نہیں کی جاسکتی اور نداس کا لواب متا ہے۔ اس طرح اگرا ب کا ایک ہی بجیسے اوراس سے آپ کوشد یدمحست ہے تو آپ کی دینداری اور إستارى حس كانقاضام كراس كوغيردين اوراخار ق كو بكالم نے والى تعليم نه ولاكس بلكه د بنی اورخد ابرستان تعلیم دلائیں سے ہی بیتے کی دُعا اوراس کا عمل آب کے نئے صد قرم ارب موسکے گا غلط تعلیم و تربیٹ پاکر جولڑ کا جوان ہوگا وہ نہ توصاری، عمال واں ہوگا کہ اُس کے نیک اعمال كالواب آب كوملے اور ندوه أب كے حق بن وعاكر سكے كا۔

٧. تيسرى بات يدكر ويزآب وقف كريس كى نگرانى ايے دوكول كے سرومونا چا سئے جو ا مانت داری سے اُس رفاہی کام میں خرج کریں جس کے لئے آپ نے وقعت کیا سے جوشخص خود نگرانی کا خوا بال مواسے برامانت نسونی جائے اور ندفاستی کواس کام برر کھا جائے جاسسلامی احكام كايا بندنه بور بردولول باليس يا أيك محى حس كسى بين يا ف جائ اس كومتولى بنا ناتيح نرم كار ے کے دیا ہے۔ ب رویاں ہے ہودے کہ فلد ب چیزیں نے وقف کردی تواب وقفت کا حکم میں میں اپنی زبان سے کہدوے کہ فلد ب چیزیں نے وقف کردی تواب وقفت کا حکم میں میں ایک نے ایک میں میں میں میں میں اور ان اس کے میں اور ان وقت ہوگئ کاس نے کوئی زہین قرسستان کے لئے دیدی اوراُس میں کسی مبت کود فن کردیا گیا تو به زبین وقعت موکئی، وقعت د وطرح کا بوتا ہے ایک برکه آدمی ، س کو مداکے لئے د تعت کر دے اور اس کے میداس سے خود کوئی فائدہ نہ اسٹھا سے ووسری عورت بركه وه يدنته طالكادے كديس ايني زندكي بجراس سے فائده أسخاف كا اورميرے بعديد عام مسلما ہوں کی رفاہ کے لئے ہوگا یا میرے بعدمیری اولاد اِس کے کچھ جھے سے فائدہ استعالی گی باقی رِفاہِ عام کے لئے ہو گا تود ویوں صور توں میں موقوت بروافت کا کوئی جن بنیں رہتا۔وہ للَّه کی بوگئ اب ندوه اس کو بیچ سکتاسے اور نہ بہ کرسکتا ہے ، ندر ہن رکھ سکتاہے ند اُس یں وراتت جاری ہوسکتی ہے البتہ گرانے یا بنی اولاد کے لئے جس قدر اور ص عرصے تک فائده اعلانے کی قید لگادی ہے توس کے بقدروہ فائدہ اعظا سکتے ہیں ﴿ بدایه ) مروری مسائل ۱. اگر دقف کی چیز خراب مورسی بوتواس کے متون کا فرض ہے کہ وہ

اس کودرست کواے گراس کی آمدنی میں اتنی گنی کش نہ ہو با وہ

ایی چنر بوجس سے کوئی سمدنی نه بوتی بوتوا شدامی حکومت کا اور اگر حکومت غیراسسلامی بو توعام مسلمالؤل كافرض مے كماس كودرست كراليس - ۲. اگرکسی نے سبحد بنادی تواب اس کی کوئی چیز مسجد بنانے والا یاکوئی اور شخص اپنے وائی استعمال ہیں مدنا استعمال ہیں مدنا مسنوع ہے۔ اگراس کی کوئی چیز بیکار ہوجائے یا سطر کل جائے تو اُسے بیچ کر سچر مسجد کے کام بین مگادینا چا سننے۔

س۔ سبحہ بامدرسہ بنواکر وقعت کر دینے والا اگران کے دروائے کے ساتھ بابغل میں کچھ کا نبر اس خیال سے بنوالے کر ایرے وہ اپنی اور اپنے بال بچوں کی پرورسٹس کرلے گائو بہما تربیع آن دکانوں کوموقو فر سبحہ یا مدرسے کے قریب یاان کے نبیج ہونے کی وجہسے وقعت نہیں سمجھا جائے گا۔ امام ابوبوسعت رحمۃ اللہ طلیہ نے یہ اجازت بھی دی ہے کہ اگر کوئی شخص مسبحہ بنواکر اس کے اوپر کے حضے ہیں اپنے رہنے کے کوئی عارت بنوالے تو یہ جائز ہے البتہ اس کو چینیا ب پاضائے کے لئے البتا انتظام کرنا ضروری ہوگا کہ مسجد کا احترام بوری ارم جری مردی ہوگا کہ مسجد کا احترام بوری ارمی جردی مردی ہوگا کہ مسجد کا احترام بوری ارمی جردی مردی ہوگا کہ مسجد کا احترام بوری ارمی جردی مردی ہوگا کہ مسجد کا احترام بوری ارمی جردی ارمی ج

#### وصيت

وصیرت کی تعرفیت ازرو کے بعت اس نفظ کا استعمال بین معنوں میں ہوتا ہے : ۔

(۱) کسی کے حق میں مال کی وصیت کرنا یعنی اس کو مال کا مالک بنا دینا (۲) کسی سے اپنے نوٹ کے بارے میں وصیت کرنا یعنی اوٹ کے کے ساتھ نرمی کا برتاؤگر نے کو کہدنا (۳) کسی کو نماز کی وصیت کرنا یعنی ناز کا حکم دینا ۔

نفہاکی اصطلاح ہیں وصیت نام ہے اپنی چنرکا دوسرے کومالک بنادینا جب وصیت کرنے و الے کی وفات ہوجائے بہذا بیضروری نہیں ہے کہ وصیت کرتے وقت "میرے مرنے کے بدر" بھی کہاجائے اگرصرت بہکا کہ " ہیں اس بات کی وصیت کرتا ہوں" تب بھی درست سے یا اگر وصیت کا لفظ صراحتًا نرکہا بلکہ ایسی بات کہی جو وصیت پر دلالت کرتی ہوت ہی وصیت صمیح ہوگی ختلا یہ کہا کہ "میرے ال کے ایک تہائی حصید ہیں سے ایک ہزار رو بے فلال شخص

کے نظے ہیں اتو ہے وصبت ہی متصور ہوگی کیونکہ ایک تہائی حصد وصبت کے مفہوم پر دلالت کرتاہے۔ اس کا مکم ننرعی ہونا کتاب وسننت سے نابت ہے۔ قرآن میں وصیبت کا تبوت ارشاد خداوندی ہے:

كُتِبَ عَنَيْكُ لَمُ الْمَحْقُوا لَمَوْتُ إِنْ تَوْلَةَ خَيْرَةً الْمُوعِيَّةُ ( الله ه ١٨٠)

جب تم میں سے کسی کی موت قریب آئے ور تر کہ بیں مال چیوٹرن سے تو اُس کی بابت وصیت کرنا تم پر فرض کیا گیا ہے۔

" نحضرت صلى الشرمليدوسلم كى سننت سے اس كانبوت إس مديث يس سے:

سینی یه امراحتیا ط اورصحت سے بعید ہے کرایک مسلمان کے پاس قابل وصیت مال ہواور دورا تول پس بھی وصیت لکھ کرا پنے پاس ندر کھے. ماحق امرئ مسلم له شئ يوصى فيه يبيت ليلتين الاوصية مكتوبه عنده.

دورانوں سے مقصدیہ سے کجلدان جلد بیکام کر بیاجائے۔

وصیت کے ارکان اور شرالط میں است کے اجز اے لازم برہیں :-وصیت کے ارکان اور شرالط ن مومی (وصیت کرنے وال) (۲) مُومی را دس

کے حق میں وصیت کی جائے ) (۳) مُوصی ہدر بس کی باب وصیت کی جائے اور (م) الفاظ وصیت ۔ اللہ وصیت کی بہت اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
دصیت کسی شے کی بابت ہو یاکسی شے کی منفعت کی بہت اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
فقہا کے احنا ف کا بہی مسلک ہے ماملی ققہا دصیت کو ایک عقد بعثی معامد قرار دیتے ہی جس کی روسے وصیت کرنے والے کے ایک تہائی مال میں اس کی دفات کے بعد کسی کا حق واجب ہوجا تا ہے یا متوفی کے اس مال میں متوفی کی نیابت کسی خص کو صاصل ہوجاتی ہے بس وصیت کرنے والا یا تو اپنی موت کے بعد کسی کو ابنا نائب (قائم مقام) بنا تا ہے با مال کی بابت وصیت کرتا ہے۔

وصیت کا صرف ایک رکن ہے ، بجاب و قبول جیسا کہ دوسرے معاملات میں ہوتاہے۔ بہب یہ ہے کدایک شخص کہت میں فلاں کے حق میں بہ وصیت کرتا ہوں یامیری بدوصیت فلان شخص کے لئے سے یا یں نے فلاں شخص کوا پنی موت کے بعد اپنے مال کے ایک ہمائی کا حصند، رہنا دیا آای حرح کے اور، لفاظ جو دھیت کے معنول میں مستعمل ہوتے ہیں ہوست کی قبولیت موصی کی قبولیت موصی ہی دفات ہو گاؤں موسکتی ہے کیونکہ وصیت میں تملیک موت برموقون مہنی ہے ، قبولیت یا توصراحتنا ہوگی بعنی زبان سے کہے کہ میں نے دھیت کو قبول کر نیا یا دلاللہ یعنی موصی لہ کا طرز عمل لفظ قبول کرنے کے بجا کے متصور ہو۔ اگر موصی سے دصی نے عمل مصیت کو پورا کر دیا تو اسے فبول کرنا تسلیم کیا جائے گا۔

وصیت کرنے والے کے لئے یہ شرط ہے کہ دہ تملیک کا ، بل موبینی دوسرے کو ہ سکانہ حیّ دے سکے ایس شخص وہ ہوسکتا ہے جس ہیں حسب ذیل بائیں یا کی جائیں :

ایک بدکه ده بالغ ہونکم عمر پیخے کی وصیت صیمے نہ ہوگی خواہ وہ صاحب شعور ہویا نہ ہونا ہم ، بک مرابسا ہے کہ س بارے میں باشعور بیچے کی وصیت درست مانی جائے گی وہ ہے تجہزو تکفین کے بارے میں وصیت 'روایت ہے کہ حضرت عمرضی الندعنہ نےصغیرسن سبچے کو وصیت کرنے کی اجازت دی تھی وہ روایت اسی پر محموں سے ۔

د وسری بات به که وصیت کرنے والا بائ ہونے کے ساتھ ذی عقس بھی ہو اکسی مجنون کا وصیت کرنا درست نہیں۔ گر اُس کا جنون جا تا رہے اور اجھا بھلا ہو کر اُس کی وفات ہوئی ہو تو بھی اُس کی وفات ہوئی ہوتو بھی اُس کی وفات ہوئی ہوتو بھی اُس کی وصیت کرنے کا اہل نہ تھا۔ اگر جنون دور ہونے کے بعد وصیت کی اور مچر جنون طاری ہوگیا، ورست قل جھ مہینے نک ہی صالت رہی تو دصیت باطل ہوجا ہے گی۔ ور نہ باطل نہ ہوگی صحتمندی کی صلت بی وصیت کرنے کے بعد وسوسوں کا غلبہ ہوا یہاں تک کہ حواس جا ہے رہے اور سی حاست بی ہوتا ہو اُتے ہوگئی نب بھی وصیت باطل ہوجا کے گی۔

نیسری نشرط یہ ہے کہ وصیت کرنے واسے پر اتنا قرض نہ ہوجواُس کے تمام مالی سرا پر کے برا ہر ہو، کسی صورت ہیں وصیت کرنا درست نہیں۔ قرض کی او ٹگی وصیت کو پورا کرنے پرمعت دم سے ۔

چوتھی فنرط یہ ہے کہ وصبت کرے والا ندتو وصیت کرنے برمجبور کیا گیا ہونہ اُسے کسی

فریب میں ڈالاگیبا ہو بلکہ لوری سنجیدگی اور آزادی رائے کے ساتھ وصیت کی جائے جس میں تسسخ کو دخل تہ ہو۔

پانخویں منرط بہرہے کہ وصیت کرنے والاغدام نہ موا ورمکائب بھی نہ ہو۔ بہنتہ طِزمانہ اصٰی بیس مفید بھی جب غلامول کا بک عبقہ پایاج تا تھا۔

چیعٹی شرط بہ ہے کہ وصیت کرنے والے کی نبان بندنہ ہو یعنی ،گرایسا مرض زبان کولائ ہوگیا کہ ہولی نہیں سکتا توجب تک زبان سٹیک نہ ہوجائے وصیت درست نہ ہوگی۔ گونگا ؟ دمی جو ہو گئے سے معذور ہوا ورخاص شار و سسے بنا مطلب اواکرسکتا ہوتو س کے اشار سے ہو لئے کے فائم مقام متصور ہوں گے۔

وصیت کنندہ کے لئے مسلمان ہونے کی شرط نہیں ہے لبندا کا فرمسلمان کے جی ہیں ہوئیت کرے تو درست سے نبشر طیکہ وصیت ایسی جنری با بت نہ ہوجومسلمان برحرام ہے . جسے شرب بجوا اسور وغیرہ۔

موصی لئرسٹے علق رکھنے والی شرطیں ایک شرعبہ ہے کہ جس کے حق میں وہیت کہ جو ۔ مثلہ ایک شخص نے اپنے جو الی شرطین کی جائے وہ وہیت کرنے والے کا دارف نہ ہو ۔ مثلہ ایک شخص نے اپنے بھائی کے حق ہیں وہیت کی جو بیٹے کی موجودگ کے باعث ویٹ نہ مختا تو یہ وہیت درست ہوگئا اب گروہ بیٹا باب سے پہلے مرگیاا در بھائی وارث ہوگیا تو وہ وہیت باحل متصور ہوگی تاہم اگر دوسرے ورثاء کسی کے حق میں وہیت کی اج زت دبدی زبشر طبیکہ ہروارث عاقل ، بالغ اور صحتمند ہو ) تو وہ وہیت ماگو ہوگی ۔ لیکن اگر بھائی کے حق میں وہیت کی وروہ اس کا وارث بھی تھا تو اگر موسی کی موت کے وقت تک وہ و رث بی ہے تو وہ سے تو وہ سے تو وہ سے تر علدر آمد نہیں موگا سیکن اگر موت کے وقت وہ وارث تہیں ر بامشلا ، وہ سے محروم کر دیا تو وہ سے نفاذ ہوگا ۔

ا کی شرط یہ ہے کہ موصی لہ مالک ہونے کا اہل ہو۔ جو ماسک بننے کا ہل نہ ہواس کے حقیق وصیت نظار شخص کے حقیق وصیت نظار شخص کے

کے جانوروں کے جن ہیں کرتا ہوں اس کے معنے یہ ہوئے کہ اس نے جانوروں کو جو سے کامالک
ہنا دبا نو ہد درست نہیں ، اگر یوں کہا جا تا کہ ہن اس جو سے کی بابت وصیت کرتا ہوں کہ نمان خص
کے مونیڈیوں کو کھیلہ یا جائے تو یہ وصیت درست ہوتی اس طرح کی وصیتوں ہیں قبولیت ضروری نہیں ہے۔
نہیں جس طرح فقیروں اورسکینوں کے حق ہیں وصیت کرنے کی صورت ہیں ضروری نہیں ہے۔
ایک نشرط یہ سے کہ موصیٰ لہ وصیت کے وقت موجو دہو یا موجو دگی متو تع ہو لہ نما ابیٹ کے بیجے کے حق ہیں وصیت کرنا جا کہتے ہے۔
بیجے کے حق ہیں وصیت کرنا درست سے جس طرح اس کے بارے میں وصیت کرنا جا کہتے ہے۔
ایک نشرط یہ سے کہ جس کے حق ہیں وصیت کی جائے اس کانام و نشان معلوم ہوی مر مہم کہ دوہ ایک مشرط یہ ہو ہے۔
توں نہ کیا ہو مثلہ موصی نے جس کے حق ہیں وصیت کی اس کے ہمتوں اس نے زخم کھایا اور
ہوا کی ہوگیا تو وصیت باحل ہو جائے گی لیکن اگر موصی لا بیجہ یا محبون سے تو باطل نہیں ہوگ۔
موصی لہ کا مسلمان ہونا شرط نہیں ہے کسی ذمی کے حق ہیں وصیت کی جاسکتی ہے شرطیکہ
موصی لہ کا مسلمان ہونا شرط نہیں ہے کسی ذمی کے حق ہیں وصیت کی جاسکتی ہے شرطیکہ
وہ وہ دارالحرب میں نہ ہو۔ مرتد کے حق ہیں مسلمان کا وصیت کی نا درست نہیں ہے۔

اگر موصی لہ وصیت فبول کرنے سے بہلے وفات پامائے تواس کے دارت اسس کے بہائے ہوں کرے بہائے قبول کریں ۔

موصی برقینی مال وصیت کرمتعلق می جند ترطیس ۱۱، مال کی وصیت ایسی موصی برقینی بایس ۱۱، مال کی وصیت ایسی میسکتی بروخو ممال بویامنفعت (مال بس جا مکراد بجانور سوید اور قیمتی استیار شمار بوتی بس و رسنفعت بس کراید داری کے ذریعد استفاده یا مکان اور جانور دن کواستعال کاحق شامس سے درسنفعت بس درست موجود نہیں سیکن موجود ہونے کی تو قع ہے جیسے باغ کے بھل کی بیت کسی شخص کے حق میں وصیت کی جاسکتی ہے۔

، ۳، جس شے کی بابت دصیت کی جائے وہ دصیت کرنے والے کا صرف ایک تهائی مال ہو؛ ایک تهائی سے زیادہ مال کے بارے ہیں دصیت نافذ نہیں ہوگی۔ سوائے اس کے کہ تمام ورثار بایخ ہوں اور وہ، س بات کی اجازت دیدیں لیکن یہ اجازت دصیت کنندہ کی وضات عدمفيد بوسكيكا اكرزندكي بسامارت ديجي دي تواصي استدجوعا كاحق بوكار

اگرایک شخص نے اپنے تمام مال کے بارے پین کسی کے لئے وصیت کی اور اُس کا کوئی وارٹ بنیں ہے تو اُس کی وصیت دبر عمل ہوگا ۱۰ سی طرح اگر شوہر نے اپنی بیوی کے نام یا بیوی نے شوہر کے نام اپنے سارے مال کی وصیّت کی وران دولؤں کاکوئی اور وارٹ بنیس ہو تو وصیت درست ہوگی۔

عمل وصیت کی نشرعی حیثیت مطابق منظم و قدیت کی نشرعی حیثیت مالات کے مطابق میل وصیت کی نشرعی حیثیت مالات کے مطابق میل وصیت کی فرون اوب ہوتی ہے کہی منظم منظم میں دان کے وصیت کی چارتسیں بیان کی ہیں ،

(۱) داجب (۲) مستمب (۳) مباح اور (۲) ممکروه اور امام شافعی کے مساک میں بانجویں قسم بھی ہے دینی " وصیت برام "

وصیف واجب و مسے بو معتداروں کو صفوق کی ادائگی کے لئے کی جائے ہی میں مانتوں اور قرضوں کی و بسی شامل ہے تاککسی کی حق تمفی نہ ہو جس کا بار اس کے اوپررہ جائے ور وہ گنا ہ گار ہو۔

وصین مستحب وہ ہے جوحفوق الترکی ادائگی مثلاً گفارہ از کوق روزہ ، ناز کا فدیہ کے اور امور مستوجب نواب کے بینے کی اور امور مستوجب نواب کے بینے کی جائے جیسے فقیروں سکیٹوں کے حق میں پاکسی دیندار صال کے حق میں ہو۔ کے حق میں جو وارث نہ ہو۔

وصبت مباح وه وصیت ہے جونوش حال رسشند دار دن. ور قرات داروں کے حق میں ہو۔اللہ انعالی کا ارتناد سے :

لْيَبْ عَنَيْكُوْلِدَا مَصَرَاحَدَكُوْ لَهُوْتُ إِنْ تَوَلَدَ غَيْرَالَّ نُوصِينَ أَ لِلْوَالِمَيْنِ وَالْوَفْرَ بِينَ لِلْعَوْقِ عِلَمَا اللهِ عَنْ المَعْرُونِ عَمَّا اللهِ عَنْ المَعْرُونِ عَمَّا اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

یعنی" جب تم میں سے کسی کی موت کا دقت قریب آئے ا در تر سکے ہیں مال جو تو تم بر لازم ہے کہ والدین ا ورقر ہی رسٹنہ دار وں کے حق میں نیک سلوک کی جست کرجا کو بے ضدا سے ڈرنے والوں برضروری ہے " ید دہ حکم مخاجو آیت میراف کے نازل ہونے اور حقوق در انت کا نظام مقرر ہونے سے
پہلے ماں باپ اور قرابت داروں کو مال متر و کہ سے دینے کے سئے تھا جو ور انت کے احکام زل
ہونے کے بعد حتم ہوگیا لیکن وصیت کا مستحب ہونا بہر حال باتی ہے اور شریعت نے اُسے
پائے کے اندر محدد و کرو یا ہے 'اس طرح ورثار کا حصر سی محفوظ ہو گیا اور کار ضریعی، مداد کا
حق مجی بانی رہا۔

وصیت میروه وه وصیت ہے جوفاسفوں ۔ گناه کا کام کرنے والوں ۔ گراہی اور بُری باتوں بیں بٹرے ہوئے لوگوں کے حق بیس کی جائے امام شافعیؓ کے نزدیک ایک نہائی مال سے زیادہ کے لئے یاکسی وارث کے حق بیں وصیت کرنا بھی مکروہ ہے اورامام مالک کے نز دیک گر ماں تقور اہواور اُس کا دارث موجود ہوتو بھی وصیت کرنا مکروہ ہے ۔

وصیت حمام - امام شافعی رجمة الله علیہ کے نزدیک کی سرکس فدادی کے حق یں دھیت

کرنا ہے کیونک یہ اسم فعن ترکہ سے حصتہ پاکرفسادہ ی بھیلائے گا ، مالکی فقها کے نزویک وصیت

حرام دہ ہے جکسی امرحمام کے لئے کی جائے شلا ہیت برنو صد داتم کے لئے وصیت کرنا دغیرہ ۔

حج کرانے اور قرآن خواتی کے لئے وصیت

اگر سی تحف برج کہ این خواتی کے لئے وصیت

کی وصیت کرجائے ۔ وصیت کو پوراکر نے کے لئے ایک تکن سے زیادہ مال ور فرکی اجازت

کی وصیت کرجائے ۔ وصیت کو پوراکر نے کے لئے ایک تکن سے زیادہ مال ور فرکی اجازت

کی بغیر خرب نہیں کیا جائے گا۔ اگر سفر کا اف زگھر سے کرنے کے لئے مال کا فی نہ بونوجس جگدسے

سفر کرنے کے لئے مال مکتفی ہو وہ بی سے کسی آدمی کے ذریعے حج کرادیا جائے جیدل بی کہ بیدل بی کم مقام کے لئے بھی ہے ۔

مقدور ہو یہی طم آس کے مؤم مقام کے لئے بھی ہے ۔

نفروں پر یامفردہ مقامات پرقراک خوانی کی بابت دصیت کرنافقهائے 1 حناف کے نزدیک ایسی دصیت سے جسے بہت ایسی دصیت سے جس پرعس کرنا فضول سے لیکن اگرالیسی دصیت کسی نہ سٹینس کے جسے بہت بوضلاً ہید کہ ہیں اسپنے مال ہیں سے اس فدرمال کی بابت فلدں قاری کے مق جب وسیت کرنا ہوں کہ بری ففر برقر س بڑھنے کے نے دیاجائے تو اصواب نے اس کوجا کرقہ ریاج سے کیونکے پہلورشن سلوک کے متصور ہوگا . قرآن پڑھنے کی اجرت ، کے طور برنہ ہوگا۔

اگرکسی سے دصیت کی کموت کے بعداس کوئسی قاص مقام پر لے باکر دفن کیا جائے تو س دصیت پر بھی عمل کرنا ضروری نہیں، وصی نے اگر میت کو دوسری جگر لے جانے کا بندوسیت کیا تو اُس کے مصارف کی ذمہ دری بھی سی پر ہوگی البند اگر منوفی کے ورثاراً س کے جھوٹے ہوئے مال سے خرج کرنے کی اجازت دیدی تواب اکرن صبح ہوگا۔

اگر قبر پرگسند وغیرو بنائے کی دصیت کی گئی تو وہ متفقط دیر باطل ہوگی کیونکہ سس کی مائندت ارشاد رسول سے خاب ہے ہا مائندت ارشاد رسول سے خابت ہے ہاں اگر یہ دصیت ہے کہ قبر پرمٹی یا جونے وغیرہ کا پو بیا بھیر دیا جائے تو اگر مفصود قبر کو وحتی جانور وں سے محفوظ رکھنا یا قبر کو خراب ہونے نددینا ہے تو اس بر عمل کیا جاسکتا ہے۔ تو اس بر عمل کیا جاسکتا ہے۔

جوچیزی شربیت میں ناجا کر یا کمروہ یا غیرصروری مصوں ترجی کی ہیں مثلاً گسی نے دھیت کی کہ مجھے تعمیتی کیٹرے کا یا ٹیری کاٹ کا کفن دیاجا سے میری فیر مخبتہ بدنی جائے۔ یا خوب دھوم دھام سے جہلم یا تیجہ کیاجائے تو ہر وصنیس جری نہیں گیجہ ئیں گی کیونکہ ان میں سے کوئی جیز بھی شربیعت کی روستے صمیم مہمیں ہے۔

تہائی اب سے زیادہ وصیت کرتا یہ ورثار کے حق میں وصیت کرناجا کُر نہیں سے جس کی تفصیل اوپر گزر جکی ۔ سی طرح ،گر قرض ا داکر نے کے بعد کچھے نہ ہے تو وصیت ہوری نہیں ک جائے گی۔

مسطرح ، جائزونبیں دوسرول کی حق تلفی یا نقصان مینجانے والی وحبیب کرناگناہ ہے، کا ح مس دصیت سے کسی دارٹ کی حق تمنی ہوتی ہویا نقصان پہنچنا ہو وہ بھی گناہ ہے، قرآن میں وصیت اور دوض کی ادائی کا حکم دیتے ہوئے کہا گیا ہے۔

مِن بَعَدِ وَصِبَتْ قَ يُوْصِى مِهَا ۚ الْحَدِيْنِ غَيْرَ مُصَاَّرِ (مِراتْ كَاتَسْيم) وصِيت، ورقرض كى ادائگى كے بعد كى جائے 'بروصيت، اور قرض وژنه كونقصات پېنجا نے والانہ ہو بنی کریم صلی الدُولیہ وسلم نے فروایا "کننے مردومورت بسے ہوتے ہیں کہ بوری عرسائی ہیں سک فعداکی الماعت کرتے رہتے ہیں اورجب موت کا وفعت قریب آجا تا ہے تواپنی وصیت کے فریعے ورُفرکونقصان بہنچا جاتے ہیں یا مستحقین کو دصیت بنیس کرتے حس کی وجہ سے وہ دورُرخ کے مستمق بن جاتے ہیں" (ابوداؤد ا

نقصان ببنهان كىكى صورتين موسكتى بين مثلاً:

ا۔ اکٹر تکٹ مال سے ریادہ وصیت کرنے کا نتیجہ ورفد کی من تلقی موجا تاہے۔

٧ ۔ وارٹوں کونقصان بہنچانے کے لئے بہکسناکرمیرے ذخرفلاں کا اتناقرض سے با آئی رقم مانت ہے وہ اواکردی ماکے حال نک واقعت ایسا نہونوید وصیت گناہ سے۔

س۔ اسی طرح اگراس نے کسی کو قرض دیا یا اپنی کوئی قیمتی جیزکسی کے سہال امانت کھوائی لیکن اقرار یہ کرلیا کہ ہیں قرض یا امانت پاچکا ہوں تو وہ سخت گننگار ہو کاکیونکہ دہ ستحقین کا حق مار کوغیرستنتی کوفائدہ بیہنچار ہاہے۔

وصیت سے رجو ع کرلینا کر لینے کائ رہائے سے ایک دایک مکان کسی و دینے کی دصیت کی دیکن کچھ دنوں کے بعد اُس نے کہا کہ ہیں اس سے رجوع کرتا ہوں تو اُسے اس کامی سے ، اگرزبان سے نہیں کہا مگر ایسا طرزع ل افتیا رکیا جس سے ظاہر ہوتا ہو کہ اس نے دصیت سے رجوع کر لیا توجی وضیت کا لعدم ہوجائے گی مثلاً بینی کوئی زبین کسی کوئینے کی وصیت کی بھراس ہیں مکان بڑا لیا یا اُسے فرونسٹ کر دیا تو ہے تجھا جائے گا کہ اُس نے اپنی وصیہ ، سے رجوع کر لیا۔

وصی مجاز وہ سے جس ہو ایک شخص نے اپنی ہوت کے بعد اپنا ناشب بنا ہے ہوں کا بہان ہوں کے معاز وہ سے جس ہو ایک شخص نے اپنی ہوت کے مزور ونا مجھ وار تھے ہوں کی بہتری کا خیال رکھے۔ وصی۔ وسیت کرنے والی کی زندگی بیں وَمدداری قبول کرنے سے انکار کرسکتا ہے لیکن اُس کی موت کے بعد عینے دہ ہونے کا حق نہیں ہے۔ وصی کے بارے بیں جوا حکام ہیں اُن کا ذکر " جم" کے بیان میں بھی کیا گیا ہے کیہاں بچھ وصی کے بارے بیں جوا حکام ہیں اُن کا ذکر " جم" کے بیان میں بھی کیا گیا ہے کیہاں بچھ

اورمسائل بیان کے جاتے ہیں جن تفق کو وصی بنیا جائے س کے سے چند نئر سے ہیں ا۔ بنغ ہونا۔ اگر کسی نے ایک بیجے کو اپنے بعد وصی مقرر کہاتو وہ بانغ ہونے بروسی ، ، ، ہمائے گاجب تک وہ بچہ ہے دم خرع برمازم ہوگا کہ اس کے بجائے کسی ورکو وسی بنائے ورائے برطون کر دے۔ صکم کے ناباع وصی کو برطون کرتے سے بہلے اگر س نے ماں بس کوئی تفرن کر بیاتو اُسے درست ما ناجائے گا کیون کے بلوغ کی شرط وصی بنے رہنے کے بسے دم وصیت کے درست ہونے کی شرط نہیں ہے، ہذا گر بٹ کے جانے سے بہلے وہ بنع وہ جو جائے تو بدسلور وہ وصی رہے گا۔

۱۔ مسلمان ہونا۔ اگر اُس نے کسی کا فرکو وصی بنایا تو قاضی پر لازم ہے کہ س کی بجائے کسی مسلمان ہونا۔ اگر اُس نے کسی کا فرکو وصی بنایا سے دوستی ہے۔ مسلمان ہوگیا تو و وصح تسلیم کیا جائے گا کیون کا وصیت اس کے من میں ہی درست تھی یا گروہ مسلمان ہوگیا تو و دسی کے منصب پر ہر قر ر ر سے گا۔

س سے دل انکوکار، ہونا کسی بدکارکو وصی بنا نابیہ ہی ہے جیسے کسی زبائغ کو وصی سنا نارکس کو وصی کے فرائض سے بٹ نے کی شرع یہ ہے کہ وہ مالی معاملات میں بدنام ہو گروہ مال امور میں بے صفر ر ہوتو سے برطرف کرنا درست نہیں ۔

ہے۔ دیانت و رہون ۔ گراس کی بدویا نئی ٹابت ہوجائے توں کم نٹری پر ما زم ہے کہ سے۔ وصی کے فر مکن سے برحرف کرد ہے۔

۵۔ اموروصیت نجام دینے کی قابیت ہونا۔اگروہ بعض امور، نجام نہ دے سکت ہو تو حاکم شرع اُس کے رہ تفکس ورشنص کوسکا ئے گاجو ن کاموں کا انجام دے سکے یا اگر وہ باسکل کام سے عاجز نہ بت ہوتوکسی اورکو دصی بنا دیے گائیکن محض شکاہت پر اُس و وُق کو توڑا نہیں جائے گاجو وصیت کرنے والے کو ، پنے اِسی پر تھا۔

اگردو تفوی بنایا جائے توان بیں سے ایک دو تفقوں کو وصی بنایا جائے توان بیں سے ایک دو اشتخاص کو وصی مقرر کرنا مائز ہنیں۔ کو دو سرے کی اجازت کے بنیر تقرف کرنا مائز ہنیں۔ ہاں اگرد صنت کنندہ نے بیت صرح کردی ہوکہ دونوں بیں سے ہریک وبطور خود تقرف کا حق

ہوگاتودونوں کامنفرد آتھرت صیح ماناجائے کا چندامور ایسے ہیں جنیں دونوں وصیوں ہیں سے ہرایک بغیر اختلات فقہ الکیلا انجام دے سکتا ہے جیسے دصیت کنندہ کی د فات کے بعد اس کی جہنے و تکفین ۔ حقوق کے بارے میں دعویٰ۔ بچنے کی ابتدائی ضروریات کو فراہم کرنا۔ امانت کو واپس کرنا۔ وصیت کو پوراکرنا۔ البی استیار کو فروخت کر دینا جن کے ضابع ہونے کا اندیشتہ ہو جو مال تلف مور ہا ہواس کو محفوظ رکھنے کا بند و بست کرنا۔

امام مالک رحمته الشرعليد نے فرايا ہے كه وصى مسلمان اگرم تد ہوجائے تواسے فرانفن سے برطرت كرديا جائے كا يا تصرف كى فا بليت ركھتا ہوليكن بعد بيں معذور ہوجائے توجى برطرت كردياجائے گا۔ برطرت كردياجائے گا۔

141

| 9 |    |   |  |   |
|---|----|---|--|---|
|   |    |   |  |   |
|   |    |   |  |   |
|   |    |   |  |   |
|   | ē. |   |  |   |
|   |    |   |  |   |
|   |    | 1 |  | ĕ |

| د این مطنه مار + ،                        | ايمان افروز معلومات                                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                           | ارید کافرار کرار کو میادد م<br>ایران کافریداری قانون حصددوم              |
| ترجر بها جدار طن صب مدیقی<br>سید ها مدعل  | (٠) نوفي إنورستندك                                                       |
| (,6,                                      | (م) جي سيب ؟<br>(م) يبورتيت، قرآن کوروشني مين                            |
|                                           | کبوریت، هران کی روستی مین     درسس قرآن (منتخب آیات کی تشریح)            |
|                                           | 1,                                                                       |
|                                           | 🍎 تَفْهِيمُ لِمُدَيْثِ رِبِي                                             |
|                                           | <ul> <li>اسلام، پردِيُ رسول</li> <li>اسلامي توجيد</li> </ul>             |
| n                                         | <ul> <li>چاوراکس کے مسائل</li> </ul>                                     |
|                                           | ( تصرب ابن مبارک ش                                                       |
| عبدالباری ایم کے                          | ( ) رسُول رَمِّ کی جنگی سکیم<br>( ) منسب اسلامیه کی منقرتاریخ به جهترنجم |
| ردے در <u>ی</u>                           | (۵) مسترقی ترکستان برسترین<br>(۵) مشرقی ترکستان                          |
|                                           | و مولانامودودی کے انٹرولی سے معمددوم۔                                    |
| سيْدالږداد على مودووري<br>سيداخست پريوسفي | <ul> <li>خواتین اوردین مسائل</li> <li>مبایدخواتین</li> </ul>             |
|                                           | <ul> <li>نام حواتين اوراس لام</li> </ul>                                 |
|                                           | اسلام اوررواداری                                                         |
| سيدملال الدين عمري                        | <ul> <li>اسلام کی دعوت</li> <li>اسلام کی عورت کے تقوق</li> </ul>         |
| سِدَ تَفْ سُنْسِيدُ                       | قران اور مائنس<br>قران اور مائنس                                         |
| ابرابيم عمادى                             | <ul> <li>مسلان سأنغدان اوران كى خدمات</li> </ul>                         |
| *e                                        |                                                                          |
| و ارانده و اراد کی                        | _إسْلَامِكْ سَلْكُشَّا                                                   |
| ررد ویت اسید                              |                                                                          |

## خوانین اور بچوں کے لیے سبق اموز، کر دارسے ازنی کتابیں

| نجادين در ١٠٠٠م فضرصين أم الصديل في                            | الري المري المراس ول وروي بالرف الديم الي                    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 🕝 ، سوم رنها م محدد سند بسلامی                                 | <ul> <li>رسول اكريم كرمينين گوئيان _ مان فيرآبادى</li> </ul> |
| © روشش درستانت                                                 | 🗨 حنرت فديحبَّة الكبرل ،                                     |
| 🕟 رَ وَلُ لِتُهِ بِكُمِيهِا يُتُسَافِقَى ـ مِأَنْ خِيرَآمَادِي | 🕥 هضرت ما كنشه صبايقة "                                      |
| 💿 مجامد فو آمينسعيدا فتراويني                                  | € حضرت عمرُ الى أ                                            |
| 🌀 شهسوار : نوتین کی بانبازی 🛪 —ائم مید                         | 🕥 برادل کی مائیس                                             |
| 🕥 عارست نغمه اول دوم المنوسين م اله ولي أن                     | 🗨 مِلْرون کا بجبین ۔۔۔۔ 🔻 🔻                                  |
| (بَجِن کے سے بھیں )                                            | € بذت اسلام                                                  |
| 🕥 گريا كنظمين متين طارق                                        | 🕥 مرحلے (سیجے واتعات) "                                      |
| 💿 الجینظمیں ۔ ون دروم ۔ ماک فیرا کاوی                          | ﴿ داناحسكيم "                                                |
| 🕥 طفلستان "                                                    | € سچےانسانے ،                                                |
| 🌒 ان نطوطه کا مثلاً ۔۔۔۔۔ ،                                    | 🗨 ئىيبول كى ئىي داھادا جى مادل                               |
| 🕟 طویلے کی ملا ۔۔۔۔۔                                           | 🕥 شهنزاد وُ توخي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        |
| 🌀 ہمرور ماوشاہ                                                 | ؈ ولي كاسايير                                                |
| 🌒 مجمال رَکھِھ                                                 | € گڑیا کا دعظ                                                |
| 🕥 بيدو قوف كى كاشس 🖳 🗝 "                                       | 🕥 مرد ناوال 💷 💷 👵                                            |
| (منعوم کہانیاں)                                                | ﴿ ببونے جنیا ۔۔۔۔ ہ                                          |
| <del></del>                                                    | <u> </u>                                                     |
| لسب الزيرائيوس له المثاث                                       | اسلامك سلتك                                                  |
|                                                                |                                                              |